



## ﴿ فهرسن ﴾

| صفحه     | محنوله                                                         | صغعر | معنوك                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 70       | خطبه نكاح                                                      | 10   | كالحالات                                                                           |
| F4       | نكاح كى تشهير                                                  |      | نکاح کی فضیلت                                                                      |
| ٣2       | شادی کے گیت گا نا اور دَ ف بجا نا                              | ΙΛ   | مجر در ہنے کی ممانعت                                                               |
| <b>4</b> | ا بیجرد و <b>ں کا بیا</b> ن                                    |      | خاوند کے ذمہ بیوی کاحق                                                             |
|          | نکاح پرمبار کباد دینا                                          | 19   | بیوی کے ذمہ خاوند کاحق<br>پر میں مارند                                             |
| ٠٠٠      | ولیمه کا بیان                                                  |      | عورتوں کی فضیلت<br>پ                                                               |
| ۳۲       | دعو <b>ت قبول کرنا</b>                                         |      | د بندارعورت ہے شادی کرنا<br>۔                                                      |
| ۳۳       | جب بیوی مرد کے پاس آئے تو مرد کیا کہے؟<br>:                    | 1    | کنوار یوں ہے شادی کرنا                                                             |
| ا الم    | جماع کے وفت پر دہ                                              |      | آ زاداورزیادہ جننے والی عورتوں ہے شادی کرنا                                        |
| ra       | عورتوں کے ساتھ بیچھے کی راہ سے صحبت کی ممانعت<br>سر            |      | کسی عورت سے نکاح کا ارادہ ہوتو ایک نظر اُسے                                        |
|          | پھوپھی اور خالہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے جیتی اور<br>ز            |      | و کیمنا<br>ب ب سر                                                                  |
| ۲۳       | بھا بھی ہے نکاح نہ کیا جائے                                    |      | مسلمان بھائی پیغام نکاح دیے تو دوسرا بھی اس کو پیغام                               |
|          | مرد اپنی بیوی کو تین طلاقیس دیدے 'وہ کسی اور ہے                |      | نکاح نہ دیے                                                                        |
|          | شادی کر لے اور دوسرا خاوند صحبت سے پہلے طلاق                   | ۲4   | کنواری یا ثیبہ دونوں سے نکاح کی اجازت لینا<br>مزیر میں مناسب سے میں میں            |
| محر ا    |                                                                | 1/2  | بیٹی کی مرضی کے بغیراس کی شادی کرنا<br>افغان سے سریہ میں سے سے                     |
|          | حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے<br>نہ نہ نہ ، عرص | 19   | نابالغ لڑ کیوں کے نکاح اُن کے باپ کر سکتے ہیں<br>مدافیان کر مرب میں میں کہ سکت میں |
| ۳۸       | جونسبی رشتے حرام ہیں'وہ رضاعی بھی حرام ہیں<br>سر               | ٣٠   | نا بالغ لڑ کی کا نکاح والد کے علا و ہ کوئی اور کرد ہے تو؟<br>اس سے منہ میں مصطلا   |
| ٣٩       | ایک دوبار دودھ چو نے سے حرمت ٹابت نہیں ہوتی                    |      | و لی کے بغیر نکاح باطل ہے<br>غیر ک مین                                             |
| ۱۵       | بڑی عمروالے کا دودھ پینا<br>جب سری سروالے کا دودھ پینا         | "1   | شغار کی ممانعت<br>برور در                      |
| ۵۲       | دودھ چھوٹنے کے بعدرضاعت نہیں                                   | ۳۲   | عورتوں کا مہر                                                                      |
| ٥٣       | مردی طرف ہے دودھ<br>یہ برن                                     |      | مرد نکاح کرے مہرمقرر نہ کرے اس حال میں أے<br>-                                     |
|          | مرداسلام لائے اوراس کے نکاح میں دو مہنیں ہوں                   | ٣٣   | موت آجائے                                                                          |

| صفحه      | محنو (ف                                           | صفحه | محنو (۵                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| ۸.        | كتاب (نطارة                                       |      | مردمسلمان ہو اور اس کے نکاح میں جار سے زائد             |
|           | طلاق کابیان                                       | ۵۳   | عورتیں ہوں                                              |
| AI        | سنت طلاق كابيان                                   | ۵۵   | نکاح میں شرط کا بیان                                    |
| Ar        | حامله عورت كوطلاق دينے كاطريقه                    |      | مردا پنی با ندی کوآ زاد کر کے اس سے شادی کر لے          |
|           | ایساشخص جواین بیوی کوایک ہی مجلس میں تین طلاقیں   | 24   | آ قا کی اجازت کے بغیر غلام کا شادی کرنا                 |
|           | دے دے                                             | ۵۷   | نکاحِ متعہ سے ممانعت                                    |
| ٨٧        | رجوع (بعداز طلاق) کابیان                          | ۵٩   | محرم شادی کرسکتا ہے                                     |
|           | بچہ کی پیدائش کے ساتھ ہی حاملہ خاتون بائنہ ہوجائے | 71   | نکاح میں ہمسراور برابر کےلوگ                            |
|           | ا گی .                                            | 44   | بیوی کی باری مقرر کرنا                                  |
|           | و فات یا جانے والے شخص کی حاملہ بیوی کی عدت بچہ   |      | بیوی اپنی باری سوکن کود ہے سکتی ہے                      |
| ۸۸        | جنتے ساتھ ہی پوری ہو جائے گ                       | 48   | نکاح کرانے کے لیے سفارش کرنا                            |
| <b>A9</b> | بیوہ عدت کہاں بوری کر ہے؟                         | 77   | بيو يوں کو مار نا                                       |
| 91        | دورانِ عدت خاتون گھرے باہر جاسکتی ہے یانہیں؟      | 49   | کن دنوں میں اپنی از واج سے صحبت کرنامتحب ہے             |
|           | جس عورت کو طلاق دی جائے تو عدت تک شوہر پر         | ۷٠   | مردایی بیوی ہے کوئی چیز دینے سے قبل دخول کر ہے؟         |
| 97        | ر ہائش ونفقہ دینا واجب ہے یانہیں؟                 |      | کونسی چیزمنحوس اور کونسی مبارک ہوتی ہے؟                 |
|           | بوقت طلاق ہوی کو کیڑے دینا                        | ۷۱   | غیرت کابیان                                             |
| ۹۳        | ہنسی (مٰداق) میں طلاق دینا' نکاح کرنایار جوع کرنا |      | جس نے اپنائفس (جان) ہبہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ       |
|           | زیرِلب طلاق دینااورزبان ہے کچھا دانہ کرنا         | ۷٣   | وسلم کو<br>سر قور                                       |
|           | د بوانے' نابالغ اورسونے والے کی طلاق کا بیان      | ۷٣   | سی شخص کااپنے لڑ کے (نسب) میں شک کرنا                   |
| ۹۳        | جبرے یا بھول کر طلاق دینے کا بیان                 |      | بچہ ہمیشہ باپ کا ہوتا ہے اور زانی کے لیے تو ( فقط ) پھر |
| 97        | نکاح ہے پہلے طلاق لغو (بات) ہے                    |      | بی ہیں                                                  |
|           | کن کلمات سے طلاق ہو جاتی ہے                       | ۷۵   | اگرز وجین میں ہے کوئی پہلے اسلام قبول کر لے؟            |
| 92        | ِ طلاقِ بته ( بائن ) کابیان                       | ∠ ५. | دودھ پلانے کی حالت میں جماع کرنا                        |
|           | آ دمی اپنی عورت کواختیار دیے دیے تو ؟             | 44   | جوخاتون اپنے شو ہر کو تکلیف پہنچائے                     |
| 9.4       | عورت کے لیے خلع لینے کی کراہت                     |      | حرام' حلال کوحرام نہیں کرتا                             |

| صنعه | معنو (ف                                             | صغاته | محنو ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114  | فتم میں ان شاءاللہ ( اگر اللہ نے جاہا ) کہہ دیا تو؟ | 99    | خلع کے بدل خاوند دیا گیا مال واپس لےسکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | فتم أثفالي پھر خيال ہوا كهاس كےخلاف كرنا بہتر ہے    | 100   | خلع والی عورت عدت کیے گز ارے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | يو ؟                                                |       | ا يلاء كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 119  | تامناسب سم کا کفارہ' اس نامناسب کام کونہ کرنا ہے    | 1+1   | المهروطة المدين و أس الهود المدين و اس الهود المدين و اس الهود المدين و اس الهود المدين و الم |
|      | قتم کے کفارہ میں کتنا کھلائے                        | 101   | کفارہ ہے بل ہی اگر ظہار کرنے والا جماع کر بیٹھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | فتم کے کفارہ میں میا نہ روی کے ساتھ کھلانا          |       | لعان كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11-  | ا بی قتم براصرار کرنے اور کفارہ نہ دینے سے ممانعت   | 1•4   | (عورت کواپنے پر )حرام کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | فتم کھانے والوں کی قتم بوری کرنے میں مدودینا        |       | لونڈی جبآ زاد ہوگئی تواپنے نفس پے مختار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | جوالله اورآپ چاہیں کہنے کی ممانعت                   | 1+9   | لونڈی کی طلاق اور عدت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ITT  | فتم میں تو ریہ کر لینا                              |       | غلام کے بارے میں طلاق کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | منت مانے ہے ممانعت                                  |       | اُ سفخص کا بیان جولونڈی کو دو طلاقیں دے کر پھر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 150  | معصیت کی منت ما ننا                                 | 11+   | خ ید لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | جس نے نذر مانی لیکن اُس کی تعیین نہ کی ( کہ کس      |       | بیوی عورت ( دورانِ عدت ) زیب وزینت نه کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | ابات پرمنت مان ر ' ہے؟ )                            |       | کیاعورت اپنے شو ہر کے علاوہ کسی دوسرے پیسوگ کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | منت بوری کرنا<br>م                                  | 111   | عتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 140  | جو محض مرجائے حالا نکہ اُس کے ذمہ نذرہو             |       | والداین بینے کو حکم دے کہ اپنی بیوی کو طلاق دوا تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 173  | پیدل حج کی منت ما ننا                               | 111   | باپ کاتھم ماننا جاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | منت میں طاعت ومعصیت جمع کر دینا                     | 1177  | كتاب (لكناران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 172  | كتاب (لنجار (ك                                      |       | رسول النَّدُ سلَّى النَّدعليه وسلَّم كس چيز کي قشم کھاتے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | سمائی کی ترغیب                                      | ۱۱۳   | ماسوااللہ(کی ذات کے )قتم کھانے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IFA  | روزی کی تلاش میں میا ندروی                          |       | جس نے ماسوا اسلام کے کسی دین میں چلنے جانے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 179  | تجارت میں تقویٰ اختیار کرنا                         | 110   | قشم کھائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | جب مرد کو کوئی روزی کا ذریعه مل جائے تو اے          |       | جس کے سامنے اللہ کی قتم کھائی جائے اس کوراضی بہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11-  | چھوڑ نے جہیں                                        | רוו   | ر صاہو جانا جا ہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11-1 | تجارت کے مختلف میشیے                                | 114   | قتم کھانے میں یافتم توڑ نا ہوتا ہے یا شرمندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|       |                                                    |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |
|-------|----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| صغى   | محنو (ف                                            | صغيم  | معنو (ئ                                               |
|       | ای حالت میں وہ خرید نایاغوطہ خور کے ایک مرتبہ کے   |       | ذخیرہ اندوزی اور اپنے شہر میں تجارت کے لیے            |
|       | غوط میں جو بھی آئے (شکار کرنے سے قبل) اُسے         | اتطا  | و وسرے شہر سے مال لا نا                               |
| 164   | خریدنامنع ہے                                       | 124   | حبما ژیھونک کی اُجرت                                  |
| الدلد | نيلا مي كابيان.                                    | 124   | قرآن سكهان برأجرت لينا المستعدد المدارة               |
| Ira   | بیع فنخ کرنے کابیان                                |       | کتے کی قیمت' زنا کی اُجرت' نجوی کی اُجرت اور سانڈ     |
| IMA   | خرید و فروخت میں نرمی ہے کام لینا                  | ١٣٣   | حچوڑنے کی اُجرت ہے ممانعت                             |
|       | نرخ لگانا                                          | ira   | تحضی کُلوانے والے کی کمائی                            |
| 102   | خرید وفروخت میں قشمیں اُٹھانے کی کراہت             |       | جن چیز وں کو بیچنا جا ئز ہے                           |
| IM    | پیوند کیا ہوا تھجور کا درخت یا مال والا غلام بیچنا | 124   | منابذ ہ اور ملامسہ ہے ممانعت                          |
| 10.   | کھل قابل استعال ہونے سے قبل بیچنے سے ممانعت        | ı     | ا ہے بھائی کی تھ پر سے نہ کرے اور بھائی کی قیمت پر    |
| 101   | کئی برس کے لیے میوہ بیچنااور آفت کا بیان           | 12    | قیمت نہ لگائے                                         |
|       | جھکتا تو لنا                                       |       | ' مجش ہےممانعت `                                      |
| IDT   | ناپ تول میں احتیاط                                 | 124   | شهروالا با ہروالے کا مال نہ بیچے                      |
|       | اناج کے اپنے قبضہ میں آنے سے قبل آگے بیچنے سے      |       | باہرے مال لانے والے سے شہرسے باہر جا کر ملنامنع       |
|       | ممانعت                                             |       | <del>-</del>                                          |
| 150   | اندازے ہے ڈھیر کی خرید وفروخت                      |       | بیجنے اور خرید نے والے کواختیار ہے جب تک جدانہ        |
| 150   | ا ناج ما پنے میں برکت کی تو قع                     | 129   | بو <u>ل</u>                                           |
|       | بإزاراوراُن ميں جانا                               | ۰۱۱۰۰ | بیع میں خیار کی شرط کر لینا                           |
| 100   | صبح کے وقت میں متوقع برکت                          |       | بائع ومشتری کا اختلاف ہوجائے تو؟                      |
| 104   | تفع ضان کے ساتھ مربوط ہے                           |       | جو چیزیاس نہ ہوائس کی بیع منع ہے اور جو چیز اپنی ضان  |
|       | غلام کوواپس کرنے کا اختیار                         | اسا   | میں نہ ہواُس کا نفع منع ہے                            |
| 127   | مصراة کی بیع                                       | irr   | جب دو بااختیار شخص بیع کریں تو وہ پہلے خریدار کی ہوگی |
| 124   | معيوب چيز بيچتے وقت عيب ظامر کر دينا               |       | بيع ميں بيعانه كائحكم                                 |
|       | (رشته دار) قید یوں میں تفریق سے ممانعت             | ۱۳۳   | ہیج حصاق اور بیج غرر ہے ممانعت                        |
| 159   | غلام کوخرید لینا                                   |       | جانوروں کاحمل خرید نایا تھنوں میں جو دودھ ہے ای       |

| صفحه  | مختوك                                                                                      | صغم  | محنورات                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | جانور کے گلّہ یا باغ ہے گزر ہوتو دودھ یا پھل کھانے                                         |      | بیچ صرف اوران چیز و ل کابیان جنهیں نقد بھی کم وہیش                                          |
| 140   | کے لیے لینا                                                                                | 17+  | بیچنادرست نہیں                                                                              |
|       | مالک کی اجازت کے بغیر کوئی چیز استعال کرنے ہے                                              |      | ان لوگوں کی دلیل جو کہتے ہیں کہ سود اُ دھار ہی میں                                          |
| 127   | ممانعت ممانعت                                                                              | 177  | اللهم و حاهز المدس ون م فس الوهوم.<br>© Alsh Jebuer disasse Al-Quis Isan Javah usentamantam |
| 122   | جا نوررکھنا                                                                                |      | سونے کو جاندی کے بد <mark>لہ فروخت کرنا</mark>                                              |
| 1∠9   | كتاب (لاحكا)                                                                               | 145  | جا ندی کے عوض سو نا اور سونے کے عوض جا ندی لینا<br>۔                                        |
|       | قاضیو ں کا ذکر<br>عا                                                                       | וארי | دراہم اوراشر فیاں تو ڑنے ہے ممانعت                                                          |
| 14+   | ظلم اوررشوت ہے شدیدممانعت                                                                  |      | تا ز ہ کھجور حجھو ہارے کے عوض بیچنا<br>۔                                                    |
| IAI   | ا حاکم اجتہا دکر کے حق کوشمجھ لے<br>سے سیار                                                | 170  | مزابنه اورمحا قله                                                                           |
| · IAT | ا حاکم غصه کی حالت میں فیصلہ نہ کرے                                                        | 177  | الجيع عرايا                                                                                 |
|       | عالم کا فیصله جرام کو حلال اور حلال کوحرام نہیں کرسکتا<br>بریست                            |      | جانورکو جانور کے بدلہ میں اُ دھار بیجنا<br>میں میں میں شاک                                  |
| IAM   | یرائی چیز کا دعویٰ کرنا اوراس میں جھگڑ اکرنا                                               |      | جانو رکو جانو ر کے بدلہ میں کم وہیش کیکن نقد بیچنا                                          |
|       | مدعی پر گواه ہیں اور مدعیٰ علیہ پرقسم<br>ڈوق سے سے دور ہے۔                                 |      | سود ہے شدید ممانعت                                                                          |
| ١٨٥   | حجو ٹی قسم کھا کر مال حاصل کر نا<br>وت پر سیر                                              | AFI  |                                                                                             |
| IAY   | قسم کہاں کھائے؟<br>مربر میں میں وقت ر                                                      |      | ایک مال میں سلم کی تو اسے دوسرے مال میں نہ                                                  |
|       | اہل کتاب ہے کیافتم کی جائے؟                                                                | 12+  | ا بھیرے<br>امور کو سر ریازی رو                                                              |
|       | دود مرد کسی سامان کا دعویٰ کریں اور کسی کے پاس                                             |      | معین تھجور کے درخت میں سلم کی اور اِس سال اُس پر                                            |
| 11/2  | ثبو <b>ت ن</b> ه ہو؟<br>کست میں کا میں کی سے                                               |      | ا کھیل نہ آیا تو؟<br>• مساس                                                                 |
|       | کسی کی کوئی چیز چوری ہوگئی پھرا س کسی مرد کے پاس<br>ماح نیاز دین میں میں اس کسی مرد کے پاس | 121  | ا جا نو رمیں سلم کرنا<br>ا ہے۔۔۔۔۔۔۔                                                        |
| 1     | ملی جس نے وہ چیز خریدی ہے<br>سے کو فتح کے سب میں تاریخ                                     |      | ا شرکت اورمضار بت<br>ریخ در مرمدا که سرم دروی ای کتاب در                                    |
| 1/19  | 74.                                                                                        | 128  | مردا بی اولا د کا مال کس حد تک استعمال کرسکتا ہے؟                                           |
| 19•   | مردایے ہمسامیر کی دیوار پرجھت رکھے<br>کی جی میں میں تاریخ                                  | 1    | بیوی کے لیے خاوند کا مال لینے کی ٹس حد تک گنجائش<br>ن                                       |
| 191   | راسته کی مقدار میں اختلاف ہو جائے تو؟                                                      |      | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                      |
|       | ا ہے حصہ میں ایسی چیز بنانا جس سے ہمسایہ کا نقصان                                          |      | ا خلام کے لیے کس حد تک دینے اور صدقہ کرنے کی ا<br>اعربی روزہ                                |
| 197   | 91                                                                                         | 121  | ا مخائش ہے                                                                                  |

| صفحہ | محنو (ق                                             | صغعر        | معنو (6)                                              |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 7+4  | رقعیٰ کابیان                                        | 195         | د ومر دا یک جھونیر طی کے دعویدار ہوں                  |
| 4.7  | مدیدوایس لینا                                       | 191         | قبضه کی شرط لگا نا                                    |
|      | جس نے ہدید دیا اس اُمیدے کہ اُس کا بدل طے گا        | ı           | قرعه ڈال کر فیصلہ کرنا                                |
| r.A  | خاوند کی اجازت کے بغیر بیوی کا عطیہ دینا            | 191         | اللهمود طهر المدس ود و البه المهود                    |
| r+9  | كتاب (تصرفان                                        |             | بچہ کوا ختیار دینا کہ مال باپ میں ہے جس کے باس        |
|      | صدقہ دے کرواپس لینا                                 | 190         | وا بر ب                                               |
|      | کوئی چیز صدقه میں دی پھر دیکھا کہ وہ فروخت ہو       | 197         | صلح کا بیان                                           |
|      | ر ہی ہے تو کیا صدقہ کرنے والا وہ چیز خرید سکتا ہے   |             | ا پنامال بر با دکرنے والے پر پابندی لگانا             |
|      | کسی نے کوئی چیز صدقہ میں دی پھر وہی چیز وراثت       |             | جس کے پاس مال نہ رہے اُسے مفلس قرار دینا اور          |
| ri-  | میں اُس کو ملے                                      | 194         | قرض خوا ہوں کی خاطر اُس کا مال فروخت کرنا             |
| 111  | وقف كرنا                                            |             | ا یک شخص مفلس ہو گیا اور کسی نے اپنا مال بعینہ اُس کے |
| rir  | عاریت کابیان                                        | 191         | پاس پالیا                                             |
|      | امانت كابيان                                        |             | جس سے گواہی طلب نہیں کی گئی اُس کے لیے گواہی          |
|      | امین مال امانت سے تجارت کر ہے اور اس کو اس میں      | 199         | دینا مکروہ ہے ،                                       |
| 111  | نفع ہو جائے تو                                      |             | سمسی کومعاملہ کاعلم ہوئین صاحب معاملہ کواس کے گواہ    |
|      | حواله كابيان                                        | 7**         | ہونے کاعلم نہ ہو                                      |
| ۲۱۳  | ضانت کا بیان                                        | <b>r</b> •1 | قرضوں پر گواہ بنا نا                                  |
| 710  | جوقرض اس نیت ہےلہ کہ (جلد )ادا کرونگا               |             | جس کی گوا ہی جا ئزنہیں                                |
| rit  | جوقر ضدادانه کرنے کی نیت سے لے                      | <b>*</b> ** | ایک گواه اورنتم پر فیصله کرنا                         |
|      | قرض کے بارے میں شدید وعید                           |             | حبھوٹی گوا ہی                                         |
|      | جوقرضہ یا بے سہارا بال بچے جھوڑے تو اللہ اور اس     | 4.4         | یبود ونصاریٰ کی گواہی ایک دوسرے کے متعلق              |
| 114  | کےرسول (علیہ کا کے ذمہ میں                          | 4.14        | كتاب (لهباي                                           |
| MA   | تنگدست کومهلت دینا                                  |             | مر د کا ۱ پی او لا د کوعطیه دینا                      |
|      | ا چھے طریقہ سے مطالبہ کرنا اور حق لینے میں برائی ہے | 7.0         | اولا دکود ہے کر پھروایس لے لینا                       |
| 719  | بچنا                                                |             | عمر بھر کے لیے کوئی چیز دینا                          |

| صفحه | معنوان                                             | صغهم           | محنو (ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | مسی قوم کی زمین میں ان کی اجازت کے بغیر کاشت       | 719            | عمد گی ہے ادا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 727  | ا کرنا                                             | <b>۲۲•</b>     | صاحب حق کو سخت بات کہنے کا حق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | همجورا ورانگور بثانی پر دینا                       | :              | قرض کی وجہ ہے قید کرنا اور قر ضدار کا چیچھا نہ چھوڑ نا'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | محبور میں پیونداگا تا                              | 771            | العمرة والمصرورة في العمود العمرة المصرورة في العمود العمرة المصرورة في العمود المصرورة المصر |
| 772  | اہلِ اسلام تین چیز وں میںشر یک ہیں                 |                | قرض دینے کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rm   | نهریں اور چشمے جا گیر میں دیتا                     | rrm            | میت کی جانب ہے دین ادا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7779 | پانی بیچنے سے ممانعت                               |                | تین چیزیں ایسی ہیں کہان میں کوئی مقروض ہو جائے تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | زائد پانی ہے اس لیے روکنا کہ اس کے ذریعہ گھاس      | ۲۲۴            | الله تعالیٰ اس کا قرضہا دا کریں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44.  | ہےرو کے منع ہے                                     | 777            | كتاب (ارقوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | کھیت اور باغ میں پانی لینااور پانی رو کنے کی مقدار |                | گر <b>وی رکھنا</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rrr  | پانی گانشیم                                        |                | گروی کے جانور پر سواری کی جاسکتی ہے اور اُس کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | کنویں کاحریم (احاطہ )                              | 772            | دودھ پیا جا سکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 444  | درخت کاحریم                                        |                | رئن رو کا نہ جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | جو جائداد ییچ اور اس کی قمت سے جائداد نہ           | 227            | مز دوروں کی مز دوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | خرید ے                                             |                | بیٹ کی روٹی کے بدلہ مز دور رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rra  | كتاب (الثفعة                                       |                | ایک تھجور کے بدلہ ایک ڈول تھینچنا اور عمدہ تھجور کی شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | غیر منقولہ جائیداد فروخت کرے تو اپنے شریک کو       | 779            | مهرا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •    | اطلاع د ہے                                         | <b>7 7 7 7</b> | تہائی یا چوتھائی پیداوار کے عوض بٹائی پر دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7174 | یڑ وس کی وجہ سے شفعہ کا استحقاق<br>بر              | ۲۳۱            | ز مین <del>اُج</del> رت پر دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rr2  | جب حدیں مقرر ہو جائیں تو شفعہ ہیں ہوسکتا           |                | خالی زمین کوسونے عیا ندی کے عوض کرایہ پر دینے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 444  | طلب شفعه                                           | 222            | اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7009 | كتاب اللفطة                                        | ۲۳۳            | جومزارعت مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 🖈 لقطه کی شرعی' اصطلاحی و فقهی تعریف               |                | تہائی اور چوتھائی پیدادار کے عوض مزارعت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ro.  | گمشدہ اُونٹ' گائے اور بکری                         | ٢٣٣            | ا جازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | الطور لقط جو پایوں کو بکڑنے کا جواز' لقط ہے دفع    | 750            | اناج کے بدلہ زمین اُجرت پر لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| فه سر ـ |      | ( 1• |
|---------|------|------|
| <i></i> | <br> |      |
|         |      |      |

| صفحر        | محنوان                                             | صغعه | محنوان                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
|             | اہل ایمان کی پردہ پوشی اور حدود کوشبہات کی وجہ ہے  | rai  | ضرر کی بحث                                               |
| F42         | سا قط کرنا                                         |      | ا 🖈 ا) بطور لقطہ چو یا یوں کو پکڑنے کا جواز              |
| PYA         | حدو د میں سفارش                                    | rom  | ۲۲۲) لقط ہے د فع ضرر کی بحث                              |
| <b>r</b> ∠• | ز نا کی حد                                         |      | شهر ۳۵) امام ما لک وامام شافعی کامؤ قف                   |
| 141         | جوا پی بیوی کی با ندی سے صحبت کر بیٹھا             | rom  | الشمشده جيز كابيان                                       |
| 121         | شگسارکرنا                                          | 201  | چو بابل ہے جو مال نکال لائے وہ لینا                      |
| 121         | یبودی اور بیبودن کوسنگسا ر کرنا                    | raa  | جے کان ملے                                               |
| 12 1        | جو بد کاری کا اظہار کر ہے                          | 132  | كتاب (لعنق                                               |
| <b>1</b> ∠1 | جوقوم لوط کاعمل کرے                                |      | مد بر کا بیان                                            |
| 120         | جومحرم سے بدکاری کرے یا جانور ہے                   | 101  | امّ ولد كابيان                                           |
|             | لونڈیوں پر حدقائم کرنا                             |      | م کا تب کا بیان                                          |
|             | <i>حدقذ ف کابیان</i>                               | 740  | غلام كوآ زادكرنا                                         |
|             | نشہ کرنے والے کی حد                                |      | جومحرم رشته دار کاما لک ہو جائے تو وہ ( رشتہ دار ) آ زاد |
| 122         | جو بار بارخمر پے                                   |      | <u>-</u>                                                 |
|             | من رسیدہ اور بیار پرجھی حدواجب ہو لی ہے            | 741  | غادِم کوآ زاد کرنااوراس پراپی خدمن کی شرط تھبرانا        |
| r21         | مسلمان پرہتھیا رسونتا<br>ن                         |      | غلام میں ہے اپنا حصہ آزاد کرنا                           |
| r29         | جور ہزنی کرے اور زمین برِفساد ہر یا کرے<br>۔       |      | جونسی غلام کوآ زاد کرے اور اس غلام کے پاس مال بھی        |
|             | جے اُس کے مال کی خاطر فل کر دیا جائے وہ بھی شہید   | 777  | 99                                                       |
|             | <i>-</i>                                           | 777  | ولدالزنا كوآ زادكرنا                                     |
| rA •        | چوری کرنے والے کی حد (سزا)<br>پ                    |      | مرداوراسکی بیوی کوآ زاد کرنا ہوتو پہلے مردکوآ زاد کرے    |
| FA1         |                                                    |      | <u> ک رب (العروو</u>                                     |
|             | امانت میں خیانت کرنے والے کو شنے والے اور<br>یہ سے |      | مسلمان کا خون حلال نہیں' سوائے تمین صورتوں کے<br>فید     |
| PAT         | اُ چَکّے کا حکم                                    | 740  | جو تخص اپنے دین ہے بھر جائے ( العیاذ باللہ )             |
| ra m        | کھیل اور گاہمہ کی چوری پر ہاتھ نہ کا ٹا جائے<br>سے |      | حدو دکو <b>نا فذ</b> کر نا                               |
|             | حرز میں ہے چرانے کا حکم                            | 777  | جس پر حدوا جب نہیں                                       |

| صفحہ | بعنو 🚷                                               | صفحه          | محنو (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | (مجروح راضی ہوتو ) زخمی کرنے والا قصاص کے بدلہ       | <b>7</b> \ 1° | چور کو تلقین کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| p. r | فدیدد ہے سکتا ہے                                     | <b>17</b>     | جس پرز بردستی کی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٠٣  | جنین (پیٹ کے بچہ) کی دیت                             |               | مسجدوں میں حدود قائم کرنے سےممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٠١٧ | دیت میں بھی میراث جاری ہوتی ہے                       |               | العربيكابيان العرب المستعددة العدادة ا |
| ۳۰۵  | کا فرکی دیت                                          | 44.4          | صد کفارہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | قاتل (مقتول کا) وارث نہیں ہے گا                      | MZ            | مردا بنی بیوی کے ساتھ اجنبی مر دکو پائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | عورت کی دیت اس کے عصبہ پر ہوگی اور اس کی             | ۲۸۸           | والد کے انتقال کے بعد اُس کی اہلیہ سے شادی کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F•4  | میراث اس کی اولا د کے لیے ہوگی                       |               | ا باپ (یا اُس کے قبیلہ ) کے علاوہ کی طرف نسبت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | دانت کا قصاص                                         | <b>r</b> A 9  | اورا پنے آقاؤں کے علاوہ کسی کواپنا آقابنا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r.2  | دانتوں کی دیت<br>م                                   | l .           | الشمسى مرد كى قبيله ہے فئى كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | اُنگلیوں کی دیت                                      | ľ             | میجرد و <b>ں کا بیان</b><br>مردد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | ایبا زخم جس سے ہڑی دکھائی دینے لگئے کیکن ٹوٹے        | 797           | <u>كاب (لترباس</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۰۸  | نهیں<br>مبین                                         |               | مسلمان کو ناحق قتل کرنے کی سخت وعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | ایک شخص نے دوہرے کو کاٹا' دوسرے نے اپنا ہاتھ         | 792           | کیا مؤمن کونل کرنے والے کی تو بہ قبول ہو گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F•9  | اس کے دانتوں ہے تھینچاتو اُس کے دانت ٹوٹ گئے         |               | جس کا کوئی عزیز قتل کردیا جائے تو اُسے تین باتوں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| P1+  | مسیمسلمان کو کا فر کے بدلہ آل نہ کیا جائے<br>ت       |               | ے ایک کا اختیار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PII  | _ , ,                                                |               | کسی نے عمد اُقل کیا پھر مقتول کے ورثہ دیت پر راضی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | کیا آزادکوغلام کے بدلے قُل کرنا درست ہے              | ray           | ہو گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | قاتل ہے ای طرح قصاص لیا جائے جس طرح اُس              | 192           | شبہ عمر میں دیت مغلظہ ہے<br>ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MIT  | نے قبل کیا                                           | 799           | فتل خطاء کی دیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MIM  | قصاص صرف تلوار ہے لیا جائے                           |               | دیت قاتل کے کنبہ والوں پر اور قاتل پر واجب ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | کوئی بھی دوسرے پر جرم نہیں کرتا ( یعنی کسی کے جرم کا |               | ا گرنسی کا کنبہ نہ ہو ( اور قاتل کے پاس مال نہ ہو ) تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | مواخذہ دوسرے ہے نہ ہوگا)                             | ۳۰۰           | بیت المال ہے اداکی جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ساس  | اُن چیز وں کا بیان جن میں نہ قصاص ہے نہ دیت          | ۳+۱           | مقتول کے دریثہ کوقصاص و دیعت لینے میں رکاوٹ بننا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 710  | قسامت کابیان                                         |               | جن چیز وں میں قصاص نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| صفحه        | ج <i>ن</i> و(6)                                                      | صغعه        | معنو (ن                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| rra         | ولا ء کی میراث                                                       | ۲۱۷         | جوابیّے غلام کا کوئی عضو کائے تو وہ غلام آ زاد ہوجائے گا      |
| ۳۳۹         | قاتل کومیراث نه ملے گی                                               |             | سب لوگوں میں عمر ہ طریقہ سے قبل کرنے والے الل                 |
| مهاسم       | ذوى الارحام                                                          |             | ايمان ہيں                                                     |
| الماسة      | عصبات کی میراث                                                       |             | تما مسلمانوں کےخون برابرہیں ۔ القدہ دار والد القدہ            |
|             | جس کا کوئی وارث نه ہو                                                | MIN         | ذِ مِي كُولْلَ كُرِياً                                        |
| rrr         | عورت کوتین شخصوں کی میراث ملتی ہے                                    | 119         | ۔<br>سی مر دکو جان کی امان دے دی پھر تش بھی کر دیا            |
|             | جوا نکار کردے کہ بیمیرا بچہبیں                                       | ľ           | قاتل كومعا ف كرنا                                             |
| 444         | بچه کا دعویٰ کرنا                                                    | 1           | قصاص معاف کرنا                                                |
| ماماسا      | حق ولا فروخت کرنے اور ہبہ کرنے سے ممانعت<br>ریستہ                    |             | حامله پرقصاص لا زم آنا                                        |
|             | حَرَ کوں کی تقشیم                                                    |             | كتاب (الوصايا                                                 |
|             | جب نومولود میں آثارِ حیات مثلاً رونا' چلا نا وغیرہ                   |             | کیااللّٰہ کے رسول میلانہ نے کوئی وصیت فر مائی؟                |
| rrs         | معلوم ہوں تو وہ بھی وارث ہوگا<br>۔                                   |             | وصیت کرنے کی ترغیب<br>علاسہ                                   |
|             | ایک مرد دوسرے کے ہاتھوں اسلام قبول کرے<br>میں ۱۷                     | 220         | وصيت ميں ظلم كرنا<br>سنزا سنزا سنزا                           |
| P44         | المار الجهاو                                                         |             | زندگی میں خرج سے بخیلی اور موت کے وقت فضول                    |
|             | اللہ کے رائے میں لڑنے کی فضیلت<br>سر صدر سے میں میں ب                |             | خرجی ہے ممانعت                                                |
| 772         | راهِ خدامیں ایک صبح اور ایک شام کی فضیلت                             | mr2         | تہائی مال کی وصیت<br>سے ا                                     |
| r ra        | راہِ خدامیں کڑنے والے کوسامان فراہم کرنا                             | ۳۲۸         | وارث کے لیے وصیت درست ہیں<br>- بن                             |
|             | راہِ خدامیں خرچ کرنے کی فضیلت<br>جب ن                                |             | قرض وصیت پرمقدم ہے                                            |
| P/4         | جہا دحچھوڑنے کی سخت وعید                                             |             | جووصیت کیے بغیر مرجائے اُسکی طرف سے صدقہ کرنا                 |
| ۳۵۰         | جو (معقول)عذر کی وجہ ہے جہاد نہ کرسکا                                |             | الله تعالیٰ کے ارشاد'' اور جو نا دار ہوتو یتیم کا مال دستور ا |
|             | راہِ خدامیں مور چہ میں رہنے کی فضیلت<br>مراہ میں میں سام کے خدم      |             | ے موافق کھا سکتا ہے'' کی تفسیر<br>مہر کہ میں کا در            |
| rar         | راہِ خدامیں چوکیداراوراللہ اکبر کہنے کی فضیلت<br>اور کریں تک میں اور |             | کتاب (لغرارض<br>رعا ہے ، ک ف ف ف                              |
| ram         | جب لڑائی کا عام حکم ہوتو لڑنے کے لیے جانا<br>سرمہ عظم کی فیدن        |             | میراث کاعلم شکھنے 'سکھانے کی ترغیب                            |
| mar         | بحری جنگ کی فضیلت<br>پلریری میں تقریب میں فون                        | l           | اولا د کے حصوں کا بیان<br>سر                                  |
| 101         | دیلم کا تذکرهاورقز وین کی فضیلت<br>پرید کری در دری ایس کرد.          |             | دادا کی میراث                                                 |
|             | مرد کا جہا د کرنا حالا تکہ اس کے والدین زندہ ہوں<br>قال ک            |             | دادی کی میراث                                                 |
| <b>MOV</b>  | قال کی نیت<br>راہِ خدامیں ( قال کیلئے ) گھوڑ ہے پالنا                | <b>77</b> 2 | كلاله كابيان                                                  |
| <b>7</b> 09 | راہِ خدایس ( قال سیئے ) ھوڑے پانا                                    |             | کیا اہل اسلام شرکین کے دارث بن سکتے ہیں؟                      |
|             |                                                                      |             |                                                               |

| صنعه         | معتوري<br>معتوري                                                      | صنعر | م <b>ع</b> نوان                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b> 19  | گھوڑ دوڑ کا بیان                                                      | الاه | الله سبحانه وتعالیٰ کی راه میں قبال کرنا                               |
| m9.          | دشمن کے علاقے میں قرآن لے جانے کی ممانعت                              | ٣٧٣  | الله کی راه میں شہادت کی فضیلت                                         |
|              | من کی تقسیم                                                           |      | در جات ِشهادت کابیان                                                   |
| 1 791        | ال غنيمت كالمس الم                                                    | ۲۲۲  | بتهيار باندهنا القموطة القدرود وترابقوه                                |
| m97          | كتاب (لينامك                                                          | 242  | راهِ خدامیں تیراندازی                                                  |
|              | مج کے لیے سفر کرنا                                                    |      | علموں اور حجمنڈ وں کا بیان                                             |
| rgr          | فرضيت حج                                                              |      | جنگ میں دیباج وحربر (رکیتمی لباس) پہننا                                |
|              | حج اورغمره کی فضیلت                                                   |      | جنگ میں عمامہ بہننا                                                    |
| سم المسا     | کجاوه پرسوار ہوکر حج کرنا                                             |      | جنگ میں خرید و فروخت                                                   |
| 290          | حاجی کی ؤ عا کی فضیلت<br>برن                                          |      | غازيوں کوالو داع کہنا اور رخصت کرنا                                    |
| <b>192</b>   | کوئنی چیز حج واجب کردیتی ہے؟                                          |      | سرایا<br>در بر م                                                       |
|              | عورت کا بغیرولی کے حج کرنا                                            | •    | مشرکوں کی دیگوں میں کھا تا<br>بریس                                     |
| 791          | مج کرناعورتوں کے لیے جہاد ہے<br>کرناعورتوں کے لیے جہاد ہے             |      | شرک کرنے والوں ہے جنگ میں مدد لینا<br>بریسیشر پر                       |
|              | میت کی جانب ہے حج کرنا                                                |      |                                                                        |
|              | زندہ کی طرف ہے حج کرنا'جب اُس میں ہمت نہ رہے  <br>ان جس               |      | رات کوحمله کرنا ( شب خون مارنا ) اورعورتوں اور بچوں<br>پرقتہ سے میں ہے |
| [*•I         | نابالغ كالحج كرنا                                                     |      | کونل کرنے کا حکم<br>شریب دیں ہو تا ہو                                  |
|              | حیض ونفاس والیعورت حج کااحرام با ندھ عتی ہے<br>سہ ق                   |      | دشمن کے علاقہ میں آگ لگانا<br>ریش میں میں میں میں ا                    |
| r.r          | آ فا قی کی میقات کابیان                                               | 1    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                  |
|              | احرام کابیان<br>- است                                                 |      |                                                                        |
| ۳۰۳ ا        | تلبیه کابیان<br>اسرین س                                               |      | <b> </b>                                                               |
| الم• لم      | لبیک پکار کر کہنا<br>فیخنہ م                                          | i    | مال غنیمت کی تقسیم<br>در میریترین تقسیم میرادند سر میراد               |
|              | جو محض محرم ہو<br>معرب قل ششر سریبہ تا                                |      | غلام اور عورتیں جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں<br>م                       |
| r•a          | احرام ہے قبل خوشبو کا استعال<br>میری نیاز اسر بر ریکیم میری           | 1    | شریک ہوں<br>سکمی ملن م                                                 |
|              | محرم کونسالباس مہن سکتا ہے؟<br>محرم کرتین میں مات کا بہتر اور دور مات |      |                                                                        |
| r•4          | محرم کوتہبند نہ ملے تو پا جامہ پہن لے اور جوتا نہ ملے تو<br>من بہیں ا |      |                                                                        |
|              | موز ہ ہمن لے<br>21 امر میں الدامن سے سمال اس                          |      | l                                                                      |
| <sub> </sub> | احرام میں ان امور سے بچتا جا ہیے<br>محرمہ عصاص                        |      | بیعت کا بیان 'بیعت بوری کرنا<br>عربی ترین کی میسی کاران                |
| 4.7          | محرم سر دھوسکتا ہے                                                    |      | عورتوں کی بیت کا بیان                                                  |

| <b>/•</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صنح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | محنو ک                                                                                                | صغم   | معنو (ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عرفات کی دُ عا کا بیان                                                                                | ۳•۸   | احرام والیعورت اپنے چبرہ کے سامنے کپڑ الزکائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سوسومم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اليا تخف جوعر فات مين • اكوطلوع فجر ت بل آ جائے                                                       |       | حج میں شرط لگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عرفات ہے (واپس) لوٹنا                                                                                 | ۹ ۱۰۰ | حرم میں داخل ہو نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اگر کچھ کام ہوتو عرفات و مزدلفہ کے درمیان اُتر سکتا ہے                                                |       | مكيه مين وخول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مزدلفه مين جمع بين المصلاتين (مغرب وعشاء أتشمى برهنا)                                                 | ٠١٠   | حجرا سود کا استلام میداد |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مز دلفه میں قیام کرنا<br>فنامیر                                                                       |       | حجرا سود کا استلام حچٹری ہے کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۳۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جو مخص تنكرياں مارنے كيلئے مزدلفہ ہے منی كو پہلے چل بڑے                                               |       | بیت الله کے گر دطواف میں رمل کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کنٹی بڑی کنگریاں مارنی چاہیے                                                                          |       | اضطباع کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rr2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جمرهٔ عقبہ پرکہاں ہے کنگریاں مارنا جا ہے؟                                                             |       | حطیم کوطواف میں شامل کر نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جمرۂ عقبہ کی رمی کے بعداس کے پاس نہ تھبر ہے                                                           |       | طواف کی فضیلت<br>سریس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ا ۱۳۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سوار ہو کر کنگریاں مار نا<br>م                                                                        |       | طواف کے بعد دوگا نہا داکر نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بوجہ عذر کنگریاں مار نے میں تاخیر کرنا                                                                | I.    | بیارسوار ہو کر طواف کر سکتا ہے<br>احد م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| \r\r\*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بچوں کی طرف ہے رمی' حاجی تلبیہ کہنا کب موقوف کر ہے؟                                                   | ŀ     | المتزم کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rr1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سرمنڈانے کابیان                                                                                       |       | عا نضہ طواف کے علاوہ باتی مناسک حج ادا کرے<br>حجہ: بریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سر کی تلبید' ذیخ کابیان' مناسک حج میں تقدیم و تاخیر<br>تنسبت                                          |       | الحج مفرد کابیان<br>حجہ بیر مقرق س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ایّا م تشریق میں رمی جمرات<br>زیرین                                                                   |       | کے اور عمرہ میں قران کرنا<br>حج قب سے بیران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| KKK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | یوم نخر کو خطبه<br>نیاب در ا                                                                          |       | کج قران کرنے والے کا طواف<br>ح تہتہ بریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MM4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بیت الله کی زیارت<br>میسید                                                                            | ľ     | ا نج متع کابیان<br>حجرین چربه و فنخ که ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | زمزم <b>پینا</b><br>کسک برد برد                                                                       | 1     | ا حج کا حرام فنخ کرنا<br>اُن کا بیان جن کامؤ قف ہے کہ حج کا فنخ کرنا خاص تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| \rangle \rangl | کعبہ کے اندر جانا<br>منیٰ کی راتیں مکہ میں گزار نا محصب میں اُتر نا                                   |       | ان کا بیان جن کا سو تھ ہے کہن کا سرما جا ان کا ان کا سوام کو تھا ہے کہ ان کا سوام کو تھا گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عن فی را میں مایہ کے سر ار ما خصب میں اس ما<br>طواف ِ رخصت ٔ حائصہ طواف ِ وداع ہے بل واپس ہوسکتی ہے   | rra   | عما مروه ی این این این این این این این این این ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عواک رصت کا تھنہ عواف ودال سے من واپال ہو گی ہے ا<br>اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جج کامفصل ذکر | 774   | مره ه بیان<br>رمضان می <i>س عمر</i> ه کی فضیلت' ذی قعده میں عمره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ، ہندے رسوں کی مند کسیدہ م سے جی کا مسی و سر<br>جو مخص حج ہے رک جائے بیاری یاعذ رکی وجہ ہے            | 1     | ر جب میں عمرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ma9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رو ان کے بیادی ہونے میں ان میں ان                                 |       | بیت المقدس سے احرام باندھ کر عمرہ کرنے کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۳۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | محرم کونسا تیل لگاسکتا ہے' محرم کا انقال ہو جائے                                                      |       | نی منالفہ<br>نی علیہ نے کتے عمرے کیے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | محرم شکار کرے تو اسکی سز ا' جن جانو روں کو مارسکتا ہے                                                 |       | منیٰ کی طرف نکلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جوشکارمرم کیلئے نع ہے اگرمرم کیلئے شکارند کیاجائے تو کھاسکتاہے                                        | li .  | ا منی میں اُتر نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| חדה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ہدی کے جانور کا اشعار                                                                                 |       | علی اسم منی ہے عرفات جانے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MYN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مکه و مدینه کی فضیلت ' کعبه میں مدفون مال<br>مکه و مدینه کی فضیلت ' کعبه میں مدفون مال                |       | عرفات میں کہاں اُتر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کہ میں رمضان کے روز نے بارش میں طواف پیدل حج کرنا                                                     |       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <del></del>                                                                                           | L     | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### دِيْرِ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمِ

# القدر معادر المعدد من و العراقية المنظل الم

#### ا: بَابُ مَاجَاءَ فِى فَضْلِ النِّكَاحِ

مُسُهِ وِعَنِ الْاَعُمشِ عَنُ اللّهِ بُنُ عَامِرِ بُنِ ذُرَارَةَ ثَنَا عَلِي بُنُ مُسُهِ وِعَنِ اللّهُ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا كُنُتُ مع عَبُد اللّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فَا لَكَ عَنُهُمَا وَضِى اللهُ تَعالَى عَنُهُ فَجَلَسُتُ بِمِنَى فَخَلابِهِ عُمْمَانَ رَضِى اللهُ تَعالَى عَنُهُ هَلُ لَكَ اَنُ بِمِنَى فَخَلابِهِ عُمْمَانُ رَضِى اللهُ تَعالَى عَنُهُ هَلُ لَكَ اَنُ وَلِيكَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ هَلُ لَكَ اَنُ وَلِيكَ اللهُ تَعالَى عَنُهُ هَلُ لَكَ اَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَي اللهُ تَعالَى عَنُهُ هَلُ لَكَ اللهُ مَصْلَى فَلَمَ وَلَي اللهُ عَلَي عَنُهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَي وَسَلّمَ اللهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا مَعُسُو الشّبَابِ السّارَ اللّي بِيَدِهِ فَجِنْتُ وَهُو يَقُولُ لِبَنُ قُلُتَ ذَلِكَ لَقَدُ السّارَ اللّي بِينِهِ فَجِنْتُ وَهُو يَقُولُ لِبَنُ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدُ السّارَ اللّي بِينِهِ فَجَنْتُ وَهُو يَقُولُ لِبَنُ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدُ السّارَ اللّي بِينِهِ فَعَلِهُ وَسَلّمَ يَا مَعُسُو الشّبَابِ السّارَ اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا مَعُسُو الشّبَابِ قَالَ رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا مَعُسُو الشّبَابِ مَع مِنْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ بَا الطّومُ فَائِلُهُ لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فَعَلَيْهِ بَا الطّومُ فَائِلُهُ لَهُ وَحَلْهُ مَاللّهُ عَنْ لَلْهُ يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بَا الطّومُ فَائِلُهُ لَهُ وَحَادً .

#### باب: نكاح كى فضيلت

۱۸۳۵: حضرت علقمہ بن قیس فرماتے ہیں کہ میں منیٰ میں عبداللہ بن مسعود کے ساتھ تھا۔ حضرت عثان ان کے ساتھ تھا۔ حضرت عثان ان کے عثان نے فر مایا تمہاراول چاہتا ہے کہ میں ایسی لڑکی سے عثان نے فر مایا تمہاراول چاہتا ہے کہ میں ایسی لڑکی سے تہاری شادی کرا دوں جوتمہارے لئے عہد ماضی کی یاد تازہ کر دے۔ جب ابن مسعود ڈ نے ویکھا کہ عثان کوان سے اسکے ملاوہ اور کوئی کا منہیں یعنی (رازکی بات نہیں کرنی) تو ہاتھ کے اشارہ سے مجھے بلایا میں حاضر ہوااس وقت ابن مسعود فر مارہے تھے کہ رائے ہی ہدر ہے ہوتو رسول اللہ نے بھی یہ فر مایا ہے: اے جوانو! تم میں سے جس میں اللہ سے بھی نکاح کی استطاعت ہوتو وہ شادی کر لے کیونکہ اس سے نگاہ جھی رہتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہوتی ہواور جس میں نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہوتو وہ روزوں کا جس میں نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہوتو وہ روزوں کا جس میں نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہوتو وہ روزوں کا جہمام کرے کیونکہ روزہ شہوت کوختم کردیتا ہے۔

ل حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوٹی کی مجلس میں کسی صاحب نے سوال کیا کہ نکاح کی استطاعت نہیں کیا کروں؟ جواب میں ایک بڑے غیر مقلد عالم نے جواب دیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ روزے رکھو۔ سائل نے کہا کہ روزے بھی

رکھ کرد کھے۔ اس پر حضرت تھا نوئ نے فر ما یا اس مخص نے سوال تو مجھ سے کیا جواب آپ کؤدینا منا سب نہیں ہے آداب مجلس کے خلاف ہے۔ اب آپ کے جواب میں اس نے جو کہا 'وہ س لیا۔ اس سے تورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تو بین یا تکذیب ہوتی ہے۔ اب فر ما نمیں؟ پھر سائل کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ کتنے روز ہ رکھے؟ اُس نے نہا دیں۔ اس پر فر مایا کہ استے روز وں سے تو شہوت اور بڑھ مکتی ہے مسلسل دو تین ماہ کے روز ہے رکھواس سے وہ ٹوٹے گی اور کمزور ہوجائے گی۔ (عبدالرشیدارشد)۔ مد

تشریح 🏠 مؤلف رحمہ اللہ عبادت کے بعد معاملات کی احادیث لائے ہیں اس واسطے کہ بقاء لما ہدین کا رازصحت معاملات ہی میں مضم ہے بھرمعاملات ہے نکاح کومقدم کررہے ہیں کیونکہ عبادت کے ساتھ نکاح کا تعلق بہت قریبی ہے یہاں تک کہا ہتکال بانکاح تغلی عبادت کے لئے خلوت گزینی ہے افضل ہے متقی میں ہے کہ مسلمانوں کے لئے ایمان اور نکاح کے علاوہ کوئی عبادت الیینہیں جوحضرت آ دم علیہ السلام کے زمانہ ہے اب تک مشروع رہی ہواور پھر بہشت میں دائی رہے نکاح سے متعلق چند چیزوں کاعلم ضروری ہے اول اس کی لغوی شختیت۔اس کی توضیح میں ہے کہ لفظ نکاح مصدر ہے ( ف 'ض ) کا اس کا اصل معنی کلام عرب میں'' وطی'' ہے۔ حافظ ابن حجرٌ نے ذکر کیا ہے کہ نکاح کاحقیقی معنی السصیم والتداخل لینی ملانااورجع کرنا۔ شیخ قرطبیٌ فر ماتے ہیں کہاس کااطلاق عقد پرمشہور ہےاوراس کی حقیقت تمین وجہ پر ہے۔ اول یہ کہلفظ نکاح باشتراک ِلفظی وطی اورعقد کے درمیان مشترک ہے کیونکہ مشترک لفظ اپنے دونوں میں حقیقت ہوتا ہے اورحقیقت ہی اصل ہے دوم یہ کہ معنی عقد میں اس کا استعال حقیقت اور وطی میں مجاز ہے۔اصولیین نے حتیٰ امکن العمل بالحقيقة سقط المجاز (يعني جب تك حقيقت يملمكن موتو مجاز ساقط موتاب) كى بحث مين اس قول كوامام شافعي كى طرف منسوب کیا ہے۔ سوم یہ کہ اس کاعکس ہے یعنی وطی اور اس کامعنی حقیقی ہے اور عقد ( نکاح باندھنا ) میں مجاز ہے۔ دلیل نی کریم علی نے فرمایا: تناکحوا تکاثروا وطی کر کے اپن تعداد بر صاؤ لعن الله فاکم یدید. جوآ ومی این باتھوں کے ذریعے شہوت بوری کرتا ہے اس پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔مشائخ حنفیہ کا یہی قول ہے جس کی تصریح فتح القدير ميں موجود ہے۔ صاحب مغرب نے حزم ویقین طاہر کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ لفظ نکاح کا استعال ندکورہ معانی میں سے ہرایک میں محقق ہے۔ نکاح کی شرائط دوقتم کی ہیں' عام اور خاص۔شرط عام کل قابل اور اہلیت کا ہونا ہے کل نکاح وہ عورت ہے جس کے نکاح کرنے ہے کوئی مانع شرعی موجود نہ ہواور اہلیت سے مرادعقل اور بلوغ اور حریت (آزادی) کا ہونا ہے۔ اورشرط خاص دو گواہوں کا بوصف خاص سننا ہے اور رکن نکاح ایجاب وقبول ہے۔ اور نکاح کا تھم شوہر کے لئے زوجہ کا حلال ہونا اور ملک کا ثابت ہونا اور اس کے ذرمہ مہر کا وجوب اور حرمت مصاہرت کا نبوت ہے۔صفت نکاح مرد کے حالات پرمنی ے کہ حالات کے اختلاف ہے تھم بھی مختلف ہوتا ہے۔ پس اگر زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہواور نکاح کے بغیراس سے بچنا ممکن نہ ہوتو نکاح کرنا فرض ہے اورا گرعورت کی حق تکفی کا خوف ہوتو مکروہ ہے۔ اورا گرظلم وستم کا یقین ہوتو حرام ہے۔ان ا حادیث میں صیغه امر ہونا ہمیشه فرضیت کے لئے نہیں ہے جبیبا کہ اصول میں ندکور ہے کہ صیغه امر کے کئی معانی ہوتے ہیں۔

اس باب کی احادیث میں نکاح کے فوا کہ ومصالح اور فضائل بیان کئے گئے ہیں: (۱) نکاح امت محمہ ہے کہ کثرت کا سبب بہ جس برآ تخضرت سلی التدعلیہ وسلم قیامت کے روز فخر فرمائیں گئے کہ میر کی امت تعداد میں ہی ساری امتوں سے زیادہ ہے۔ (۲) نکاح کی وجہ سے آنکھا ورثر مجاہ کا زنا ہے بچاؤ نفیب ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی فوا کہ ہیں اس میں ایک اولا دکا حاصل ہونے کا امکان ہے جس سے مرنے کے بعد نفع ہینچ یعنی وہ والدین کے حق میں دعا گوہو چنا نچاما ماحمہ نے حضرت ابویر برہ رضی اللہ عنہ ہوروایت کیا ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: حق تعیل ایک جنت میں ایک بندہ کا درجہ بلند کر ہے گا وہ عرض کر ہے گا: اب رب ایے درجہ بھے کیسے لگیا؟ ارشاد ہوگا تمہارے حق میں تمہار ہے بچہ کی دعا ، مغفرت کے سب اور یہ کہ عرض کر ہے گا: اب رب ایو درجہ بلند کر ہے گا وہ محت اٹھانے' اولا دکی تربیت پر قائم رہنے کی ریاضت شاقہ کا موقع ماتا ہے جس پر بڑا تو اب ہے۔ امام مسلم نے حضرت اٹھانے' اولا دکی تربیت پر قائم رہنے کی ریاضت شاقہ کا موقع ماتا ہے جس پر بڑا تو اب ہے۔ امام مسلم نے حضرت اٹھانے' اولا دکی تربیت پر قائم رہنے کی ریاضت شاقہ کا موقع ماتا ہے جس پر بڑا تو اب ہے۔ امام مسلم نے حضرت اٹھانے' اولا دکی تربیت پر قائم کی تربیت کے درس سے بڑا جروائی وہ ہے جس کو میکن پر صدفہ کرتا ہے امام وہ نفی ریخرچ کرتا ہے اور ایک میں صرف کرتا ہے۔ ایک وہ ہے جس کو میکن پر صدفہ کرتا ہے اور ایک وہ ہے جس کو تا ہے اپنے اٹل وہ یا کا درشاد ہے کہ قیامت کے دن سب سے بڑا آجر والا وہ کی دینار ہے جس کو وقت نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ نہ سے نیخ اپنے اٹل وعیال برخرچ کرتا ہے ان چا روں میں سے سے بہائے بندہ کے انجازنا مہ میں اس کا وہ نفقہ رکھا جائے گا جواس نیز آپ سلی اللہ علیہ وہ کے کہ کہا کا درشاد ہے کہ قیامت کے دن سب سے بہائے بندہ کے انجازنا مہ میں اس کا وہ نفقہ رکھا جائے گا جواس نے اپنے اپنے وہ ہے نہ کہائیا مہ میں اس کا وہ نفقہ رکھا جائے گا جواس نے اپنے اپنی وہ نے اپنی اللہ وعیال برخرج کیا ہے۔

١٨٣٢ : حَدِّثَنَا الْحَمَدُ بُنُ الْازُهَرِثَنَا الدَمُ قَالَتُ عَيْسَى بُنُ مَيْ مُونِ عَنِ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قالتُ مَيْمُونِ عَنِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم البَّكَاحُ مِنُ سُنتى قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم البَّكَاحُ مِنُ سُنتى قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم البَّكَاحُ مِنُ سُنتى فَال رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم البَّكَاحُ مِنُ سُنتى فَليس مِنِي وتزوَّجُوا فَانِي مُكَاثِرُ فَمَن لَمُ يَعِم فَانِي مُكَاثِرُ بِحُمْ اللهُ مَم ومن كَانَ ذاطول فَلْيَنكِحُ ومَن لَمُ يَجِدُ فَعَلَيْهِ بِاللَّهِيام فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وجَاءٌ.

١٨٣٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَيَى ثَنَا سَعِيدُ ابْنُ سُلَيْمانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسُلِم ثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ مَيُسَرَةً عَنُ طَاوْسٍ عَنِ ابْنَ مَيُسَرَةً عَنُ طَاوْسٍ عَنِ ابْنَ مَيُسَرَةً عَنُ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ (يُر) لِلْمُتَحَابَيْنِ مِثْلُ النّبِكَاح.

۱۸۳۲: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: نکاح میری سنت ہے جومیری سنت پڑمل نہ کرےاں کا مجھے تعلق نہیں اور نکاح کیا کرواس لئے کہ تمہاری کثرت پر میں امتوں کے سامنے فخر کروں گا اور جس میں استطاعت بہوتو وہ نکاح کر لے اور جس میں استطاعت نہ ہوتو روز ہے اور جس میں استطاعت نہ ہوتو روز ہے کہ دوز واس کی شہوت کوتو ڑد ہے گا۔

۱۸۳۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: وو محبت کرنے والوں (میں محبت بڑھانے) کے لئے نکاح جیسی کوئی چیز نہ دیکھی گئی۔

تشریح جہ مطلب ہے کہ پہلے اکثر لوگوں میں دُشمنی ہوتی ہے جب نکاح ہوجاتا ہے تو وہ دُشمنی نتم ہوجاتی ہے بشرطیکہ خلص ہوں اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ مشتہ داری دوشم کی ہوگی: اوّل سہوں اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ مشتہ داری دوشم کی ہوگی: اوّل نسبی قرابت وم سبی قرابت ۔ جس طرح آ دمی کواپنے بہن بھائی سے محبت ہوتی ہے اس طرح ہوی کے بھائی 'بہن مال باب سے اُلفت ہوتی ہے۔

#### ٢: باب النَّهِي عن التَّبتَلِ

٨٣٨ : حـدَثنا ابُو مرُوان مُحمَدُ بْنُ عُتْمان الْعُتْمانيُّ ثنا الداهيم بن سعدعن الزُّهُري عن سعيد ابن المسيب غن سعدقال لقدرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على عُثْمان بُن مَظُعُون التَّبَتِّل وَلَوْ اذَّن لَهُ لا حَتَصينا.

٩ ١٨٣ : حدَّثنا بشُّرُ بُنُ ادم و زَيْدُ بَنُ الْحَرْمِ قَالَا ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هشام ثنا ابني عن قتادة عن الحسن عن سمرة انّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَهِي عَنِ التَّبَيُّلِ. زاد زَيْدُ بْـنُ الْحُـزَمُ وَقَـراً قَتَادَةُ : ﴿وَلُقُدُ ارْسُلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبُلُكُ وجعلْنا لهُمْ ازْواجَا و ذُرِّيَّةُ هَم إِنْهِ عند ٣٠٠ ﴿ وَهِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنَا لَهُمْ ازْواجَا

#### باب: مجرور نے کی ممانعت

١٨٣٨ : حضرت سعدٌ فرمات ميں كه رسول التد صلى الله عليه وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون کومجر در نے ہے بت فرما دیا اوراگر آیان کوا جازت دے دیتے تو جم حسی ہوجاتے (تا کے عورتوں کا خیال بھی نہ آئے )۔

١٨٣٩: حضرت سمرة رضي الله تعالى عنه فرمات ميں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجر در ہے ہے منع فر مایا۔ زید بن احزم کہتے ہیں کہ حضرت قیاد و نے پیاحدیث سا کریہ آیت پڑھی: '' بے شک ہم نے آیا ہے پہلے

تشریح 🛣 تبتل کامعنی ہے کہ آ دمی نکاح نہ کرے اورا کیلے مجرد زندگی بسر کرے جیسے بعض ہندواور نصار کی کرتے جس۔ حضورصنی القدعایہ وسلم نے ایسی زندگی بسر کرنے ہے منع فر مایا یہ بھی ارشا دفر مایا کہ انبیا بلیہم السلام جنے بھی ٹز رے ہیں ان کی بیویاں اور اولا دیں تھیں مجر دزندگی کونی احیما کام ہوتا تو انبیا علیم السلام مجر در ہے۔

#### ٣: بَابُ حقّ الْمَرُاة على الزُّوج

• ١٨٦ : حـدَثـنـا البـوْبكُرلِنُ اللَّي شَيْبةَتْنَا يَزِيْدُلِنُ هَارُوْنَ عن شُعْبة عن ابني قرْعة عن حكيم بن معاوية عن ابيه انَ رجلاً سالَ النبي صلى الله عليه وسلم ماحقُ المرأة على الزَّوْجِ؛ قِبَالَ انْ يُنظِعمَهَا إِذَاطَعِمِ وَانْ يَكُسُوهَا إِذَاكَتِسي والايضرب الوجه والايهجو الافي البيت

ا ١٨٥ : حدَّثنا المؤلِكُرِينُ اللَّي شَيْبَةَ ثَنَا الْحُسَيْنُ لِمَنْ عَلِيَّ عَنْ زَائدة عَنْ شَبِيْبِ ابْنِ غُرُقدة البارقي عَنْ سُلَيْمان بُن عَـمُـرُوابُـنِ ٱلاحُوصِ رَضِي اللهُ تعالى عَنُه حَدَثنيُ ابِيُ اللَّهُ شهد حجة الوداع مع رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلَّم فمحمد الله وأثني عليه وذكرو وعظائم قال استؤضوا - باالعَساء خيرا فانَّهْنَ عِنْدَكُمْ عوان ليس تملكون منهنَّ

#### باب: خاوند کے ذمہ بیوی کاحق

١٨٥٠ : حضرت معاوية فرمات بين كه ايك مرد خ نبی علی سے یو چھا کہ خاوند کے ذمتہ بوی کا کیا حق نے ا آپ نے فرمایا: جب خود کھائے تو اسے بھی کھلائے اور جب خودیہنے تواہے بھی بہنائے اور چبرے برنہ مارے اور برا بھلانہ کہےاورا ہے الگ نہ سلائے مگرا ہے ہی گھر میں۔ ١٨٥١ : حضرت عمرو بن احوصٌ فرماتے بیں كه وه جمة الوداع میں نبی علی کے ساتھ شریک ہوئے آ پ نے التدتعاليٰ کي حمد و ثنا کي اور وعظ ونفيحت فر ما ئي \_ پُھرفر ما يا: عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وسیت (مجھ ہے )او اس کئے کہ وہ تمہارے یاس قیدی ہیں تم ان ت ( جماع ) کے علاوہ اورنسی چیز کے مالک نہیں ہو الّا یہ کہ

شيُناغيْر ذلك الله انْ يَاتِيُنَ بِفاحشةٍ مُبَيّنةِ فانْ فعلُنَ ﴿ وه كُلُّ بِرِكَارِي كَرِينِ الَّر وه ابيا كرين تو ان كوبسرّ ولَ فاله لحروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فَإِنُ اطْعَنْكُمْ فَلا تُبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا انَّ لَكُمْ مَنْ نَسَائِكُمْ حقًا ولنسانكم عليكم حقًا فامًا حقُّكُم على نسانكم فلا يُوطننَ فَرُشَكُمْ مِن تَكُرِهُونَ ولا يا دُنَ فِي بَيُوتِكُمْ لِمِنْ تَكُرهُ وَنِ الا وحقَّهُ نَ عَلَيْكُمُ انْ تُحْسَنُوا اليّهِ نَ فَي

میں اکیلا حجوز دو ( تعنی اینے ساتھ مت سلاؤ ) اور انہیں مارولیکن شخت نه مارو ( که مثری لپلی تو ژوو ) پھرا اً سریہ تمہاری بات مان لیس تو ان کے لئے اور راہ نہ تلاش کرو تمہاراحق عورتوں پر ہے اورتمہاری عورتوں کاحق تم پر ے تمہارا بیو یوں یر حق یہ ہے کہ تمہارا بستر اے نہ روندنے دیں جے تم ناپند کرتے ہو ( یعنی تمہاری

اجازت ومرضی کے بغیر گھرنہ آنے دیں ) اور جس کوتم ناپبند کرتے ہوا ہے تمہارے گھر آنے کی اجازت نہ دیں اور سنو! اُن کاتم پریہ دیت ہے کہتم لباس اور کھا نا دینے میں ان کے ساتھ اچھا برتا ؤ کرو۔

تشریک 🐄 مطلب یہ ہے کہ عورتوں ہے احسان کرواور شفقت و بمدردی ہے چیش آؤاکر نارافعگی ہو جائے تو گھر نہ حجيوز وبإن البيته بسترالك كرسكتي مويه

#### ٣: بَابُ حَقّ الزُّورُجِ عَلَى الْمَرُأَةِ

١٨٥٢ : حَدَثْنَا ابُوبِكُرِبْنُ أَبِي شَيْبة ثَنَا عَفَانُ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سلمة عن على بن زيد ابن جاذعان عن سعيدبن الْمُسيَبِ عَنْ عانشة انْ رَسُولِ اللّهُ عَلَيْتُهُ قَالَ لُو امرُتُ احدًا أنْ يسُهُد الاحدِ الأمَرُّتُ الْمَرْأَةَانُ تَسُجُد لَزُوْجِهَا وَلَـوْانَ رَجُلاُ أَمَـرِ امْـرَأَةُ انْ تَنْقُلُ مِنْ جِبلِ أَحْمَرِ الِّي جَبْلِ أَسُود ومن جَبِل أَسُودالَى جَبَل احْمر لَكَان نَوْلُهَا أَنْ تَفُعل. ١٨٥٣ : حدَّثنا ازْهرْ بُنُ مروان ثنا حمَّادُ ابْنُ زيْد عَنْ ايُوب عن الْقَاسِم النَّيْبانِي عَنْ عَبْد اللَّه بْن ابِي اوْفِي قَالَ لمَا قدِم مُعاذُ مِن الشَّامِ سجد لِلنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَال ماهنذا يامعاد قال أتيت الشّام فوافَقُتُهُم يسجدون لاساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي ال نفعل دالك بك فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فلا تفعلو افاني لو كست امر ااحداان يسجد لغير الله لاموت الموأة ان

#### باب: بیوی کے ذمتہ خاوند کاحق

۱۸۵۲: حضرت عا نشه رضی الله عنها فر ماتی بین که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: اگر میں کسی کو بیچکم دیتا که وه دوسرے کوسجد ہ کرے تو عورت کوشکم دیتا کہ وہ اینے خاوند کوسجد ه کرے اور اگر کوئی مر دبیوی کوخکم دے کہ سرخ بہازے ساہ بہاڑیراور ساہ بہاڑے سرخ بہاڑیر ( پھر ) منتقل کروتو عورت کو جا ہے کہ ایسا کر گزرے۔ ١٨٥٣: حضرت معالةٌ جب شام عيرة عن المنطقة کو حبد و کیا۔ آپ نے فر مایا: معاذ! پیا کیا؟ عرض کیا میں شام گیا تو دیمها که ابلِ شام اینے مذہبی اور عسکری ر ہنماؤں کوسجد ہ کرتے ہیں تو میرے دل کواحیعا لگا کہ ہم آب کے ساتھ ایہا ہی کریں تو اللہ کے رسول اللہ علیہ نے فرمایا آئندہ ایسانہ کرنا اس لئے کہ اگر میں کسی کوځکم دینا که نیمرالتد کو بجده کرے تو بیوی کوځکم دینا که وه

فاوند کو تجدے کرے اس ذات کی قتم جس کے قبضے میں محد (علیقہ ) کی جان ہے عورت اپنے پروردگار کا حق اس وقت تک ادانہیں کر سکتی جب تک اپنے خاوند کا حق

تَسُجُدَ لِزَوُجِهَا وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ لَاتُودِي الْمَرُأَةُ حق رُبِها حَتَّى تُؤدِي حَقَ زَوُجِهَا وَلَوُسالهَا نفُسهَا وهِى عَلَى قَتَبِ لَمْ تَمْنَعُهُ.

ا دانہیں کرتی اور اگر خاوند اس سے مطالبہ کرے کہ اپنے آپ کومیرے سپر دکر دو (صحبت کے لئے) اور بیوی اس وقت یالان پر ہو (جہاں صحبت مشکل ہے) تو بھی عورت کوا نکارنہیں کرنا جا ہئے۔

١٨٥٣ : حَدَّقَنَا اَبُوبَكُر بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُبُنُ فُضَيُلٍ عَنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُبُنُ فُضَيُلٍ عَنُ أَبِى نَصْرِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنُ مُسَاوِدِ النَّحِمُيَ رِيِّ عَنُ أُمِهِ قَالَتُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ أَمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُمَا امْرَأَةٍ مَاتَتُ وَسُولً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُمَا امْرَأَةٍ مَاتَتُ وَرُوجُهَا عَنُهَا رَاضِ دَخَلَتِ الْجَنَّة.

الله تعالی عنها بیان فرماتی الله تعالی عنها بیان فرماتی بین که میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیه ارشا دفرماتے ہوئے سنا که جوعورت بھی اس حال میں مرے که اس کا خاونداس ہے خوش ہووہ جنت میں داخل ہوگی۔

تشریح ﴿ کسی مخلوق برکسی دوسری مخلوق کا زیادہ سے زیادہ حق بیان کرنے کے لئے اس سے زیادہ بلیغ اور مؤثر کوئی دوسرا عنوان نہیں ہوسکتا جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیوی پرشو ہر کا حق بیان کرنے کے لئے اختیار فرمایا حدیث کا مطلب اور مدعاء یہی ہے کہ کسی کے نکاح میں آجانے اور اس کی بیوی بن جانے کے بعد عورت پر خدا کے بعد سب سے بڑا حق اس کے شو ہر کا ہوجا تا ہے اسے جانے کہ اس کی فرما نبرداری اور رضا جوئی میں کوئی کمی نہ کرے۔

اس حدیث سے بیہ بات بھی پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ معلوم ہوگئی کے شریعت محمدیؓ میں مجدہ صرف اللہ اللہ علیہ اس کے سواکسی دوسرے کے لئے حتی کہ افضل مخلوقات سید الانبیا ، حضرت محمد صلا اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں مجدی طرح مجدہ محمدی مخلوت میں بن سعد یا جن دوسرے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں مجدے کے بارے میں عرض کیا تھا دہ محمدہ تحقیمی علیہ وسلم کے حضور میں مجدے کے بارے میں عرض کیا تھا وہ مجدہ تحقیمی علیہ وسلم کے حضور میں مجدے کے بارے میں عرض کیا تھا (جس کولوگ مجدہ تعظیمی مجمدہ محمدہ محمدہ تعلیہ وسلم کے حضور میں مجدہ کیا جس کو قدیم کیا جا سے میں عرض کیا تو شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان صحابہ کرائم نے معاذ اللہ مجدہ عبادت وعبود بہت کے بارے میں عرض کیا موسد بھی نہیں آ سکتا ہو جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرائیان لا چکا اور آ پ کی دعوت تو حید کو قبول کر چکا اس کوتو اس کا وسوسہ بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ کے سوائسی دوسر سے کو مجدہ عبادت کر سے اس کے لئے فقہاء نے تصریح کی ہے کہ کسی مخلوق کے لئے مجدہ تحیہ بھی حرام ہم ہم جو لوگ اپنے بزرگوں اور مرشدوں کو یا مرنے کے بعد ان کے مزاروں کو مجدہ کرتے ہیں وہ بہر حال شریعت محمدی کے محمدہ کے بارے میں کھی تھیں اسلموضوع کے متعلق چند ہا تیں ملا حظہ ہوں میاں بیوی کے تعلق میں بیر ضروری تھا کہ کسی ایک کو مربر ابھی کا درجہ دیا جائے اصل موضوع کے متعلق چند ہا تیں ملا حظہ ہوں میاں بیوی کے تعلق میں بیر ضروری تھا کہ کسی ایک کو مربر ابھی کا درجہ دیا جائے ذیادہ موزوں ہوسکتا تھا۔ چنانچیشر بیوت محمدی میں گھر کا مربر اہ مرد ہی کوتر اردیا گیا اور بڑی ذمہ داریاں اس بر ڈائی گئی ہیں اور اس حساب سے اس بر ذمہ دیا جائے۔

ان احادیث میں سے بات خاص طور ہے قابل لحاظ ہے کہ اس میں بیوی کے لئے شوہر کی اطاعت کونماز' روز ہ اور زنا ہے اپنی حفاظت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے بیاس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ شریعت کی نگاہ میں اس کی بھی ایسی ہی اہمیت ہے جیسی کهان ارکان وفرانض کی <sub>س</sub>

جن احادیث میں کسی خاص عمل پر جنت کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا مطلب میے ہوتا ہے کہ بیمل القد تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور اس کا صلہ جنت ہے اور اس کا کرنے والاجنتی ہے لیکن اگر بالفرض وہ عقیدہ یا عمل کی کسی ایسی گندگی میں ملوث ہوجس کی لا زمی سزا دوز خ کاعذاب ہوتو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اس کا اثر بھی ظاہر ہو کے رہے گا۔ دوسری بات یہاں بہ قابل لحاظ ہے کہ اگر کوئی شوہر نا واجب طور پر اپنی بیوی سے نا راض ہوتو اللہ تعالیٰ کے نز دیک بیوی بےقصور ہوگی اور ناراضی کی ذ مہداری خودشو ہریرہوگی ۔

#### ٥: بَابُ فَضُل النِّسَآءِ

١٨٥٥ : حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِثَنَا عِيْسَى بُنُ يُؤنِّس ثنا عَبُدُ الرَّحْسَمْنِ بُنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُم عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرُو انَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَا عُ وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا شَيْءٌ اَفْضِل مَنُ الْمَرْاَةِ الصَّالِحَةِ. ١٨٥٢ : حدَّثْنَا مُحمَّدُ بُنُ اسْمَاعِيل بُن سَمُوةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن عَـمُروبُن مُرَّةً عَنُ آبِيِّهِ عَنْ سالِم بُن ابِيُ الْجَعْدِ عَنُ ثُوْبَانَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ لُمَّا نَزَلَ فِي الْفِضّة وَاللَّهُ عَبِ مَانِزَلَ قَالُوافَاتُ الْمَالِ نَتَّجِذُ قَالَ عُمْرُ رَضِي اللهُ تعالى عَنْهَ فَانا أَعْلِمُ لَكُمُ ذَٰلِكَ فَاوْضِع عَلَى بَعِيُرهِ فَأَدُرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانِيا فِي أَثْرِهِ فَفَالَ يَبَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَى السال نَتَجِدُ فَقَالَ لِيَتَحِدُ احَدُكُمُ قَلْباً شَاكِرًا ولسانياً ذكرًا وَزَوْجَةً مُوْمِنَةً تُعلِينُ أَحِدَكُمُ عَلَى أَمُر الاخرق

١٨٥٧ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِثَنَا صَدَقَةُ ابْنُ خالِدٍ ثَنَا عُشْمِانُ بُنُ ابِي الْعَاتِكَةِ عَنْ عَلِيَ ابْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنُ

#### دِ اِبِ عورتوں کی فضیلت

١٨٥٥ : حفرت عبدالله بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: دنیا نفع اٹھانے (اور استعال کرنے) کی چیز ہے اور نیک عورت سے بڑھ کرفضیلت والی کوئی چیز متاع دنیا میں نہیں ہے۔ ١٨٥٢: حضرت تُوبانٌ جب سونے جاندی کے متعلق قرآن كي آيات : وَالَّـذِيْنَ يَكُنَزُونَ الذَّهَبِ ﴾ نازل ہوئیں تو لوگوں نے کہا ہم کون سا مال (ضرورت کے وقت کے لئے جمع کر کے ) رکھیں حضرت عمر" نے فر مایا میں تمہیں بتاؤں گاانہوں نے اپنااونٹ تیز کیااور نبی علی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں ان کے بیچیے بیچیے تھا عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم کون سا مال ر کھیں؟ آپ نے فر مایا: تم میں سے ایک شکر کرنے والا دل ذکر کرنے والی زبان اور ایمان دار بیوی جوآ خرت کے معاملہ میں اس کی معاون بنے رکھ لیے ( درحقیقت یمی چیزیں ضرورت کے وقت کام آنے والی ہیں )۔ ١٨٥٧: حضرت ابوامامة ہے روایت ہے کہ نبی علیہ

فر مایا کرتے تھے اللہ کے تقویٰ کے مؤمن نے نیک بیوی

ابي أمامة رضي الله تعالى عنه عن السبي صلى الله عليه وسلم الله كان يقول ما استفاد المومن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة ان امرها اطاعته وان نظر اليها سرته وإن اقسم عليها ابرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله

ے بھلی کوئی چیز حاصل نہیں گی۔ اگر اے تم وے تو فرمانبر داری کرے اس پر نگاہ ڈالے تو (خاوندکو) سرور حاصل ہواورا گراس کے بھروسہ پرفتم کھالے تو وہ اس قتم کو سیا کر دکھا کے اور خاوند کی غیر موجود گی میں اپنی ذات اور خاوند کی غیر موجود گی میں اپنی ذات اور خاوند کے مال میں اس کی خیر خوا ہی کرے ( یعنی اس کی خیر خوا ہی کرے ( یعنی اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نے کرے۔

تشریک بنا عورت کی وجہ ہے آ دمی گن ہوں ہے مخفوظ ربتا ہے مطلب میہ ہے کدان کی باتیں انہی اور عمد و ہوتی ہیں۔ مند احمد میں ہے کہ حضور صلی القد علیہ وسلم نے فر ما یا خاوند ہے محبت کرنے والی اور بہت جننے والی عورت سے نکاح کرو۔ آ دمی عبادت کے کام اور دینی اُمور جمعہ کی اقامت اور جہاد جیسے اُمور عورت کی وجہ سے بہت آ سانی ہے سرانجام دیتا ہے جو بغیر عورت کے مشکل ہوتے ہیں۔ نیز نیب ہیوی ں سحبت کا اثر آ دمی پر بھی ہوتا ہے اور صالحہ ہوی تنجد کے لئے بھی دکاتی ہے۔

#### ٢: بَابُ تِزُويُجْ ذَاتِ الدِّيُنِ

١٨٥٨ : حدثنا يخيى بن حكيم ثنا يخى بن سعيد عن الله عن ابئ معيد عن ابنه عن ابئ معيد الله بن عمر عن سعيد ابن ابئ سعيد عن ابنه عن ابئ هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنكخ هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنكخ النيساء لازبع لمالها وحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الذين تربت يَدَاك.

1 / 1 / الله المحاربي المحاربي المحاربي وجعفر بن عون عن الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزو جوا النسآء لخسنهن فعسى خسنهن ان يزديهن ولا تنزو جوهن لاموالهن فعسى الموالهن ان تطعيهن ولكن تنزو جوهن لاموالهن فعسى الموالهن ان تطعيهن ولكن تنزو جوهن على الدين ولامة حرماء سؤداء ذات ذين أفضا

#### بان : دیندارغورت سے شادی کرنا

۱۸۵۸: حضرت ابو ہر ہر ہ قت روایت ہے کہ رسول اللہ علی استہ ابو ہر ہر ہ قارہ وہوہ سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے اور اس کے حسب نسب کی وجہ سے اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کی دینداری وی کو حاصل کرتیر ہے ہاتھ خاک آلود ہول ۔ اللہ نے فر مایا: عور توں سے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کر و ہوسکتا ہے کہ ان کی خوبصورتی ان کو ہا کت شادی نہ کر و ہوسکتا ہے کہ ان کی خوبصورتی ان کو ہا کت شادی کہ وجہ سے شادی کہ وجہ سے شادی کہ وجہ سے شادی کہ وجہ سے شادی کہ وہوسکتا ہے کہ ان کی خوبصورتی ان کو ہا کت شادی کر و جوسکتا ہے کہ ان کے اموال ان کو ہر کش بنادی سے شادی کر و وور یقینا کان میں سوراخ والی کالی با ندی جود یندار ہو بہتر ہے۔

تشریخ جنز مطلب میرے کے دینداری اور تقوی پر نیز کا ری کوسب چیز وال پر مقدم رکھواور جس مورت میں میصفت :واس ت نکاح کروکیونکہ مال کا کوئی اعتبار نبیں ۔ جبیں کہ دوسری حدیث میں ہے کہ مال و دولت اس کوسر کش بناویگا۔ خاندانی شرافت پر مغرور ہوکر شو ہر کو حقیر سمجھے گی اور حسن و جمال بھی عارضی ہے و وتو بیاری ہے بھی زائل ہوجا تا ہے باقی تو دینداری رہتی ہے۔

#### ٢: بَابُ تُزُولُج الْابْكار

• ١ ٨ ١ : حَدَثنا هنَادُ بُنُ السَّرِيِّ ثنا عبدةُ ابنُ سُليُمان عن عبد الملك عن عطاء عن جابربن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال تزوَّجْتُ المراةُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فقال اتزوَّجُتْ ياجَا برُ ( رضى الله تعالى عنه) ؟ قُلْتُ نعمُ قال أبكرًا اوْ تَيَبًا؟ قُلْتُ ثَيْبًا قِبَالَ فَهِلَا بِكُمِوا تُلاعِبُهِا قُلْتُ كُنَ لَيْ احواتٌ فخشينتُ ان تلذخل بليني وبلينهنَ قال فذاك

١٨٢١ : حدَّثنا ابراهيم بن المُندر الحزامِيُّ ثنا مُحمَدُ بْنْ طَلْعة التَّيْمِي حَدَّثني عَبْدُ الرَّحْمِنِ ابْنُ سَالِم بْن عُتُبة بْن غويسربن ساعدة الانصارى عن ابيه عن جدة قال قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِٱلْاَبُكَارِ فَانَّهُنَّ

اعْذَبُ افُواهَا وأَنْتَقُ ارْحَامًا وأَرْضَى بِالْيَسِيُرِ.

۱۸ ۲۱ : حضرت عویمر بن ساننده انصاری رضی الله عنه فر ماتے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم کنواری عورتوں کو ( نکاح کے لئے ) اختیار کرو کیونکہ وہ شیریں دہن زیادہ رحم جننے والی اور تھوڑ ہے مال پر راضی ہونے والی ہوتی ہیں۔

باب: كنواريون يه شادى كرنا

١٨٦٠: حضرت جابر بن عبداللَّهُ فريات بين كه رسول الله

علی کے عہد مبارک میں میں نے ایک عورت سے

شاوی کی تو آپ نے فر مایا: جابر! تم نے شاوی کرلی؟

میں نے عرض کیا تی۔فر مایا: کنواری سے یا ثیبہ (بیوہ یا

مطلقہ ) ہے میں نے عرض کیا ثبیہ ہے۔ فر مایا: کنواری

ہے کیوں نہ کی وہ تمہارے ساتھ کھیلتی میں نے عرض کیا

میری ( دس ) ببنیں ہیں اس لئے مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ

میرے اور ان کے درمیان حائل ہو جائے ۔ فر مایا: پھر

''نشریک 🚓 کنواری لڑ کی اینے خاوند کو بہت کچھ جھتی ہے اور رحم کی صفائی کی وجہ سے بیجے زیاد ہ جنتی ہے بیچ فر ماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ ناپیہ وسلم کہ کنوار یوں کے منہ شیریں ہوتے ہیں اور قلیل مال برراضی ہوجاتی ہیں۔

#### ٨: بَابُ تَزُويُجِ الْحَرائِرِ وَ الْوَلُو لُو دِ

١٨٢٢ : حدد ثنا هشام بن عمّار ثنا سلَّامُ ابن سوّار ثنا كَثِيرُ بْنُ سَلِيم عَنِ الضَّحَّاكِ ابْنِ مُزَاحِمِ قَالَ سَمِعُتُ انسَ نِينَ مَالَكِ يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ من اراد ان يلقى اللّهُ طاهِرًا مُطهِّرًا فليتزوَّج الْحرائر. ١٨٢٣ : حدِّثْنَا يَعُقُونُ بُنْ حُميْدِبْنِ كَاسِبِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ الْمُحُزُومِيُ عَنْ طَلْحَة عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابي

#### بِإِنِ: آزاداورزياده جننے والي عورتوں ہےشادی کرنا

١٨ ٦٢: حضرت انس بن ما لک رضي الله عنه فر مات بين کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیفر ماتے سنا جو حاہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پاک صاف حاضر ہوتو وہ آ زا دعورتوں ہے شادی کرے۔

١٨٦٣ : حضرت ابو ہررہ ہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله ملی الله علیه وسلم نے فر مایا: نکاح کیا کرواس

هُويُوهَ قال قال رسُول اللهِ إِنْكَحُوا فانَّى مُكاثِرٌ بِكُمْ في اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

تشریح 🗥 آزادعورتیں لطیف اور یاک ہوتی ہیں تو طہارت ان کی شوہروں کی طرف سرایت کر ہے گی ۔

#### باب تسى عورت سے نكاح كااراده مو توایک نظرایے دیکھنا

١٨٦٣: حضرت محمد بن سلمة فرماتے بیں کہ میں نے ایک عورت کونکاح کا پیغام بھیجا پھر میں چیکے کے کوشش کرنے لگا یہاں تک کہ میں نے اس یر نظر ڈال بی لی وہ اینے ایک مجور کے باغ میں تھی۔ کسی نے ان سے کہا کہ آ ب رسول الله علی کے صحابی ہوکر ایسا کرر ہے ہیں فر مایا میں نے رسول اللہ علیہ کو پیرفر ماتے سنا جب اللہ تعالیٰ کسی مرد کے دل میں ڈال دے کہ وہ کسی عورت کو پیغام نکا ٹ بھیج تو ایک نظرا ہے دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔

١٨٦٥: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ایک عورت ے شادی کا اراد و کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جاؤاں پرایک نگاہ ڈال لواس لئے کہ بیتم دونوں کے درمیان محبت میں اہم کر دارا دا کرے گا انہوں نے ایبا ہی کیا پھرانہوں نے اپنی باہمی موافقت کا تذکرہ کیا۔ ١٨٦٦: حضرت مغيره بن شعبه ٌ فرمات بيل كه مين نبي ك خدمت میں حاضر ہوا اور ایک عورت کا تذکرہ کیا جسے میں نكاح كاپيغام دے رہاتھا۔ آپ نے فرمایا: جاؤا۔ و كمچھ

بھی لواسلئے کہ بیتہ ہاری باہمی محبت کے لئے بہت مناسب

9: بَابُ النَّظُر إِلَى المُرْأَة اذا ارَادَ أَنُ يَّتَزَوَّ جَهَا

١٨٢٣ : حدد أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عَنُ حَجّاجٍ عَنُ مُحمّدٍ بُن سُلَيْمان عَنْ عَمَه سَهُل بُن ابي خَشْمةَ عَنْ مُحمَّد بُن سَلَمَة رضى الله تعالى عَنْهَ قَالَ خَطَبُتُ إِمْرِأَةٌ فَجِعلُتُ اتَحَبَّأُلُهَا حَتَّى نَظرُتُ اليّهَا فِي نَخُل لَهَا فَقِيُلَ لَهُ اتَّفْعَلُ هَٰذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ يَقُولُ إذا اللَّهِي اللَّهُ فِي قُلْبِ امْرِي حَطْبة امْرِاة فلا باس أنَّ ينظر اليها

١٨٦٥ : حَدَثْنَا الْحَسَنُ بُنُ عِلَى الْحَلَّالُ وَزُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالُمَلِكِ قَالُوٰ اثنا عَبُدُالرَّزَاق عَنُ مُعُمَر عَنْ ثابتِ عَنُ آنَس بُن مَالكِ انَ الْمُغَيْرَةَبُن شُعُبَةَ أَرَادَانُ يَسَزُوَجِ امْرِلْـةُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذْهَبُ فَانْتُظُرُ اليُّهَا فَإِنَّهُ أَحُرَى انْ يُؤدم بيُنكُمَا فَفَعَلَ فَتَزَوَّجُها فَذَكُر مِنْ مَوَافَقَتِهَا.

١٨٢٢ : حدَّثنا المحسنُ بُنُ أَبِي الرَّبِيعِ انْبانا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مغمر عن ثابت الْبُنانِي عَنْ بِكُرِبْنِ عَبْداللَّهِ الْمُزنِيّ عَن الْمُغيرة بن شُغبة رضِي الله تعالى عنه قال اتيتُ النَّبِيُّ صِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُتُ لَهُ الْمِرأَةِ أَخُطُبُهَا فَقَالَ اذْهِبُ فَانْظُرُ الْيُهَا فَإِنَّهُ آجُدَرُ انْ يُؤْدِم بِينَكُما فَآتَيْتُ بِهِ فِي آيك انصاري عورت كے ياس كيا اوراس ك

لے اس ہے معلوم ہوا کہ اس ز ، نہ میں عام طور ہے عورتیں چبر ہ کھلا نہ کرتی تھیں اس لئے ان صحابی کوچھیے حصے کر دیکھنے کی کوشش کرنی پیڑی۔ مبدالرشيد

المُرَأَةُ مِنَ الْانْصَارِ فَخَطَبْتُهَا اللهِ اَبُويْهَا وَاخْبَرُتُهُمَا كُوهَا فِقُولِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَّهُمَا كُوهَا فَالِكَ قَالَ فَسَمِعَتُ ذَالِكَ الْمَرُدُةُ وَهِي فِي ذَالِكَ الْمَرُدُةُ وَهِي فِي خِدُرِهَا فَقَالَتُ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ضِدُرِهَا فَقَالَتُ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَكَ ان تَنْظُرُ فَانُظُرُ وَ إِلَّا فَانُشُدُكَ كَانَهَا وَسَلَّمَ امْرَكَ أَنْهَا فَتَرَوَّ جُتُهَا فَذَكُرَ مِنْ اللهُ الله

والدین کے ذریعے اسے بیغام نکاح دیا اور میں نے اسکے والدین کو نجی کا فرمان بھی سنا دیا۔ شاید انہیں بیا چھانہ لگا

( کہ دولہا لڑک کو دیکھے) تو اس عورت نے پردہ میں بیہ ساری بات من کی کہنے گئی اگر تو اللہ کے رسول نے تمہیں اللہ اجازت دی ہے کہ دیکھوتو دیکھے سکتے ہو ورنہ میں تمہیں اللہ کوشم دیتی ہوں ( کہ ایسا نہ کرنا) گویا اس نے اسے بڑی بات سمجھا۔ فرمایا: پھر میں نے اسے دیکھے لیا پھر انہوں نے موافقت کا تذکرہ کیا ( کہ باہم بہت الفت ہے)۔

تشریکے ﷺ ان احادیث کی بناء پرجس عورت سے نکاح کا ارادہ ہواس کو دیکھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے تا کہ بعد میں ندامت اور پشیانی نہ ہواس سے دلول میں محبت بھی بڑھتی ہے یہ بھی ایک ضرورت ہے جس طرح گواہ قاضی معالج کے لئے اس جگہ کو دیکھنا مباح ہے جس کو علاج کے وقت دیکھنے کی ضرورت ہے یہی اکثر ائمہ کرام رحمہم اللہ کا فد ہب ہے سنن الی داؤ د میں حضرت جا بررضی اللہ عنہ کا یہ بیان مروی ہے کہ میں نے ایک عورت کے لئے نکاح کا پیام دینے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے مطابق میں جھپ جھپ کراس کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا یہاں تک کہ اس میں کا نمیا ہو ہو گیا چرمیں نے اس سے نکاح کرلیا۔

## ا : بَابُ لَا يَخُطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطُبةِ آخِيهِ

١٨٢٥ : حَـدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ وْسَهُلُ بُنُ ابِي سَهُلٍ قَالاَ ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيُدِبُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ اللهِ عَيْدِبُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ اللهِ عَيْدِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَيْدِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَيْدِبُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الْحِيْدِ.

١٨٦٨ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَكِيْمٍ ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ عُبِيدٍ عَنُ عُبِيدٍ عَنُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ عُبَيْدِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ جَطُبَةِ اَحِيُهِ. اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ جِطُبَةِ اَحِيُهِ. اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ جِطُبَةِ اَحِيُهِ. اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ جِطُبَةِ اَحِيهِ. اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ جُطُبَةِ اَحِيهِ. اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهَ اللهُ اللهُ

### چاپ: مسلمان بھائی بیغام نکاح دے تو دوسرا بھی اسی کو بیغام نکاح نہ دے

۱۸۶۷: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی مرداین (مسلمان) بھائی کے پیام پر پیام ندو ہے۔

۱۸۶۸: حضرت ابن ئر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کہ کوئی مرداین ہمائی کے پیام پر پیام نہ دے۔

۱۸۲۹: حضرت فاطمه بنت قیس فرماتی بین که الله کے رسول کے نظرت فاطمه بنت قیس فرماتی جی کہ الله کے رسول کے نے جھے بتا دینا

مسحل العدوى عال سمعت عاطمة بنت قدس رصى الله معدلي حديد فقول قال لن رسول الله صلى الله عليه استماد حللت فادنيسي فاذنته فحطها معاوية رضى الله سعدلي عدو أبو الجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاوية فرجل المرب السآء ولكن أسامة رضى الله تعالى عنه فقالت ضراب السآء ولكن أسامة رضى الله تعالى عنه فقالت بيدها هنكذا أسامة السامة رضى الله تعالى عنه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله رصلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله واعتمالي الله عليه وسلم خيالك قالت فتزوجته واغتمطت به

میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر معاویہ ابوالجہم بن صخیر اور اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالی منہم نے ان کو بیام دیا تو رسول اللہ نے ارشاد فر مایا: معاویہ تو مفلس و نادار ہے اسکے پاس کچھ مال منیں اور ابوالجہم بیویوں کو بہت مار تا ہے البتہ اسامہ اسامہ! سامہ! سامہ! اسامہ! اسامہ! اسامہ! اسامہ! اسامہ! اسامہ! دا فاظمہ بنت قیس نے اسامہ کو اہمیت نہ دی اسلنے کہ وہ زید کے بینے بیضا ورزید منام نے بی کے اشارہ سے نہا اسامہ! ان سے کے بینے بیضا ورزید منام سے نی کے ) آپ نے ان سے فرمایا: اللہ اور اسکے رسول کی اطاعت تمہارے لئے بہتر ہے۔فرماتی بیں اس بہم میں نے اسامہ سے شادی کرلی توجھ یر رشک کیا جائے اگا۔

تاہم منت مطاب یہ ہے کہ اُ رسی تعنی نے سی مورت سے نکان کے لئے پیام وے ویا ہے تو جب تک اوحراہ معاملہ تعنی دو جائے کی دوسرے آ دمی کے لئے درست نہیں کہ وہ اپنا پیام وہیں کے لئے دے ظاہر ہے کہ یہ بات پہلے پیام دینے والے کے لئے ایز ااور نا گواری کا باعث ہوگی اور ایسی باتوں سے بڑے فتنے پیدا ہو سکتے ہیں۔ حدیث ۱۹۱ سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور حکم برداری کرنے سے اللہ تعالی برکتیں عطافر ماتے ہیں۔ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حکم برداری کرنے سے اللہ تعالی برکتیں عطافر ماتے ہیں۔ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حکم برت آ رام اور راحت و عیش عاصل ہوئی تو مجھ پر دوسری مور نیسی کرنے کے سے بیٹی معلوم ہوا کہ نکات کے مسئلہ میں وئی مسلمان مشورہ لے تو تحمیک تھیک ہوت آ برد سے بینی جو واقعی عیب ہوائی و بیان کرد سے جیسے حضرت ابوجہم اور حضرت معاویہ کے بار سے میں حضور تعلی اللہ عابیہ وسلم نے بیان فر مایا۔

#### بِإِبِ: كنوارى يا ثيبه دونوں سے نكاح كى اجازت لينا

• ۱۸۷: حضرت ابن عباسٌ فرمات بین که رسول الله علیه نیم نام در این عباسٌ فرمات بیره یا مطلقه ) اپنے علیہ نے فرمایا: شوہر والی عورت (بیوه یا مطلقه ) اپنے ولی سے زیاد و اپنینس پر حق رکھتی ہے اور کنواری سے اس کے بارے میں اجازت لی جائے گی ۔ کسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کنواری بات کرنے سے شرماتی اللہ کے رسول کنواری بات کرنے سے شرماتی

## ا : بَابُ اسْتنمار البكر و الثّيب

• ١٨٥ : حدَّقَنا السّماعيُلُ بَنْ مُوْسَى السُّدَى تَنامالكُ لَلُ السّمَاعيُلُ بِنَ مُوْسَى السُّدَى تَنامالكُ لِللهُ السّمَ عن نافع بَن الْعَصْل الْهَاشِسَى عن نافع بَن الْجَنِيرِ بَن مُظَعِم عن ابن عبّاس قال قال رسُولُ الله صلّى اللهُ عنيه وسلّم الآيمُ اولى ننفسها من وليّها والبّكُو تُسْتَامُو فَى نَفْسَهَا مَن وليّها والبّكُو تُسْتَامُو فَى نَفْسَهَا عَن اللهُ عليه وسلّم ان في نفسها قيل يارسُول الله صلّى الله عليه وسلّم ان

البكر تستخيى أن تتكلُّم قال إذَّنْها سُكُوتُها.

ا ١٨٠ : حدَّثنا عَبُدُ الرَّحْمَن ابُنُ إِبُر اهِيُم الدِّمشُقِيُّ ثَنا الوليللبن مُسلم ثَنَا الْاوُزاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْي بُنُ ابِي كَثِيْر عَنْ ابِي سَلَمَة عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم قال لا تُنكحُ الثَّيَبُ حِتَّى تُسْتَامَرُ وَلَا الْبِكُرُ حِتَّى تستاذن وإذُنْها السُكُوتُ.

١٨٢٢ : حدَّثْنَا عَيْسى بْنُ حَمَّادِ الْمِصْرِي أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بْنُ سعُدِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن عَبُدِ الرَّحُمٰنِ ابْنِ آبِي النَّحْسَيْنِ عَنْ عَدَى الْكِنُدِي عَنُ آبِيهِ قال قال رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم الثَّيَبُ تُعُرِبُ عَنْ نَفْسِهَا وَالْبِكُرُ رَضَاهَا صَمَّتُهَا.

ہے۔فر مایااس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔ ا ۱۸۷: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: نیبه کا نکاح نه کرایا جائے یہاں تک کہاں ہے اجازت لی جائے اور کنواری کا بھی

نکاح نہ کیا جائے یہاں تک کہ اس سے اجازت لی جائے اور کنواری کا خاموش رہنا اجازت ہے۔

۱۸۷۲: حضرت عدی کندی اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ثبیبہ خود اپنی مرضی کا اظہار کرے اور کنواری کی رضامندی خاموشی ہے۔

''تشریحے 🥋 ''ایم'' کااصل معنی ہیں بےشو ہروالی عورت کیکن اس حدیث میں اس سے مرا دالیی عورت ہے جوشا دی اور شو ہر کے ساتھ رہنے کے بعد بے شو ہر ہوگئی ہو' خواہ شو ہڑ کا انتقال ہو گیا ہویا اس نے طلاق دے دی ہو ( اس کو حضرت ابو ہر ریہ اور حضرت عدی کندی کی حدیث ثیب کہا گیا ہے ) ایسی عورت کے بارے میں ان دونوں حدیثوں میں مدایت فر مائی گئی ہے کہ اس کی رائے اور مرضی معلوم کئے بغیر اس کا نکاح نہ کیا جائے <sup>بی</sup>غیٰ بیضروری ہے کہ وہ زبان سے یا واضح اشارہ ہے اپنی رضا مندی ظاہر کرے اس حدیث کے لفظ'' حتی تنتا مز'' کا یہی مطلب ہےاوراس کے مقابلہ'' مکر'' ہے مراد وہ کنواری لڑکی ہے جوعاقل بالغ تو ہولیکن شو ہر دیدہ نہ ہواس کے بارے میں ہدایت فر مائی گنی ہے کہاس کا نکاح بھی اس کی ا جازت کے بغیر نہ کیا جائے لیکن ایسی لڑ کیوں کو حیا وشرم کی وجہ ہے چونکہ زبان یا اشار ہ ہے ا جازت دینا مشکل ہوتا ہے اس لئے دریافت کرنے اورا جازت مانگنے پران کی خاموثی کوبھی اجازت قرار دیا گیا ہے۔

٨٧٣ . حدَّثْنَا أَبُوبُكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَثَنَا يَزِيُدُبُنُ هَارُونَ عَنُ يَحْي بُن سعِيدِ أَنَّ الْقَاسِم بُنَ مُحَمَّدِ أَخُبَرَهُ أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ يَزِيُدَ وَمُجَمِّع بُنَ يَزِيْدَ الْانْصَارِيَّيْنَ اخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلا منهُم يُدُعى خدامًا أنكح ابْنَةَ لَهُ فَكُرِهَتُ نَكَاح ابيها فَاتَتُ رسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُتُ لَهُ فرَدَّ عَلَيُهَا نِكَاخِ ابِيُّهَا فَنَكَحْتُ آبَا لُبَابَةَ ابْنَ عَبُدِ الْمُنْذِر وَذَكَرَ يَحِينِي أَنَّهَا كَانتُ ثَيِّباً.

١١: بَابُ مَنُ زَوَّ جَ ابُنَتَهُ وَهِي كَارِهَةٌ ﴿ فِإِنْ بِينَ كَامِضَى كَ بِغِيرَاسَكَى شَادَى كَرِنا ١٨٧٣: حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد اور مجمع بن يزيد دونول انصاری ہیں روایت کرتے ہیں کہ ان میں ایک شخص خدام نامی نے اپنی بٹی کا نکاح کردیا۔ بٹی کوباپ کابین کاح بسندنہ آیاوہ اللہ کے رسول علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بات عرض کر دی آ ب نے باب کے نکاح کور دفر او یا۔ پھر اس نے ابولیابہ بن عبدالمنذ رے نکاح کرلیا۔حضرت کیجی بن سعید فر ماتے ہیں کہ بیلز کی ثیبہ(مطلقہ یا بیوہ)تھی۔

المن الحسن عن الله بُولِدة عن رصى الله تعالى عنه الله قال جاء ت قتاة الى النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء ت قتاة الى النبي صلى الله عليه وسلم قفالت الاالي زوجني ابن أجيه ليرفع بي حسيسته قال فخط الامر اللها فقالت قداجزت ماصنع ابي ولكن اردت ال تنغلم النب المرابعة الله المرابعة المر

۱۸۷۴: حضرت برید افر ماتے ہیں کہ ایک جوان عورت بی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرے والد نے اپنے بھتیج ہے میری شادی اسلئے کرا دی تا کہ میری وجہ ہے اسکا حسیست اور حقارت ختم ہو جائے۔ فر ماتے ہیں کہ آپ اسکا حسیست اور حقارت ختم ہو جائے۔ فر ماتے ہیں کہ آپ نے اس عورت کو اختیار دے دیا تو کہنے گئی: میرے والد نے جو کر دیا میں اسکی اجازت دیتی ہول کیکن میں یہ چاہتی تھی عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ باپ کو انکے بارے میں یہ اختیار کے بارے میں یہ اختیار کہ باپ کو انکے بارے میں یہ اختیار کے بارے میں یہ اختیار کہ بات کی شادی کر دیں )۔

١٨٥٥ : حَدَّثُمَا الْوِالسَّقُّرِ يَحْيَى بُنُ يَزِدَادَ الْعَلَى كُونَ الْمُلُورِيُّ ثَنَا الْمُحْمَدِ الْمَرُورُورُقَ حَدَثْنَى جَرِيْرُ بُنْ خَارَمِ الْمُحْمَدِ الْمَرُورُورُقَ حَدَثْنَى جَرِيْرُ بُنْ خَارَمِ عَنَ اللَّهُ وَمَ عَنْ عَكُومَةَ عَنِ ابُن عَبَاسِ أَنْ جَارِيةَ بِكُرَا ٱتَتِ اللّهَ عَنْ عَكُومَةَ عَنِ ابُن عَبَاسِ أَنْ جَارِيةَ بِكُرَا ٱتَتِ اللّهَ عَنْ عَكُومَةَ عَنِ ابُن عَبَاسِ أَنْ جَارِيةً بِكُرَا ٱتَتِ اللّهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

۱۸۷۵: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ ایک کنواری لڑکی نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اس کے والد نے زبردتی اس کا نکاح کرا دیا ہے تو نبی صلی الله علیہ وسلم نے اس لڑکی کو اختیار دیا۔

١٨٧٦ : حدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَانَا مُعَمَّرُ بُنُ سُلَيْمانَ السَّخْتِيانِيَ عَنُ عَكُرمَةَ النَّوْبِ السَّخْتِيانِيَ عَنُ عَكُرمَةَ عِنْ النَّبِي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم مِثْلَهُ.

۱۱۵۲: دوسری سند: حضرت ابن عباس رسنی الله تعالی عنبما ہے بھی اس سند ہے یہی (جبیبا کہ اُو پر گزرا) مضمون مروی ہے۔

تضری ہے۔ یہ سند دراصل صحت عقد نکاح کے لئے ولی اوراس کی اجازت کے شرط ہونے اور نہ ہونے کا ہے اور شدید ترین اختلافی مسلد ہے امام ابوصنیفہ ہے ایک روایت یہ ہے کہ عاقلہ بالغہ عورت کے لئے مباشر ت عقد نکان مطلق جائز ہو یعنی وہ اپنا نکاح بذات خود کر سکتی ہے ای طرح اپنے علاوہ اوروں کا نکاح بھی کر سکتی ہے البتہ مستحب بھی ہے کہ نکاح ولی کے ذریعہ ہے ہوا مام صاحب کا ظاہر ند ہب بیں ہے۔ امام ابو یوسٹ کا آخری قول بھی بھی ہے اور بھی امام محمد کا مرجو ٹالیہ قول ہے اس کی اتفریح بدایہ میں موجود ہے۔ اسکہ ٹلاٹ کے نزدیک عبارت نساء ہے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا خواہ مورت اپنا نکاح کررہی ہویا کسی کی وکیل ہوا حناف کے مستدلات یہ ہیں (۱) آیت: ﴿ وافا طلقت م النساء فسلفن اجلهن فلا تعضلو هن ان ینکحن اروا جہیں اذا تو اضوا بینہ م بالمعروف ﴾ جب تم عورتوں کو طلاق دے دواورا بنی عدت تمام کر چکیں تو اب ان کوا ہے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے ہے نہ روکو جب کہ وہ دستور کے مطابق با ہم رضا مند ہوجا کیں وجہ استدلال یہ ہے کہ اس میں نکاح کی نبست عورتوں کی جائز ہونے پر وجہ استدلال یہ ہے کہ اس میں نکاح کی نبست عورتوں کی جائز ہونے پر دلالت کر رہی ہویا کو کاح کرنے ہے نہ روایوں کو کاح کرنے ہوئیوں کو بائز ہونے پر دلالت کر رہی ہوئیوں کو نکاح کرنے ہوئیوں کی رضا مندی کے بعد عورتوں کو نکاح کرنے ہے نہ دو کیس دلالت کر رہی ہوئیوں کو نکاح کرنے ہوئیوں کی رضا مندی کے بعد عورتوں کو نکاح کرنے ہوئیوں کی دلالت کر رہی ہی نکاح کرنے کہ اس میں اولیا کو معمل کو ایک کرنے ہوئیوں کی رضا مندی کے بعد عورتوں کو نکاح کرنے ہوئیوں کو نکاح کرنے ہوئیوں کی رضا مندی کے بعد عورتوں کو نکاح کرنے ہوئیوں کو نکاح کرنے ہوئیوں کو دورتوں کو بائے کہ دورتوں کو بیانے کہ دورتوں کو نکاح کرنے ہوئیوں کو نکاح کرنے ہوئیوں کی دورتوں کو بیانے کہ دورتوں کو نکاح کرنے ہوئیوں کی دورتوں کو بائیا ہوئیوں کو نکیا کرنے ہوئیوں کو نکاح کرنے ہوئیوں کو نکام کرنے ہوئیوں کو نہ کو بائیا کو بیائی کو بائیل کو بائیل کو بائیل کو بائیل کرنے ہوئیوں کو بائیل کو بائیل کو بائیل کی دورتوں کے بائیل کو بائیل کو بائیل کو بائیل کو بائیل کو بائیل کی دورتوں کو بائیل کو بائیل کی دورتوں کو بائیل کو بائی

اس کے علاوہ تقریباً پانچ آیات کریمہ جواحناف کے متدلات ہیں۔ احادیث باب بھی احناف کے متدلات ہیں کہ ایک نوجوان عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعوض کیا یا رسول اللہ میرے باپ نے میری شادی اپنے بھائی کے لڑکے کے ساتھ کر دی تا کہ میرے ور بعیہ ہے اس کی حسسیت و ور جو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا اس نے کہا میرے باپ نے جو بچھ کیا ہے میں اس کو جائز رکھتی ہول میں تو یہ بتا نا جا بتی ہوں کہ نکاح کا معاملہ آ باء (بایوں) سے متعلق نہیں میں میں میں ہوں کہ نکاح کا معاملہ آ باء (بایوں) سے متعلق نہیں میں میں میں میں اس کو جائز رکھتی ہوں میں تو یہ بتا نا جا بتی ہوں کہ نکاح کا معاملہ آ باء (بایوں) سے متعلق نہیں میں میں میں میں اس کو جائز رکھتی ہوں میں تو یہ بتا نا جا بی میں اس کو جائز رکھتی ہوں میں تو یہ بتا نا جا بی اس کو جائز رکھتی ہوں میں اس کو جائز رکھتی ہوں میں تو یہ بتا نا جا بی بی اس کو جائز رکھتی ہوں میں تو یہ بتا نا جائز ہوں کی جائے کی میں اس کو جائز رکھتی ہوں میں تو یہ بتا نا جائز ہوں کا میں میں اس کو جائز رکھتی ہوں میں اس کو جائز رکھتی ہوں میں تا کہ بی کو اس کو بیا کی کو بیا ہوں کا میا ہوں کی کو بی میں اس کو بیا کو بیا ہوں کا میا ہوں کیا ہوں کی کو بی کو بی کو بی کو بیا ہوں کی کو بیا ہوں کو بی کو بی کو بیا ہوں کا بیا ہوں کی کو بیا ہوں کو بیا ہوں کو بیا ہوں کے بیا ہوں کی کو بیا ہوں کی کو بیا ہوں کو بیا ہوں کو بیا ہوں کی کو بیا ہوں کی کو بیا ہوں کی کو بیا ہوں کو بیا ہوں کی کو بیا ہوں کو بیا ہوں کی کو بیا ہوں کی کو بیا ہوں کو

چاہ: نابالغ لڑ کیوں کے نکاح اُن کے باپ کر سکتے ہیں

١٨٤١: حضرت عائشً فرماتي بين كدرسول الله في مجهدت نكاح كياجس وقت ميري عمر چه برس تھي۔ ہم مدينة ئو بنو الحارث بن خزرج كے محلّه ميں قيام كيا۔ مجھے اتنا شديد بخار ہوا کہ بال جھٹر گئے بھر بالوں کا حیصوٹا سائٹجھا مونڈھوں تک ہو گیا میری والدہ ام رو مان میرے یاس آئیں تو میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھو لے میں تھی۔ انہوں نے مجھے بلند آ وازے بکارا میں ان کے یاس چلی کئی اور مجھے معلوم بھی نہ تھا کہ انکا کیا ارادہ ہے انہوں نے میرا ہاتھ بکڑا اور گھر کے دروازه برکفزا کردیااس وقت میرا سانس پھول رہا تھا یہاں تک کہ میرا سانس مخبر گیا پھرانہوں نے آجھ یانی لیا میرا چبرہ دھویا سریونچھا اور گھر لے آئیں تو کمرہ میں کیجھانصاری عورتیں تھیں کہنے لگیں خیر و برکت والی اور الحیمی قسمت والی ہو۔میری والدہ نے مجھےائکے سپر دکر دیا۔انہوں نے میرا سنگھار کیا پھر مجھ دن چڑھے رسول اللہ کی احیا تک آمدے گھبراہٹ ی ہوئی اس وقت میری عمرنو برس تھی۔

۱۸۷۷: حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم نے حضرت عائشہ رضی الله عنها ہے نکاح کیا جبکہ ان کی عمر سات سال تھی اور نو سال کی عمر

١٣ : بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ
 يُزَوّجُهُنَّ الْإَبَاءُ

المحدد المعدد المنافية المن المعيد الله المنافية المنافي

١٨٧٠ : حـ قَنَا أَخْمَدُ بُنُ سِنَانِ ثَنَا أَبُو أَخْمَدَ ثَنَا إِسُرائِيلُ
 عَنُ ابِى السُّحْقَ عَنْ ابِى عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْد اللَّهِ قَالَ
 تـزوج النَّبِى صَلَى اللهُ عَليْهِ وَسلَّم عَائشَة وهِى بِنْتُ سَبْعِ

وسسى مها وهي بننتُ تسع وتُوفِّي عنها وهي سن تماني سين رحمتي بوني اور جب آي كاوصال بوااس وقت ان کی عمرا مٹھار ہ برس تھی ۔

عنہا کی فضیات ٹابت ہوتی ہے ویسے آپ کے فضائل بے شار ہیں اس کم عمری میں آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ت نکات کیالیکین اس کے باوجود پیرحال تھا کہ عقال و دانش علم وفضل میں بڑی عمر کی عورتوں ہے سبقت کی تخصیں۔

باب : نا بالغ لژ کی کا نکاح والد کے علاوہ ا : باب نِكَاح الصِّغاريزوَ جُهْنَ کوئی اور کر دیو

> ١٨٧٨ : حدَّثْنا عبُدُ الرَّحْمن بُنُ ابْراهيْم الدَّمشْقيُ ثَنَا عَبْدُ اللَّهَ بِينَ نافع الصَّائِغُ حَدَّثَني عَبْدُ اللهَ بْنُ عَنْ ابنيه عن الن غمر رضي الله تعالى عنهما الله حين هلك غثمان الِسُ مَظَعُون رضى اللهُ تعالى عنه ترك الله له قال ابُنُ غمر فزوجنيها حالى قدامة وهوعمها ولم يشاورها وذالك بغد ماهلك أبوها فكرهت نكاحة واحبت الجارية أن يُزوجها المُغيرة بن شُعبة رضي الله تعالى عنه

غيرُ الأباء

١٨٧٨: حضرت عبدالله بن عمرٌ ہے روایت ہے کہ جب عثمان بن مظعون کا نقال ہوا۔ انہون نے ایک بیٹی جھوڑی۔ ابن عمرٌ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں قدامہ نے جواس کڑ کی کے چیا تھے ا*س لڑ* کی ہے مشورہ لئے بغیر ہی میرا نکاٹ اس ہے <sup>کر ا</sup> ذیااس وقت اسکے والد انقال کر چکے تھے تو اس نے اس نکاح کو بیند نه کیا۔اسکی مرضی تھی کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے اسکی شادی ہو بالآ خرقد امہ نے ان ہے ہی نکات

تشرین احناب کے مسلک کی دلیل ہے جو یوفر ماتے ہیں کہ باپ اور دا دائے علاوہ کوئی ولی نکاح کرا دیا قوبالغ ہوئے کے بعدلز کے یالڑ کی کوخیار ہوتا ہے بننج کا'یا حضرت بٹمان بن مظعون رضی اللہ عند کی بنی جوان ہو گغ تو اس ا جازت کے بغیر نکاح نسی طرح جائز نہیں۔

#### ۵ ۱: بَابُ لَانِكَاحَ الْابوليّ

١٨٧٩ : حــ قَــْنــا الْبِـ وُبِـكُــر بُـنُ ابني شَيْبة تَنا مُعاذُ ثَنا الْنُ جُريْجِ عِنْ سُليْمان بْن مُؤْسِي عَنِ الزُّهْرِي عِنْ عُزُوةِ عِنْ عانشة قالت قال رشول الله صلى الله عليه وسلم ايُّماامُراةِ لَمْ يُنكِحُهَا الْولِيُّ فَنِكَاحُها باطلٌ فَنكاحُها باطلٌ ا فنكاحُها باطلٌ فان اصابَهَا فَلَها مَهْرُها بِما اصابِ منها فان اشْتجرُوا فالسُّلُطانُ ولِيُّ من لاوليَ لهُ

#### باب: ولی کے بغیر نکاح باطل ہے

١٨٧٩: حضرت عا أنشه رضي اللَّه عنها فرماتي جي كه رسول القدصلي الله عليه وسلم نے فر مایا : جس عورت کا نکاح ولی نے نہ کرایا ہوتو اس کا نکاح باطل ہے' اس کا نکاح ماطل ے اگرمرد نے اس سے صحبت کی تو اے اس وجہ ہے مہر ملے گا اورلوگوں میں جھگڑ ا ہوتو با دشاہ و لی ہے اس کا جس کااورکوئی ولی نه ہو۔

• ١٨٨ : حدَّثُمَا أَبُوْ كُرِيْبِ ثِنَا عَبُدُ اللَّهِ بِلَ الْمُبَارَكِ عَنْ حجاج عن الزُّهري عَنْ عُرُوة عن عائِشة عن النَّبِي عَيْثُ عَنْ عِكُرِمة عن ابن عَبَّاسِ قَالا قال رسُولُ اللهِ عَلَيْكَ لا يَكَاحِ الله بولي وفي حديث عانشة والسُلطانُ وليٌّ من لا وليَّ لهُ.

ا ١٨٨ : حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ عبد الملك بن ابني الشَّوارب تَسَا ابُو عوانة ثنا ابُو اسْحَق الْهِمُدانِيُّ عن ابي بُرْدة عن ابي مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهُ عَلِينَةً لَا يُكَاحِ الَّا بُولَيَ.

١٨٨٢ : حدَّثنا جميل بن الحسن الْعَتكيُّ ثنا مُحمَّدُ بُن مروان العقيلي ثَناهشام بن حسان عَن مُحمَد بن سيرين عن ابسى هريرة قال قال رسول اللهِ عَيْثُ لا تُروَج المرأة ولا تُزوّ خ الْمِزْأَةُ نَفُسها فانّ الزّانية هِي الّتِي تُزوْ خ نَفُسها. ﴿ كَهُ بِدِكَا رَوُورَتُ بِي ابْنَا لَكَاحَ خُووكُر لِي ہے۔

• ۱۸۸۰: حضرت ما نشدا ورحضرت ابن عباس رضى التدعنهما فرماتے ہیں کہ نبی صلی القد علیہ وَسم نے فرمایا ۱ کی ۔۔ بغیر کونی نکاح نہیں اور جس کا ولی نہ ہوتو اس کا ولی باد شاہ

١٨٨١: حضرت ابوموي رقني القدعنه فريات جي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: ولی کے بغیر کوئی نکات نهور \_

۱۸۸۲: حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عند فرمات ہیں کہ رسول التد علی وسلم نے فرمایا : عورت دوسری عورت کا نکات نہ کرے اور نہ اپنا نکاح کرے اس کئے

تشريح الراس باب كي احاديث النمه ثلاثة كم متدلات مين اليكن احناف اس كالك جواب بيدية بين كدان برت كا بیان ہے کہ میں نے ابن شہاب زہریؓ ہے ملاقات کی اور اس حدیث کے متعلق دریا فت کیا تو امام زہریؓ نے اس کے متعلق کوئی شناسائی ظاہرنہیں کی۔ابن جریج کے اس قصہ کوابن عدی نے''الکامل'' میں امام احمہ نے''المبند'' میں۔ جافظ بیہ تنی نے'' العرفہ' میں ذکر کیا اوراما م تر مذی نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے بلکہ ا م محاوی نے تو شرح معانی الآ ٹار میں اس کو سند کے ساتھ ذکر کیا ہے علاوہ راوی حدیث سلیمان بن مویٰ خودہ تکلم فیہ میں بہت سارے محدثین نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے۔ (۲) حجاج بن ارطاۃ بھی مشکلم فیہ میں نیز امام زہرئی کے ساتھ کا کانبیں رکھتے تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر کہیں احناف کے متدل میں حجاج بن ارطاۃ اور ابن کہیعہ آجائمیں تو شواقع حضرات جمداغ یا بو جاتے ہیں اور پہال ان کی روایت کا سہارا لیتے میں ۔ ( ۳ ) بعض ماہرین حدیث ہے منقول ہے کہ تین حدیثیں نبی کریم صلی اللہ عایہ وسلم ہے سیج طوریہ تا بت نبیں جن میں سے ایک عدیث ((لا نکاح الله بولی)) ہاس وجہ سے شخین میں اس کی تخ تن نبیں نیا اس حدیث کے وصل وارسال میں شدیدترین اختلاف ہے۔

#### بإب:شغار کی ممانعت

المما حضرت ابن مرسبروایت ہے کہ بی اللہ نے ک فرمایا: ایک مرد دوسرے ہے کہ کداینی دختریا ہمشیرہ کا نکات مجھ ہے کر دواس شرط پر کہ میں اپنی دختریا بمشیرہ کا نکائ تم ہ

#### ١ ١ : بَابُ النَّهِي عَنِ الشِّغارِ

١٨٨٣ : حَدَّقَت اسُويُدُ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسِ عَنُ نافع عن ابن عُمر قال نهى رسُولُ الله عَيْكَ عن الشِّغار ان يَقُول الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ رَوْجُنِي ابْنَتِكَ اوْ أُخْتُكَ على انْ

أَزْوَجَكَ ابْنَتِي اوْ أُحْتِي ولَيْس بَيْنَهُمَا صداق.

١٨٨٣ : حدَّثُنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِيُ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بَنْ سَعِيْدٍ وَ آبُـوُ أُسَامَةً عَنْ اَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةً ثَنَا يَحْيَى بَنْ سَعِيْدٍ وَ آبُـوُ أُسَامَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النِّيَالَةِ عَنِ الشِّعَارِ. أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَاتٍ عَنِ الشِّعَارِ.

١٨٨٥ : حَدَّثَنَا النُّحَسَيُّنُ بُنُ مَهُدِيِّ أَنْبَأَنَا عَبُدُالرَّزَاقِ أَنَا مَهُ مَهُ مَعْ مَرٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسٍ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شِغَارِ فِي الإسلام.

کردوں گااور دونوں کا (اس نکاح کے علاوہ) کیجھ مہر نہ ہوگا۔

۱۸۸۴: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار ہے منع فرمایا۔

۱۸۸۵: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اسلام میں شغار نہیں ہے۔

تشریکے ﷺ نکاح شغاریہ ہے کہ مہرمقرر نہ کیا جائے بلکہ دوسرے کی بہن یا بیٹی حاصل کرے احناف کے نز دیک نکاح تو درست ہوجا تا ہے لیکن مہرمثل واجب ہوگا حضرت امام شافعیؓ کے نز دیک نکاح ہی باطل ہوگا۔

#### كا: بَابُ صَدَاق النِّسَآءِ

الدَّرَاوَرُدِيُّ عَنُ يَنِيدَ بُنِ عَبُدِاللَّه ابْنِ الْهَادِ عَنُ مُحمَّدِبُنِ السَّالِ الْهَادِ عَنُ مُحمَّدِبُنِ اللَّه ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحمَّدِبُنِ الْمَادِ عَنْ مُحمَّدِبُنِ اللَّه ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحمَّدِبُنِ الْمَاهِ عَنْ أَبِي سَلمة قالَ سَالَتُ عَائِشَة كُمُ كَانَ صَدَاقً فِي الْمَرَاهِيمَ عَنُ آبِي سَلمة قالَ سَالَتُ عَائِشَة كُمُ كَانَ صَدَاقَهُ فِي نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ صَدَاقَهُ فِي نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ صَدَاقَهُ فِي نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ صَدَاقَهُ فِي اللَّهُ عَشَرَةَ اوْقِيَةً وَ نُشًا هَلُ تَدُرِى مَاالنَشُ هُوَ الْصَفُ اوْقِيَة وَ ذَالِكَ خَمْسُ مِائَةَ دِرُهُم.

عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، وَحَدَّثَنَا نَصُرُبُنُ عَلِي الْجَهُضَمِى ثَنَا يَزِيدُ ابْنُ هَارُونَ وَنِ ابْنِ عَوْنِ ، وَحَدَّثَنَا نَصُرُبُنُ عَلِي الْجَهُضَمِى ثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ عَنُ ابِي الْعَجْفَاءِ زُرَيْعِ ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيْنَ عَنُ ابِي الْعَجْفَاءِ السُّلَّمِي قَالَ قَالَ عُمَرُبُنُ الْحَطَّابِ لَا تَعَالُوا صَدَاقَ النِسَآءِ السُّلَّمِي قَالَ قَالَ عُمَرُبُنُ الْحَطَّابِ لَا تَعَالُوا صَدَاقَ النِسَآءِ فَانَهَا لَو تَقُوى عِنُدَاللّهِ كَانَ فَانَهَا لَو تَقُوى عِنُدَاللّهِ كَانَ فَانَهَا لَو تَقُوى عِنُدَاللّهِ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا وَكَانَتُ مَكُرُمَةً فِي الدُّنِيَا اوُ تَقُوى عِنُدَاللّهِ كَانَ اوَلَاكُمُ وَاحَقَّ كُم بِهَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ مَا وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ مَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَاقَ الْقِرْبَةِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اعْدَاوَةٌ فِي نَفُسِهِ وَيَقُولُ قَدْ كَلِفُتُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اعْدَاوَةً فِي نَفُسِهِ وَيَقُولُ قَدْ كَلِفُتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اعْدَاوَةً فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### جاب:عورتوں کا مہر

۱۸۸۲: حضرت ابوسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے بوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات کا مہر کتنا تھا؟ فرمانے لگیں آپ کی از واج کا مہر بارہ اوقیہ اورا یک نش تھا۔ تمہیں معلوم ہے نش کتنا ہوتا ہے نصف اوقیہ ہوتا ہے اور یہ بانچ سودرہم موا۔

۱۸۸۷: حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ عورتوں کے مہر گراں نہ رکھواسلئے کہ اگر بید دینوی یا خدا کے ہاں تقویٰ کی بات ہوتی تو تم سب مین اسکے زیادہ حقدار محمد تھے۔ آپ نے اپنی ازواج میں سے اور اپنی صاحبزادیوں میں سے کسی کا مہر بھی بارہ اوقیہ سے زیادہ مقرر نہ فرمایا اور مردا پنی بیوی کا مہر زیادہ رکھتا ہے پھر اسکے دل میں دشمنی بیدا ہوجاتی ہے (کہ بیوی مطالبہ کرتی اسکے دل میں دشمنی بیدا ہوجاتی ہے (کہ بیوی مطالبہ کرتی ہے اور بیادانہیں کرسکتا) اور کہتا ہے میں نے تیرے لئے مشقت برداشت کی یہاں تک کہ مشکیزہ کی رسی بھی اٹھانی مشقت برداشت کی یہاں تک کہ مشکیزہ کی رسی بھی اٹھانی

او عرق القربة

وكُنتُ رَجُلا عربيًا مُولدًا ما آذري ما عَلَقُ الْقَرْبة ،

1 ١ ٨٨٨ : حدد ثنا أبو عُمر الضَرِيْرُ وهنّا ذُبْنُ السَرَى قَالَا ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيانَ عَنْ عَاصِم بُنِ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ عَبْد اللّهِ بُنِ عَاصِم بُنِ عُبَيْد اللّهِ عَنْ عَبْد اللّهِ بُنِ عَامِر بُنِ دِبِيْعة عَنْ ابِيهِ انَ رَجُلًا مِنُ بِنِي فُزَارَةَ تَزَوَج على نَعُلَيْنِ وَسَلّم نِكَاحَة .

١٨٨٩ : حدَّثَ نَا حَفُطُ بُنُ عَمْرٍ وثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابُنُ مَهُدي عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ رَضِى مَهُدي عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ رَضِى مَهُدي عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عنه قَالَ جَاء تِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ مِنْ يَتَزَوَّجُها ؟ فَقَالَ رَجُلٌ آنَا فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ رَجُلٌ آنَا فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اعْطَهَا وَلُوْ حَاتِمًا مِنْ حُدِيْدٍ فَقَالَ لَيْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اعْطَهَا وَلُوْ حَاتِمًا مِنْ حُدِيْدٍ فَقَالَ لَيْ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى مَامَعَكَ مِنَ الْقُرُان.

• ١٨٩٠ : حَدَّثَنا اَبُوْ هشام الرِّفَاعِيُّ مُخَمَّدُ بُنُ يَزِيْدَ ثَنَا يَخِيى بُنُ يَمِنُ الْأَغَرُ الرَّفَاشِيُّ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِي عَنُ اللهُ عَلَيْةِ الْعَوْفِي عَنُ اللهُ عَلَيْةِ وَسَلَّم تَزَوَّجَ اللهُ عَلَيْةِ وَسَلَّم تَزَوَّجَ اللهُ عَلَيْةِ وَسَلَّم تَزَوَّجَ عَائِشَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَزَوَّجَ عَائِشَة عَلَيْ مِتاع بَيْتٍ قِيْمَتُهُ خَمُسُونَ دِرُهَمُا.

پڑی یا مثل کے پانی کی طرح مجھے پسیند آیا۔ ابوالعجفاء کہتے ہیں کہ میں اصل عرب نہ تھا بلکہ آبائی طور پر دوسرے علاقہ کا تھا اس کئے علی القربہ یا عرق القربہ کا مطلب نہیں سمجھا۔
تھااس کئے علی القربہ یا عرق القربہ کا مطلب نہیں سمجھا۔
ہم ۱۸۸۸: حضرت عامر بن ربعہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ بنونزارہ کے ایک مرد نے (بطور مہر) جوتوں کے جوڑے کہ بدلہ میں نکاح کیا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑے کے بدلہ میں نکاح کیا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکاح کونا فذقر اردیا۔

تشریکے ﷺ ایک اوقیہ پالیس درہم کا ہوتا ہے اس حساب سے ساڑھے بارہ اوقیہ کے پونے پانچ سودرہم ہوتے تھے یہ حساب اورتشریح خود حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے بھی مروی ہے یہاں یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ اس زمانہ میں پانچ سودرہم کی رقم اچھی خاصی ہوتی تھی اس ہے کم وہیں چا کیس بچاس بحریاں خریدی جا سکتی تھیں۔ مہز زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کتنا ہونا چا ہے حضرت امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک کم از کم مہر کی کوئی حد نہیں بلکہ ہروہ چیز جو عقد رہے میں ٹمن بن سکتی ہوہ عقد نکاح میں مہر بن سکتی ہے۔ کیونکہ مہر عورت کا حق ہے پس جس مقدار پروہ راضی ہو جائے وہی مہر ہے۔ ان حضرات کی دلیلیں احادیث باب ہیں جن میں جو تیوں کا ذکر ہے اور تعلیم قرآن کومہر بنانے کا بیان ہے۔ ان کے علاوہ بھی احادیث ان حضرات کے مشدلات ہیں۔ حفید کے نزدیک کم از کم مہر دس درہم ہا حناف کے قبی دلائل یہ ہیں: (۱) آیت: ﴿واحیل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم﴾ اس میں جی تعالی ورہم ہا دو چار ہوں اس میں خوالی ہونے کے لئے یہ شرط لگائی کہ اس کا مہر مال ہونا چائے اور ظاہر ہے کہ دانہ اوروائی اور دو چار نے ورث کے طال ہونے کے لئے یہ شرط لگائی کہ اس کا مہر مال ہونا چائے اور ظاہر ہے کہ دانہ اوروائی اور دو چار

در ہموں کو مال نبیس کہا جاتالہٰزااتنی مقدار کا مبر ہونا صحیح نہ ہوگا۔ا جادیث میں آیا ہے کہ حضورصکی اللہ علیہ وسلم نے اپنی از واج مطہرات کومہر بارہ اوقیہ حیاندی عطا کیا تھ اور بھی احادیث دوسری کتب میں موجود میں مثلاً دارقطنی نے رواہت کیا ہے۔ حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سنی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ عورتوں کا نکاح نہ کرومگر جمسروں م**یں اوران کا نکاح نہ کریں مگراوا ہا ءاور دی درہم ہے کم مہزنبیں ہے۔ نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ** دی در ہم ہے کم میں یا تو ہاتھ کا کا ثنائبیں اور دس در ہم ہے کم مہرنہیں ۔ بیر دایت ًوحضرت علی رضی اللہ عنه پر موقو ف ہے لیکن چونکہ اس قتم کی چیزوں میں رائے اور قیاس کو دخل نہیں اس لئے بیرحدیث مرفوع کے تھکم میں ہوگی ۔ حنفیہ کی ایک عقلی دلیل بھی ے جوصاحب مداید نے قال فرمائی ہے کہ مہر شریعت کا حق ہے جوعظمت بضع کے اظہار کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ جبیب کداللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:﴿قلد علیمنیا میا فرضنا علیهم فی ازواجهم﴾ تحقیق ہم جائتے ہیں جو کچھہم نے مردوں پران ک بیو بوں کے حق میں فرض کیا ہے بینص قر آن اس کامقتضی ہے کہ مقرر کرنا اور واجب قرار دینا پیرصاحب شرع کاحق ہے اور بندہ کامعین کرنا اس کی تعمیل ہے اور جب مہر کا و جوب اظہارعظمت وشرافت کے پیش نظر ہے تو کم از کم اتنی مقدا رمعین ک جائے گی جس ہے شرافت محل ظاہر ہو سکے۔اب ہم نے دیکھا کہ چوری کانصاب دس درہم ہے گویا دس درہم کی چوری پر شریعت میں ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے پس ہم نے اس پر قیاس کر کے ملک بضع کی قیمت دس درہم مقرر کر دی۔ یا جمن احادیث میں دیں درہم ہے کم مہرمقرر کرنا آیا ہے ان میں سے کچھضعیف ہیں مثلاً جس واقعہ میں قر آن کی تعلیم کومبر بنانے کا ذکر ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں تعلیم قرآن کومبر معجّل قرار دیا ہے کہ نکاح کے موقع پر کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے اور جس حدیث میں نعلین (جو تیوں یر ) نکاح کرنے کا ذکر ہے اس کے بارے میں اگر جدامام ترمذی فرماتے ہیں کے حسن صحیح ہے مگراس کا راوی عام بن مبیداللہ ہے جس کے متعلق ابن الجوزیؒ نے انتحقیق میں شیخ ابن معین کا قول ُقل کیا ہے کہ بیضعیف اور نا قابل احتجاج ہے۔ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ فاحش الخطاء ہونے کی بناء پرمتر وک ہے۔اس تفصیل ہے یہ بات ٹابت ہوگئی ہے کہ شوافع وغيره كےمتدلات میں جواحادیث نقل كی تیں وہ سب متكلم فیہاورضعیف ہیں اورا گران روایات َوَسی درجہ میں ا لائق استناء مان لیا جائے تو بیرمبر معجّل برمحمول ہوں گی کیونکہ اہل عرب کی بیہ عاوت تھی کہ قبل از خلوت کچھ نہ کچھ مہر ادا کر ت تھے یہاں تک کہ حضرت ابن عباسؓ ابن عمرؓ زہریؓ اور قیاد ؓ سے منقول ہے کہ عورت کو یکھے دینے بغیر دخول نہیں کرنا جا ہے ّ کیونکہ حضورصلی القدعلیہ وسلم نے منع فر مایا تھا قبل ازمبر مغجل کے۔

چاہ : مردنکاح کرے مہر مقرر نہ کرے اس حال میں اسے موت آجائے

۱۸۹۱: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے یو جھا گیا کہ ایک مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا اور رخصتی ١ الرَّجُلِ يَتَزَوَّ جُ وَ لَا يَفُرُضُ لَهَا الرَّجُلِ يَتَزَوَّ جُ وَ لَا يَفُرُضُ لَهَا فَيَمُوثُ عَلَى ذَالِكَ
 فيمُوثُ عَلَى ذَالِكَ

١ ٨٩١ : حَـدَّثَنَا ابُوْبَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةً ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ
 مهٰ دِيَ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ فَرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ

عَبْداللّه أَنَّهُ سُئِلَ عَنُ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنُهَا وَلَمُ يَدُخُلُ بِهَا وَلَمْ يَفُرِضُ لَهَا قَالَ فَقَالَ عَبْدُاللّه لَهَا الصَّدَاقُ يَدُخُلُ بِهَا وَلَمْ يَفُرِضُ لَهَا قَالَ فَقَالَ عَبْدُاللّه لَهَا الصَّدَاقُ وَلَها الْمِيْرَاتُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَالَ مَغْقِلَ بُنُ سِنَانٍ ولَها الْمَعْرَاتُ وَعَلَيْهَا الْعَدَّةُ فَقَالَ مَغْقِلَ بُنُ سِنَانٍ اللّه عَلَيْه وسَلّم فَضَى الله عَلَيْه وسَلّم قَضَى الله عَلَيْه وسَلّم قَضَى فَي بِرُوع بِنْتِ وَاشِق بِمِثُلِ ذَالِكَ.

حدَّفْنا البُوبَكُوبُنُ آبِي شَيْبةَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمنِ بُنُ مَهْدي عَنْ عَلْقَمةَ عَنْ مَنْطُورٍ عَنْ البراهيم عَنْ عَلْقَمةَ عَنْ عَبْد اللَّهِ مِثْلَة.

سے پہلے ہی فوت ہوگیا اوراس نے مہر بھی مقرر نہ کیا ہو

(تو کیا تھم ہے) فر مایا عورت کو مہر بھی ملے گا اور تر کہ
میں حصہ بھی ملے گا اوراس پرعدت بھی واجب ہوگی ۔ تو
حضرت معقل بن سنان انجعی رضی اللہ عنہ فر مانے گئے
میں گوا ہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بروع بنت واس کے بارے میں ایسا ہی فیصلہ فر مایا تھا۔
دوسری سند میں بھی عبداللہ بن مسعود سے یہی

تشریح ﷺ اگر بوقت عقد مہر ذکر نہ کیا ہو یا اس کی نفی کر دی ہوتو عورت کومہر مثل ملے گا اگر شو ہراس کے ساتھ وطی کرے یا
اس کو جھوڑ کر مرگیا ہو حضرت ابن مسعود ابن سیرین ابن الی لیلی اسحاق امام احمد اورائمہ احناف اس کے قائل جیں۔ وجہ یہ

ے کہ مہر خالفتا عورت کا حق نہیں بلکہ ابتد اس کا وجوب شریعت کا حق ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ اور بقاء عورت کا
حق ہے بعنی شرعا واجب ہونے کے بعد اس کے لینے کی مقد ارہے۔ محیط میں ہے کہ مہر میں تمین حق بیں (۱) حق شرع اور وہ
یہ ہو کہ دس درہم ہے کم نہ ہو۔ (۲) حق اولیا ، اور وہ یہ کہ مہر مثل ہے کم نہ ہو۔ (۳) حق مراوی وہ یہ ہے کہ مہر اس کی
ملک ہے۔ اور مہر مثل ہے مراواس کے والد کے خاندان کی عورت کا جومہر ہوا ورعور تیں بھی ایسی جوعم عقل وفہم حسن و جمال
میں اس عورت کے مساوی ہوں۔

مضمون مروی ہے۔

#### ١ ا : بَابُ خُطُبَةِ النِّكَاحِ

#### باب:خطبه تكاح

المرابتدائى وانتهائى باتين مسعود رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه رسول صلى الله عليه وسلم كو بهلائى كى جامع اورابتدائى وانتهائى باتين عطا بوئى تقين - آپ صلى الله عليه وسلم نه بمين نمازكا خطبه سكما يا اور حاجت (نكاح) عليه وسلم نه بمين نمازكا خطبه سكما يا اور حاجت (نكاح) كا في نمازكا خطبه بي ب : ((التَّحِيثُ الله والصَّلُواتُ وَالطَّيِبَ للله وَبُوكَاتُهُ وَالطَّيبَ السَّلامُ عَلَيْكَ آيَّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ الله وَبُوكَاتُهُ وَالطَّيبَ السَّلامُ عَلَيْكَ آيَّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ الله وَبُوكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْكَ آيَّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ الله وَبُوكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيَّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ الله وَبُوكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ الله وَبُوكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ الله وَبُوكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيْهَا الله وَبُوكُ الله وَبُوكُ الله وَالله وَالله وَالله وَالله مِنْ شُرُورُ النَّهُ الله وَمُنْ سَيَنَاتِ اعْدَالِنَا مِنْ وَنَعْدُونُ وَالله مِنْ شُرُورُ النَّهُ سِنَا وَمِنُ سَيَنَاتِ اعْدَالِنَا مِنْ وَنَعْدُونُ وَاللَّهُ مِنْ شُرُورُ النَّهُ سِنَا وَمِنُ سَيَنَاتِ اعْدَالِنَا مِنْ وَنَعْدُونُ الله مِنْ شُرُورُ النَّهُ سِنَا وَمِنُ سَيَنَاتِ اعْدَالِنَا مَنْ وَنَعْدُونُ وَاللَّهُ مِنْ صَالِلُهُ مِنْ شُرُورُ النَّهُ سِنَا وَمِنُ سَيَنَاتِ اعْدَالِنَا مَنْ وَنَعْدُونُ وَاللهُ مِنْ شُرُورُ النَّهُ سِنَا وَمِنُ سَيَنَاتِ اعْدَالِنَا مَنْ وَاللهُ مِنْ شُرُورُ النَّهُ الله وَمُنْ سَيَنَاتِ اعْدَالِنَا مَنْ وَالْعُولُونُ اللهُ اللهُ مِنْ شُرُورُ الْفُولِ اللهُ ا

1 ١ ٩٣ : حَدَّثَنَا بَكُو بُنُ خَلْفِ آبُو بِشُرِثنا يزيدُ بُنُ ذُريعِ ثَنَا دَاوْدُ بُنُ آبِى هِنَدِحدَّثَنِى عَمُو و بُنُ سعيدِ عن سعيدِ بُنِ جُنِيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَ النَّبِى صلَى اللهٔ عليه وسلَّمَ قَالَ جُنِيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَ النَّبِى صلَّى اللهٔ عليه وسلَّمَ قَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ ونستعينه ونعودُ بالله من شُرُورِ آنفُسِنا ومِن سَيِئَاتِ آعُمَالِنا مَن يَهُدِهِ الله فلا مُصلَّ له ومَن يُصُلِلُ وَمِن سَيَئَاتِ آعُمَالِنا مَن يَهُدِهِ الله فلا مُصلَّ له ومَن يُصُلِلُ فَلا هَادِي لَهُ وَاشُهِدُ آنَ لا إلله الله وحده لا شريكَ لهُ وَانْ مُحَمَّدُا عَبُدُهُ ورسُولُهُ آمُابِعُدُ.

١٨٩٣ : حَدَّثَنَا اَبُوبَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبة وَمُحَمَّدُ ابُنُ يَحْيى وَمُحَمَّدُ بُنُ خَلْفِ الْعَسُقَلَائِيُّ قَالُوا ثَنَا عُبيْدُ اللَّه بُنُ مُوسى عَنِ الْاوْزَاعِي عَنُ قُرَةَ عَنِ الرُّهُويِ عَنُ آبِي سلمة عن آبِي هُويُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كُلُّ آمُرِذِي بالِ لايُبدءُ فيه بالحمَّدِ أَقَطَعُ.

#### ٢٠: بَابُ إِغُلان النَّكَاحِ

١٨٩٥ حَدَّثَنَا عَيْسَى بُنُ يُونُس عَن حالدِ بُنِ الْيَاسِ عَنُ وَالْخَلِيْلُ بُنُ وَمُسِ عَنْ حالدِ بُنِ الْيَاسِ عَنُ وَيُبِعَةَ بُنِ الْيَاسِ عَنْ عَالِدَ بُنِ الْيَاسِ عَنْ وَالْمِيْعَةَ بُنِ الْيَاسِ عَنْ عَالِشَةَ عَنِ وَبِيعَةَ بُنِ الْمِي عَبُدِ الْرَّحُمْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَالِشَةَ عَنِ وَبِيعَةَ بُنِ الْمَاسِمِ عَنْ عَالِشَةَ عَنِ النَّيِعَةَ بُنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْغِرُ بَالِ. النِّكَاحَ وَاضُرِبُوا عليهِ بِالْغِرُ بَالِ. النِّيَ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكِ عَلْ اللهُ عَلَيْكِ عَلَى اللهُ عَلَيْكِ عَلْ اللهُ عَلَيْكِ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكِ عَلْ اللهُ عَلَيْكِ عَلْ اللهُ عَلَيْكِ عَلْ اللهُ عَلَيْكُ عِلَى اللهُ عَلَيْكِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْلِهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

يَهُدِهِ اللّٰهُ فَلا مُضلّ له ومن يُضللُ فَلا هَادِى لَهُ وَاشْهَدُانَ لا الله الااللّه وخده لاشريك له وَاشْهَدُانَ مُحمّدَاعَبُدُه ورسُولُه ) يُحرِخطبه كماته قرآن باك مُحمّدَاعَبُدُه ورسُولُه ) يُحرِخطبه كماته قرآن باك كى تين آيات الماؤ: هَ بَايُها الدّين امنوا اتقوا الله حق تُحقّاته إلى احرالاية اتفوا الله وفولوا قولا سديدًا يُصلِح لَكُمُ اعمالكُمْ ويغفولكُمْ ذُنُوبَكُمْ... في إلى يُصلِح لَكُمْ اعمالكُمْ ويغفولكُمْ ذُنُوبَكُمْ... في إلى الجرالا يَةِ.

(الاح: الله: ١٠٤٠)

۱۸۹۴: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہرمہتم بالشان کام جس میں حمد سے ابتدا نہ کی جائے ناتمام ہوتا ہے۔

# چاب: نکاح کی شہیر

۱۸۹۵: حضرت عا ئشہ رضی الله عنها فر ماتی ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اس نکاح کی تشہیر کیا کر واور اس میں دف بجاؤ۔

۱۸۹۲: حضرت محمد بن حاطب رضی الله عنه قر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: حلال اور حرام میں فرق دف اور نکاح میں آواز ہے ہوتا ہے۔

الُحَلَالِ وَالْحَرامِ الدُّفُ والصَّوْتُ فِي البِّكَاحِ.

تشریح ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کا مقصد بظاہر یبی ہے کہ نکاح چوری چھیے نہ ہواس میں بڑے مفاسد کا خطرہ ہے لئبذا نکاح کا اعلان کیا جائے اور اس کے لئے آسان اور بہتر ہے کہ مجد میں کیا جائے ۔ مجد کی برکت بھی حاصل ہوگی اور لوگوں کو جمع کرنے جوڑنے کی زحمت بھی نہ ہوگی گوا ہوں شاہدوں کی شرط بھی خود بخو د پوری ہوجائے گی ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح وشادی کی تقریب کے موقع پر دف بجانے کا رواج تھا اور بلا شبداس تقریب کا تقاضا ہے کہ بالکل خشک نہ ہو پچھتفر سے کا سامان ہواس گئے آپ نے دف بجانے کی اجازت بلکہ ایک گونہ ترغیب دی۔

# ١٦: بَابُ الْغِنَاءِ وَالدُّفِ بِإِنَا الْغِنَاءِ وَالدُّفِ بِإِنَا الْعِنَاءِ وَالدُّفِ بِإِنَا

آم ۱۸۹ : حَدَثَنا آبُوْبِكُوبِنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ آبِي الْحُسَيْنِ (إِسْمَهُ خَالِدُ الْمَدَنِيُّ) قَالَ حُمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ آبِي الْحُسَيْنِ (إِسْمَهُ خَالِدُ الْمَدَنِيُّ فَالْ حَمَّادُ بُنَ بِالدُّفِ قَالَ حُنَا بَالمُدِينَةِ يَوْمَ عَاشُوراءَ وَالْجَوَارِي يَضُرِ بُنَ بِالدُّفِ وَالْحُورَارِي يَضُرِ بُنَ بِالدُّفِ وَيَتَعَنَّيُنَ فَدَحَلُنَا عَلَى الرُّبَيِّعِ بِنُتِ مُعَوِّذٍ فَذَكُرُنَا ذَالِكَ وَيَتَعَنَّيُنَ فَدَحَلَ عَلَى الرُّبَيِّعِ بِنُتِ مُعَوِّذٍ فَذَكُرُنَا ذَالِكَ لَهَا فَقَالَتُ دَحَلَ عَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي وَسَلَمَ مَعَوِّذِ فَذَكُرُنَا ذَالِكَ صَبِيْحَةً عُرُسِى وَعِنُدِي حَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي وَسَلّمَ مَنِي عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنِي عَنْدُ بِاللّهِ فَاللّهُ وَعَنْ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي وَسُلّمَ اللّهُ عَلَي وَسُلّمَ اللّهُ عَلَي وَتُنْدُ بِنَا بَنِي يَعْلَمُ مَا فِي عَدْ اللّهِ مَا يَعْلَمُ مَا فِي عَدِ اللّهِ اللّهُ مَا فِي عَدْ اللّهُ اللّهُ مَا يَعْلَمُ مَا فِي عَدِ اللّهُ اللّهُ مَا فَى عَدِ اللّهُ اللّهُ مَا فَى عَدِ اللّهُ اللّهُ مَا يَعْلَمُ مَا فِي عَدِ اللّهُ اللّهُ مَا يَعْلَمُ مَا فِي عَدِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

١٨٩٤ : حضرت ابوالحسين خالد مدنى فرمات بيل كه جم عاشورا کے دن مدینہ میں تھے (تم من ) بچیاں دف بجار ہی تھیں اور گیت گا رہی تھیں ہم رہیج بنت معو ذ کے پاس گئے اور یہ بات ان سے ذکر کی ۔ فر مانے لگیس کہ میری شادی کی صبح رسول اللّٰهُ ميرے ياس تشريف لائے اور اس وقت دو ( کم س ) بچیاں میرے یاس گیت گار ہی تھیں اور میرے آباء کا تذکرہ کررہی تھیں جو بدر میں شہید ہوئے اور گانے گانے میں وہ پیھی گانے لگیں'' اور ہم میں ایسے نبی ہیں جوکل (آئنده) کی بات جانتے ہیں'۔ آپ نے فرمایا: یہ بات مت کہواسلئے کہ کل کی بات اللہ تعالیٰ کے مواکوئی نہیں جانتا۔ ١٨٩٨: حضرت عائشةٌ فرماتي بين كه ابوبكرٌ ميرے ياس تشریف لائے اس وقت میرے یاس دو (شمسن) انصاری بچیاں وہ اشعار گار ہی تھیں جوانصار نے بعاث کے دن کے متعلق کے تھے (بعاث نامی جگہ میں انصار کے دوقبیلوں اوس وخزرج کی جنگ ہوئی بھر ۱۲۰ برس تک جاری رہی

لے تعنی لوگوں میں اس نکات کا چر جااور شہرت ہو جائے اور بعض نے لکھا ہے کہ اس سے مراد جھونی بچیوں کا ساز باہے وغیر ہ کے بغیر شادی کے گیت گانا ہے ۔ (عبدالرشید )

عَلَيْه وسلَّمَ يَا أَبَا بِكُو رضى اللهُ تعالى عنه انَ لَكُلِّ قَوْمِ نَبِي كَلَّمِ مِينَ آئَى مو يعيد الفطر كاون تقال بَي فَي اللهُ عَلَيْه وسلَّمَ يَا أَبَا بِكُو رضى اللهُ تعالى عنه انَ لَكُلِّ قَوْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْهِ وَقَى عَلَيْهِ وَقَى عِلَيْهِ وَلَى عِلَيْهِ وَلَمْ عِلَيْهِ وَلَى عِلْهُ وَلَى عَلِيْهِ وَلَى عِلْهُ وَلَى عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْهِ وَلَمْ عِلْهُ وَلَى عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْ عَلِيهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْ عَلِيهِ وَلَيْ عَلِيهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلِيهُ وَلَا عَلِي مَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُوا وَلِي عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْكُوا وَلِي عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا وَلِي عَلَيْكُوا وَلَا عَلَاكُوا عَلَى عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْكُوا وَلَا عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى عَلَيْكُوا وَلِي عَلَيْكُوا وَالْعُلِي عَلَيْكُوا عَلَى عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَا عَلَيْكُوا وَالْعُل عَلَيْكُوا عِلَا عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُوا عَلَى عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى عَلَيْكُوا عَلَا عَلَى عَلَيْكُ

ا ٩٠١ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَيِّى ثِنَا الْفَرْيَابِي عَنْ تَعْلَيْهَ بُنِ آبِى مَالِكِ التَّمِيُمِي عَنْ لَيُثِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنْتُ مع ابْنِ آبِى مَالِكِ التَّمِيمِي عَنْ لَيُثِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنْتُ مع ابْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنْتُ مع ابْنِ عَمر فَسَمِع صوت طَبُلِ فَادُحلَ اصْبَعِيْهِ فِي أَذُنيه ثُمَّ ابْنِ عُمر فَسَمِع صوت طَبُلِ فَادُحلَ اصْبَعِيْهِ فِي أَذُنيه ثُمَّ ابْنِ عُمر فَسَمِع صوت طَبُلِ فَادُحلَ اصْبَعِيْهِ فِي أَذُنيه ثُمَّ ابْنِ عُمر فَالَ هَكَذَا فَعَلَ تَسَعَى حَتَّى فَعَلَ ذَالِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

نی کے گھر میں آئی ہو۔ یہ عیدالفطر کا دن تھا۔ نی نے فر مایا
اے ابو بکر ہرقوم کی کوئی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔
۱۸۹۹: حضرت انس بن مالک ہے روایت ہے کہ نی مدینہ میں کسی جگہ ہے گزر رہے تھے ویکھا کہ کچھ بچیاں مرینہ میں کسی جگہ ہے گزر رہے تھے ویکھا کہ بچھ بچیاں وَ ف بجاری ہیں اور یہ گاری ہیں: ''ہم بنونجاری بچیاں ہیں محمد (علیہ کے کیا خوب پڑوی ہیں۔'' نی علیہ نے فیصلے نے فر مایا: اللہ جانتا ہے کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔

۱۹۰۰ حضرت ابن عباسٌ فرماتے بین که عائشہ نے اپنی ایک قرابتدار انصاریه کی شادی کروائی۔ رسول اللہ تشریف لائے اور بوچھاتم نے دلبن کو روانہ کر دیا؟ لوگوں نے عرض کیا: جی ہاں۔ فرمایا: اس کے ساتھ کسی (بکی) کو بھیجا جو گیت گائے؟ عائشہ نے عرض کیا: نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا: انصاری گیت گانے کو بہند کرتے اللہ کے رسول نے فرمایا: انصاری گیت گانے کو بہند کرتے ہیں اگرتم الحکے ساتھ کوئی بھیج دیتے جو یہ کہتیں: '' ہم تمہارے باس آئی بیں اگر تم اللہ عیں بھی خوش رکھے۔'' تعالیٰ ہمیں بھی خوش رکھے۔''

1901: حضرت مجاہد رحمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللّٰہ عنہما کے ساتھ تھا۔ آپ نے وُھول کی آ واز سنی تو دونوں کا نوں میں انگلیاں ڈال لیس اور وہاں سے ہٹ گئے۔ تمین باراییا ہی کیا پھر فرمایا کہ اللّٰہ کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔

تشریح ان احادیث میں تو حضور صلی الله علیہ وسلم کی مدح کے اشعار کا ذکر ہے یا جنگ کے حوالہ سے اشعار بیں ایسے اشعار جیں ایسے اشعار جھوٹی بچیاں کہہ رہی تھیں ایسی جھوٹی نا بالغ لڑکیوں کا اشعار کہنا مباح ہوا اس سے ڈھول شہنائی کی اباحت ہر گز ثابت نہیں ہوتی کیونکہ احادیث میں مزامیر کی ہخت مما نعت آئی ہے۔ شادی کے موقع پر بندوانہ رمیس کیسے جائز ہو سکتی ہیں۔ ہموقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا جا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔

#### ٢٢ : بَابُ فِي الْمُخَنَّثِيُنَ

١٩٠٢: حدَّثنا أَبُوبَكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنُ هِشام بُن عُرُوةَ عَنُ ابيهِ عَنُ زَيْنَب بنتِ أُمّ سَلَمَة عَنُ أُمّ سلمة أنَّ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وَسَلَّمَ دَخَلَ عَليها فسمِع مُحنَفًا وَهُو يَقُولُ لِعَبُدُ اللَّهِ بُنَ أَبِي أُمَيَّةَ إِنْ يَفْتَحِ اللَّهُ الطَّانف غَدًّا دلَلْتُكَ عَلَى امْرَأَةٍ تُقْبِلَ بارُبع وَتُدْبرُ بِثَمَان فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّمَ أَخُرِجُولُهُ مِنْ بيوتكم

١٩٠٣ : حدَّثْ مَا يَعُقُولُ بُنُ خُميْدِ بُنِ كَاسِبِ ثَنَا عَبُدُ الْعِزِيْزِ بُنُ ابِي حَازِمٍ عَنْ شَهَيُلِ عَنْ ابِيْهِ عَنْ اَبِي هُوَيُرَةَ اَنَّ رسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعِنِ الْمَرْأَةَ تَتَشَبَّهُ بِا الرِّجال وَالرَّجُلِ تَتشَّبُّهُ بِالنِّساءِ.

٩٠٨: حَدَّثنا أَبُو بَكُر بُنُ حَلَّادِ الْبَاهِلِيُ ثَنَا خَالِدُ بُنْ الْحارِثِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةُ عَنُ عِكْرَمةً عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ آنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُشْبَهِينَ مِن الرَّجَالِ

بالنَّساء ولعن المُتشبَّهاتِ مِن النِّسَاء بالرَّجَال.

٢٣ : بَابُ تَهْنِئَةِ النِّكَاحِ

#### بابيان الميرون كابيان

۱۹۰۲: حضرت امسلمہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ ان کے پاس تشریف لائے تو ساکہ ایک ہیجر احضرت عبداللہ بن امیہ ہے کہدر ہاہے اگر اللّٰہ کل طا نف فتح کرا دیں تو میں تمہیں بتاؤں گاوہ عورت جوسا منے آئے تو پیٹ میں حاریل ہوتے ہیں اور واپس جائے تو ( وہی بل دونو ں طرف ہے نکل کر ) آٹھ ہو جاتے ہیں تو اللہ کے رسول ملاہیں علیہ نے فر مایا: اس کوایئے گھروں سے نکال دیا کرو۔ ۱۹۰۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے لعنت فر مائی اس عورت پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے اور اس مُر دیر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کر ہے۔

۱۹۰۴: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے که نبی صلی الله علیه وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار كرنے والے مر دوں ير لعنت فرمائي اور مردوں كي مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پربھی لعنت فر مائی۔

تشريح 🌣 جس کو ہمارے عرف میں ہیجڑا کہتے ہیں اے عرب والے مخنث کہتے ہیں ایک پیدائشی طور پراعضاء میں نرمی اور لوچ رکھتے ہیںعورتوں کی طرح بیتو اس کے اختیار میں نہیں لہذااس پر کوئی گناہ نہیں ۔ دوسری قشم ان کی وہ ہے جو تکلف کے ساتھ مخنث بن جاتے ہیں ایک مخنث حضرت امسلمہؓ کے گھر جاتا تھا اس لئے ایسے لوگوں کوعورتوں ہے کو کی تعلق نہیں ہوتا بیتو غیراو لی الدرجہ میں داخل ہوا جبحضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے اس کی زبان سے بیالفاظ سنے تو گھروں میں ان کا دا خلہ بند کرا دیا بلکہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منور ہے نگلوا دیا تھا بعد میں جب یہ بوڑ ھا ہو گیا اورمتیاج بھی تولوگوں نے حضرت عمر رضی التدعنہ ہے لوگوں نے درخواست کی اب وہ کمز وراورمتیاج ہو گیا لہٰذااس کوا جازت عنایت فرمانی که ہفتہ ایک دن مدینہ میں آسکتا ہے کہ بھیک وغیرہ ما تگ کر پھر باہرا پی جگہ پر چلا جائے۔

باب: نكاح يرمبارك بادوينا

٩٠٥ : حَدَّثَنَا سُوَيُدُ بُنُ سَعِيبٍ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ٩٠٥ : حضرت ابو بريره رضى الله عندے روايت ہے كه

الدَّرَاوَ ذِيُ عَنْ سُهَيُلِ بُنِ آبِيُ صَالِحٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُوَيُوَةَ آنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رِفَّا قَالَ بِارَكَ اللَّهُ لَكُمُ وَبَارَكَ عَلَيْكُمُ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ.

تَنَا اَشُغَتُ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ عَقِيلِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَ بُنِ لَنَا اَشُغَتُ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ عَقِيلِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَ بُنِ الْحَسَنِ عَنُ عَقِيلٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُه بُنِ الْحَسَمِ اللهُ تَعَالَى عَنُه بُنِ الْحَسَمِ اللهُ تَعَالَى عَنُه بُنِ طَالِبِ اَنَّهُ تَعْرَفُوا هَا أَمُ وَأَهُ مِنْ بِنِي جُشِمِ فَقَالُو بِالرِّفَاءِ وَالْبَيْنَ فَقَالَ لا تَقُولُوا هَاكُذَا وَلَكِنُ قُولُو كَمَا قَالَ رَسُولُ وَالْبَيْنَ فَقَالَ لا تَقُولُوا هَاكُذَا وَلَكِنُ قُولُو كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهُ مَ بَارِكُ لَهُمْ و بَارِكَ اللهُمْ و بَارِكَ لَهُمْ و بَارِكَ لَهُمْ و بَارِكَ عَلَيْهِمُ.

نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح پر مبار کباد دیتے تو فرماتے:اللہ تمہیں برکت دے اورتم پر برکت ڈالے اور تمہیں عافیت کے ساتھ متفق ومجتمع رکھے۔

۱۹۰۱: حضرت عقیل بن ابی طالب رضی الله عنه نے قبیله بنوجشم کی ایک عورت سے شادی کی تو لوگوں نے کہا تم میں اتفاق ہواور میٹے بیدا ہول۔ آپ نے فر مایا ایسے نہ کہو بلکہ وہ کہو جواللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس موقع پر ) کہا: اے اللہ ان کو برکت دے اور ان پر برکت ڈال دیجئے۔

تشریح اللہ دنیا کی مختلف قوموں اور قبائل میں شادی اور نکاح کے موقع پر مبار کبادی کے مختلف طریقے رائج ہیں 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ منا کی دعا کی جائے صلی اللہ علیہ منا کے ساتھ اور عمل سے بیطریقہ مقرر فرمایا کہ دونوں کے لئے اللہ سے برکت کی دعا کی جائے جس کا مطلب میہ وتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھر پور خیرا ور بھلائی نصیب فرمائے اور اپنے کرم کا بادل برسائے۔

#### ٢٣ : بَابُ الْوَلِيُمَةَ

2.9 ا: حَدَّقَنا آخَمَدُ بُنُ عَبُدَةَ ثَنَا حَمَّادٌ ابُنُ زَيُدٍ ثَنَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ ثَلَا اللهُ عَلَيْهِ ثَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوْفِ آثَرَ صُفْرَةِ فَقَالَ مَا وَسَلَّمَ رَاى عَلَى عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوْفِ آثَرَ صُفْرَةِ فَقَالَ مَا هَلَا اَوْمَهُ فَقَالَ يَا رُسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ! إِنِّي هَلَا اَوْمَهُ فَقَالَ بَارَكَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ! إِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ! إِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ ! إِنِّي مَا تَنزَوَّ جُتُ امْرَأَةً عَلَى وَزُنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللّهُ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْبِشَاةٍ.

"١٩٠٨ : حَدَّثَنَا آحُمدُ بُنُ عَبُدَةَ ثَنَا حَمَّادٌ ابْنُ زَيْدٍ عَنُ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ مَا رَآيُتُ رَسُولَ اللّهِ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ مَا رَآيُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَمُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَآبُهِ مَا أَوُ لَمُ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَمُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَآبُهِ مَا أَوُ لَمُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَآبُهِ مَا أَوْ لَمُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَآبُهِ مَا أَوْ لَمُ عَلَى وَيُنَبَ قَالَهُ ذَبَحَ شَاةً.

٩ • ٩ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى عُمَر الْعَدنِیُّ وغِیَاتُ بُنُ
 جَعُفَرِ الرَّحٰبِیُ قَالَا ثَنَا سُفُیَانُ ابْنُ عُیینَنَةَ ثَنَا وَائلُ بُنُ دَاؤدَ

#### چاپ: ولیمه کابیان

۱۹۰۷: حضرت انس بن ما لک ہے روایت ہے کہ نبی صلی
اللّٰہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللّٰہ عنہ
پر زر دنشان و یکھا تو ہو چھا یہ کیسا ہے؟ عرض کیا اے اللّٰہ
کے رسول میں نے ایک عورت سے مصلی کے برابرسونے
کے عوض نکاح کیا ہے ۔ آپ نے فر مایا: اللّٰہ تہمیں برکت
دے ولیمہ کر لینا خواہ ایک بکری ہی ہو۔

۱۹۰۸: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کا ولیمہ ایبا کیا جیبا حضرت زینب کا کیا۔ آپ نے ایک بکری ذرح کی۔ معرت زینب کا کیا۔ آپ نے ایک بکری ذرح کی۔ ۱۹۰۹: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت

عَنُ ابنِهِ عِنُ الزُّهُويَ عَنُ أَنَسٍ بُنِ مَالِكِ انَّ النَّبِيُّ صَلَّى صَفيه رضى اللَّدَتِعَالَى عنها كا وليمه ستورا ورجيهو بارے ہے . . اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَوْ لَمُ عَلَى صَفِيَّةَ بِسُويُقِ وَتُمُرٍ.

> • ١٩١: حَدَّثُنَا زُهَيُرُ بُنُ حَرُبِ أَبُوْ خَيُثَمَةً ثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَلِيّ بُن زَيْدِ بُن جَدُعَانَ عَنُ أَنْس بُن مَالِكِ قَالَ شَهدُتُ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيُّمَةٌ مَا فِيُهَا لَحِمٌ وَلا خَبُزٌ قَالَ ابْنُ مَاجَةً لَمْ يُحدِّثُ بِهِ الَّابُنُ عُيَيْنَةً.

> ا ١٩١ : حدَّثَنا سُويَدُ بُنُ سِعِيْدِ ثَنَا الْفَضُلُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عن جابر عن الشُّعُبِي عَنُ مسُرُوق عنْ عانِشَةَ وأُمَّ سَلَمَةً قَالَتَا آمَرِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم ان نُجَهِّزَ فَاطِمَةَ حَتَّى نُدُحِلَهَا عَلَى عَلِي فَعَمَدُنَا إِلَى الْبَيْتِ فَفَرَشُنَاهُ تُرَابًا لَيْنَا مِنُ اعْراضِ الْبَطْحَاءِ ثُمَّ حَشَوْنَا مِرْفَقَتِين لِيُفَّا فَنَفَشَّنَاهُ سَأَيْدِيْنَا ثُمَّ اطُعَمُنَا تَمُرًا وَزَبِيْبًا وسقينا ماءً اعَذْبًا وَعَمَدُنَا إلى عَوْدٍ فَعَرضَنَاهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ لِيُلْقَى عَلَيْهِ التَّوْبُ وَيُعَلَّقُ عَلَيْهِ السِّفَاءُ فَمَا رَأَيْنَا عُرْسًا أَحُسَنَ مِنْ عُرُس فاطمة.

> ١٩١٢: حدَّثْنا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ انَا عَبُدُ الْعَزِيُوِ ابُنُ أبئ حازم حدَّثنِي عَنُ أبئ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِيِّ ' قَالَ دَعَا أَبُو أُسيُدِ السَّاعِدِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّي غُرُسِهِ فَكَانَتُ خَادِمَهُمُ الْعَرُوسُ. قَالَتُ تَدُرى مَاسَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلتُهِ قَالَتُ أَنْفَعُتُ تَمَرَاتِ مِنَ الَّيُلِ فَلَمَّا اصْبَحْتُ صَفَّيْتُهُنَّ فَا سُقَيْتُهُنَّ إِيَّاهُ.

١٩١٠: حضرت الس رضي الله عنه فرمات بيس كه ميس نبي صلی الله علیه وسلم کے ایک ولیمہ میں شریک ہوا اس میں نه گوشت تھا نہ رونی ۔مصنف کہتے ہیں کہ بیرحدیث صرف ا ما من عیمینہ ہی روایت کرتے ہیں ۔

۱۹۱۱: حضرت عا نَشه اور ام سلمه رضي الله عنهما فر ما تي بين كه نبی کریم سلی الندعلیه وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تیار کر کے حضرت علیؓ کے پاس جیجیں ہم سمرہ میں تنیں اور بطحا کے اطراف کی نرم مٹی اس میں بچیائی پھر دوتکیوں میں تھجور کی جیمال بھری۔ پھر ہاتھوں ہے ہی اس کی دھنائی کی ۔ پھرہم نے لوگوں کو چھو ہارے اور کشمش کھلائی 'شیریں یانی پلایا اور ایک لکڑی کمرہ کے کونہ میں کپڑے اور مشکیزہ لڑکانے کے لئے لگائی اور ہم نے فاطمہ کی شادی ہے اچھی شادی نہیں دیکھی۔

۱۹۱۲: حضرت ابو اسید ساعدی رضی الله عنه نے نبی صلی الله عليه وسلم كو ايني شاوى ميس بلايا۔ دلبن نے ہى مہمانوں کی خدمت کی ۔ دلہن نے کہا تمہیں معلوم ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بلا یا رات کو کچھ حیو ہارے بھگو دیئے تھے مبح ان کوصاف کر کے وہ شربت آپکو بلایا۔

تشریح 🏠 ان احادیث ہے ولیمہ کامسنون ٹابت ہوتا ہے لیکن ولیمہ میں ریا ، وتکلف شخت منع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ستواور کھجور ہے بھی ولیمہ کیا نیز فر مایا کہ ولیمہ کروا گر چہ ستقل ایک بکری بھی ذبح کرنی پڑے۔حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللّٰہ عنہ کے بدن یا کیڑے پر زعفران لگ گنتھی وہ دلبن کے پاس رہنے کی وجہ سے تھی مرد کے لئے زعفرانی ریُّک منع ہے علماء کے نز دیک ۔

١٩١٣ حداً لمَنَا عَلِينَ مِنْ سُحمّدٍ. ثنا سُفَيانُ ابْنُ عُيينة عن الرُّهُمريُّ عَلَى عَبُدُ الرَّحْمِنِ الْلاغْرَجِ عَنْ ابِي بَمُريْرِة اقال سَرُّ الطُّعَامِ طَعَامُ الْولِيمَةِ. يُدْعَى لَهَا الْاغْنِياءُ وَيُتَّرَّكُ الْفَقُراءُ ومن لَّمُ يُحِبُ فَقَدْ عَصَى اللَّهُ ورَسُولَهُ.

م : ٩ : ١ - صَدَتَتُ السَحِقُ بِسُ مَسُطُور اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى نبير بنا عُنَيْدُ اللَّهُ عَنْ نافع عَن ابْنِ عُمَرِ انَ رَسُولَ اللَّهُ مَالِنُهُ قال اذا ذعى احَدْكُم الى ولِيُمة عُرْس فَلْيُجِبُ ١٩١٥ : حَدَّثَنا مُحَدَّمُ لُهُ بُنُ عِبادَةَ الْوَاسطَى ثَنَا يَزِبُدُ بُنُ هَا أَوْنَ إِنَّا عَبُدُ الْمُلَكِ بِنَ خَسَيْنَ ابُوْ مَالُكَ النَّحْعَيُ عَنَّ منصور عن ابئ حازم عن ابئ هرئيرة قال قال دسول الله ووسرے دن نيكي ہے تيسرے دن ريا كارى اور شهرت الْـوَلِيْــمَةُ اوَّل يَوْمِ حَقِّ وَالثَّانِي مَعْرُوفَ وَالثَّالِثُ رِيَاءٌ وسَمُعُةٌ. ﴿ طَلِمَ ہِــــ

#### باب: دعوت قبول كرنا ٠٠ : باب اجابة الداعي

١٩٢٣ : حضرت ابو ہرریہؓ فرماتے ہیں کہ بدترین کھانا ولیمہ کا کھانا ہے جس کی دعوت مالداروں کو دی جاتی ہے اور نا داروں کو جھوڑ دیا جاتا ہے اور جو دعوت قبول نہ كرے اس نے اللہ اوراس كے رسول كى نافر مانى كى ۔ ۱۹۱۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: جب تم میں سے نسی کو نکاح کے ولیمہ کی دعوت دی جائے تو وہ قبول کر لے۔ ١٩١٥: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ولیمه پہلے دن حق ہے

تشریح ۴٪ ولیمه کرنا سنت ہے اور اس کی دعوت قبول کرنا بھی مسنون ہے۔ گمروہ ولیمہ برا ہے جس میں مالداروں کو بلایا ا اور مختاجوں کو نہ یو جیما جائے آج کل اکثر دعوتیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ بڑے بڑے مالداروں کوشریک کیا جاتا ہے ریا ،اور دَکھلا وے کے لئنے اورمختاجوں اور مساتبین کو دھۃ کارا جاتا ہے حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ باہم مقابلہ کرنے ، والوں کا کھانا کھانے ہے منع فرمایا ہے۔ یعنی جولوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی شان او کچی دکھانے کے لئے شاندار دعوتیں کریں ان کے کھانے میں شرکت نے کرو ۔

## ٢٦ : بَابُ الإِقَامَةِ عَلَى الْبِكُر والثَّيب

١٩١٦: حَدَثَنَهَ هِنَا هُنِهُ السَّرِيِّ ثَنَا عَبُدةُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ السَحْقَ ' عَنُ أَيُّوْبِ عَنُ ابِي قِلْابَةً' عنُ آنَـس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ انَّ اللتِّيب ثلاثًا ولِلْبِكُرِ سَبْعًا.

١ ٩ ١ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُر بُنُ ابِيُ شَيْبَةً ' ثَنَا يَحْيِي بَنُ سَعَيْدِ الفيطَّانُ عَنْ سُفْيانَ عِنْ مُنحِمِّدِ بُنِ ابِي بِكُراعِنَ عَبْد الملك (ينعني ابن أبي بكر بن الحارث بن هشام) عَنُ

# بان کنواری اور ثتیبہ کے یاس تھہرنا

۱۹۱۷: حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله عليه وسلم نے فرمایا: هيب (مطلقه يا بیوہ) کے لئے تنین دن ہیں اور کنواری کے لئے سات ون ہیں۔

١٩١٤: حضرت ام سلمه رضى الله عنها ہے روایت ہے که نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے شادی کی تو تمین را تیں ان کے ہاں قیام کیا اور فر مایا: اپنے خاوند ( یعنی ابِيُهِ عَنُ أُمَّ سَلَمةً ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مِيرِ مِي أَزُو يَكْتَهُمارِ مِي لِحَ رسواكي (اور يے رغبتی ) تنزوَّ ج أُمِّ سلمَهُ أَقَامَ عِنْهُ ذَهَا ثلاثًا وقال لَيْس بك عَلَى ﴿ نَهِينَ هِ الرَّمْ حِيا بُوتُو سات روزتمها رے بال مُشهروں اهلک هوان ان شنب سبغت لک وان سبغت لک اورا گرتمهارے یاس سات روز تهراتو باقی یو یوں کے سبَعْت لنسائِي.

یا س جھی سات <mark>روز تھنہر و</mark>ں گا۔

تشریح 🏠 بیرحدیث ائمہ ثلاثہ کی دلیل ہے جو بیفر ماتے ہیں کہ اگر کوئی بیوی با کر ہے تو عقد نکاح کے بعد اس کے پاس سات دن رہے اور اگر نیبہ ہے تو اس کے پاس تین دن رہے کیونکہ احادیث ہے بیفصیل ثابت ہے۔

حنفیہ کے نزویک قدیم اور جدیدہ بیوی میں بھی باری میں برابری ہے'ان میں باری کے لحاظ ہے کوئی فرق نہیں حنفیہ کی دلیل حدیث ابو ہر بریّا اور حدیث عائشہ میں کہ نبی کریم صلّی اللّٰہ علیہ وسلم اپنی از واج کے درمیان باری میں برابری کرتے اور فرماتے کہالٰہی بیرمیرا ہوارہ ہےاس امر میں جس کا میں مالک ہوں اس میں مجھ ہے مواخذہ نہ سیجئے اس امر کا جس کا میں مالک نہیں ہوں یعنی زیادتی محبت۔اوراحادیث باب کے تحت جیسا ہے کہ باری کی ابتداءنی بیوی ہے ہونی جاہے بعنی اگر باکرہ کے پاس سات دن رہے تو اور بیویوں کے پاس بھی سات دن رہے اورا گر باکرہ کے پاس تین دن رہے تو دوسری از واج کے پاس تمین دن رہے بیمطلب حدیث امسلمہٌ ہے معلوم ہوتا ہے۔

# ٢٥ : بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلِ إِذَا دَخَلَتُ عَلَيْهِ اَهُلُهُ

١٩١٨ : خَدُثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِي ' وَصَالِحُ ابْنُ مُحَمَّدِ بُنِ يحُيى الْقطَّانُ. قَالَا تَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ مُؤْسَى. ثَنَا سُفُيانُ عَنُ مُحمَّد بُن عَجُلانَ عَنُ عَمُرو بُنِ شُعَيْب عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِهِ عَبُد اللَّهِ بُن عَمُرو وعَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اذَا أَفَادُ احَدُكُمُ امْرَأَةً أَوْ حَادِمًا أَوْ دَابَّةً ۚ فَلْيَأْخُذُ بِنَاصِيَتِهَا ولْيَقُلُ اللَّهُمْ إِنِّي اسْأَلُكَ مِنْ خِيْرِهَا وَخِيْرِ مَاجُبِلَتْ عَلَيْهُ وَأَعُوٰذُ بِكَ مِنُ شَرَّهَا وَشَرَّ مَاجُبِلَتْ عَلَيْهِ.

٩ ١ ٩ ١ : خَذَثْنَا غَمُرُو بُنُ رَافِع ثَنَا جَزَيْرٌ غَنُ مَنْصُورٍ \* غَنُ سَالِم بُن أَبِي الْجَعُدِ عَنْ كُويُبِ عَنِ ابْن عَبَّاسٍ دَضِي اللَّهُ تُعالَى عَنْهُما عَن النَّبِيِّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُ انَّ احدَكُمُ إذا اتى أمُرَأْتَهُ قَالَ اللَّهُمَّ جِنِّبُنِي الشُّيُطَانَ وَجَيِّبٍ

# چاہ جب بیوی مُر دکے یاس آ ئے تو مردکیا کیے؟ 🗬

۱۹۱۸: حضرت عبدالله بن عمر و رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جبتم میں سے کوئی بیوی' خادم یا جانور حاصل کر ہے تو اس کی بیشانی پکڑ کر کے: ''اے اللہ میں اس کی بھلائی آب سے مانگتا ہوں اور اس کی خلقت اور طبیعت کی بھلائی اور آپ کی پناہ ما نگما ہوں اس کے شریے اور اس کی خلقت وطبیعت کے شریے''۔

١٩١٩: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی نے فر مایا: اگرتم میں سے کوئی اپن بیوی کے پاس جائے تو یہ کہے: ''اے اللہ دور کر دے مجھے شیطان ہے اور ڈور کر دے شیطان کو اس (اولاد) سے جو آپ مجھے عطا فرمانیں الشَّيْطان أَمَا رَرَفْتَنِي ثُمَّ كَانَ بِيُنَهُمَا وَلَدُ لَمْ يُسلِّط اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ كُنَّ لِهِ الْكِي اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ كُنَّ لِهِ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ كُنَّ لِهِ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ ولا وجوتو الله تعالى اس يرشيطان مسلط نه الشيطان اولم يضرف

ہونے دینگے یا فر مایا کہ شیطان اس بچہ کوضررنہ پہنچا سکے گا۔

تشریح 🛠 شیطان وشمن ہے وہ نقصان پہنچانے کی وشش کرتا ہے اس کے ضرراو رانقصان کی کئی صورتیں ہیں: (۱) بیچے کو عمرا وبنا دے اور والدین کا نافر مان بن جائے۔ (۲) پیدائش کے بعد کسی مرض وغیرہ میں مبتلا کر دے۔ (۳) اگر جماع کے وقت دعانہ پڑھی جائے تو شریک ہوجا تاہے جس کا اثر بچے پر پڑتا ہےاور بھی کئی نقصانات شیطان کرتا ہے حضور سکی اللہ علیہ وسلم نے ڈینا کی تلقین فر مائی ہے کہ اس کی برکت ہے ان شیطانی ہٹھکنڈ وں ہے بچاؤ ہوسکتا ہے۔

# ٢٨: باب التَستُر عَنُدَ الْجِماع بِروه

١٩٢٠ : حدَّثنا البو بكر لِنَ اللَّي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ لِنَ هَارُوُنَ وَأَبُو أُسَامَةً قَالًا ثَنَا بَهُزُ بُنْ حَكِيمٌ عَنُ ابِيه 'عَنْ حِدِه قَالَ قُلْتُ يَارِسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلُّم! عَـوْرِاتُنَا مَا نَأْتِي مُنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟قَالَ احْفَظُ عَوْرِنَكَ الْآمَنُ رُوْجَتِكَ اوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! ازَء يُستَ إِنْ كَانَ الْقَوْمُ بِعُضُهُمْ فِي بعُنض؟قَالَ ان استَطَعْتَ أَنُ لَا تُريَهَا اَحَدًا وَلَا تُرينَها قُلُتُ يا رسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَليْهِ وَسلَّم ! فَإِنْ كَانِ احدُما خاليًا؟ قَالَ فَاللَّهُ احَقُّ انْ يَسْتَحَى مِنْهُ مِنْ النَّاسِ.

ا ١٩٢١ : حَـدَّثَنَا إِسْحُقُ بُنُ وهُبِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا الْوِلْيَذُ بُنُ الْقَاسِم الْهَمْدَانِي ثنا الْآخُوصُ ابُنُ حَكِيم عن ابيه . وراشلة بْنُ سَعْدٍ. وغَبْلُ الْاعْلَى بُنْ عَدِى عَنْ عُتْبَة بْنُ عَبْدٍ السُّلُمِي قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم اذا اتى احَدُكُمُ اهْلَهُ فَلْيَسْتِتُو وَلا يَتَجَرَّدُ تُجَرُّدَ الْعَيْرِينِ.

١٩٢٢ : حَدَّثنا البؤ بكر بْنُ ابِي شَيْبَةَ . ثَنَا وكية عن سُفُيانَ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُوسى بُن عَبُدِ اللَّه بْن يزيد ، عَنْ مُولَى لَعَانِشَةَ قَالَتُ مَا نَظَرْتُ ۚ أَوْ مَا رَأَيْتُ فَرْجِ رَسُولِ اللَّهُ ۗ قطُ قال أَبُو بَكُرِ قال أَبُو نُعينم عن مُؤلاةٍ لِعَائسة.

۱۹۲۰: حضرت بہنر بن حکیم اینے والد ہے وہ دادا ہے روایت كرتے ہیں كہ میں نے عرض كيا اے اللہ كے رسول بتائيے ہم مس حد تک متر کھول کتے ہیں اور کس حد تک جیمیا نا نسروری ہے۔فرمایا: اپنی بیوی اور باندی کے علاوہ ہرایک ہے ابناستر بحاؤ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بتائے اگر اوگ (رشتہ دار باہم) اکٹھے رہتے ہوں؟ فرمایا: اگرتمہارے بس میں ہوکہ کوئی ستر نہ دیکھ سکے تو ہر گز ہر گز کوئی نہ دیکھے میں نے عرض کیا اگر ہم میں سے کوئی اکیلا ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سے انسانوں کی ہنسبت زیادہ شرم وحیا کرنی جائے۔

۱۹۲۱ : حضرت عتب بن عبيد سلمي رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم میں ہے کوئی اپنی اہلیہ کے پاس جائے تو یردہ کرے اور گدھوں کی طرح نگا نہ ہو ( یعنی بالکل برہنہ نہ ہو)۔

١٩٢٢: حضرت عا نشه صديقه رضي الله تعالى عنها كي ايك باندی روایت کرتی بین که حضرت عائشه صدیقه رضی اللّٰہ عنہا نے فر مایا: میں نے اللّٰہ کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم كامقام سترنه ويكهاب تشری ان احادیث سے ستر کا چھپا نا ٹابت ہوتا ہے علما ، فرماتے ہیں کہ ناف کے بینچے سے لے کر گھٹنوں سمیت حصہ بدن ستر میں داخل ہے البتہ جماع اور بول براز کے وقت ستر کھو لنے کی اجازت ہے نیکن بالکل جانوروں کی طرح ننگے ہوکر جماع کرنے ہے منع فرمایا ہے بیشرم حیاء کے خلاف ہو بیسے میاں بیوی کا کوئی پردہ نہیں ہے۔

# ٢٩: بَابُ النَّهُي عَنُ اِتُيَانِ النِّسَاءِ النَّهُي عَنُ اِتُيَانِ النِّسَاءِ النَّهُ الْمُورِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُورِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

19۲۵ : حَدَّفْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

#### ٣٠: بَابُ الْعَزُل

١٩٢١ : حَدَّثُنَا آبُو مَرُوانَ مُحَمَّدُ بَنُ عُثْمَانَ الْعُثُمَانِيُ. ثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الْبَرَاهِيُمُ بُنُ سَعُد عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ النَّهُ لَمِن اللَّهُ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي وَالْ سَأَلَ رَجُلَّ رَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي وَالْ سَأَلَ رَجُلَّ رَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْعَزُلِ ؟ فَقَالَ آوُ تَفْعَلُونَ ؟ لَا عَلَيْكُمُ آنُ لَا تَفْعَلُوا فَانَهُ لَيْسَ مِنْ نَسُمةٍ وَقَصَى اللَّهُ لَهَا انْ تَكُونَ إِلَّا هِي كَائِنةً .

# چاپ عورتوں کے ساتھ بیچھے کی راہ سے صحبت کی ممانعت

۱۹۲۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روا یت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ اس مردی طرف نبیس فر ماتے جوا پی بیوی سے بیچھے کی راہ سے صحبت کرے۔

۱۹۲۳: حضرت خزیمه بن ثابت رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے تین بار ارشاد فرمایا: الله تعالی حق بات سے حیانہیں فرمات (پھر ارشاد فرمایا:) عورتوں کے پاس پیچے کی راہ ہے مت جاؤ۔

1970: حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ جوشخص عورت کی آگے کی راہ میں پیچھے کی جانب سے صحبت کر نے بچیے گا ہوگا اس پراللہ تعالیٰ نے بانب سے صحبت کر نے تو بچہ بھینگا ہوگا اس پراللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: '' تمہاری عورتیں کھیتیاں ہیں تہہارے لئے۔سوآ وُاپی کھیتیوں میں جس طرح چاہو''۔

### باب عزل كابيان

19۲۷: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک مرد نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے عزل کے متعلق دریافت کیا۔ فر مایا: کیاتم ایسا کرتے ہو؟ اگر نہ کروتو حرج بھی نہیں اس لئے کہ جس جان کے ہونے کا اللہ نے فیصلہ فر مادیاوہ ہوکرر ہے گی۔

جائے۔

## ا ٣ : بَابُ لَا تُنكَحُ الْمَرُأَةُ عَلَى عَمَّتِها ولا عَلَى خَالَتِها

٩ ٢٩ ا : حَـ دَثننا البُوبَكُو بُنِ اَبِى شَيْبَةَ. ثَنَا البُو اُسامة عَنُ هُرَيْرة وَ هُسَّامٍ بُن حَسَّانٍ عَنُ مُحَمَّد بُنِ سَيْرِيُن عَنْ ابنى هُريْرة وَ هُسَّامٍ بُن حَسَّانٍ عَنُ مُحَمَّد بُنِ سَيْرِيُن عَنْ ابنى هُريْرة عَنْ اللهُ عَلَى عَنِ النَّبِي صَـ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ لَا تُنكَحُ المُرْأَةُ عَلَى عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ لَا تُنكَحُ المُرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا على خالتها .

1970 : حدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ 'ثنا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَان 'عَنُ مُحَمَّد بُنِ السُحْقَ عَنُ يَعُقُوب ابْن عُتْبةً 'عَنُ سُلَيْمَان بُنِ مُحَمَّد بُنِ السُحْقَ عَنُ يَعُقُوب ابْن عُتْبةً 'عَنُ سُلَيْمَان بُنِ يسارِ 'عَنُ ابِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ 'قالَ سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ يَسَارٍ 'عَنُ ابِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ 'قالَ سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَنهَى عَنُ بِكَاحِيْنِ أَنْ يَجْمَع الرّجُلُ مَسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَنهَى عَنُ بِكَاحِيْنِ أَنْ يَجْمَع الرّجُلُ بَيْنَ الْمَرُ أَةِ وَعَمَّتِهَا.

ا ۱۹۳۱: حَدَّثِنا جَبَّارَةُ بُنُ الْمُغَلِّسِ. ثَنَا الْوَبِكُو النَّهُ شَلِى مُوسى عَنُ اللهِ قَالَ النَّهُ شَلِى مُوسى عَنُ الله قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِها.

۱۹۲۷: حضرت جابر فرماتے بیں کہ ہم نبی کے عبد مبارک میں عزل کر ۔ تے تھے قرآن بھی اتر تا تھا (لیکن قرآن میں اس کی ممانعت نہ آئی نہ وحی کے ذرایعہ رسول اللہ علیہ ہے منع کرایا گیااس ہے معلوم ہوا کہ یہ جائز ہے۔)
منع کرایا گیااس ہے معلوم ہوا کہ یہ جائز ہے۔)
۱۹۲۸: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

الله عند فرمات عمر بن خطاب رضی الله عند فرمات بین که نبی سلی الله علیه وسلم نے آزادعورت سے اس کی اجازت کے بینرعزل اسے منع فرمایا۔

۱۹۳۰: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرمات بیس که میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دو نکاحول سے منع فرماتے سنایعنی که به آدی مرد خاله اور بھانجی کو نکاح میں جمع میں جمع کرے اور بھیچی اور بھوپھی کو نکاح میں جمع کرے۔

۱۹۳۱: حضرت ابوموی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: پھوپھی اور خاله کے نکاح میں ہوتے ہوئے جیتھی اور بھانجی سے نکاح نہ کیا جائے۔

تشریح 🕏 ان حدیثوں میں بعض ان عورتوں کا ذکر ہے جن کوا تھے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔

چاب: مرداین بیوی کوتین طلاقیس دے

دے وہ کسی اور ہے شادی کر لے اور دوسرا

خاوند صحبت سے پہلے طلاق دے دیے تو کیا

سلے خاوند کے یاس لوٹ کرآ سکتی ہے؟

۱۹۳۲: حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ رفاعہ قرظی کی

ا ہلیہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کرنے لگی

میں رفاعہ کے نکاح میں تھی۔ انہوں نے مجھے طلاق وے دی

تین طلاقیں۔ پھر میں نے عبدالرحمٰن بن زبیر سے شادی کر

لی اسکے پاس تو کپڑے کا بلو ہے (لیعنی وہ صحبت کرنے کے

قابل نہیں) یہ بن کر نبی مسکرائے (اور فرمایا) تم پھر رفاعہ

کے پاس جانا جاہتی ہو؟ بہنیں ہوسکتا جب تک کہ ٹم

عبدالرحمٰن كالبجهمزه نه چكھواوروه تمہارا بچهمزه نه چكھیں۔

۱۹۳۳: حضرت ابن عمر رضى الله عنهما نبي صلى الله عليه وسلم

ہےروایت کرتے ہیں اس مرد کے متعلق جس کی بیوی ہو

وہ اسے طلاق دے دیے کوئی اور مرداس سے شاوی کر

لے پھر صحبت سے پہلے ہی طلاق دے دے کیا وہ پہلے

خاوند کے یاس لوٹ عتی ہے۔ آپ نے فر مایانہیں لوٹ

# ٣٢ : بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امُرَأْتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّ جَ فَيُطَلِّقُهَا قَبُلَ اَنُ يَّدُخُلُ بِهَا اَتَرُجِعُ إِلَى الْأَوَّل

عَن الزُّهُ رِي ' أَخْبَرَنِي غُرُوَةُ عَنُ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَا \* انَّ امُرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَ تُ اللِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنِّي كُنُتُ عِنُدَ رِفَاعَةَ. فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَ تِي فَتَزَوُّ جُتُ عَبُدَالرَّحُمْنِ بُنِ الزَّبَيْرِ. وَإِنَّ مَامَعَهُ مثلُ هُدُبَةِ الثُّوبِ. فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتُرِيُدُ انُ تَرُجِعِيُ إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَدُوُقِي عُسَيُلَتَهُ وَيَذُوقُ عُسَبُلَتُك.

يُحَدِّثُ عَنْ سَالِم ابُن عَبْدِ اللَّهِ. عَنْ سَعِيْدِ الْمُسَيِّب عَن ابُنِ عُمَرٌ 'عَنِ النَّبِي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي الرَّجْلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا. فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا قَبُلَ أَن يَدُخُلَ سکتی یہاں تک کہ کچھ شہد حکھے۔ بِهَا . أَتَرُجِعُ إِلَى ٱلْآوَّلِ؟ قَالَ لَا. حَتَّى يَذُوُقُ الْعُسَيُلَةَ .

١ ٩٣٢ : حَدَّثَنَا ٱبُوبَكُر بُنُ آبِي شَيْبَةَ . ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيِينَةَ ا

١ ٩٣٣ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ . ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفُرٍ ثَنَا شُعُبَةٌ عَنْ عَلْقَمَةَ بُن مَرُثَدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَ بُنَ زَريُر

تشریکے 🏗 ان احادیث سے ثابت ہوا کہ شوہر ثانی کا جماع کرنا ضروری ہے ورنہ پہلے شوہر کے لئے وہ عورت حلال نہ ہوگی پیدا جماعی اورمتفق علیہ مسئلہ ہے ۔صرف تا بعی جلیل حضرت سعید بن المسیّب ّ کے قول کے مطابق نکاح ہے عورت حلال ہو جاتی ہے جماع کی ضرورت نہیں' کیکن آپ کا قول معتبرنہیں از روئے قرآن وحدیث۔

جاب: حلاله كرنے والا اور جس كے لئے حلاله كبياجائ

٣٣: بَابُ الْمُحَلِّل وَالْمُحَلِّلِ لَهُ

١٩٣٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ ' ثَنَا ٱبُوْ عَامِرٍ ' عَنُ ذَمْعَةُ ١٩٣٣: حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرمات بيس كه

بُن صالِح ' عَنْ سَلَمة بُن وَهُوام عَنْ عَكُومة ` عن ابُن

عبَّاس قال لَعنَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلِّلِ لَهُ ١٩٣٥ : حدَّثنا محمَّد بُنُ اسماعيل بن البختري الواسطِيُّ ثنا ابُو أسامَة عن ابن عَوْن ومُجالِدٌ عن الشّغبيّ عن الحارث، عَنْ عَلِيٌّ \* قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهُ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلِّلِ لَهُ . ١٩٣١ : حَدَّثَنَا يِحْيِي بُنْ عُثُمان بُن صالح الْمِصْرِيُ. ثنا أبئي. قَالَ سَمِعُتُ اللَّيْتُ ابُنَ سعُدٍ يقُولُ قال لِي أَبُو مُصْعَب مِشُرَّحُ بُنُ هَامَانَ قَالَ عُقْبَةُ بُنُ عَامِرِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلا أُخْبِرْكُمْ بِالنَّيْسِ الْمُسْتِخَارِ قَالُوا بِلَي . يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ المُحلِّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلُ والْمُحلِّلُ لَهُ.

والے یراوراس تحض پرجس کے لئے حلالہ کیا جائے۔ ١٩٣٥: حضرت على كرم الله وجهد فريات بين كه رسول الله صلی التدعلیہ وسلم نے اعنت فر مائی حلالہ کرنے والے پر اورای شخص پرجس کے لئے حلالہ کیا جائے۔ ١٩٣٧: حضرت عقبه بن عامر رضي الله عنه فر ماتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: كيا ميں تمہيں ما تكے ہوئے سانڈ کے متعلق نہ بتاؤں ؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول ۔ فر مایا: وہ حلالہ کرنے والا ہے اللہ نے لعنت فر مائی حلالہ کرنے والے پر اور اس پرجس کے لئے حلالہ کیا جائے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اعنت فر مائی حلالہ کرنے

"تشریکی 🛠 حضورصلی الله علیه وسلم نے ایسے شخص پرانعنت فر ما کی جوکسی عورت سے نکاٹ اس نیت ہے کرتا ہے کہ یہ عورت سیلے شو ہر کے لئے حلال ہو جائے ان احادیث کے ظاہر ہے بعض علماء نے پیفر مایا ہے کہ و ہورت حلال ہی نہیں ہوتی۔ احناف فرماتے ہیں کہعورت حلال تو ہو جاتی ہے کہ نکاح کارکن اورشرا ئط یائی گئی ہیں نیکن اس شرط ہے باطل ہےاس شرط کے ساتھ کرنے والے کوملعون قرار دیا گیا ہے۔

# باب: جنسبی رشتے حرام ہیں وہ رضاعی بھی حرام ہیں

١٩٣٧: حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: رضاع سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جونسب سے حرام ہیں۔

۱۹۳۸: حضرت ابن عباس رضی اللّه عنهما ہے روایت ہے کهالله کے رسول صلی الله علیه وسلم کومشور و دیا گیا حمز و بن عبدالمطلب كي صاحبزادي ہے نكاح كا'آپ نے فرمایا' وہ میری رضاعی جینجی ہے اور رضاعت سے وہی رشتے

# ٣٣: بَابُ يَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاءِ مَا يَحُرُمُ مِنَ النّسَب

١٩٣٧ : حَدَّتَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة . ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنْ نُمير ' عَن الْحَجَّاج ' عَن الْحَكُم عَنْ عراك بن مالكِ' عَنُ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قِالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّم يَخُوْمُ مِنَ الرَّضَاءِ مَايَخُوُمُ مِنِ النَّسبِ .

١٩٣٨ : حـدَّتَنَا حُـمَيُدُ ابُنُ مَسْعدَة وابُوْ بكُوبُنْ حَلَّادٍ. قالا ثنا خالِدُ بُنُ الْحَارِثِ ثَنَا سعيدٌ عَنْ قَتَادة عَنْ جَابِر بُن زَيْدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيْدَ على بنت حَمْزَة بُن عَبُد الْمُطّلب فقال انّها ابنة احى مِنَ

أَلَرُّضَاعَةِ . وَإِنَّهُ يَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحُرُمُ مِنَ النَّسَبِ . ١٩٣٩ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُح ، ٱنْبَانَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ ' عَنْ يَزِيد بُنِ اللَّي حَبِيبٍ ﴿ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بُن الزُّبِيْرِ انْ زِينَب بِنْتَ آبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ انْ أُمَّ حَبِيبَةَ حَدَّثَتُهَا أَنَّهَا قَالَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انْكِحُ أُخْتِي عَزَّةً. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحِبِّين ذَٰلِكَ؟ قَالَتُ نَعَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ فَلَسُتُ لَكَ بِمُخُلِيَةٍ. وَاَحَقُ مَنْ شُوكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ ذَٰلِكَ لَا يَحِلُّ لِي . قَالَتُ فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيُدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةً بِنُتَ آبِي سَلَمَةً . فَقَالَ بِنُتَ أُمَّ سَلَمَةً ؟ قَالَتُ نَعَهُم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ فَانَّهَالُو لَمُ تَكُنُ رَبِيُبَتِي فِي حَجُرى ماحلَّتُ لِي إِنَّهَا لَإِبْنَةُ أَحِيُ مِن الرَّضَاعَةِ اَرُضَعَتُنِي وَآبَاهَا ثَوَيْبَةً فَلَا تُعُرِضُنَ عَلَيَّ آخَوَاتِكُنَّ وَلَا بِنَاتِكُنَّ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبةً . ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابُنُ نُسَمَيْسِ 'عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ 'عَنْ أَبِيْهِ عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ إُمَّ

سَلَمَةً ' غَنُ أُمَّ حَبِيْبَةً غَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَهُ.

تشریح 🦙 جیسے ماں بہن بنی بھوپھی خالہ وغیرہ حرام ہوتی ہیں قرابت نسب کی وجہ ای طرح رضاعت کے سب سے یہ ر شتے حرام ہو جاتے ہیں بجز دوصورتوں کے پہلی صورت یہ ہے کہ رضاعی بہن کی ماں کہاس سے نکاح درست ہےاس کا مطلب یہ ہے کہ رضاعی بہن کی ماں حلال ہے اورنسبی بہن کی ماں حرام ہے اس لئے نسبی بہن کی ماں خودا بنی ماں ہے یا باپ کی بیوی ہوگی اس کی بھی دوصور تیں ہیں (۱)نسبی بہن کی رضاعی ماں حلال ہے۔ (۲) رضاعی بہن کی رضاعی ماں حلال ہے۔ دوسری حدیث استثنائی یہ ہے کہا ہے تسبی جینے کی رضاعی بہن حلال ہے اس میں بھی دوصور تیں اور ہیں۔(۱) رضاعی

کے بیٹے کی رضاعی بہن حلال ہے۔ (۲) رضاعی بیٹے کی تب بہن حلال ہے۔

المُصَّتَان

حرام ہوجاتے ہیں جونسب سے حرام ہیں۔

۱۹۳۹: ام المؤمنین حضرت ام حبیبه سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ میری بہن عز ہ ے نکاح کر لیجئے۔اللہ کے رسول! نے فرمایا: تمہیں بیا بند ہے۔ عرض کیا جی ہاں میں اکیلی تو آ ب کے یاس نہیں ہوں ( کہ سوکن کو نا پیند کروں آپ کی تو بہت سی از واج ہیں ) اور بھلائی میں میری شرکت کے لئے میری بہن بہت موزول ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا: میرے لئے بید حلال نہیں ۔عرض کیا کہ ہم میں تو باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ آپ در ہ بنت ابی سلمہ ہے نکاح کا اراده رکھتے ہیں۔فرمایا: ام سلمہ کی بیٹی ۔عرض کیا جی باں۔اللہ کے رسول نے فر مایا: اگر وہ میری رہیہ نہ ہوتی تو بھی میرے لئے حلال نہ ہوتی کیونکہ وہ میری رضاعی بھیجی ہے مجھے اور اس کے والد کوثو بیہ نے دودھ پلایا تھا لہٰداا بنی بہنیں اور بٹیاں میرے سامنے پیش نہ کیا کرو۔ دوسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے۔

٣٥: بَابُ لَا تُحَرَّمُ الْمَصَّةُ وَلَا إِلَيْ وَإِردوده جوسنے مرمت ثابت نہیں ہوتی

• ١٩٨٠ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شِيْبَةً . ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ١٩٣٠ : حفرت ام الفضل رضى الله تعالى عنها بيان فرماتى

بِشُو ثنا انِنْ أَبِي غَرُوْبِةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ ابِي الْحَلِيْلِ عَنُ ﴿ بِينِ كَدِرسُولِ التَّرْسَلِي التَّدِعَلِيهِ وَسَلَم فِي ارشا وفر ما يا: ايك عَبُدِاللَّهِ بُن الْحارِثِ انَّ أُمُّ الْفَضُل حَدَّثَتُهُ أَنَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيهِ قَالَ لا تُحرَّمُ الرَّضَعَةَ ولا الرَّضَعَتان او الْمَصَّةُ وَ الْمَصَّتَانِ .

> ١٩٣١ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدِ بُن حَدَاشِ ثَنَا ابُنُ عُلَيَّةً عَنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيِّكَةً عَنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ا عَنُ عَائِشَةَ ' عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ .

١٩٣٢ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ ابُنِ عَبُدِ الْوَارِثِ. ثَنَا أَبِي. ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنُ أَبِيُهِ ا عَنُ عَمْرَةً عَنُ عَائِشَةً النَّهَا قَالَتُ كَانَ فِيُمَا الْزَلَ اللَّهُ مِن الْقُرُآنُ ا ثُمَّ سَقَطَ لَا يُحَرِّمُ إِلَّا عَشُرُ رَضَعَاتٍ أَوْ خَمُسٌ مَعُلُومَاتٌ.

دو بار دود هه پلانا یا چوسنا حرام نہیں کرتا۔ ( یعنی حرمت تابت نہیں ہوتی )۔

١٩٨١ : حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک دو بار دودھ چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ۔

١٩٣٢: حضرت عا نُشه صديقه رضي الله تعالى عنها بيان فر ماتی ہیں قر آن کریم میں بیاز ل ہوا تھا پھرموقو ف ہو گیا که حرام نہیں کرتا مگریا نچ یا دس بار دودھ پینا جس کا يفيني علم ہو۔

تشريح 🌣 رضاعت كالغت مين معنى ہے كہ مص اللبن من الثدى يعنى جھاتى سے دودھ چوسنا۔اصطلاحِ شريعت ميں رضاعت كمعنى يه بين منص الرضيع من ثدى الادامية في وقتٍ مخصوص لعني شيرخواركا ايكمخصوص مدت تک عورت کی حیماتی چوسنا ہے۔مص سے مرا دوصول (پہنچنا) ہے بعنی عورت کی حیماتی سے بچہ کے بہیٹ میں دو دھ کا پہنچ جانا منہ کے راستہ سے ہویا ناک کے راستہ سے پھراس میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ رضاعت کا ثبوت چند بار دودھ پلانے پر موقوف ہے یانہیں۔امام شافعی ُفر ماتے ہیں کہ حرمت یا نچ چسکار بوں سے ثابت ہوتی ہے اس سے کم میں نہیں ٹابت ہوتی۔ احادیث باب ان کی متدلات ہیں۔امام ابوصنیفہ آ ہے کے اصحاب۔امام مالک سفیان توری 'امام اوز اعی 'لیث بن سعد ' حسن بصریٌ عطایُّ ککول طاوّس وکیع 'این المبارک زبری' عروة بن الزبیر'شعبی 'ابراہیم کخعی' حماد' قیادہ' عمرو بن دیناروغیرہ کے نز دیک بچہ دود ھے کم یئے یا زائد بہرصورت حرمت رضاعت ہو جاتی ہے۔ا جلہ سحا بہ حضرت علی' ابن مسعود' ابن عباس' اور حضرت عبدالله بن عمررضی الله عنهم اس کے قائل ہیں ۔ا مام احمد ہے بھی یہی مشہور ہےا ورا مام بخاری کا میلا ن جھی اس طرف ہے۔ابو بکر رازیؒ نے احکام میں اور ابن قد امہ میں المغنی میں لیث سے قتل کیا ہے کہ تمام مسلمانوں کا جماع ہے کہ کم دودھ بینا یا زیادہ پینا حرام کرتا ہے جس طرح کہ روز ہ دار کا روز ہ کم کھانا بینا تو ژ دیتا ہے۔ان حضرات کی دلیل قر آ ن کریم کی آیت:و امهاتی اللاتی ار ضعنکم: اس آیت میں مطلق دودھ یننے کی حرمت رضاعت کا ذکر ہے کم یازیادہ کی کوئی قید نہیں للنداخبر واحد کو چونکہ یہ درجہ حاصل نہیں کہ وہ قرآن حکیم کے کسی مطلق حکم کومقید کرے اس لئے مذکورۃ فی الباب حدیث اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی کہ حرمت رضاعت اس صورت میں ثابت ہوتی ہے کہ جبکہ بچہ نے تین بار سے

زائد دورہ چوساہو۔اس طرح تھی جین کی حدیث ابن عباس وحدیث عائشہ:یسحسرہ من السوضاع مایسحرہ من السنسب: (جورشتے نسب سے حرام بیں وہ تمام رضاعت سے بھی حرام بیں ) بھی مطلق ہے جس میں قلیل وکثیر کی کوئی تفصیل نہیں البندارضاعت ( دودہ بینا ) علی الاطلاق حرمت کا سبب ہوگا۔احادیث باب کا دوسراجواب یہ ہے کہ بیاحادیث منسوث بیں ۔ ننخ کی دلیل وہ ہے جوشنخ ابو بکر رازئ نے اپنا اصول میں بساب اثبات المقول بالعموم کے ذیل میں حضرت ابن بیں ۔ ننخ کی دلیل وہ ہے جوشنخ ابو بکر رازئ نے اپنا اصول میں بساب اثبات المقول بالعموم کے ذیل میں حضرت ابن عباس سے کہا: یہ اوگ کہتے بیں کہ ایک چسکاری حرام نہیں کرتی ؟ ابن عباس نے فرمایا: یہ پہلے عباس منسوخ ہوگیا۔اس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے منقول ہے۔

#### ٣٦: بَابُ رِضَاعِ الْكَبِيُرِ

١٩٣٣ : حَدَّثَنَا هَشَّامُ بُنُ عَمَّارٍ . ثَنَا سُفَيَانُ ابُنُ عُيَيْنَة ' عَنُ عَبِيدَ الرَّحُمْنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنُ آبِيهِ ' عَنُ عَائِشَة ' قَالَتُ جَالَتُ سَهُلَة بِنَتُ سُهَيُلِ إِلَى النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّى ارَى فِى وَجُهِ آبِى حُذَيْفَة فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْضِعِيْهِ قَالَتُ كَيْفَ أُرْضِعُهُ وهُو رَجُلٌ كَبِيرٌ ' فَتَبَسَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْضِعِيْهِ قَالَتُ كَيْفَ أُرْضِعُهُ وهُو رَجُلٌ كَبِيرٌ ' فَتَبَسَّمَ وَسَلَّمَ ارْضِعِيْهِ قَالَتُ كَيْفَ أُرْضِعُهُ وهُو رَجُلٌ كَبِيرٌ ' فَتَبَسَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمُتُ انَّهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمُتُ انَّهُ رَحُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمُتُ انَّهُ رَحُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمُتُ انَّهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمُتُ انَّهُ رَحُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمُتُ انَّهُ وَسُلَّمَ رَجُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَتُ مَا رَايُتُ فِي وَجُهِ آبِي حُذَيْفَةَ شَيْنًا الْكُرَهُهُ بَعُدُ .

١٩٣٣ : حَدَّثَنَا ابُو سَلْمَة يَحْيَى بُنُ حَلْفِ ثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسُحْقَ. عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ ابِى بِكُرِ عَنُ عَمُرَةً عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ السُحْقَ. عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ ابْى بِكُرٍ عَنُ عَمُرَةً عَنُ مَعْنُ ابِيهِ عَنُ اللّهِ عَنْ ابِيهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَصْاعَةً الرّبُحِمِ وَرَضَاعَةً الرّبُولِي . فَلَمّا الْكَبِيرِ عَشُرًا. وَلَقَدُ كَانَ فِي صَحِيفةٍ تَحْتَ سَرِيرِي . فَلَمّا مَاتَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ وتشاعَلُنا بِمَوْتِهِ مَاتَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ وتشاعَلُنا بِمَوْتِهِ مَاتَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ وتشاعَلُنا بِمَوْتِهِ الْحَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وتشاعَلُنا بِمَوْتِهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وتشاعَلُنا بِمَوْتِهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وتشاعَلُنا بِمَوْتِهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وتشاعَلُنا بِمَوْتِهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَشَاعَلُنَا بِمَوْتِهِ وَمَنْ فَا كُلُهُا .

#### چاہ : بری عمروالے کا دودھ بینا

١٩٣٣: حفزت عائشةٌ فرماتي بين كه سهله بنت سهيل نبيّ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی اے اللہ کے رسول! سالم کے میرے یاس آنے سے مجھے (این خاوند) ابو حذیفہ کے چبرہ پر ناپندیدگی کے آثار معلوم ہوتے ہیں۔ نبی نے فر مایا:تم اسے دودھ پلا دو۔عرض کیا اسے دودھ کیے بلاؤں وہ تو بڑی عمر کا مرد ہے۔اللہ کے رسول مسکرائے اور فر مایا: مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ بردی عمر کا مرد ہے۔انہوں نے ایسا ہی کرلیا پھروہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اورعرض کی کہاسکے بعد میں نے ابوحذیفہ میں ناپندیدگی کی کوئی بات نه دیکھی اورا بوحذیفیہ بدری تھے۔ ۱۹۳۳: حضرت عا ئشەرضى الله عنها فرماتى بين كەرجم كى آیت اور بردی عمر کے آ دمی کو دس بار دودھ پلانے کی آیت نازل ہوئی اورمیر ہے تخت تلے تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی الله علیه وسلم کا وصال ہوا اور ہم آپ کی و فات کی وجہ ہے مشغول ہوئے تو ایک بکری اندر آئی اور وہ كاغذكھا گئى۔

تشریکی 🏠 اس باب میں پیمئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ مدت رضاعت گزرنے کے بعد دودھ پینے سے حرمت ہوگی یانہیں۔ سوجمہورعلا ء کے نز دیک مدت رضاعت ً لز رجانے کے بعد حرمت ثابت نہیں ہوتی اس کے برخلا ف حضرت عا نشہ' عبداللہ بن زبیر' قاسم بن محمد' عطا'لیث' ابن علیہ' ابن حزم اور اہل حدیث کا مذہب سے کہ بڑے آ دمی کوا گر چہ دا زھی مونچھ نگل آئی ہو دود دھ پلا دینے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے جوحضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ حضرت حذیفہ کی بیوی کوحضور صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا کہتم سالم کودود چا دوانہوں نے یا بچ چسکاری دود چه پلا دیا اوروہ ان کے لڑے کی طرح شار ہونے لگا۔ جمہور کی دلیل اور حدیث عائشہ گا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے علاوہ دیگرا حادیث میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ مقتفنی تحریم (حرمت کا نقاضا کرنے والی ) وہی رضاعت ہے کہ جوصغیر سن میں ہو۔ (۱) طهران نے بھیجے صغیر میں حضرت علی سے روایت کیا ہے قبال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا رضاع بعد فصال و لایتم بعد حلم: که دوده چینے کے بعدرضاعت نہیں اور بلوغ کے بعدیتیمی نہیں۔ (۲) سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر ۱۹۴۵ ہے کہا یک دن حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم حضرت عا نشہ رضی اللّٰہ عنہ کے یہاں تشریف لائے جبکہ ان کے یا س بیٹا ہوا تھا آ پ کو گویا یہ نا گوار ہوا حضرت عا نَشَدٌّ نے عرض کیا کہ بیمیرا دود ہشر یک بھائی ہے۔ آ پ نے فر مایا دیکھ لوتمہار ا بھائی کون ہوسکتا ہے کیونکہ رضاعت کا اعتبار بھوک کے وقت ہے۔ (۳) ابن ماجہ کی حدیث ۱۹۴۲ میں جمہور کی دلیل ہے عبداللہ بن زبیرگی روایت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جودود ہے پیٹ کواس طرح سیر کردے جس طرح کسی بھو کے پیٹ کونندا سیر کر دے اور وہ دودھ بچہ کی انتز یوں میں نندا کی جگہ حاصل کر لے۔ان کے علاوہ بھی احادیث موجود ہیں جن سے جمہور علاء رحمهم الله استدلال ليتے بيں۔ رباسالم كاندكورہ بالاقصہ جس ہے ابن حزم اور ابل حدیث نے استدلال كيا ہے۔ سوبقول حافظا بن حجرُ علاء نے اس کے چند جوابات دیئے ہیں۔(۱) پیچکم منسوخ ہےمحبّ طبری نے احکام میں اس پرحز م کیا ہے۔ (۲) بیدحضرت سالمٌ کی خصوصیت تھی جبیبا کہ حضرت ام سلمہؓ اور دوسری از واج مطہرات کے الفاظ حدیث نمبر ۲۵ ۱۹ موجود ہیں۔ ( m ) جواب یہ ہے کہ اس میں حرمت رضاعت ثابت ہونے کا بیمطلب نہیں ہے کہ حضرت عا نشڈ کے نز دیک مدت رضاعت کے بعد بھی دودھ چینے ہے نکاح کر ناحرام ہو جاتا ہے کیونکہ اس باب کے خلاف خود حضرت عا نشدگا یہ ارشاد نقل کررہی ہیں اس لئے وہ اس کی قائل کیسے ہوسکتی تھیں ۔البیتدان کا خیال بیرتھا کہا گرنسی عورت نے بچہ کو مدت رضا عت کے بعددودھ پلایا تواس بچے کے بالغ ہونے کے بعداس عورت کواس کے سامنے آنااوراس سے بات چیت کرنا جائز ہے۔

باب: دودہ جھوٹنے کے بعدرضاعت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے ان کے یاس ایک مرد تھا فر مایا بیکون ہے؟ عرض کیا میرا بھائی ہے۔فر مایا:غور کروتم کن کواپنے پاس آنے دیت ہواس

#### ٣٥: بَابٌ لَا رِضَاعَ بَعُدَ فِصَالِ

١٩٣٥ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بِكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ . ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ ١٩٣٥: حفرت عا تَشْرَضَى الله عنها سے روایت ہے كه نبی سُفُيَانَ 'عَنُ اَشْعَتُ ابُنِ اَبِي الشَّعُثَاءِ عَنُ اَبِيهِ 'عَنُ مَسُرُوٰق عَنْ عَائِشَة ' انَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنُدَهَا رَجُلٌ . فَقَالَ مِنْ هَذَا ؟ قَالَتْ هَلَا

احسیٰ قبالَ السطَوُوا مِنْ تُذَخِلُنَ عَلَيْكُنَّ . فَإِنَّ الرَّضَاعَة مِن ﴿ لِيحَ كَهُ رَضَاعَتُ اس وقت مُوتَى ہِ جب بجه كي غذا

١٩٣١ : حَـدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحُينَى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابُنُ وَهُب . أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيُعَةَ عَنُ آبِي أَلَاسُوَدِ عَنُ عُرُوَةً ' عَنُ عَبُدُ اللَّهِ بُن الزُّبير ' أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رضاع إلَّا مَا فَتَقَ الْآمُعَاءُ .

١٩٣٨ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ الْمِصْرِيُ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لَهِيُعَةِ ' عَنُ يزِيْدَ بُنِ أَبِي حَبِيْبِ وَعَقِيْلِ عَنِ ابُن شِهَابِ. الْحُبِرِنِي ٱلْهُ عُبَيْدَةَ ابْنُ عَبُدِاللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أُمَّهِ زَيْنَبَ بنُتِ ابني سلمةَ انَّها الخُبَرِتُهُ أَنَّ ازُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ كُلُّهُنَّ خَالَفُنَ عَانَشَةَ وَآبَيْنَ انْ يُدُخلَ عَلَيْهِنَّ احَدَّ بمشل رضاعة سالِم مَولَى ابى حُذَيْفَةَ وَقُلُنَ وَمَا يُدُريُنَا؟ لَعَلَّ ذَٰلِكَ كَانَتُ رُخُصَةً لِسَالِمٍ وَحُدَهُ.

تشریح 🖈 پیاحادیث جمهورائمه رحمهم الله کی دلیل ہیں۔ ٣٨: بَابُ لَبَنِ الْفَحُل

١٩٣٨ : حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيُنَةً \* عَنِ الزُّهُرِيِّ ؛ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُّهَا ا قَالَتُ اتَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ اَفُلَحُ بُنُ ابِي قُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَىٌّ بَعُدَ مَاضُرِبَ الْحِجَابُ . فَأَبَيْتُ أَنُ اذَنَ لَهُ. حَتَّى دَخُل عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنَّهُ عَمُّكَ فَاذَنِي لَهُ فَقُلْتُ إِنَّمَا أَرُضِعَتُنِي الْمَرُأَةُ وَلَمُ يُرُضِعُنِي الرَّجُلُ؟ قالَ تربتُ يداكِ اوُ يَمِينُكِ .

١٩٣٩ : حَدَّثنا أَبُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ . ثَنَا عَبُدُ اللّهِ ابْنُ نُمَيْر ' عَنُ هِشَام بُن عُرُوةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ وَضِي اللهُ تعَالَى عَنُهَا وَالْتُ جَاء عَمِّى مِن الرَّضَاعَةِ يَسْتَأَذِنُ

دودھ ہو( لعنی بجین میں )۔

۲ ما: حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه سے روایت ے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: رضاعت وہی ہے جوآ نتیں چیرے۔ (کم سی میں ہوا لیعنی جتنی مدت فقہاء کرام نے بتائی ہے اُس کے اندر ہو)۔

١٩٨٧: حضرت زينب بنت الي سلمه رضي الله عنها فرماتي ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام از واج مطہرت نے حضرت عا ئشہ رضی اللہ عنہا کی مخالفت کی اور انہوں نے حذیفہ کے غلام سالم کی طرح رضاعت کر کے اپنے پاس (ای طرح باتی عورتوں کے پاس بھی) آنے جانے ہے منع فر مایا اور سب نے کہا کیا خبر بیصرف اسکیے سالم کے لئے رخصت ہو( باقیوں کے لئے ایباتھم نہ ہو )۔

## باب: مردى طرف سے دودھ

۱۹۴۸: حضرت عائشٌ فرماتی ہیں کہ پردہ کا تھم نازل ہونے کے بعد میرے رضاعی چیا افلح بن تعیس میرے یاس آئے اندر آنے کی اجازت جاہی میں نے اجازت ویے سے انکار کیا۔ یہاں تک کہ نی میرے یاس تشریف لائے اور فر مایا: وہتمہارے جیا ہیں انکوا جازت دیدو۔ میں نے عرض کیا مجھےعورت نے دودھ بلایا ہے مرد نے تونہیں ملا یا فر مایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ ١٩٣٩: حضرت عائشة قرماتی ہیں کہ میرے رضاعی چیا آئے میرے یاس آنے کی اجازت طلب کی میں نے اجازت دیے ہے انکار کر دیا تو رسول اللہ علیہ نے على فابيت أن أذن له فقال رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم فليلخ عليك عمّ ك فقلت أنّما أرضعتنى الممرّاة ولم يُرُضِعُنى الرَّجُلُ. قال أنّه عَمَّنَك فليلخ عليك

# ٣٩ : بَابُ الرَّجُلُ يُسَلِّمُ وَعِنْدَهُ الْحُتَانِ

• 190 : حدَّقَنَا ٱلمُوبَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبة ثنا عَبُدُ السَّلامِ ابْنِ حَرُبِ عَنْ السَّخقِ ا بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ ابني فَرُدَة 'عَنْ آبِي حَرَاشِ الرُّعيْنِي عَنِ الدَّيُلَمِي ' وَهُبِ السَّخيِ اللَّهِ صلَى اللهُ عَلَيْهِ وسلَم وعِنْدِي الْخَتانِ قَالَ قَبْمُتُ على رسُولِ اللَّهِ صلَى اللهُ عَلَيْه وسلَم وعِنْدِي الْحُتانِ تَزَوَّجُتُهُمَا فِي الْجَاهِلِيَةِ فَقَال اذَا رَجَعُتَ فَطَلَقُ إِحُدَاهُمَا . تَزَوَّجُتُهُمَا فِي الْجَاهِلِيَةِ فَقَال اذَا رَجَعُتَ فَطَلَقُ إِحُدَاهُمَا . تَزَوَّجُتُهُمَا فِي الْجَاهِلِيَةِ فَقَال اذَا رَجَعُتَ فَطَلَقُ إِحُدَاهُمَا . اللهُ المَّذَنَ ابنُ وَهُبِ الْجَيْشَانِي حَدَّثَهُ اللهُ الْجَبَرُنِي ابْنُ لَهِينَعَة 'عَنْ آبِيي وَهُبِ الْجَيْشَانِي حَدَّتُهُ اللهُ الْجَبَرُنِي ابْنُ لَهِينَعَة 'عَنْ آبِيي وَهُبِ الْجَيْشَانِي حَدَّتُهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي طَلَقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي طَلَقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي طَلَقُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي طَلَقُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي طَلَقُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي طَلِقُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي طَلَقُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي طَلِقُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي طَلِقُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُونُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

فرمایا: تمہارے چپاتمہارے پاس آسکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا مجھے تو عورت نے دودھ بلایا ہے مرد نے نہیں بلایا۔ آپ نے فرمایا: وہ تمہارے چپاہیں تمہارے پاس آسکتے ہیں۔ آسکتے ہیں۔

# دِاْدِ: مرداسلام لائے اور اس کے نکاح میں دو بہنیں ہوں

۱۹۵۰: حضرت دیلمی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں رسول الله سلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میر بناح میں دو بہنیں تھیں جن سے جاہلیت میں نکاح میں دو بہنیں تھیں جن سے جاہلیت میں نکاح کیا تھا آپ نے فرمایا: واپس جاؤ تو ان میں سے ایک کو طلاق دے دینا۔

1901: حضرت فیروز دیلمی رضی القد عنه فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میر سے نکاح میں دو بہنیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: ان میں سے جس ایک کو جا ہو طلاق دے دو۔

تشریح 🌣 ان احادیث ہے ثابت ہوا کہ دوہبنیں ایک شخص کے نکاح میں اکٹھی نہیں روسکتیں ۔

# ٣٠ بَابُ الرَّجُلِ يُسُلِمُ وَعِنْدَهُ اَكُثَرُ مِنُ اَرُبَع نِسُوَةٍ

190٢ : حدَّثَنَا أَحُمدُ بُنُ ابُرَاهِيُمَ الدَّوْرِقَى ثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْبَنِ آبِي لَيُلَى عَنُ خَمَيْضَةَ بِنُتِ الشَّمرُ دل عَنُ قَيْسِ بُنِ الْبَنِ آبِي لَيُلَى عَنُ خَمَيْضَةَ بِنُتِ الشَّمرُ دل عَنُ قَيْسِ بُنِ الْسَي الْبِي لَيُلِي عَنْ السَّي الشَّي السَّي السَّي السَّي السَّي السَّي السَّي الله عَنْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله ع

جاب: مردمسلمان ہواوراس کے نکاح میں جارسے زائد عورتیں ہوں مقدمہ میں قدم میں مقدمات نامی تا

1941: حضرت قیس بن حارث رضی الله عنه فرماتے بیں میں اسلام لایا تو میری آٹھ بیویاں تھیں۔ میں نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیہ بات عرض کی ۔ فرمایا: ان میں سے جار کا انتخاب کرلو۔

190٣ : حدّثنا يَحْيَى بَنْ حَكِيْمٍ. ثنا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفرِ. ثنا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفرِ. ثنا مُعَمرُ عَنِ الزُّهُرِي عَنْ سالِمٍ عَن ابْنِ عُمر 'قال اسلم عَيْلان بن سَلَمَة وَتَحْتَهُ عَشُرُ نِسُوَةٌ . فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْه وسلَم خُذُ مِنْهُنَّ ارْبَعًا .

#### ١٣: بَابُ الشَّرُطِ فِي النِّكَاحِ

١٩٥٣ : حدَّثُن عَمُرُو بُنُ عَبُدِ اللَّهِ وَمُحمَّدُ ابْنُ السَمَاعِيلُ وَالا ثنا ابُو اُسامة عَنْ عَبُدِ الْحَمِيْدِ بُنِ جَعُفَرٍ السَمَاعِيلُ وَالا ثنا ابْقُ اُسامة عَنْ عَبُدِ الْحَمِيْدِ بُنِ جَعُفَرٍ اللهِ عَنْ عَنْ مَوْثَدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَقْبَةَ عَنْ يَعْدُدِ اللهِ عَنْ عَقْبَة اللهِ عَنْ عَقَبَة اللهِ عَنْ عَقْبَة اللهِ عَنْ عَقْبَة اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ احَقَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ احَقَّ الشَّرُطُ انْ يُوفِى بِهِ مَا استَحْلَلُتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.

1900 : حَدَثَنَا أَبُو كُريُبِ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ 'عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ '
عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ' عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدَّهِ ' قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا كَانَ مِنْ صِدَاقٍ آوُ حِبَاءٍ آوُ هِبَةٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا كَانَ مِنْ صِدَاقٍ آوُ حِبَاءٍ آوُ هِبَةٍ قَبُلُ عَضَمَةِ النِّكَاحِ فَهُو لَهَا وَمَا كَان بَعُدَ عِصْمةِ النِّكَاحِ الْهَاءِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْبُنَانُةُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

# ٣٢ : بَابُ الرَّجُلُ يُعْتِقُ اَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

١٩٥١ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنْ سَعِيدِ ' أَبُو سَعِيْدِ أَلَاشَجُ . ثَنَا عَبُدَةُ بُنْ سُلَيْمانَ ' عَنْ صالِح بُنِ صَالِح بُنِ صَالِح بُنِ حَيْ . عَنِ الشَّغِبِي ' عَنْ أَبِى مُوسَى ' قَالَ قَالَ رَسُولُ الشَّغبِي ' عَنْ أَبِى بُودَة ' عَنْ أَبِى مُوسَى ' قَالَ قَالَ رَسُولُ الشَّغبِي ' عَنْ أَبِى بُودة ' عَنْ أَبِى مُوسَى ' قَالَ قَالَ رَسُولُ الشَّغبِي ' عَنْ أَبِى مُوسَى ' قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ جارِيَةٌ فَادَبَهَا الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ جارِيَةٌ فَادَبَهَا فَاحُسنَ اللهُ عَلَيْهُ هَا . وَعَلَّمها فَاحُسنَ تَعْلِيمُها . ثُمَّ اعْتَقَهَا وَتَوْجَهَا ' فَلَهُ أَجُرَان وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ الْمَنَ وَتَوْجَهَا ' فَلَهُ أَجُرَان وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ الْمَنَ بِمُحمَّدِ قَلَهُ آجُرَان ' وَأَيُّما عَبُدٍ مَمُلُوكِ اَدًى

193۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما فرماتے میں که غیلان بن سلمه مسلمان ہوئے تو ان کی دس بیویاں تھیں ۔ نبی صلی الله علیه وسلم نے ان سے ارشا دفر مایا: ان میں سے چارر کھاو۔

#### باب: نكاح مين شرط كابيان

۱۹۵۳: حفرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:
سب سے زیادہ جس شرط کو پورا کرنا ضروری ہے وہ وہ وہ شرط ہے جس کی بنیاد پرتم (اینے لیے) فرجوں کو حلال کرو۔

1900: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: نکاح بند ھنے سے قبل جو بھی مہر مخفہ ہدیہ ہووہ ہیوی کا ہے اور جو نکاح بند ھنے کے بعد ہوتو وہ اسکا ہے جسے دیا گیا یا ہمبہ کیا گیا اور سب سے زیادہ آ دمی کا اعز از جس کی وجہ سے کیا جائے اسکی بیٹی یا بہن ہے۔

# چاہ : مردا بی باندی کوآ زاد کر کے اس سے شادی کرلے

۱۹۵۲: حضرت ابومونی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فیلے نے فرمایا: جس کی باندی ہو وہ اسے اجھے انداز سے آ داب سکھائے اوراجھے انداز سے اس کی تعلیم وتربیت کر سے پھراسے آ زاد کر کے اس سے شادی کر لے اسے دو ہرا اجر ملے گا اور جو بھی کتا ہی مرد اپنے نبی پر ایمان لائے اور جم کھی کتا ہی مرد اپنے نبی پر ایمان لائے اور جم مملوک غلام اللہ کے اسے دو ہرا اجر ملے گا اور جو بھی مملوک غلام اللہ کے فرائض ادا کر سے اور گا اور جو بھی مملوک غلام اللہ کے فرائض ادا کر سے اور گا اور جو بھی مملوک غلام اللہ کے فرائض ادا کر سے اور

حَقَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَحَقَّ مَوَالِيَّهِ \* فَلَهُ اجْرَانَ .

قدا عصيتكها بغير شيء أن كان الرّاكِبُ ليركُبُ فِيما دُونها إلى المُمدنية.

#### اللَّهُمُ وَ طَهْرِ الدَّدِّسِ مِن دَ نَسِ الْبُهُودِ

1904 : حدَّثنا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدَة ثَنَا حَمَادُ بُنُ زِيْدٍ. ثَنَا قَالِي عَنْه ' قَالَ ثَنَا قَابِتُ وَعَبُدُ الْعَزِيْزِ ' عَنُ آنَسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه ' قَالَ صَارَتُ صَفِيَّة لِرِصِيةَ الْكَلْبِئ ' ثُمَّ صَارَتُ لِرَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدُ فَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتُقَهَا صَدَاقَهَا. صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدُ فَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتُقَهَا صَدَاقَهَا. قَالَ حَمَّادُ فَقَالَ عَبُدُ الْعَزِيْزِ لِثَابِتِ يَا ابًا مُحمَّدِ! انْتَ سَالُتَ أنسًا مَا أَمْهَرَهَا ؟ قَالَ آمُهَرَهَا نَفْسَهَا.

1904 : حَدَّثَنَا حُبَيْتُ شُ بُنُ مُبِشِّرٍ. ثَنا يُؤنَّسُ ابُنُ مُحَمَّدِ بُنُ زِيْدٍ عَنُ آيُّوب عَنْ عِكْرَمَةَ عَنُ عَائِشَة أَنَّ مُحَمَّدِ بُنُ زَيْدٍ عَنُ آيُّوب عَنْ عِكْرَمَةَ عَنُ عَائِشَة أَنَّ مُحَمَّد بُنُ زَيْدٍ عَنُ آيُّوب عَنْ عَنْ عِكْرَمَة عَنُ عَائِشَة أَنَّ مَنْ عِكْرَمَة عَنُ عَائِشَة أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّة وَ وَجَعَل عِتُقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّة وَجَعَل عِتُقَهَا صَدَاقَهَا وَتَزَوَجَهَا.

# ٣٣ : بَابُ تَزُوِيُجِ الْعَبُدِ بِغَيُرِ اِذُن سَيّدِهِ

١٩٥٩ : حدَّقَنَا اَزُهَرُ بُنُ مَرُوان . ثَنَا عَبُدُ الْوَارِث بْنُ مَحَمَّدِ سَعِيْدٍ . ثَنَا اللَّهِ بُنِ مُحمَّدِ الْعَالِمُ بُنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ . عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحمَّدِ بُنِ عَمْرَ ' قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَزَوَّ جَ الْعَبُدُ بِغَيْرِ إِذَن سِيّده . كَان ماهرًا . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَزَوَّ جَ الْعَبُدُ بِغَيْرِ إِذَن سِيّده . كَان ماهرًا . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَزَوَّ جَ الْعَبُدُ بِغَيْرِ إِذَن سِيّده . كَان ماهرًا . مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا تَزَوَّ جَ الْعَبُدُ بِغَيْرِ إِذَن سَيِّده . كَان ماهرًا . بُن الله مَاعيل . ثنا مندل بُن السَماعيل . ثنا مندل عن ابْنِ جُريْحِ عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِع ' عَنِ ابْنِ عُمر قَالَ وَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ

اپنے آقاؤں کاحق اداکرے اس کودو ہرااُ جرملے گا۔
اس حدیث کے راوی صالح کہتے ہیں کہ
میرے استاذا مام معمی نے فرمایا بیصدیث میں نے تمہیں
بلامعاوضہ مفت ہی میں دے دی حالانکہ اس ہے کم بات

معلوم کرنے کے لئے بھی مدینہ کا سفر کرنا پڑتا تھا۔

1962: حضرت انس فرماتے ہیں کہ صفیہ (جب خیبر میں قید ہوئیں تو) سید کلبی کے حصّہ میں آئیں پھر بعد میں رسول اللہ کومل سیکیں تو آپ نے ان سے شادی کرلی اور آزادی کوانکا مہر قرار دیا۔ حماد کہتے ہیں کہ عبدالعزیز نے ثابت سے کہا آپ نے انس سے بوجھا تھا کہ رسول اللہ نے صفیہ کوکیا مہر دیا ؟ فرمایا: آئی ذات (آزادی) مہر میں دی۔

190۸: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کیا اور آزاد کی کوئی ان کا مہر قرار دے کر ان سے شادی کرلی۔

# چاپ: آقاکی اجازت کے بغیر غلام کا شادی کرنا

1909: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: غلام ایخ آقاکی اجازت کے بغیر شادی کر لے تو وہ زانی ہوگا۔

۱۹۲۰: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها بیان فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جو غلام بھی مالکوں کی اجازت کے بغیر شادی کر لے وہ زانی ۔

### ٣٣ : بَابُ النَّهِي عَنُ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ

١٩٢١ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى . ثَنَا بِشُرُ بُنُ عُمَر . ثَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسِ 'غن ابن شِهَابِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَي مُحَمَّدِ بُن عَلِيَ 'عِنُ ابِيُهِمَا 'عَنُ عَلِيّ بُنِ أَبِي طَالِب' انَّ رسُولِ اللَّهِ نَهِي عَنْ مُتُعِةِ النِّساءِ يَوْمَ خَيُبَرَ وَعَنُ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ. ١٩٢٢ : حَدَّثنا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ . ثَنَا عَبُدَةُ ابُنُ سُليُ مِانَ ' عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بُنِ عُمَرَ ' عَنِ الرَّبِيْعِ بُنِ سَبُرَةً ' عَنُ أَبِينِهِ \* قَالَ حَرْجُنَا مِعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَبَّةِ الْوَدَاعِ. فَقَالُوُ ايَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّم ! إِنَّ الْعُزْبَةَ قَدِ اشْتَدَّتُ عَلَيْنًا . قَالَ فَاسْتَمْتِعُوا مِنْ هـ ذِهِ النِّسَاءِ . فَأَتَيُناهُنَّ . فَأَبَيْنَ أَنُ يَنُكِحُنَنَا إِلَّا أَنْ نَجْعَلَ بَيُننا وَبَيْنَهُنَّ اجَلًا . فَذَكَرُوا ذَالِكَ للِّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْجَعَلُوا بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُنَّ اجَلَّا. فَخَرَجُتُ أَنَا وَابُنُ عَمَّ لِي . مَعَهُ بُرُدٌ وَمَعِيَ بُرُدٌ . وَبُرُدُهُ آجُودُ مِنْ بُرُدِي وَأَنَا أَشَبُ مِنْهُ. فَأَتَيُنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَقَالَتُ بُرُدٌ كَبُرُدٍ \* فَتَزَوَّ جُتُهَا فَمَكُثُتُ عِنُدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ. ثُمَّ غَدَوْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكُن وَالْبَابِ وهُ وَ يَقُولُ ايُّه النَّسَاسُ ! إِنِّي قَلْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمُ فِي الْإِسْتِـمْتَاع . الا وإنَّ اللَّهَ قَدُ حَرَّمَهَا إلى يَوْم الْقِيَامَةِ . فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلَيْخُلِ سَبِيلَهَا. وَلا تَأْخُذُو امِمَّا اتَيْتُمُو هُنَّ شيئًا.

### بِأْبِ: نَكَارِ مَنْعَهِ ہے ممانعت

1971: حضرت علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے خیبر کے دن عورتوں کے ساتھ متعہ سے اور پالتو گرھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔

١٩٦٢: حضرت سبرة فرماتے بیل کہ ہم ججة الوداع میں گئے اوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول گھر سے ووری ہارے لئے سخت گراں ہور ہی ہے۔آپ نے فرمایا: پھران عورتوں سے نکاح کر کے فائدہ اُٹھا۔ہم ان عورتوں کے یاس گئے تو انہوں نے باہمی مدت مقرر کئے گئے نکاح کرنے ہے انکارکردیا۔ صحابہ نے رسول اللہ سے اس کا تذکرہ کیا۔ آب نے فرمایا: پھر باہمی مدت مقرر کرلوتو میں اور میراایک جیازاد بھائی نکلےمیرے یا سبھی ایک جا در تھی اوراس کے یا سبھی کیکن اسکی حاور میری حاور سے عمدہ تھی البتہ میں اس کی بنسبت زیاده جوان تھا۔اس عورت نے کہا: جا درتو جا در کی طرح ہے مومیں نے اس سے شادی کرلی میں اس رات اسکے یاس تھہرا۔ صبح آیا تو نبی رکن اور باب کے درمیان کھڑے ہوئے فرمارے تھےا بے لوگو! میں نے تمہیں متعہ کی اجازت دی تھی غور سے سنواللہ نے قیامت تک کیلئے متعہ حرام فر ما د یا اسلئے جسکے یاس کوئی متعہ والی عورت ہوا سکا رستہ جھوڑ -دے اور جوتم نے انہیں دیا اُس میں سے پچھوا پس نہلو۔ ۱۹۲۳: حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں جب حضرت عمر بن خطابٌ خليفه بن تو لوگوں كوخطبه ديتے ہوئے فرمايا: بلا شبه رسول الله عليه عن مرتبه جميس متعه كي اجازت دی پھراہے حرام قرار دے دیا۔اللہ کی قتم جس کے متعلق معلوم ہوا کہ متعہ کرتا ہے اور و وقصن ہوا تو میں اس کو

الا رجست بالحجارة إلا ان يأتيني بازبَعة يَشُهَدُونَ عَلَمَاركرون كَارِ إِلَّا بِيكه مِيرِ عِياسَ عِيارُواه لائ جو وانَ رسُول اللَّه (صلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم) احَلَّها بَعُذ إذْ عُوابَى بَهِي وي كه الله كه رسول في المعرام كرف حرَّمها.

تشریح 🤻 متعہ یہ ہے کہ ایک میعاد معین تک نکاح کرے۔مثلاً ایک دن دودن یا ایک ہفتہ یا ایک مہینہ ایک سال بیحرام ت .. شرح اسنة میں ہے کہ علماء رحمہم اللہ نے متعہ کے حرام ہونے پر اتفاق کیا ہے گویا تمام مسلمانوں کا اس کی حرمت پر ا جماع ہے اسلام کے ابتدائی زمانہ میں کچھ دن کے لئے اس کی اباحت ضرور ہوئی تھی جو مخص بہ سبب تجر دجنسی ہیجان کی وجہ ے حالت اضطرار کو پہنچے گیا ہواس کے لئے اجازت تھی کہ وہ متعہ کر لے لیکن بعد میں قیامت تک کے لئے حرام کر دیا گیا۔ حضرت ملیؓ ہےاس کی حرمت مروی ہے۔ قاضی عیاض وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ متعہ صرف روافض اور شیعہ کے نز دیک جائز ہے جوآیت:﴿فحما است معتم به منهن فاتوهن اجورهن﴾ فرایف ہے استدلال کرتے ہیں کداس میں استمتاع کا ذکر ے نہ کہ نکاح کا اور استمتاع ہی متعہ ہے نیز اس میں اجر دینے کا تھم ہے اور اجر نکاح متعہ میں دیا جاتا ہے نہ نکاح میں کیکن حمابه آرامٌ اور فقها ،عظام بلکه جمع امت مسلمه کااس براجماع ہے که متعه بالکل حرام ہے اس کی حزمت براستدلال کرتے ہوئے صاحب بدائع نے کہاہے کہ لنا الکتاب والسنة والاجماع والقیاس کہ ہمارے پاس کتاب وسنت واجماع اور قیاس میں اس کے بعد قرآن کریم کی بیآ یت پیش کی ہے: ﴿واللّٰدِين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين٥ فمن ابتغي وراء ذلك فاولئِك هم العادون﴾ (اورجوا ين شهوت كي جُلمُو تھا متے ہیں مگرا بی عورتوں پریاایے ہاتھ کے مال باندیوں پرسوان پر کچھالزام نہیں پھر جوکوئی ڈھونڈے اس کے سواسوو ہی میں حدیے بڑھنے والے۔اس میں حق تعالی شانہ نے نکاح اور ملک یمین کے علاوہ قضاءشہوت کا کوئی راستہ ڈھونڈ نے والے کوحلال کی حدے آ گےنکل جانے والا قرار دیا ہے اور اب ایسا جہاں زنا' لواطت' وطی بہائم وعاریت جواری اجماعاً اوربعض کے نز دیک استمتاع بالید وغیرہ جیسی صورتیں آئٹئیں و ہیں متعہ بھی آ گیااس لئے کہ متعہ نہ نکاح ہے نہ ملک یمین ک ملک یمین نه ہونا تو ظاہر ہےاور نکاح اس لئے نہیں کہ اول تو متعہ پر لفظ نکاح کا اطلاق نہ عرفاً سنا گیا ہے اور نہ شریعت میں وارد ہے دوسرے یہ کہ نکاح کی کیجھمخصوص شرا اُط ہیں جن کے نہ ہونے ہے نکاح نکاح ہی نہیں رہتا۔متعہ وقت گز رنے پرختم ہو جاتا اور نکاح ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ (۲) نکاح فراش ہوتا ہے جس کے ذریعہ بچہ کا نسب دعویٰ کے بغیر ہی ثابت ہوتا ہے اس کے برخلاف جولوگ متعہ کے قائل ہیں وہ صاحب متعہ سےنسب ثابت نہیں کرتے ۔ (۳) منکوحہ بیوی کو دخول کرنا پوقت حدائی ندت کو دا جب کرتا ہےا ورموت ہے بھی عدت واجب ہو جاتی ہے دخول ہو بانہ ہوا ورمتعہ ہے و فات کی عد ت وا جب نہیں ہوتی ۔ ( ہم ) نکاح کی وجہ ہے میاں ہیوی ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں اور متعہ میں ایک دوسرے کے ،ار شنہیں :ویتے بہر کیف نکاح کے بیخصوص احکام ہیں جومتعہ میں نہیں ہیں معلوم ہوا کہ متعہ نکاح نہیں ہے لیس پیحرام ہے ۔مضمرات میں ہے کہ جوشخص متعہ کوحلال جانے وہ کا فر ہےا مام شافعیؓ فر ماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ نے کسی شے کو

حلال کر کے حرام کیا ہوسوائے متعہ کے کچر بڑی عجیب بات ہے کہ شیعوں کی کتابوں میں انہی کی احادیث صححہ میں ائمہ ہے متعد کی حرمت منقول ہیں مگر وہ نہصرف حرمت متعد کے حلال ہونے پراصرار کرتے ہیں بلکہ اس کے فضائل بھی بیان کرتے بیں اور مزید شتم ظریفی ہے ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ متعہ کو دراصل حضرت عمر رضی القدعنہ نے حرام کیا ہے حالا تکہ یہ بالکل غلط ہے بماری طرف ہے صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ ان کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث قابل عبرت ہے جس میں صریح ممانعت ہےاور وہ تعجیمین میں بھی موجود ہےاور شیعہ حضرات کا بیاصول ہے کہ اختلافی مسائل میں حضرت علی رضی اللہ عنداورآل بیت کی طرف مراجعت ضروری مجھتے ہیں۔ا جادیث کے علاوہ اجماع صحابہ بھی ہے کہ متعہ حرام ہے اس پرایک سوال ہوسکتا ہے کہ ابن عباسؓ متعہ کے جائز ہونے کے قائل ہیں پھرا جماع کہاں ہوا؟ جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کا رجوع ثابت ہے چنانچے امام تر مذی نے جامع میں حضرت ابن عباسٌ ہے روایت کیا ہے کہ و وفر ماتے ہیں کہ متعہ ( کاجواز ) ابتداءاسلام میں تھا جب کوئی مردنسی شبر میں جاتا اور وہاں اس کی شناسائی نہ ہوتی تو وہاں کسی عورت ہے اتنی مدت کے لئے نکاح کرلیتا جتنی مدت اس کونشبر نا ہوتا چنا نچہ و ہ عورت اس کے سامان کی دیکھ بھال کرتی اوراس کا کھانا یکاتی یہاں تک کہ جب بيآيت نازل ہوئي: الاعلى ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. توحضرت ابن عباسٌ نے فرمايا كه ان دونوں (يعني بیوی اورلونڈی) کی شرمگاہ کے علاوہ ہرشرمگاہ حرام ہے۔شخ حازمی نے کتاب الناسخ والمنسوخ میں بالا سنا دسعید بن جبیرٌ ے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباسٌ سے بیعرض کیا: حضرت! آپ کے فتاویٰ تو شہرہ آ فاق ہو گئے ہیں اورشعراء چنگیاں لینے لگے۔ آپ نے دریافت کیا کیا ہوا؟ میں نے شاعر کے اشعار سائے بیہن کر آپ نے فرمایا: سجان الله! بخدا میں نے اس کا فتو کی نہیں دیا میرے نز دیک تو متعہ بالکل ایسے ہی حرام ہے جیسے خون مردار اور خنزیر کا گوشت کہ بیہ چیزیں سوائے مضطر کے سی کے لئے جائز نہیں۔

### ٣٥ : بَابُ الْمُحُرِمِ يَتَزَوَّ جُ

٣ ١٩ ١ : حَدَّقَنَا آبُوبَكُرِبُنُ آبِى شَيْبَةَ ' ثَنَا يَحْيَى بُنُ ١٤ مَ ' ثَنَا جَرِيُدُ بُنُ حَازِم . ثَنَا آبُو فَزَارَةَ ' عَنُ يَزِيُدَا بُنِ ٱلْآصَمِّ . ثَنَا آبُو فَزَارَةَ ' عَنُ يَزِيُدَا بُنِ ٱلْآصَمِّ . حَدَّقَنِي مَيْمُونَةُ بِنُتُ الْحَارِثِ . آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلالٌ .

قَىالَ وَكَانَتُ خَالَتِى وَحَالَةَ ( رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَا) ابُنِ عَبَّاسٌ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُما.

١٩ ١٥ : حَـدَّ قَـنَا اَبُوبَكُو بُنُ خَلَادٍ. ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيُنَةً '
 عَـنُ عَمُرِو بُنِ دِيُنَادٍ ' عَنُ جَابِرِ بُن ذَيْدٍ ' عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ' اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ نَكْح وَهُوَ مُحُرِمٌ .
 النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ نَكْح وَهُوَ مُحُرِمٌ .

# باب بمرم شادی کرسکتا ہے

۱۱۹۲۴ م المؤمنین حضرت میمونه بنت الحارث رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم فیا الله علیہ سلی الله علیہ وسلم ملال تھے۔

یزید کہتے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا میری اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ ہیں۔ ۱۹۲۵: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت ِ احرام نکاح کیا۔

١٩٢٦ : حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ الصِّبَاحِ ثَنَا عَبُدُ اللّه ابْنُ رَجاءِ ١٩٢١: حضرت عَبَان بن عقان رضى الله عنه فرمات بي الْمَكَى 'عنُ مالِكِ بُنِ أَنْسِ 'عَنْ نافِع 'عنْ نبيته بُنِ وَهُبِ كرسول التُّرصلي التُّدعليه وسلم في فرمايا : محرم نداينا نكاح 'عن أبَان بُن عُشْمَان ابْنِ عَفَّانَ 'عَنُ أَبِيْهِ 'قَالَ قَالَ رَسُولُ كَرَے نه دوسرے كا تكاح كرے نه بى تكاح كا پيغام اللَّهِ عَلِيلُهُ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحْ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخُطُبُ .

تشریح 🦙 اس مئلہ میں اختلاف ہے کہ محرم اور محرمہ حالت احرام میں نکاح کرسکتا ہے پانہیں ائمہ ثلاثہ کے نز دیک جائز نہیں اگر کریں گے تو نکاح باطل ہوگا۔حضرت عمر رضی الله عنه اورحضرت علی رضی الله عنه اسی کے قائل ہیں امام ابوحنیفه ًاور آپ کے اصحاب کے نز دیک جائز ہے صحابہ میں سے حضرت ابن عباسؓ ابن مسعودُ انس بن مالک ّ اور جمہور تابعین ابراہیم تخعی' سفیان تو ری' عطاء بن ابی رباح' تحکم بن منتبهٔ حماد بن ابی سلیمان' عکرمهٔ مسروق بھی اسی کے قائل میں البیة صحبت کرنا جائز نہیں تا وقتیکہ احرام سے حلال نہ ہو جائیں ۔احناف کی دلیل حدیث ابن عباس ہے جس کی تخریج ائمہستہ نے کی ہے اور سنن ابن ماجه صديث ١٩٣٥ميل ٢: ان السنبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم. بخاري كي روايت ميل به اضافہ بھی ہے: و بسنبی بھا و ھو حلال و ماتت بسوف : کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماع کیا ہے احرام ہے باہراس طرح بزارئے مندمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے: ان وعلیه السلام تزوج میمونة وهو محرم و احتجم و هو محرم که نبی صلی الله علیه وسلم نے احرام کی حالت میں نکاح کیا اور سینگی بھی احرام کی حالت میں لگوائی۔ علامہ بیلی الروض الانف میں فرماتے ہیں کہ اس ہے حضرت عائشہ کی مرا د نکاح میمونہ ہے کیکن آپ نے ان کا نام ذکر نہیں کیا۔حضرت ابن عباسؓ وغیرہ کی روایات کے معارض حضرت پزید بن الاحم کی روایت ہے جس میں ہے کہ حضورصکی اللّٰہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے حلال ہونے کے وقت نکاح کیا۔ میروایت اورصحابہ سے حدیث کی دوسری کتب میں بھی موجود ہے کیکن اس کا جواب یہ ہے کہ بیزید بن احم کی روایت کا وہ درجہ نہیں جوحضرت ابن عباسؓ کی روایت کا ہے کیونکہ وہ ائمہستہ ( حدیث کے جیرا ماموں ) کی متفق علیہ روایت ہے بخلاف روایت پزید بن احم کداس کو ندا مام بخاری نے لیا ہے اور ندا مام نسائی نے پھر حفظ وا تقان میں یزید بن احم حضرت ابن عباس رضی الله عنبما کے برابرنہیں ہو کتے ۔ مذکورہ بالاتقریرے یہ بات واضح ہے کہ نکاحِ محرم کے جواز و عدم جواز دونوں کی بابت حدیث موجود ہے۔ چنانچہ حدیث حضرت عثان رضی اللہ عنہ ممانعت بردال ہےاور حدیث ابن عباس رضی الله عنہماا باحت وا جازت براب ان میں ہے کسی ایک کور دکرنے کے بجائے ترجیح وتطبیق کا طریق ہی اولی ہے۔ابا گرتر جی کا طریق اختیار کیا جائے تو کئی وجوہ سے حدیث ابن عباسٌ ہی راجح قرار یا تی ہے۔ (۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کوحضرت عا نَشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث اور حدیث ابو ہر ریے ہ رضى الله تعالى عنه كى تائير حاصل باوروه نصوص قرآن ﴿ ف انك حبوا ما طاب لكم ﴾ اور ﴿ انك حوا الايامى منکم ﴾ وغیرہ ئے موافق بھی ہے جومطلق اباحت نکاح پر دلالت کررہی ہیں پس عدم احرام کی شرط لگا ناخبر واحد کے ذریعہ سے کتاب اللّٰہ برِزیا دتی ہے جو جا ئزنہیں ۔ (۴)اصول میں بہ بات مطےشد ہ ہے کہ جب دوحدیثوں میں تعارض ہوتو اقوالِ

سی ابد کی طرف پھر قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اب اگر اقوال سی ابدکود یکھا جائے تو وہ مختلف ہیں چنانچہ حضرت اس مسعود اور حضرت انس بن مالک احناف کے ساتھ ہیں اور اگر قیاس کی اگر شوافع کے ساتھ ہیں اور اگر قیاس کی طرف رجوع کیا جائے تو وہ احناف کے موافق ہے اس لئے جس طرح خرید و فروخت حالت احرام میں جائز ہے اور دونوں ایک جیسے ہیں ایجا ب و قبول ہیں۔ لبندا نکاح بھی حالت احرام میں جائز ہونا چاہیے۔ اور اگر دونوں متعارض حدیثوں میں تطبیق کا طریق اختیار کیا جا ساتھ ہیں حدیث مثان میں نکاح کے لغوی معنی (وطی) مراویی میں تطبیق کا طریق اختیار کیا جا ساتھ ہیں وطی کر اور ندمحر مدعورت اپنے مطلب یہ ہے کہ حالت احرام میں وطی کر ناممنوع ہے اس حدیث کا ترجمہ یہ دوگا کہ ندمحرم وطی کر ہے اور ندمحر مدعورت اپنے شو ہرکو وطی پرقدرت دے اور کوئی وجنہیں یہ معنی اختیار کرنے میں۔ (والقداعلم )۔

#### ٣٦ : بَابُ الْآكُفَاءِ

١٩ ١٧ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَابُورِ الرَّقِيُّ. ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بَنِ سُلْيُمَانَ الْاَنْصَادِئُ ، اَخُو فُلَيْحِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ ، عَنِ الْمَنْ وَثِيْمَةَ الْبَصُرِيِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ عَنِ الْبَنِ وَثِيْمَةَ الْبَصُرِيِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَاكُمُ مَنُ تَرُضُونَ خُلُقَةً وَدِيْنَةً فَرَوَجُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَاكُمُ مَنُ تَرُضُونَ خُلُقةً وَدِيْنَةً فَرَوَجُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَالِشَةً قال اللهِ عَنْ عَالِشَةً قال اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَنْ عَلِيْشَةً قال اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَنْ عَنْ عَالِشَةً قال اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَنْ عَنْ عَالِشَةً قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَنْ عَنْ عَالِشَةً قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَنْ عَنْ عَالِشَةً قال اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَنْ عَنْ عَالِشَةً قال اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَنْ عَنْ عَالِشَةً قال اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَالَيْهُ مُ وَالْكِحُوا الْهُ كُفُوا الْهُ عَلَيْهُ وَالْكِهُ وَا الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْكُولُهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْكُولُوا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْكُولُوا اللهُ عَلَيْهُ وَالْكُولُوا اللهُ عَلَيْهُ وَالْكُولُوا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

# چاپ: نکاح میں ہمسراور برابر کے لوگ

1972: حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تمہارے پاس ایسارشتہ آئے جس کے اخلاق اور دینی حالت تمہیں بہند ہوتو اس کا نکاح کر دواگر نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑایگاڑ ہوگا۔

1978: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے نطفوں کے لئے (اچھی عورتوں کا) انتخاب کرواور کفوعورتوں سے نکاح کرواور کفومردوں کے نکاح میں دو۔

تشریح ہے کا کفوکامعنی ہے ہمسرجیبا کر آن کریم میں ہولے یکن لہ کفوا احد : کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسرہیں۔

بابت نکاح میں کفووکفاءت ہے مرادایک مخصوص برابری ہے جس کا اعتبار مرد کی جانب ہے ہوتا ہے۔ پُس احناف شوافع ،

حنابلہ اور جمہورعلاء کا مسلک کفاءت کے متعلق یہ ہے کہ چندامور میں کفاءت کا اعتبار ہے جن کی تفصیل مبسوط امام محمد میں

ہر(۱) نسب (۲) حریت (آزاد ہونا) (۳) دین (دیانت) (۴) مال (۵) صنائع (پیشے ) احادیث باب میں دین مقدم رکھنے کا حکم ہے۔ امام ابو حضیف اور امام ابو یوسف کے نزدیک دین میں بھی کفاءت (برابری) کا اعتبار ہے دین سے مراد دیانت ہے یعنی ملاح وتقوی اور مکارم اخلاق اس کے معتبر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دیا نتداری سب سے زیادہ قابل فخر جی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ان اکر مکم عند اللہ اتفاکم :تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل اکرام ومکرم وہ ہے جوسب سے زیادہ متی ہے۔ نیزیہ کہوئے عورت کو اس کے شوبر کے نسب کے گھٹیا ہونے پر جس قدر عار دلاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اس کے فاس ترونے پر عار دلائیں گے لیں نیک ویار ساعورت اور فاس عورت مرد میں برابری نہ ہوگی۔

#### ٣٥: بَابُ الْقِسْمَةِ بَيْنِ النَّسآء

1919: حدَّثنا آبُوبَكُرِ بُنُ ابني شيبة. ثنا وكَيْعُ عن همَّامُ عَلَىٰ قَتَادَةً عَنِ الضَّرِبُنِ آنَس عَنْ بشيربَنِ نَهَيْكِ عَنْ الصَّيْرِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وسلَم مَنْ كانتُ لَمُ امْرَأَن عَمِيلُ مَعَ الْحَدَاهُمَا عَلَى اللهُ حُرى جَآءَ كَانتُ لَمُ امْرَأَن عَمِيلُ مَعَ الْحَدَاهُمَا عَلَى اللهُ حُرى جَآءَ يَوْم الْقِيَامَةِ وَاحْدُ شِقَيْهِ سَاقِطٌ .

# چاپ: بیویوں کی باری مقرر کرنا

1949: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کی دو ہیویاں ہوں وہ ان میں سے ایک کو دوسری پرتر جیج ویتا ہووہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک حصہ ڈھلکا ہوا ہوگا۔

• ۱۹۷: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب سفر پرتشریف لے جانے گئے تواپی از واج کے درمیان قریمہ ڈال لیتے۔

تشریکے ﷺ ان احادیث میں ایک سے زیادہ نیویوں کے درمیان انصاف اور باری میں برابری کی تا کید بیان کی گئی ہے۔ حضور سلی اللہ نلیہ وسلم پرتقسیم واجب نبیں تھی لیکن پیم بھی قرعہ ؤالتے جس ام المؤمنین کا نام قرعہ میں نکلتا وہ سفر میں ساتھ تشریف لیے جاتی۔

المجادی بیوی اینی باری سوکن کود ہے کتی ہے 192۲ : حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ جب حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا عمر رسیدہ ہو گئیں تو انہوں نے اپنی باری مجھے دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کا دن بھی مجھے علیہ وسلم حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کا دن بھی مجھے

٣٨: بَابُ الْمَرُ أَقِ تَهَبُ يَوُمَهَا لِصَاحِبَتِهَا الْمَرُ أَقِ تَهَبُ يَوُمَهَا لِصَاحِبَتِهَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ أَنَا عُقْبَةً اللهُ حَالِدِ. المحتقد عُلَيْهَ مَنَا عُفَيْهُ اللهُ عَمْدُ الْعَزِيْزِ بَلْ مُحمّد عُلَيْهُ الْعَزِيْزِ بَلْ مُحمّد عُلَيْهُ الْعَزِيْزِ بَلْ مُحمّد عُلَيْهُ الْعَزِيْزِ بَلْ مُحمّد عَلَيْهُ الْعَزِيْزِ بَلْ مُحمّد عَلَيْهُ الْعَزِيْزِ بَلْ مُحمّد عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ يُقْسِمُ لَعَانِشَةً بِيوْمُ سُودةً. وَسُلّمَ يُقْسِمُ لَعَانِشَة بِيوْمُ سُودةً.

قَالا ثَناعَفَانَ. ثَنَا حَمَّادُ بَنُ سِلَمَةَ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ سُمَيَّةً وَمُحَمَّدُ ابْنُ يحيى. عَنُ عائشة انْ رَسُولَ اللَّهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ وَجَدَ عَنُ عائشة انْ رَسُولَ اللَّهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ وَجَدَ عَلَى صفيَّة بِنَتِ حَييَ فِي شيء فَقَالَتُ صَفِيَّةً يَا عَائِشَةً اللهُ على صفيَّة بِنَتِ حُييَ فِي شيء فَقَالَتُ صَفِيَّةً يَا عَائِشَةً اللهُ على صفيَّة بِنَتِ حُييَ فِي شيء فَقَالَتُ صَفِيَّةً يَا عَائِشَةً اللهُ عليه وسلَّمَ هَلُ لَكِ انْ تُرُضِى رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ) عَنِي وَلَكِ يَوْمِعَى ؟ قَالَتُ نَعَمُ . فَالْحَدَّثُ جَمَارًا لَهَا مَصْبُوغَا بِرَعُقَرَان . فَرَشَتُهُ بِالْمَاءِ لِيَقُوعَ رِيْحُهُ اللهُ تَعدَّثُ مَصْبُوغَا بِرَعُقَرَان . فَرَشَتُهُ بِالْمَاءِ لِيَقُوعَ رِيْحُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسلَم فقال النَّبِي صَلَى اللهُ يُؤْتِيهِ مَنُ يَشَاءُ . فَاخْبَرَتُهُ بِالْامْ وَرَبِي عَنِي مَنْ يَشَاءُ . فَاخْبَرَتُهُ بِالْامْ وِ فَاللهُ مِنْ يَشَاءُ . فَاخْبَرَتُهُ اللهُ مِنْ يَشَاءُ . فَاخْبَرَتُهُ بِالْامْ وَ فَالُهُ وَلِيكُ فَصُلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَنُ يَشَاءُ . فَاخْبَرَتُهُ بِالْامْ وَرَبِي عَنِي مَنْ يَشَاءُ . فَاخْبَرَتُهُ اللهُ مُؤْتِيهِ مَنُ يَشَاءُ . فَاخْبِرَتُهُ فَقُلْ اللهُ مِنْ يَشَاءُ . فَاخْبِرَتُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ . فَاخْبَرَتُهُ إِلَيْهُ مِنْ يَشَاءُ . فَاخْبِرَتُهُ اللهُ مُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ . فَاخْبُرَتُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ . فَاخْبُرَتُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ يَشَاءُ . فَاخْبُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ يَشَاءُ . فَاخْرِكُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اله

٩٧٣ : حدَّثَنَا حَفُصُ بُنْ عَمْرِو. ثَنَا عُمَرُبُنُ عَلِي 'عَنُ اللهُ تَعَالَى هِشَام بُنِ عُرُوة 'عَنُ ابيه عَنْ عائِشَة رضِى اللهُ تَعَالَى عِنُهَا ' اَنَهَا قَالَتُ نَزَلَتُ هَذِهِ اللهٰيَة: ﴿ وَالصَّلُحُ حَيْرٌ ﴾ فِي عَنُهَا ' اَنَهَا قَالَتُ نَزَلَتُ هَذِهِ اللهٰيَة: ﴿ وَالصَّلُحُ حَيْرٌ ﴾ فِي رَجُلٍ كَانَتُ تَحْتَهُ امْرَاةٌ قَدُ طَالَتُ صُحْبَتُهَا. وَوَلَدتُ مِنهُ رَجُلٍ كَانَتُ تَحْتَهُ امْرَاةٌ قَدُ طَالَتُ صُحْبَتُهَا. وَوَلَدتُ مِنهُ أَوْلادٍ فَاراد أَنْ يَسُتَبُدلَ بِهَا . فَوَاضَتُهُ عَلَى أَنْ تَقِيمَ عِنْدَهُ وَلا يَقْسَم لَهَا.

۱۹۷۴: حضرت عائش فرماتی ہیں آیت: ﴿ وَالصّلَحْ عَيْرٌ ﴾ دراو صلح بھل ہے'۔ نازل ہوئی اس مرد کے بارے میں جس کی بیوی عرصہ دراز سے اسکے نکاح میں تھی اور اس خاوند سے اسکی کافی اولا دبھی ہوئی تھی پھر اس مرد نے اس بیوی کو بدلنا چا اسکو طلاق دے کر کسی اور عورت سے شادی کے بال کے وہ کا کہ دونا وہ کہ کا کی اور خاوند کی باری اسے نہ دے۔

تشریح بین حضرت سودہ نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی القد عنہا کو دے دی تھی۔ حدیث ۱۹۵۳ بی حضرت عائش صدیقہ رضی القد عنہا کی وجہ سے صدیقہ رضی القد عنہا کی فضیلت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اُن کے بلند مرتبہ کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہے راضی ہو گئے۔ حدیث ۱۹۷۴ سے ظاہر ہور ہاہے کہ زیادہ اولا دہونے کی وجہ سے عورت جماع کے قابل نہ رہے تو اب وہ اپنے خاوند کو اپنی باری قربان کر کے جوان عورت کو دے سکتی ہوا ہے اور اپنی کو جہ جا ہے کہ جب چا ہے ایک کہ جب چا ہے اپنی باری واپس لے لے۔ اپنی باری واپس لے لے۔ اپنی باری واپس لے لے۔

دِاْتِ: نکاح کرائے کے لئے سفارش کرنا ۱۹۷۵: حضرت ابو دہم رحمۃ اللہ علیہ بیان فر ماتے ہیں

٩ ٣ : بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي التَّزُوِيُجِ

\* ١٩٧٥ : حدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . ثَنَا مُعَاوِيةَ ابُنُ يحيلي. ثَنَا

مُعَاوِيةُ بُنُ يَزِيُد عَنُ يَزِيُدَ ابُنِ آبِي حَبَيْب عَنَ ابِي الْحَيُرِ وَمَعَاوِيةُ بُنُ يَزِيُد ابُنِ آبِي حَبَيْب عَنَ ابِي الْحَيْرِ وَعَنَ ابِي الْخَيْرِ وَمُولُ اللّهِ مَنْ الْخَصْل الشَّفَاعَةِ وَنُ ابْعَنَ الْاثْنَيْنِ فِي النِّكَاحِ.

١٩٤٦ : حدَّقَنَا البُوبَكُو بُنُ ابِي شَيِهَ ثَنَا شَرِيُكُ عَنِ الْبَهِي عَنُ عَائِشَةَ رَضِى عَنِ الْبَهِي عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ آثَرَ أُسَامَةً بِعَتِبَةِ الْبَابِ فَشُجَّ فِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَمِيُطِي وَجُهِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَمِيُطِي وَجُهِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَمِيُطِي عَنْهُ الدَّم ويَمُجُهُ عَنُ عَنْهُ الدَّم ويَمُجُهُ عَنُ عَنْهُ الدَّم ويَمُجُهُ عَنُ وَجُهِهِ ثُمْ قَالَ لَوْ كَانَ اُسَامَةً جَارِيَةً لَحَلَيْتُهُ وكَسُولُتُهُ حَتَى اللهُ عَلَيْهُ وكَسُولُتُهُ وكَسُولُهُ حَتَى اللهُ عَلَيْهُ وكَسُولُتُهُ وكَسُولُهُ حَتَى اللهُ عَلَيْهُ وكَسُولُتُهُ وَكُسُولُهُ حَتَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وكَسُولُتُهُ وَكُسُولُتُهُ حَتَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وكَسُولُهُ حَتَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وكَسُولُتُهُ حَتَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وكَسُولُهُ حَتَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وكَسُولُتُهُ حَتَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وكَسُولُهُ حَتَى اللّهُ عَلَيْهُ وكَسُولُهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وكَسُولُهُ حَتَى اللّهُ وكَسُولُهُ وَكُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وكَانَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ وكَسُولُهُ حَلَيْهُ وكَسُولُهُ وكُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

#### • ۵ : بَابُ حُسُنِ مَعَاشِرَةِ النِّسَآءِ

١٩٧٨ : حدَّثَ الْهُ كُرَيْبٍ. ثَنَا اللهِ خالدِ عن الْاعُمَشِ وَمَنُ شَفِيُقٍ عَنُ مَسُرُوقٍ وَ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَارُكُمُ خِيارُكُمُ لِنِسَائِهِمُ. وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَارُكُمُ خِيارُكُمُ لِنِسَائِهِمُ. ١٩٧٩ : حدَّثَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنُ عَمَّادٍ . ثنا سُفيانُ ابُنُ عُيَيْنَة وَ عَنُ عَانِشَة وَاللّهُ سَابَقَنِي عَنْ عَانِشَة وَاللّهُ سَابَقَنِي عَنْ عَانِشَة وَاللّهُ سَابَقَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَقَتُهُ بَرَ

• ١٩٨٠ : حَدَّثَنَا ٱبُو بَدُرِ 'عَبَّادُ بُنُ الْوَلِيُدِ ' ثَنَا حَبَّانُ بُنُ الْوَلِيُدِ ' ثَنَا حَبَّانُ بُنُ هِلَالٍ . ثَنا مُبَارَكُ بُنُ فُضَالَةَ 'حَنْ عَلَى بَنِ زِيْدٍ ' عَنُ أُمِّ هِلَالٍ . ثَنا مُبَارَكُ بُنُ فُضَالَةَ 'حَنْ عَلَى عَنِي اللهُ عَنْ عَلَى عَنْها قَالَتُ لَمَّاقَدِمَ مُسَحَمَّدٍ ' عَنْ عَائشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْها قَالَتُ لَمَّاقَدِمَ رُسُولُ اللّه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ المَدِينة وهُوَعَرُوسٌ رَسُولُ اللّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ المَدِينة وهُوَعَرُوسٌ

کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بہترین سفارش بیہ ہے کہ دو کے درمیان نکاح کی سفارش کرے۔

۱۹۷۱: حفرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اسامہ دروازہ کی چوکھٹ برگر بڑے ان کے چبرہ برزخم آیا تو اللہ کے رسول علی کے نفر مایا: اس کا زخم صاف کرو (غبار وغیرہ جھاڑو) مجھے کرا ہت ہوئی تو آپ خود ہی ان کا خون صاف کرنے گے اور چبرہ سے بونچھنے لگے پھر فرمایا: اگر صاف کرنے گے اور چبرہ سے بونچھنے لگے پھر فرمایا: اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اس کو زیور ببنا تا اور اچھے اچھے کیٹرے ببنا تا یہاں تک کہ اس کی شادی کردیتا۔

باب: بیوبوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا

1924: حفرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ب کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جوا پنے گھر والوں کے لئے بہترین ہیں اور مئیں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھا برتاؤ کرنے والا ہوں۔

194۸: حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنه فر ماتے ہیں کهرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: تم میں سب سے بھلے وہ ہیں جواپنی ہیو یوں کے لئے بھلے ہیں ۔

1929: حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تو میں آپ سے آگے بڑھ گئی۔

• ۱۹۸: حفزت عائشةً فرماتی میں کہ جب رسول اللہ (خیبر سے واپسی پر ) مدینة تشریف لائے اور آپ صفیہ بنت جی کے دولہا بن چکے تھے تو انصاری عور تیں آئیں اور صفیہ کے دولہا بن چکے تھے تو انصاری عور تیں آئیں اور صفیہ کے متعلق بتانے لگیں۔فرماتی میں میں نے اپنی ہیئت بدلی '

بِصفيَة بنُتِ حُيْتِيَ. جنن نِساءُ الْأَنْصَارِ فَاخْبِرُن عَنها. قَالَتُ وَتَنَكَّرُتُ وَتَنَقَّبُتُ فَذَهَبُتُ. فَنَظَرُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّمَ اللهِ عَيْنِي فَعَرفنِي. قَالَتُ فَالْتَفَتُ فَاسُرعُتُ اللهُ عَلَيْهِ وسلّمَ إلى عَيْنِي فَعَرفنِي. قَالَتُ فَالْتُ فَالْسُرعُتُ اللهُ عَلَيْهِ وسلّمَ الله عَيْنِي فَعَرفنِي فَقَالَ كَيْفَ رَايُتِ؟ قَالَتُ اللهُ مَشْسى. فَادُرَكِنِي فَاحْتَضَنَنِي فَقَالَ كَيْفَ رَايُتِ؟ قَالَتُ وَلَيْتِ اللهُ وَيُلْتِ اللهُ وَلِيلَةِ وَاللّهُ اللهُ وَيُلْتِ اللهُ وَيُلْتِ اللهُ وَيُلْتِ اللهُ وَلَيْ اللّهُ اللهُ اللهُ وَيُلْتِ اللهُ اللهُ وَيُلْتِ اللهُ اللهُ وَيُلْتِ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَيُلْتِ اللهُ اللهُ وَيُلْتِ اللهُ اللهُ اللهُ وَيُلْتِ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

ا ۱۹۸۱ : حَدَثَنَا أَبُوبَكُرِبُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ عَنُ عُرُوةَ بُنِ عَنُ خُرُوةَ بُنِ النّهِي عَنُ غُرُوةَ بُنِ اللّهِي عَنُ غُرُوةَ بُنِ اللّهِي عَنْ غُرُوةَ بُنِ اللّهُ عَلَى زَيْنَبُ اللّهُ عَلَى زَيْنَبُ اللّهُ عَلَى زَيْنَبُ بِغَيْرِ اذْنِ وَهِي غَضِبى . ثُمَّ قَالَتُ يَارَسُولَ اللّهُ صَلّى اللهُ بغير اذْنِ وَهِي غَضِبى . ثُمَّ قَالَتُ يَارَسُولَ اللّهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّم اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّم اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّم عَنْهَا حَتَى قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلّم دُونَكِ فَاغُتُو الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّم دُونَكِ فَائتِهِ وسَلّم دُونَكِ فَائتِهِ وسَلّم دُونَكِ فَائتِهِ وسَلّم مَا تَرُدُةُ عَلَى شَيْنًا فَرَايُتُها وَقَدُ يَبِسُ رِيُقُهَا فِي فِيْهَا فَى فِيْهَا فَى اللهُ عَلَيْهِ وسلّم يَتَهَلّلُ مَاتَرُدُةُ عَلَى شَيْنًا فَرَايُتُ النّبَى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّم يَتَهَلّلُ وحَدَٰدَ

19AF: حدّ ثنا حفُص بن عَمْرٍ و. ثناعُمرُ بن حبيب المقاضى قال ثَنَا هِ شَامُ ابنُ عُرُوةَ عَن أَبِيه عَن عَائشَة والمقاضى قال ثَنَا هِ شَامُ ابنُ عُرُوةَ عَن أَبِيه عَن عَائشَة والله عند رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فكان يُسرّب الى صواحباتِى يُلا عِبْنتى .

نقاب ڈالا اور چلی گنی (صفیہ کو د یکھنے) رسول اللہ نے منہ میری آئکھیں دیکھ کر بہجان لیا۔ فرماتی ہیں میں نے منہ موڑ ااور تیزی سے چلی۔ رسول نے جھے پکڑلیا اور گود میں لے لیا۔ پھر فرمایا جم فرمایا جم فرمایا جم فرمایا جم فرمایا جم فرمایا جم سے میں دیکھی ؟ میں نے کہا: بس چھوڑ دیجئے ایک یہودن ہے یہودنوں کے درمیان ۔ اماما: حضرت عائث فرماتی ہیں کہ جھے معلوم ہی نہ ہوا کہ نین بیار اجازت آگئیں وہ غصہ میں تھیں کہنے کہ ابو بحر کی گئیں: اے اللہ کے رسول! آپ کیلئے کافی ہے کہ ابو بحر کی منہ بیاں بین کہ جھے معلوم کی شہور کے درمول اس کے رسول! آپ کیلئے کافی ہے کہ ابو بحر کی منہ بین بین کہ جھے منہ بین بین کے درمول اس کی طرف سے منہ بھیر لیا۔ یہاں متوجہ ہو تیں میں نے ان کی طرف سے منہ بھیر لیا۔ یہاں متوجہ ہو تیں میں نے ان کی طرف سے منہ بھیر لیا۔ یہاں متوجہ ہو تیں میں نے ان کی طرف سے منہ بھیر لیا۔ یہاں متوجہ ہو تیں میں نے ان کی طرف سے منہ بھیر لیا۔ یہاں متوجہ ہو تیں میں نے ان کی طرف سے منہ بھیر لیا۔ یہاں متوجہ ہو تیں میں نے ان کی طرف سے منہ بھیر لیا۔ یہاں متوجہ ہو تیں میں نے ان کی طرف سے منہ بھیر لیا۔ یہاں متوجہ ہو تیں میں نے ان کی طرف سے منہ بھیر لیا۔ یہاں متوجہ ہو تیں میں نے ان کی طرف سے منہ بھیر لیا۔ یہاں کی کہوا بی مدد کرو ( کیونکہ حضرت

دیکھا کہ انکامنہ میں تھوک ختک ہوگیا۔ پچھ جواب نہیں دے

عمیں بھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کا چبرہ جگمگار ہاہے۔

1941: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں

گڑیوں سے کھیلتی تھی جبکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ

وسلم کے پاس تھی آ ب میری سہیلیوں کومیر نے پاس کھیلنے

وسلم کے پاس تھی آ ب میری سہیلیوں کومیر نے پاس کھیلنے

کے لئے بھیج دیتے تھے۔

زینب نے سخت بات کی اور بلااجازت گھر میں آئیں) میں

انکی طرف متوجہ ہوئی (اور جواب دیا) یہاں تک کہ میں نے

تشریح یہ: مطلب یہ ہے کہ آ دمی کی اچھائی اور بھلائی کا خاص معیار اور نشانی یہ ہے کہ اس کا برتاؤا بی بیوی کے تق میں اچھا ہوآ گے مسلمانوں کے واسطے اپنی اس ہدایت کوزیادہ مؤثر بنانے کے لئے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے خودا پنی مثال پیش فرمائی کہ خدا کے فضل ہے میں اپنی بیویوں کے ساتھ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤا نتبائی دلجوئی اور دلداری کا تھا جس کی ایک دومثالیں اگلی حدیثوں ہے بھی معلوم ہوں گ ۔ حدیث او 1942 اس حدیث ہے مقصود یہ ہے کہ خاوند کو اپنی بیویوں ہے سن معاشرت ہے ربنا جا ہے باوجود کیا۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بہت زیادہ تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ سفیم سن تھیں کیکن آپ نے ان کو خوش رکھنے کی غرض ہے ان کہ ساتھ دوڑ لگا نا دومر تبہ ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ ان کے ساتھ دوڑ لگا نا دومر تبہ ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ ان کے ساتھ دوڑ لگا نا دومر تبہ ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ ان کے ساتھ دوڑ لگا نا دومر تبہ ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ ان کے ساتھ دوڑ لگا نا دومر تبہ ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ ان کے ساتھ دوڑ لگا نا دومر تبہ ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ ان کے ساتھ دوڑ لگا نا دومر تبہ ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ ان کے ساتھ دوڑ لگا نا دومر تبہ ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ ان کے ساتھ دوڑ لگا نا دومر تبہ ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ سن کی تھی میں کی ساتھ کے ساتھ دوڑ لگا نا دومر تبہ ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ کے ساتھ دوڑ لگا نا دومر تبہ ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ دین کے ساتھ دوڑ لگا نا دومر تبہ ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ ساتھ کے ساتھ دوڑ لگا نا دومر تبہ ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ کی دین کے ساتھ دوڑ لگا نا دومر تبہ ہوا تھا۔

' منرت عائشۂ کی نارانعگی ہتی ضائے بشریت تھی بیٹی انسان ہونے کے ناطبت سوکن کے بارے میں بیالفاظ کہہ دینے حضور سلی اللّٰہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عائشۂ کے ساتھ اس واقعہ میں بہت دلجو ئی کامعاملہ فرمایا۔

دھزت عائش صدیقہ تھی روایات کے مطابق نوسال کی عمر میں آنخضرت سکی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئیں تھیں اور اس وقت وہ گزیوں سے کھیلا کرتی تھیں اور انہیں ان سے دلجھی تھی ۔ سی حصلہ کی ایک حدیث میں خود حضرت عائش ضعہ لیتہ کا اپنے متعلق یہ بیان ہے کہ جب ان کی رخصتی ہوئی تو وہ نوسال کی تھیں اور ان کے تھیلنے کی گزیاں ان کی ساتھ تھیں زیر تشر ت حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول القد سکی اللہ علیہ وسلم اس کھیل اور تفریحی مضغلہ سے بیصر فی بیا کہ مشخلہ سے بیصر فی بیا کہ مشخلہ سے بیصر فی بیا کہ مشخلہ سے بیصر فی بیاں تھے بیک اس بار سے میں ان کی اس حد تک دلدار کی فرمات تھے کہ جب آپ کے تشریف لانے پرساتھ کھیلنے والی دوسر کی بیجیاں کھیل اس بار کے رہوا کہ رہوا کی دلدار کی گی مشخلہ سے دور کی دلدار کی گی دان کی مثال ہے ۔ واضح جھوز کر بھا گیس تو آپ خود ان کو کھیل جاری رکھنے کا فرماد ہے ۔ فاہر ہے کہ بیوک کی دلدار کی گی بیاں اپنے کھیلنے کے لئے جو گزیاں بنا تھی میں داخل نہیں تھیں ناقص ہونے کی وجہ سے جیسا کہ گھروں کی جھوٹی بچیاں اپنے کھیلنے کے لئے جو گزیاں بناتی بیس دی گھروں کی جھوٹی بیاں اپنے کھیلنے کے لئے جو گزیاں بناتی بیس دیکھا گیا جا سے کہ قدر میں تھوریں اور بت رکھنے کا جواز ٹابت نہیں ہوتا۔
لگایا جا سکتا اس لئے حضرت عائش میں داخل میں سے گھروں میں تصویریں اور بت رکھنے کا جواز ٹابت نہیں ہوتا۔

#### ا ٥: بَابُ ضرُب النِّسآءِ

١٩٨٣ : حدَثنا ابُو بكر بن ابني شيبة ثنا وكيع عن هشام بن غروة عن ابيه عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حادمًا له ولا المراة ولا ضرب بيده شيئا

1943 : حدثنا مُحمَّدُ بُنُ الصَبَّاحِ ، أَبَانَا سُفَيَانَ ابُنُ غَمِر ' غَيْدَة 'عن الرَّهُ مِنَ عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ عَبْدِ اللّه بْنِ عَمْد ' عَنْ اياس بُن عَبْدِ اللّه بُن ابئ ذُباب ' قَالَ قَالَ النَّبِيُ صَلّى عَنْ اياس بُن عَبْدِ اللّه بُن ابئ ذُباب ' قَالَ قَالَ النَّبِيُ صَلّى الله عَنْ الله وسلّم لا تضربن اماء اللّه فجاء غمر الى النبي صَلّى الله عليه وسلّم فقال يا رسُولَ اللّه قدْدُنُو النّسآءُ عَلَى الله عَلَيْهُ وسلّم فقال يا رسُولَ اللّه قدْدُنُو النّسآءُ عليه الله عَلْمُ وسلّم فقال يا رسُولَ اللّه قدْدُنُو النّسآءُ عليه الله عَلْمُ وسلّم فقال يا رسُولَ اللّه قدْدُنُو النّسآءُ عليه الله عَلْمُ واللّه فَالَّمُ واللّه فَالَّمُ اللّه فَالَّذِينَ النّسَاءُ عَلَيْهُ واللّه اللّه فَالَ اللّه فَالَّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### بِأْبِ: بيويون كومارنا

19۸۳: حضرت عبداللہ بن زمعة فرماتے ہیں کہ نبی علی اور نے خطبہ ارشاد فرمایا: اس دوران عورتوں کا ذکر کیا اور مردوں کوعورتوں کے متعلق نصیحت فرمائی پھر فرمایا: کب تک تم میں ایک اپنی بیوی کو باندی کی طرح مارے گا ہوسکتا ہے تم میں ایک اپنی بیوی کو باندی کی طرح مارے گا ہوسکتا ہے اس دن کے آخر میں ( یعنی رات کو وہ اس کوساتھ لانائے ) مہم میں اید عفرت عاکشہ رضی القد عنبا فرماتی ہیں کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے اپنے کسی بھی خادم یا المیہ کونہ مارا ملکہ اینے دست مبارک سے کسی چیز کونہیں مارا۔

1946: حضرت ایاس بن عبدالقد بن ذباب فرمات بین که نبی صلی القد علیه وسلم نے فرمایا: القد کی بندیوں کو ہوگز نہ مارا کر وتو حضرت عمر رضی اللہ عنه نبی صلی القد علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! عور تمیں غالب آگئیں اپنے خاوندوں پر آپ نے انہیں مارنے کی اجازت دے دی تو ان کی بٹائی

مُحمَّد صلَى الله عليه وسلَّم طائف نساء كثير فلمَّا اصْبِح قَال لَقَدُ طَافَ اللَّيُلَة بال مُحمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم سَبُعُون امْراة كُلُّ امْرَاةٍ تشتكى زوجها فلا تجذون أولنك حياركم.

علم ناتن ماهبه (حبد اوم)

الطّحَانُ قال ثنا يخي بُنُ حمّا دِثنا ابُوْ عُوانة عن داوْد بُنِ عبداللهِ الاوْدى عن عبد الرّخمن المسلمي عن الاشعث بن قيس قال ضفت عمر ليلة فلمّا كان في جوف الليّل بن قيس قال ضفت عمر ليلة فلمّا كان في جوف الليّل فام الى امراته يضر بها فحجزُت بينهما فلمّا اوى الى فراشه قال لني يا اشعث اخفظ عنى شينا سمعته عن رسول الله صلى الله على وثر ونسيت التّالِثة.

حدَّثْنا مُحمَّدُ بْنُ حَالِدٍ بْن حَدَّاشٍ ثنا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ مَهُدى ثنا ابْوْ عونة باسنادِه نخوه .

ہوئی۔ پھر رسول اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں بہت ی عور تیں آئیں صبح کو آپ نے فر مایا: رات محمر کے گھرانے میں گھرانے میں است ی عور تیں آئیں ہرعورت اپنے خاوند کی شرانے میں سترعورت اپنے خاوند کی شکایت کررہی تھی تم ان مردوں کو بہتر نہ یا دُگے۔ شکایت کررہی تھی تم ان مردوں کو بہتر نہ یا دُگے۔ ۱۹۸۲: اشعث بن قیس سے روایت ہے کہ حضرت عمر "

۱۹۸۲: اشعف بن قیس سے روایت ہے کہ حفزت عمر اف دونوں نے دونوں کے دوز جب رات ڈھلنے کے قریب ہوئی کھڑ ہے ہو کر اپنی عورت کو مارا۔ میں ان دونوں کے درمیان میں آ گیا۔ جب وہ اپنے بستر پر جانے گئو جھے ہے کہا: یا در کھ! میں نے نبی سے سنا' آپ فرماتے کے کہم دہ سے اپنی بیوی کو مار نے کے متعلق سوال نہ کیا جائے گا اور مت سو بغیر وتر پڑ ھے ہوئے اور ایک اور تیسری بات بھی کہی لیکن میں اس کویا دندر کھ سکا۔

ایک اور سند ہے دوسری روایت بھی ایسی ہی مروی ہے۔

تشریکی اوسی عورت پر ہاتھ نہ انھائے۔

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے کسی کونہیں ماراوگرنہ جہا دمیں اللہ کے لئے تو کفاراورمشر کیین کو مارا ہے۔ مطلب ان احادیث کا یہ ہے کہ مرد کوالقد تعالیٰ نے عورت پرایک طرح کی حاکمیت عطافر مائی ہے اس وجہ سے انتظام کو درست رکھنے کی غرض سے مرد کوا جازت دی ہے کہ بیوی کو جائز حد تک مارسکتیا ہے اور عورت اس سے انتقام نہیں لے سکتی لیکن با وجہ ظلما مارنے کی اجازت نہیں۔

حسنرت عمر رسی اللہ عنہ کے فرمان کا مقصد ہیہ ہے کہ اگر مرد نے عورت کو سی تھم شرقی کو پامال کرنے یا بناؤ سنگار نہ کرنے یا مرد کی نافر مانی پر مارا ہوتو اللہ تعالی باز پرس نہیں کریں گے۔اس حدیث سے وتر کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ نماز وتر سونے سے پہلے پڑھنا بھی جائز ہے بلکہ جب نیند سے اٹھنے کا یقین نہ ہوتو سونے سے پہلے پڑھنا افضل ہے۔

۵۲ : بَابُ الُواصِلَةِ وَالُوَاشِمَة

19A2 : حدَثنا ابُوبِكُو بَنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنَ لَمِيْرِ وَابُو أَسَامَةَ عَنْ غَبِيْدُ اللَّهِ ابْنِ عُمُو عَنْ افْعَ عَنْ ابْن

بالوں میں جوڑ الگا نا اور گود نا کیسا ہے؟ ۱۹۸۷: حضرت ابن عمر رضی القدعنہما ہے مروی ہے کہ نبی کریم سلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اعنت جمیجی جوڑ لگانے والی اور

غمر عن النّبي صلى الله عليه وسلم الله لعن الوصلة والمستوصلة والواشمة والمستؤشمة

١٩٨٨ : حَدَّثَنَا البُولِكُر لِمَنْ أَلِي شَيْبَةَ ثِنَا عَبُدةُ بُنُ سليمان عن هِشَام بن عُرُوة عَنْ فَاطِمَة عَنْ أَسْماء 'قَالَتْ جاء ت المرأة الى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم فقالتُ انَّ النتني غريس وقد أصابتها الحطبة فتمرق شغرها فأصل لَهَا فِيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَعَنِ اللَّهُ الُوَاصِلَة وَالْمُسْتَوُصِلَة .

١٩٨٩ : حَدَّثَنَا أَبُو عُمر أَخَفُصُ بُنُ عُمَر وَعَبُدُ الرَّحُمن بُنْ عُمر قَالًا ثُنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ مَهُدَى ثَنَا سُفُيانُ عنْ منْصُور 'عن ابْرَاهيم 'عنْ علْقَمة عنْ عبدالله رضى الله تعالى عنه قال لعن رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات لِلْحُسُنِ الْمُغَيَّرَاتِ لِحُلْقِ اللَّهِ فَبَلغَ ذَلِكَ امُراةً من بني اسد المُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوب فَجاء تَ إِلَيْهِ فَقَالَتُ بِلَغِنيُ عنك انك قُلْتَ كنت وكنت . قَالَ وها لي لا العن من لعن رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ وَهُوَ فِي كتاب اللَّهِ ؟ قالتُ ابِّي لَاقُرَأُ مابين لؤحيه فَما وَجَدْتُهُ قال ان كُنْتِ قَرَأَتِه فَقَدْ وَجَدْتِهِ آمَا قَرَأَت وَمَا تَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نه كُم عنه فانتهو ١٤ قالت بلي قال فان رسول الله صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم قَدْ نهني عَنْهُ قالتُ فانَّيُ لاظنُ اهلك يَفُعَلُون قِال اذْهَبِي فَانْظُرِي فَدْهِبُ فننظرت فللم ترمن حاجتها شيئا مارايت شينا قال عبد الله رضى اللهُ تَعالَى عنه لو كَانتُ كما تقولين ما جا عندني كها: جاؤ د كم وليكن أس ني اليي كوئي بات نه يائي ـ

جوز لگوانے والی ہر (بالوں میں) اور گودنے والی اور گدوانے والی بر۔

۱۹۸۸: حضرت اساءً ہے مروی ہے کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ کے ہاں آئی اور کہا: میری بٹی کی ( نئی نئ ) شادی ہوئی' پھر اس کو چھک کی بیاری لاحق ہو گئی جس ہے وہ تنجی ہوگئی' کیا میں اُس کے بالوں میں جوڑا لگالوں؟ آپ نے فرمایا: لعنت کی اللہ سجانہ و تعالیٰ نے جوڑ لگانے والی پراورجس کے جوڑ لگایا جائے۔

١٩٨٩: حضرت عبدالله بن مسعودٌ سے مروی ہے کہ نبی نے لعنت کی گود نے اور گدوانے والیوں براور بال اُ کھاڑنے اور دانتوں کو بطور حسن کشادہ کرنے والیوں یر (بعنی) اللہ کی خلقت كوبد لنے واليول ير - بير حديث بني اسد كي ايك خاتون امّ یعقوب نے ٹی تو وہ عبداللہ کے پاس آئی اور کہنے گئی میں نے سنا کہتم نے ایسا (ایسا ۔۔۔۔ ) کہا؟ انہوں نے کہا: کیوں مجھے کیا ہوا کہ میں لعنت نہ کروں جس پر نبی نے لعنت بھیجی اور ، یہ بات تو قرآن میں موجود ہے۔ وہ بولی میں نے تو سارا قرآن ير هاليكن بير (لعنت) كبيل نه يائي عبدالله في كها: اگرتو قرآن پرهی ہوتی تو ضرور بیآیت دیکھ لیتی: ''لیعنی جو حکم تم کواللہ کارسول و ہے اس میمل کرواور جس ہے رو کے رک جاؤ''تو جنتنی با تیں صدیث ہے ثابت میں گویاوہ قرآن ہے ( بھی ) ثابت ہیں۔ وہ خاتون بولی: ہاں! بیتو قر آن میں ہے۔عبداللہ نے کہا: تو نبی نے اس منع کیا ہو۔وہ بولی: میراخیال ہے تمہاری بیوی بھی ایسا کرتی ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عبدالله رضى الله عندنے كہا: اگراييا ہوتا تو وہ بھى ميرے ساتھ

تضریح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کے ساتھ دوسرے کے بالوں کا جوڑ الگانے پرافت فر مائی ہے جا ہے بال مرد

کے بول یا کسی دوسری عورت کے بال زیادہ کرنے کی غرض ہے امام نو وئی فر ماتے ہیں کدا حادیث سے ظاہر ہے اس فعل کی

حرمت ثابت ہوتی ہے۔ بہارے علماء نے لکھا ہے کدا گر کسی انسان کے بال اپنے بالوں سے ملائے جا تھیں گے تو یہ بالا تفاق

حرام ہے اس لئے کدانسان کے بالوں یا کسی بھی جزء سے نفع اٹھا نا اس کے اگر ام کے خلاف اور حرام ہے لیکن اگر انسان

کے بالوں کے علاوہ اگر کسی اور چیز کے پاک بال بول اور وہ عورت شادی شدہ نہ ہوت بھی بال ملانا حرام ہے۔ اگر شوہ

والی ہوتو اگر شوہر کی اجازت سے ایسا کرتی ہوتو جائز ہے' امام مالک اور دوسر ہے بہت سے حضرات فر ماتے ہیں بال ملانا

منع ہے جا ہے بال ہوں یا اُون یا اور کوئی چیز ۔ حضرت لیٹ فرماتے ہیں کہ نہو باتھوں اور چر ہے کو گود کر اس میں

اُون یا اور کوئی چیز ملانا نا کلون وغیرہ کے بال ملا سکتے ہیں۔ واشمہ اس عورت کو کہتے ہیں جو ہاتھوں اور چر ہے کو گود کر اس میں

نیل وغیرہ بھرتی ہے ایسا کرنا مناسب نہیں۔

# ۵۳ : بَابُ مَتَى يَسْتَحِبُ الْبَنَاءُ بالنِسَآءِ

وَحَدَّثُنَا الْوَبُكُو بُنُ ابِي شَيْبَةً . ثَنَا وَكِيْعٌ بُنُ الْجَوَّاحِ . وَحَدَّثُنَا الْبُو بِشُو بِكُو بُنُ حَلَفِ . ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ وَحَمَيُ عَاعِنْ سُفَيَانَ عَنْ اسْمَاعِيُل بْنِ الْمَيَّة وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَرُوةَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَلْمِ اللهُ عَلَيْهِ عَمْرُوةَ عَنْ عُرُوة وَعَنْ عَالِشَة وَقَالَتُ تَزَوَّجِنِي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَمْرُوةَ عَنْ عُرُوة وَعَنْ عَلِي شَوَّالٍ . فَاكَ نِسَالِهِ كَانَ اَحْظَى عِنْكَهُ وَسَلَّم فِي شَوَّالٍ . فَاكَ نِسَالِه كَانَ اَحْظَى عِنْكَهُ مَنْ وَكَانَ عَائِشَة تَسْتحبُ اَنُ تُلْحَلَ نَسَاءَ هَا فِي شَوَّالٍ . مَنْ وَكَانَ عَائِشَة تَسْتحبُ اَنُ تُلْحَلَ نَسَاءَ هَا فِي شَوَّالٍ . مَنْ وَكَانَ عَائِشَة تَسْتحبُ اَنُ تُلْحَل نَسَاءَ هَا فِي شَوَّالٍ . وَمَنْ عَبْدُ اللّهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللّهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللّهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللّهِ بُنَ اللّهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللّهِ بُنَ اللّهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللّهِ بُنَ اللّهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللّهِ بُنَ اللّهِ بُنَ الللهِ بُنَ اللّهِ بُنَ اللّهِ بُنَ اللهِ اللّهِ اللّهِ بُنَ اللهِ وَعَمْعَهَا اللّهِ فَى شَوَّالٍ . اللّه مَنْ عَبْدُ اللّهِ مُنَ عَبْدُ اللّهِ مُنَ اللّهِ بُنَ اللّهِ مُنَ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْ اللّهِ بُنَ اللّهِ مُنَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُه

# جِاب : کن دنوں میں اپنی از واج سے صحبت کرنامتحب ہے؟

199۰: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ ہے شوال کے مہینے میں نکاح کیا اور سحبت بھی۔ پھر کیا کوئی بی بی آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ محبوب تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہند تھا کہ خاوندوں کے پاس ان کی نکاحی عور تیں شوال کے مہینے میں جا کیں۔

1991: حارث بن ہشام ہے مروی ہے کہ نبی کریم سلی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم نے اللہ المؤمنین سیّدہ اللہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے شوال کے مہینے میں نکاح اور شوال کے مہینے میں مصحبت بھی کی۔

تشریح ﴿ دورِ جاملیت میں شوال کے مہینہ کو منحوں سمجھتا جاتا تھا۔ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے خودا پنا نکاح اور رفعتی اس ماہ مبارک میں کر کے تعلیم دی کہ یہ مہینہ ہر گزمنحوں نہیں۔ امّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّہ تعالیٰ عنہا نے اس پر عمل فرمایا۔

# ۵۳: بَابُ الرَّجُلِ يَدُخُلُ بِاهْلَهِ قَبُلَ انُ يُحُلِ يَدُخُلُ بِاهْلَهِ قَبُلَ انُ يُعُطِيهَا شَيْئًا

199۲: حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ يخيني ثَنا الْهِيْثُمُ ابْنُ جميْلِ. ثنا شريُكُ عَنْ مَنْصُوْرِ (ظُنَّهُ) عَنْ طَلْحة عَنْ خَيْثَمة عَنْ حَيْثَمة عَنْ عَانشة ان رسُول الله صلى الله عليه وسلم امرها ان تُدْخل عليه وسلم المراتة قَبُل ان يُغطِيها شينا

### ٥٥: بَابُ مَايَكُونُ فِيهِ الْيُمْنُ وَالشَّوْمُ

النام في ثلاثة في المَوْاة والفرس وادّار

199 : حَدَّثْنا عَبْدُ السَّلامُ بْنُ عاصمٍ. ثنا عَبْدُ اللَّه بْنُ نَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ نَافِعٍ ثنا مالك بُنُ انسِ عَنْ ابنَ حَارَم عَنْ سَهُل بُنِ سَافِعٍ ثنا مالك بُنُ انسِ عَنْ ابنَ حَارَم عَنْ سَهُل بُنِ سَافِعٍ بُنَا مالك بُنُ انسِ عَنْ ابنَ حَالَ فَفَى الْفُوسِ سَعْدِ انْ رَسُولَ اللَّه عَنِي الشَّوْم . والمرَّاة والمسكن يغنى الشُّوم .

1990: حدَّثنا يخيى بُنْ حلفِ ' أَبُوُ سلمة ثَنَا بشُر بُنْ الْمُفضَل عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بُنِ السَّحق عن الرُّهُرِي ' عَنْ سالم ' عن ابيه ' ان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال الشُّوْمُ فَى ثَلاثِ فَى الْفَرْسِ وَ الْمُرَّاة والدَّار .

قال النُّرُهُ وِيُ فحدَّ تَنِيُ ابُو عُبِيدة بُنُ عَبدالله بُنِ رَمْعة ' انَّ جدَته ' زينب حدَّ تُنه عَنُ أُمَّ سلمة أَنَها كانتُ تعدُّ هُولاء الثَّلاثة وتزيد معهن السَّيف.

# باب: مردا بنی بیوی ہے کوئی چیز دینے سے قبل دخول کر ہے؟

199۲: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا شوہر کے پاس اُس کی بیوی کو بھیج دیں قبل اس سے کہ خاوند نے بیوی کوکوئی چیز (مہر) دیا تھا۔ اس سے کہ خاوند نے بیوی کوکوئی چیز (مہر) دیا تھا۔ بیا رہے ہوتی جیز منحوس اور کوئسی میا رک ہوتی ہے؟

سلی اللہ علیہ وسلم سے سنا' آپ سلی اللہ علیہ وسلم فرمات سلی اللہ علیہ وسلم فرمات سے اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی مبارک ہوتی ہیں اور جمعی تین چیزیں مبارک ہوتی ہیں اور جمعی تین چیزیں مبارک ہوتی ہیں اور جمعی اللہ تعنی ہوگئیں )۔ یہ منحوس نہیں تو باتی اشیا ، بدرجہ اولی مشتیٰ ہوگئیں )۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر ہوتی تو این تین چیزوں میں (بالفرض) نحوست کوئی چیز ہوتی تو این تین چیزوں میں ہوتی : ا) عورت' ۲) گھوڑ ہے اور ۳) گھر میں۔

1990: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا بخوست تین چیز وں میں ہے: گھوڑ ہے عورت اور گھر میں ۔ زبری نے کہا 'مجھ سے ابو عبیدہ نے بیان کیا کہ ان کی راوی زبنب نے اُن ہے میہ حدیث بیان کی الم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 'وہ ان تین چیز وں کا شار کرتی تھیں اور ہر ایک تلوار کو بڑھاتی تھیں ۔

"تشریکی 🏗 کارخانہ عالم میں جو کچھے ہوتا ہے وہ الند تعالیٰ کی مشیت اوراس کے حکم سے ہوتا ہے کسی چیز کا انسان پر کچھا ٹرنہیں ہوتا حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کا مقصد زیانہ جاہلیت کے فا سدعقیدہ کا ابطال ہے کہ اگرنحوست ہوتی تو ان چیز وں میں ہوتی ۔ بعض علماء فرمات ہیں کہ ان چیزوں کے مبارک ہونے ہے بیغرض ہے کہ کوئی گھر بہت احیصا ہوتا ہے کھلا اور رہائش لوگوں ئے لئے خوش کا باعث ہوتا ہے وہاں اولا دہوتی ہے ای طرح کوئی عورت صالحہ یا رسااور مطیعہ ہوتی ہے اور گھوڑ اخورا کے م کھانے والامخنتی اور حیالاک ہوتا ہے بیران کیلئے مبارک ہوتا ہے۔ مکان کی نحوست اس کا تنگ و تاریک ہونا ہے جس میں ر ہے والے بیار یوں میں مبتلا ہوا کریں ۔عورت کی نحوست یہ ہے کہ زبان دراز بد کا را ورفضول خرج ہوا ورشو ہر کی نا فر مان ہو گھوڑ ہے کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ سرکش ہو' کھا تا تو بہت ہولیکن سوار کے سامنے سرکشی کرے۔ یہ مطلب ہر گزنہیں کہ چیزیں خودمصا بب ہوتی ہیں بلکہ اس فاسد عقیدہ کی بیخ کنی فرمائی کہنچوست کوئی چیز نہیں ہے۔

#### ۵۲ : بَابُ الْغَيْرَةِ

١٩٩٧: حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ السَمَاعِيلَ. ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شَيْبِ إِنْ أَبِي مُعَاوِيَةً ' عَنْ يَحْيَى إِبْنَ أَبِي كَثِيْرٍ ' عَنْ ابِي سَهُم (ابني شهيم)عن أبني هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسلَّم مِن الْغيرةِ مايُحبُ اللَّهُ وَمِنْهَامَا يَكُرُهُ اللَّهُ. فَامَّا مَا يُحِبُّ اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرَّيْبَةِ. وَأَمَّا مَايَكُرُهُ \* فَالْغَيْرَةُ فِي غير ريبة .

١٩٩٧ : حَدَّثَنَا هَارُونَ بُنُ السَّحَقَ. ثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ٢ عن هِشَام بُن عُرُوة بُن ابيهِ عن عَائِشة ' قَالَتُ فاغِرُتُ عَلَى امْراَةٍ قَطُّ ' مَاغِرْتُ عَلَى حَدِيْجَةَ 'مِمَّا رَأَيْتُ مِنْ ذِكْرِ رسُول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم لَهَا ولَقَدُ آمَرَهُ رَبُّهُ انْ يُبشَرها ببينت في الجنة من قصب يعني من ذهب قاله ابن

١٩٩٨ : حَدَّثَنا عيْسى بُنُ حمَّادِ الْمِصْرِيُ انْبانا اللّيْتُ ١٩٩٨ : مسور بن تخرمه سے روايت ہے كہ ميں نے نبي كو بْنُ سعُدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ سَعْدِ \* عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بُنِ ابني مُلْيَكَةَ ﴿ فَرَمَاتَ سَا \* جب آ ب يمنبر ير يتح كه بني بشام بن المغيرِ ه عَن الْمَسُورِ بُن مَخُومة قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ۚ يَقُولُ انَّ بَنِي هِشَام بْن الْمُغِيُرَةِ اسْتَأْذَنُونِي انْ يَنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ على بُن ابي طالب

### باب: غيرت كابيان

۱۹۹۲: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا : بعضی غیرت الله کومحبوب ہے ' بعضی نابیند۔ جو بیند ہے وہ یہ ہے کہ تہمت کے مقام پر غیرت کرے اور جو ناپیند ہے وہ بیرے کہ بغیرتہمت کے بے فائده غيرت كرب اور فقط گمان يركوني قدم أثفانا جبالت

۱۹۹۷: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں نے بھی کسی عورت ہر غیرت نہیں کھائی ماسوا خدیجہ کے کیونکہ میں دیکھتی تھی کہ نبی اکثر اُن کو یا دکرتے ( اگر چہ اُس وقت وہ وفات یا چکی تھیں ) اور اللہ عز وجل نے نبی صلی اللہ عليه وسلم وحكم دياكه خدىجة جوجنت ميں ہےاہ سونے ہے بنائے گئے مکان کی بشارت ویدیں۔

نے مجھ ہے اجازت مانگی کہوہ اپنی بٹی کا نکاح علیٰ بن ابی طالب ہے کر دیں؟ میں بھی اجازت نہیں دیتا 'مجھی اجازت نهیں دیتا البھی اجازت نہیں دیتا (تمین بارارشا وفر مایا) بال! فلا اذْنُ لَهُمْ أَنْمُ لا اذْنُ لَهُمْ أَنْمَ لا اذْنُ لَهُمْ اللهُ الْأَنُ لَهُمْ اللهُ الْأَنُ لَهُمْ الله الذِي لَهُمُ اللهُ الذِي اللهُ الذِي اللهُ ال

المَعْيُبُ انَ الْمَسُورِ بُن مِخْوِمَةَ آخِبِرَهُ انَ عَلَى بُن ابْوِ الْيَمَانِ آنْبَانَا شَعْيُبُ انَ الْمَسُورِ بُن مِخْوِمَةَ آخِبِرَهُ انَ عَلَى بُن ابنى طالِبِ خطب بنت ابنى جهٰلِ وعِندُهُ فَاطمةُ بنت النّبِى صلَى اللّهُ عَلَيْهِ وسلّم فَلَمَا سمعت بذلك فاطِمَةُ اتتِ النّبِي صلّى صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسلّم فقالت إنْ قَوْمَك يتحدّثُون انك صلّى اللّهُ عليه وسلّم فقالت إنْ قَوْمَك يتحدّثُون انك لا تغضب لِبناتك . وهذا على ناكِخا النة ابنى جهٰل .

قال الْمِسُورُ فَقَامِ النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَسَمَعْتُهُ حِيْنِ تشْهَدُ أَتُمْ قال امَا بَعُدُ فانِي قَدُ الْمَحْتُ ابِا الْعاصِ بَنِ الرّبِيْعِ فَحَدَثْنَى فَصَدَقَبَى وَإِنَّ فَاطَمة رضى الله تعالى عنها بنت مُحمّد (صلّى الله عليه وسلّم) بضعة منى وانا اكره ان تفتنوها والها والله لا تختمع بنت رسُولِ الله (صلّى الله عليه وسلّم) وبنت تختمع بنت رسُولِ الله (صلّى الله عليه وسلّم) وبنت عدو الله عند رجل واحد ابدا قال فنول على عن الخطئة.

یہ ہوسکتا ہے کے ملی میری بیٹی (فاطمہ ") کوطلاق دے اور اُن کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ اسلئے کہ فاطمہ میرا (جگر کا) مکڑا ہے اور جو اُسے نا گوار لگے مجھے بھی لگتی ہے اور جس سے اُسے صدمہ پہنچے مجھے بھی اُس سے تکلیف ہوتی ہے۔

1999: مسور بن مخرمہ ہے مروی ہے کہ حضرت ملی نے ابوجہل کی بیٹی کو (نکاح کا) بیام دیا اور اس وقت اُن کے نکاح میں فاطمہ صیں۔ جب بیخبر فاطمہ نے سی تو نبی سے عرض کیا: آپ کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ آپ کواپنی بیٹیوں کے متعلق عصہ نبیں آتا۔ ای وجہ سے علی اب (دوسرا) نکان کرنے والے ہیں ابوجہل کی بیٹی ہے۔

مسور نے کہا: یہ خبرس کرنی گھڑے ہوئ اور میں نے سنا' آپ نے تشہد پڑھا پھرفر مایا: اما بعد! میں نے نکاح کیا اپنی بنی (نینٹ) کا ابو العاص بن الربیع ہے اور انہوں نے جو کہا تھا بچ ٹابت کیا اور بے شک فاظمہ "مجمری انہوں نے جو کہا تھا بچ ٹابت کیا اور بے شک فاظمہ "مجمری دختر 'میراایک ککڑا ہے اور میں نہیں جیا بتا کہ لوگ اسکو گناہ میں دختر 'میراایک ککڑا ہے اور میں نہیں جیا بتا کہ لوگ اسکو گناہ میں اللہ کے رسول اور اللہ کے دشمن کی میں اللہ کے دسمول اور اللہ کے دشمن کی بین ایک شخص کے بیاس بھی جمع نہیں جو سکتیں ۔ ویک تیں ۔ بین کر حضرت علی کرم نے بیغام (نکاح) ترک کردیا۔

تشری یہ ان احادیث میں پندیدہ غیرت کا ذکر ہے اور ناپندیدہ کا بھی کم عقل اور خوف خدا ہے خالی اوک عفی اور خوف خدا ہے خالی اوک عفی اور کسی سالئ عورت پر جھوٹی ہمتیں اگا کراس کے خاوند کوغیرت دالا کر جدائی پیدا کرا دیتے ہیں بیاللہ تعالیٰ کونا پند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عند نے خیال کیا ہوگا کہ مرد کو جارتک ہویاں رکھنے کی اجازت ہے اس لئے دوسرا نکاح کر نے کا ارادہ کیالیکن جب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بیار شاد فر مایا تو کسی شم کی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ جناب علی کرم اللہ و جبہ تو نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم ہے بہت محبت اور اطاعت کرنے والے تھے حضرت فاطمۃ الزہرا، رضی اللہ عنہا کی حیات میں دوسری شادی نہیں فر مائی۔

اس حدیث میں ہے کہ حضرت ملیٰ نے ابوجہل کی بینی ہے نکاح کاارا دہ فر مایا تو حضورصلی اللہ نعلیہ وسلم نے فر مایا کہ ابوالعاص ؓ نے جووئدہ کیا تھااس کوانہوں نے بورا کیااور بے شک فاطمہ ٹمیراا کیکٹڑا ہےاللہ کی قشم!رسول اللہ کی بیش اورانلہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے پاس جمع نہ ہوں گی۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ میں کسی حلال کوحرا منہیں کرتا اور کسی حرام کو حلال نہیں کرتا کیا گئیں ایسانہیں ہوسکتا کہ اللہ کے بی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی جمع ہوجا کیں ایک شخص کے پاس یہ جمع کرنا منع ہوا دو وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس سے حضرت فاطمہ کو تکلیف پہنچتی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا باعث ہوتا تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈ ایہنچائے گا وہ ہلاک ہوگا تو حضرت علی پر شفقت فرماتے ہوئے منع فرما دیا دو سری علت یہ ہوتا تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈ ایہنچائے گا وہ ہلاک ہوگا تو حضرت علی پر شفقت فرماتے ہوئے منع فرما دیا دو سری علت یہ ہے کہ بی فی فاطمہ تغیرت کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نافر مانی نہ کر جیٹھیں تو فقنہ کے ڈر کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دوسری شادی ہے منع فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دوسری شادی ہے منع فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دوسری شادی ہے منع فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا در مائی ۔

# ۵۵: بَابُ الَّتِي وَهَبَتُ نَفُسَهَا لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٠٠٠٠ : حَدَّفَنَا اَبُو بِكُو بُنُ اَبِي شَيْبَة . ثَنَا عَبُدَةَ بُنُ السَلِيهِ 'عَنُ عَائِشَة ' اَنَّهَا سُلَيْمَانَ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ 'عَنُ ابِيهِ 'عَنُ عَائِشَة ' اَنَّهَا كَانتُ تَقُولُ اَمَا تَسْتَحِي الْمَرُاةُ اَنُ تَهَبَ نَفُسَهَا لِلنَّبِي كَانتُ تَقُولُ اَمَا تَسْتَحِي الْمَرُاةُ اَنُ تَهَبَ نَفُسَهَا لِلنَّبِي كَانتُ تَقُولُ اَمَا تَسْتَحِي الْمَرُاةُ اَنُ تَهَبَ نَفُسَهَا لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ حَتَى اَنُزَلَ اللّهُ: ﴿ تُرَجِى مَنُ تَشَآءُ مَن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ حَتَى اَنُزَلَ اللّهُ: ﴿ تُرَجِى مَن تَشَآءُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ حَتَى اَنُزَلَ اللّهُ: ﴿ تُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ مَنْ تَشَآءُ ﴾ [الأحزاب: ١٥] قالتُ من فَلُهُ لَ وَتُو وِي إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ ﴾ [الأحزاب: ١٥] قالتُ فَقُلُتُ إِنَّ رَبَّكَ لَيُسَارِعُ فِي هَوَاكَ .

ا • • ١ : حَدَّثَنَا اَبُو بِشُرِ ' بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ. قَالَا ثَنَا مَرُحُومٌ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ. ثَنَا ثَابِتٌ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ اَنسِ بُنِ مَالِكٍ وَعِنْدَهُ ابُنَةٌ لَهُ. فَقَالَ اَنسٌ جُلُوسًا مَعَ اَنسِ بُنِ مَالِكٍ وَعِنْدَهُ ابُنَةٌ لَهُ. فَقَالَ اَنسٌ جَآءَ ت امُرَاةٌ إلى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضُتُ نَفُسَهَا عَلَيْهِ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَلُ لَکَ فِي حَاجَةٌ ؟ فَقَالَتِ ابُنَتُهُ مَا اَقَلَ حَيَاءَ هِا فَقَالَ هِي خَيْرٌ مِنْكِ. رَغِبَتُ فَقَالَتِ ابُنَتُهُ مَا اَقَلَ حَيَاءَ هِا فَقَالَ هِي خَيْرٌ مِنْكِ. رَغِبَتُ فَقَالَتِ ابُنَتُهُ مَا اَقَلَ حَيَاءَ هِا فَقَالَ هِي خَيْرٌ مِنْكِ. وَعِبَتُ فَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَعَرَضَتُ نَفُسَهَا عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَعَرَضَتُ نَفُسَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَعَرَضَتُ نَفُسَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَعَرَضَتُ نَفُسَهُا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَعَرَضَتُ نَفُسَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُوهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَاهُ وَسُلَاهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَعُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

# چاہ: جس نے اپنانفس (جان) ہبہ کی نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کو

ود ٢٠٠٠ الله المؤمنيان عائشه صديقه رضى الله عنها ہے مروى الله عنها ہے مروى الله عنها ہے مروى الله عليه وسلم كؤيهاں تك كدآيت ويتى بين بى كريم صلى الله عليه وسلم كؤيهاں تك كدآيت نازل ہوئى: ''جس كوتو چا ہے جدا كر ہا ورجس كوچا ہے الله عليه الله على ذوا بحش كے مطابق ہى حكم نازل كرتا ہے۔ آپ كى خوا بحش كے مطابق ہى حكم نازل كرتا ہے۔ اس كا حضرت ثابت ہے روایت ہے كہ ہم انس بن مالك مل كے پاس بيٹھے تھے اور اُن كى ایك بيٹى بھى پاس الك ملى ایک بین بھى پاس الك اور اس كے مائد الله عندی اگر آپ کوميرى خوا بمش موتو قبول فرما كيس كے بات كے اللہ الله عليه والله الله الله عليه والله الله عليه والله عليه الله الله عليه وسلم ير چیش كيا الله عليه الله الله عليه الله عليه وسلم ير چیش كيا۔ ابہ بہتر تھى ۔ اس نے رغبت كى الله كے رسول ميں اور اپنى جان كوآ ہے صلى الله عليه وسلم ير چیش كيا۔

تشریح اللہ اس صدیث میں عائشہ صدیقہ بنے آیت کا شانِ بزول بیان فر مایا کہ حضور علی کے واللہ تعالی نے اختیار دیدیا جس عورت کے ساتھ چاہیں آپ نکاح کرلیں۔ بغوی نے لکھا ہے کہ آیت کی تفییر میں اہل تفییر کا اختلاف ہے سب سے زیادہ مشہور قول ہے کہ اس آیت کا نزول باری تقلیم کرنے کے سلسلہ میں ہوا پہلے عورتوں میں برابری کرنا رسول اللہ پر واجب تھا اس آیت کے نزول کے بعد برابری رکھنے کا حکم ساقط کردیا گیاا ورعورتوں کے معاملہ میں رسول اللہ کو پوراا ختیار دیدیا گیا۔

### باب کس شخص کا ہے لڑ کے (نسب) میں ۵۸: بَابُ الرَّجُل يَشَكُ فِيُ وَلَدِهِ

٢٠٠٢ : حَدَثنا المُوبَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ وَمُحمَدُائِنُ الصَّبَّاحِ قالا ثنا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَن الزُّهُرِي 'عن سَعيْد المسيّب عن ابني هريرة قال جاء رجلٌ بني فرارة الي رسُول اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! انَّ المراتبي ولَدَتُ عُلامًا أَسُودَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم هلُ لك مِنْ إبل ؟ قَالَ نعَمُ قَالَ فَما الوانَّهَا ؟قَالَ حُمْرٌ قال هَلُ فِيْهَا مِنُ اوْرَقَ ؟ قَالَ إِنَّ فِيْهَا لَوْزِقًا قَالَ فَانَّى اتاها ذلك؟ قال عسى عِرُقٌ نزعَها. قَالَ وهذا لَعَلَّ عِرُقًا نَرْعَهُ وَاللَّفُظُ لِإِبْنِ الصَّبَّاحِي

٣٠٠٣ : حَدَّثَنا أَبُو كُرَيْبٍ . ثَنَا عَبَاءَ أُبُن كُليْبِ اللَّيْثَيُ أَبُو غَسَّانَ ' عَنُ لِجُويُرِيَة بُنِ أَسْمَاء ' عَنُ نَافِع ' عَنِ ابُن عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنُ أَهُلَ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبِيُّ عَلِينَةً فَقَالَ يَارَسُولَ اللُّهِ! إِنَّ امُسرَأَتِنِي وَلَذَتُ عَلَى فِرَاشِيْ غُلَامًا السُّود ' وإنَّا ' أَهُلُ بَيْتٍ ' لَمُ يَكُنُ فِيُنَا أَسُوَدُ قَطٌّ . قَالَ هَلْ لك مِنْ إبل؟ قَـالَ نَعُمُ 'قَالَ فَمَا ٱلْوَانُهَا ؟ قَالَ حُمُرٌ . قَالَ هَلُ فِيُهَا ٱسُودُ ؟ قَالَ: لا. قَالَ فِيُهَا أَوْرَقَ ؟ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَأَنِّي كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ عسى أَنُ يَكُونَ نَنزَعَهُ عَرُقٌ . قَالَ فَلَعَلَ ابْنَكَ هَذَا نزعه عرق.

۲۰۰۲: حضرت ابو ہر رہے ہ ہے مروی ہے کہ بنی فزارہ کا ایک مخص نبی کے پاس آیا اور کہا: یا رسول اللہ! میری بیوی نے کالالز کا جنا (یعنی نسب میں شک کیا) آ یا نے فرمایا: تیرے پاس اونٹ ہیں؟ بولا: ہیں۔ آپ نے فرمایا: أن كارنگ كيسا ہے؟ بولا: سرخ \_ آپ نے فرمايا: ان میں کوئی حیت کبرا ہے؟ بولا: ہے۔ آپ نے فرمایا: وہ کہاں ہے آیا؟ بولا: سی رگ نے یہ رنگ کھینج لیا ہوگا۔آپ نے فرمایا پھر (شک کیوں کرتاہے) تیرے یہاں بھی نسی رگ نے بیرنگ نکالا ہوگا۔

۲۰۰۳: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ جنگل کا رہائش نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا: میری بیوی نے ایک لڑ کا جنا' سیاہ رنگ والا اور ہمارے یہاں کوئی کالانہیں۔ آپ نے فرمایا: تیرے یاس اونٹ میں؟ بولا: میں۔ آپ نے فر مایا: انکارنگ کیا ہے؟ بولا: سرخ ۔ آپ نے فر مایا: اِن میں کوئی حیت کبرا ہے؟ بولا: ہے۔آ گ نے فرمایا: بیرنگ کہاں سے آیا؟ بولا: شاید کسی رَگ نے تھینج لیا ہو۔ آ یا نے ارشا دفر مایا: پھر تیرے یے میں بھی کسی رگ نے ( کالا رنگ ) تھینج لیا ہوگا۔

ثابت ہوا کہ بچہ کے محض کالے یا گورے رنگ یانقش کے اختلاف سے شک نہیں کرنا جا ہے ۔ سجان تشريح 🌣 الله حضور صلى القدعليه وسلم نے كتنے خوبصورت بيرائے ميں مخاطب كو سمجھايا۔

بِأْبِ: بِجِهِ بمیشه باپ کا ہوتا ہے اور زالی کے لیے تو ( فقط ) پیمر ہی ہیں

٥٩ : بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الُحَجَر

٣٠٠٠ : حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ . ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةٌ ٣٠٠٣: حضرت عا تشصد يقدرضي الله عنها بيان كرتي بين كه

عن الرُّهُ وَ عَنُ عُرُوةَ عَنْ عَائشة وَ قَالَتُ إِنَّ الْبَن وَمَعة وسعْدَا الْحَتَ صِمَا الْى النَّبِي صلَّى الله عليه وسلَم في النه أمة زمْعة فقال سعْد (رضى الله تعالى عنه) يارسُول الله! (صلَّى الله عَلَيْه وسلَم) اوْصانى الحِي الذا يعدمت مكة ان أنظر الى النه الله وسلّم) اوْصانى الحِي اذا على عند بن زمْعة الحي وابن الله ابن الله على فراش آبى فراى النبي صلّى الله عليه وسلّم شبّهة بعتبة فقال هو فراى النبي صلّى الله عليه وسلّم شبّهة بعتبة فقال هو لك ياعبد بن زمْعة الولد للفراش والحتجبى عنه يا

٣٠٠٥: حدد ثنا اَبُوب كُرِبُنْ اَبِى شيبة ثَنَا سُفَيانُ بُنُ عُيينة وَ عَنْ عُمر اَنَّ رسُول عَنْ عُبين عَنْ عُمر اَنَّ رسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَّم قضى بالُولدِ لِلُفَرَاشِ.

٢٠٠١ : حدَثنا هشامُ بُنُ عَمَّارٍ. ثنا سُفَيَانُ ابْنُ عُيَيُنَةَ عَنِ النَّهِ النَّهُ عَنِ النَّهُ عَنِ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ عَمْ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَ

٢٠٠٠ : حدَثنا هِشَامُ بَنْ عَمَّارٍ . ثَنَا اِسُمَاعِيُلُ ا بُنُ عَيَاشٍ . ثَنَا اِسُمَاعِيُلُ ا بُنُ عَيَاشٍ . ثَنَا شَرَمُحُيُلُ ابْنُ مُسُلِمٍ \* قَالَ سَمِعْتُ آبَا أُمَامَةَ الْباهِلِيَّ يَقُولُ لَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ يَقُولُ الُولَدُ لَلْفِرَاشِ \* وَلِلْعَاهِرِ . سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ يَقُولُ الُولَدُ لَلْفِرَاشِ \* وَلِلْعَاهِرِ . .

عبد بن زمعہ اور سعد بن ابی وقاص نے آنخضرت کے پاس
جھڑا کیا زمعہ کی لونڈی کے بچہ میں۔ سعد نے کہا: یا رسول
اللہ امیر ہے بھائی نے وصیت کی تھی کہ میں جب مکہ جاؤں تو
ذا زمعہ کی لونڈی کے بچے کو لے لوں اور عبد بن زمعہ نے کہا: وہ
میرا بھائی ہے اور میر ہے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے میر ہ
باپ کے بستر پر بیدا ہوا۔ نبی نے اس بچہ کی مشابہت منتبہ
باپ کے بستر پر بیدا ہوا۔ نبی نے اس بچہ کی مشابہت منتبہ
یا مشابہت منتبہ ہے ) اور بچہ تیرا ہے اے عبد بن زمعہ! ( گو
مشابہت منتبہ ہے ) اور بچہ بیشہ خاوند کا ہوتا ہے اور زائی
مشابہت منتبہ ہے ) اور بچہ بیشہ خاوند کا ہوتا ہے اور زائی
مشابہت منتبہ ہے کہ رسول اللہ منابہ وسلم نے یہ فیصلہ صا در فر ما یا
کہ بچہ تو (بہر حال) خاوند کے واسطے ہے۔
کہ رسول اللہ صالی خاوند کے واسطے ہے۔

کہ بچہ تو (بہر حال) خاوند کے واسطے ہے۔ ۲۰۰۷: حضرت ابو ہر رہے ہ ہے مروی ہے نبی نے فر مایا: بچہ مال کو ملے گایا اُس کے خاوند کواور زانی کے لیے (تو فقط) بچر ہیں۔

2 • • ۲ : ابوا مامہ با بلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا کہ بچہ تو ماں کا ہے اور زانی کے لیے تو (محض) پھر ہیں ۔

تشریکے جبر مطلب بیہ ہے کہ زنا کے سبب سے جو بچہ بیدا ہوتا ہے وہ اس عورت کے خاوند کا ہوتا ہے باندی کے مالک کا اور زنا کرنے والے کے لئے پتھر ہیں۔

# رِیاب: اگرز وجین میں ہے کوئی پہلے اسلام قبول کر لے؟

۲۰۰۸: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ ایک خاتون نی کے پاس آئی اور اسلام قبول کر لیا اور ایک خاتون نی کے پاس آئی اور اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگا: یا نکاح بھی کر لیا۔ پھر اس کا بہلا خاوند آیا اور کہنے لگا: یا

# ٢٠ : بَابُ الزَّوْجَيْنِ يُسَلِّمُ أَحَدُهُمَا قَبُلَ الأخرِ

٢٠٠٨ : حدَّ ثَنَا أَحُمدُ بُنُ عَبُدةً . ثَنَا حَفُطُ ابْنُ جُمدِهِ اللهُ عَبُدةً . ثَنَا حَفُطُ ابْنُ جُمدِهِ اللهُ ال

> ٢٠١٠: حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبِ ثَنَا مُعَاوِية عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرو بُنِ شُعْيُبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ انَّ رَسُول اللَّهِ عَيْنَةً مَا مُنَا لَمُعَادِ اللَّهِ عَيْنَةً مَا اللَّهِ عَيْنَةً مَا اللَّهِ عَلَى آبِى الْعَاصِ بُنِ الرَّبِيْعِ بِنكاح جَدِيْدٍ.

رسول القدا میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی مسلمان ہوا تھا اور

یہ بات اس کے علم میں بھی تھی۔ یہ سن کر نبی نے اُسے
خاتون دوسرے خاوند سے لے کر (واپس) دلوادی۔

100 علم میں سنی اللہ عنبا سے مروی ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبز ادی (زینٹ)
کو ابو العاص بن ربیع کے پاس دو برس کے بعد اُسی

۲۰۱۰: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے اپنی صاحبز ادی زینب رضی الله عنها کوابوالعاص کے پاس لوٹا دیا نئے نکاح پر۔

گزشته نکاح پر جھیج دیا۔

تشریح ﴿ یمی مذہب ہےا مام شافعیٰ کا کہا گرز وجین میں ہے کوئی ایک مسلمان ہوکر دارالحرب ہے دارالاسلام میں بشرطیکہ قید ہوکر نہ آئے تو بہلا نکاح باقی رہتا ہے۔ حنفیہ کے نز دیک تباین دارین (یعنی دونوں کا دوالگ الگ ملکون میں آجانا) سبب جدائی کا ہے۔

یہ صدیث حنفیہ کی دلیل ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت: ﴿فلات رجعوهن الی الکفار لاهن حل لهم ولا هم یع مطلب بیہ ہے کہ اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر دارالاسلام میں آجائے تو ان کو واپس نہ کرووہ عورتیں ان کا فروں کے لئے حلال ہیں۔
کا فروں کے لئے حلال نہیں اور نہ وہ کا فرمر دان مسلمان عور توں کے لئے حلال ہیں۔

### ٢١: بَابُ الْغَيُل

### دودھ بلانے کی حالت میں جماع کرنا؟

ا۲۰۱: جذامہ بنت وہب سے روایت ہے میں نے نبی سے سنا۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے دودھ پلانے (غیل) کی حالت میں جماع کرنے سے منع کرنے کا ارادہ کیا۔ بوجہ اسکے کہ اس سے لڑکا ضعیف ہوجاتا ہے۔ پھر میں نے دیکھا تو فارس اور روم کے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں اور ان کی اولا دکو ضرر نہیں ہوتا اور میں نے آپ سے لوگوں کوعزل کی بابت دریا فت کرنے ہوئے سنا۔ آپ نے لوگوں کوعزل کی بابت دریا فت کرنے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا: وہ تو خفیہ زندہ در گورکر نا ہے۔

٢٠١٢: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ. ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ. عَنُ عَمْرو بُنِ مُهُجرٍ. آنَّهُ سَمِعَ آبَاهُ الْمُهَاجِر بُنِ آبِي مُسُلِم عَنُ عَمْرو بُنِ مُهُجرٍ. آنَّهُ سَمِعَ آبَاهُ الْمُهَاجِر بُنِ آبِي مُسُلِم يُحدِثُ عَنُ اسْمَاءَ بِنُتِ يَزِيدَ بُنِ السَّكَنِ. وَكَانَتُ مَوُلَاتَهُ لَي يَعْدُلُو السَّكَنِ. وَكَانَتُ مَوُلَاتَهُ اللَّهِ مَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُو لَا تَقْتُلُو الوَلَادَكُمُ سِرًّا.

فَوَالَّذِي نَفُسِي بِيُدَه! إِنَّ الْغَيْلَ لَيُدُرِّكُ الْفَارِسَ القَمْ الْقَالَ مِنْ الْمَالِمَةِ مِنْ الْمَالِمِينَ الْمُلْمِينَ الْمَالِمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ اللّهِ اللّهِينَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ

۲۰۱۲: اساء بنت یزید سے روایت ہے انہوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے: اپنی اولا دکو پوشیدہ قبل مت کرو۔ اُس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے غیل سوار کوا ہے گھوڑ ہے ہے گرا دیتا ہے اُس وقت اثر کرتا ہے۔

تشریکے ﷺ ان احادیث مبار کہ کا مطلب میہ ہے کہ رضاعت کے زمانہ میں دودھ پلانے والی عورت ہے جماع نہ کرنا بہتر ہے تا کہ بچہ کونقصان نہ ہو کہ مل کی وجہ ہے بچہ کو دودھ پورانہیں مل سکے گا'اسکے کمزورر ہنے کا ڈر ہےاسلئے اس کوخفیہ ل فرمایا۔

# بِاب: جو خاتون اپنے شو ہر کو تکلیف پہنچائے

۲۰۱۳: ابو اہامہ سے روایت ہے آئے ضرت کے پاس
ایک عورت آئی۔ اُس کے دو بچے تھے۔ ایک کو گود میں
لیے ہوئے تھی دوسر سے کو تھینچ رہی تھی۔ آپ نے فر مایا: یہ
عور تمیں بچوں کو اٹھانے والی بیدا کرنے والی اُس نے بچوں
پرمم کرنے والیاں اگراپ شوہروں کو تکلیف نہ پہنچا میں
توجو اِن میں سے نمازی ہیں وہ جنت میں جا کمیں۔
سا ۲۰۱۸: معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نجی
نے فر مایا: کوئی خاتون جو اپ شوہر کو ایڈ اء پہنچائے تو
جنت کی حوریں جو اُس مرد کے لیے ختص ہیں کہتی ہیں:
اللہ تجھے بر باد کرے اِس کومت ستا وہ تیرے پاس چند
روز کے لیے اتر اے اور قریب ہی ہے کہ تجھ کو مچھوڑ کر

(واپس) ہمارے یاس لوٹ آئے گا۔

٢٢: بَابٌ فِي الْمَرُأَةِ تُؤْذِي ذَهُ حَفَا

٢٠١٣ : حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنا مُوْمَلٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاعُمشِ عَنُ سَالِم بُن آبِي الْجَعُدِ عَنُ ابِي أَمَامَةً وَاللَّهُ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيَّانِ لَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيَّانِ لَهَا الله قد حملت آحَدَهُما وهِي تَقُودُ الْاحِرِ. فَقالَ رَسُولُ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم حامِلات وَالِدَاتُ وجِيْماتُ الوَلا مَا يُأْتِينَ الله ازْوَاجِهِنَّ دَحَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّة .

تشریکے ہے۔ تابت ہوا کہ ایک مسلمان عورت کا صرف آئی مشقت کرنا جنت میں جانے کا سبب ہے چہ جائیکہ بڑی عبوت کی مشتق الیکن آگر بڑی عبادت نہ بھی کر سکے صرف نماز کی پابندی کر ہے بشر طیکہ خاوند کو ایذ اندد ہے اوراس کو نہ ستائے تو جنت کی مشتق ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں زیادہ عور توں کودیکھا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ خاوند کی باشکری کرتی جیں مقصد رہے ہے کہ خاوند کا بڑا حق ہے ورت پر۔

' حقیقت میں ایک مسلمان کی بیوی وہی ہے جو جنت میں ہوگی بیدؤنیا تو مسافر خانہ ہے چندروز کے بعد ؤنیا و مافیہا کوچھوڑ کر دارآ خرت میں جانا ہے۔ (علوی)

ا بک اور جگه حدیث مبار که میں آتا ہے کہ:

'' حضرت امّ سلمہ رضی القد تعالیٰ عنہا ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: جسعورت کا انتقال اس حالت میں ہو کہ اُس کا شوہراس سے خوش ہوتو وہ عورت ( ضرور ) جنت میں جائے گی۔''

( بيبيق في الشعب ج٢ 'ص:١٦ه 'تر ندى 'تر غيب ج٣ "ص:٣٣)

'' حضرت الم سلمه رضی الله تعالی عنها ہے مروی ہے کہ آپ سلی الله ملیه وسلم نے ارشاد فر مایا: مجھے وہ عورت مبغوض ہے جواپنے گھرے ( بلاا جازت شوہر ) چا در مینی تا ہوئی ( بعنی بے پر دگی وا فراتفری میں ) شوہر کی شکایت کرتی ہوئے نکلے۔ ہے جواپنے گھرے ( بلاا جازت شوہر ) چا در مینی ہوئے نکلے۔ (مجمع الزوائد ج ہم میں ۱۲۱۲) ۔ (ابور معانه )

# بِيْ ابْ : حرام ٔ حلال كوحرام نبيس كرتا

۲۰۱۵: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: حرام حلال کوحرام نہیں کرتا ۔

### ٦٣ : بَابٌ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

٢٠١٥ حدَّثْ النَّحْلَى بُنُ مُعْلَى بُنِ منْطُوْرِ ثَنَا السُحقُ بَنُ مُعْلَى بُنِ منْطُوْرِ ثَنَا السُحقُ بُنُ مُحمَّدِ الْفَرُوِيُ. ثَنَا عَبُدُ اللَّه بُنُ عُمر عَنْ نافع عَنِ الْمَنْ عُمر عَنْ نافع عَنِ الْمِن عُمسر عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ لا يُحرَّمُ الْحَرامُ الْحَرامُ الْحَلَل.

ا ۔ اس سنسے میں خواتمین کے لیے انتہائی اصلاحی کیا ہے ، حنتی عورت 'شائع کروہ مکتبۃ العلم لا ہور کا مطابعہ ہے حدمفید تابت ہوگا۔

حضرات سحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کثیر تعداد بھی ای کے قائل ہیں۔ حضرت عمرا عمران بن حسین جابر بن عبداللہ الله بن کعب عائشہ ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اور جمہور تابعین حسن بھری شعبی ابراہیم نحفی اوزائی طاؤس عطا، مجابہ سعید بن میتب سلیمان بن بیار حماو بن زید سفیان ثوری اور الحق بن راہویہ رحمہم اللہ تعالی سب کا فد ہب بی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزویک حرمت مصاہرت زناسے ثابت نہیں ہے حدیث باب ان کی دلیل ہے۔ احداف کی طرف سے ان کی دلیل کا جواب سے ہے کہ حدیث کا مطلب وہ نہیں جو آپ حضرات نے تبجھا ہے بلد مطلب یہ ہے کہ حدیث کا مطلب وہ نہیں جو آپ حضرات نے تبحی کے زنا جومو جب بیہ کہ حرمت مصاہرت ہوئے کے کسی طال کوحرام نہیں کرتا اور اس کو ہم بھی بائے بیں اور کہتے ہیں کہ زنا جومو جب حرمت مصاہرت ہے وہ زنا ہونے کے اعتبار سے نہیں بلکہ وطی ہونے کے اعتبار سے ہاں مسئلہ میں احداف پر بعض غیر مقلدین نے جوطعن کیا ہے وہ بالکل نامناسب ہے۔ کیونکہ احداف کے ساتھ سحابہ کرام رضی اللہ تق کی عنبم کی ایک

# بالمراج المناع

# مرا المارية ا

### ا: بَابُ الطَّلاق

٢٠١٦: حَدَّثَنا سُويُدُ بُنُ سَعِيْدٍ وَعَبُدُ اللَّهِ ابْنُ عَامِرٍ بُنِ زُرَارَةَ، وَ مَسُرُوقُ بُنُ الْمَرُزُبَانِ قَالُوا ثَنَا يَحْيى بُنُ زكريًا بُنِ الْمَرُزُبَانِ قَالُوا ثَنَا يَحْيى بُنُ زكريًا بُنِ اللهِ ابْنِ حَى ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهيُلٍ ، بُنِ ابْنِ حَلَّى ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهيُلٍ ، عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جَبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمرَبُنِ الْحَطَّابِ مَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جَبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمرَبُنِ الْحَطَّابِ انَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ عَلَى حَفْصَةَ ثُمَّ راجعَها.

٢٠١٧: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ بِشَارٍ ثَنَا مُوْمِلٌ ثَنَا سُفَيانُ عَنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ ابِي بُرُدةَ عَنُ آبِي مُوسِني قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ابِي بُرُدةَ عَنُ آبِي مُوسِني قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَا بَالُ اقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللّهِ يَقُولُ احدُهُمْ قَدُ طَلّقُتُك .

### د اب طلاق كابيان

۲۰۱۲: امیرالمؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه عدروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے امّ المؤمنین سیّرہ حفصہ رضی الله تعالی عنها کوطلاق دی 'پھرائن سے (الله عزوجل کے فرمان وہ روزہ رکھنے والی 'عبادت کرنے والی اور جنت میں تیری ہوی ہے کی وجہ سے ) رجعت کرلی۔ ۱۲۰۱۷ ابوموی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان لوگوں کی کیا حالت ہوگئی ہے جو الله عزوجل کے احکامات سے کھیل کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 'میں نے تجھ کوطلاق دی 'نہیں رجوع کیا 'نہیں طلاق دی۔ مروی میں نے تجھ کوطلاق دی 'نہیں رجوع کیا 'نہیں طلاق دی۔ ۲۰۱۸ : حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حلال کیے گاموں میں سے الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حلال کیے گاموں میں سے الله عز وجل کو سب سے زیادہ نا پہند (چیز) طلاق ہے۔

خلاصیة الباب بنی حضور صلی الله علیه وسلم نے رجوع بحکم خداوندی کیا تھا کیونکه الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا که وہ روز ہ رکھنے والی اور عبادت گزار ہیں اور جنت میں آپ سلی الله علیه وسلم کی بیوی ہیں ۔ سبحان الله! حضرت حفصه میں ہمیت قسمت والی اور خوش نصیب ہیں کہ الله تعالیٰ نے ان کو یا دفر مایا۔

طلاق حال ہونے کے باو جوداللہ تغالی کو نالیند ہے اس لئے بلاوجہ اور بغیر ضرورت کے مکروہ ہے۔

### ٢: بَابُ طَلاق السُّنَّةِ

الدريس عَنْ عُبيد اللّهِ عن نافع عن ابن عُمر رضى الله الدريس عَنْ عُبيد اللّهِ عن نافع عن ابن عُمر رضى الله تعالى عَنْهُ ما قال طلّقتُ المراتي وهي حائضُ فَذَكُر دُولكَ عُمر لرسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ مُرُهُ وَلَكَ عُمر لرسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ مُرُهُ فَلَيْراجِعُهَا حَتَى تَطْهُر ثُمّ تحيض ثُمّ تطهر ثُمّ ان شاء فليراجعُها حتى تطهر ثُمّ تحيض ثُمّ تطهر ثُم ان شاء طلقها قبل ان يجامعها وان شاء المسكها فانها العِدَةُ التَّى المُر اللّهُ.

٢٠٢٠: حــ قشنا مُحمَّدُ بُنُ بِشَارِ ثنا يحيى بُنُ سعيدٍ عَنْ سُفيان عن ابنى السحاق عن ابنى الاخوص عن عبدالله قال طلاق السُنَة ان يُطلَقُها طَاهِرَ من غير جَماع.

ا ٢٠٢ : حدّثنا على بُنْ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ ثَنَا حَفْضَ بَنْ غيابُ عن الاعْمَصْ عَنْ عَبْدِ عن الاعْمَصْ عن عن عبد الاعْمَصْ عن ابي السحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله . قال ، في طلاق السُّنَة يطلقها عِنْد كُلَّ طَهْرِ تَطليقة فاذا طهْرِتُ التَّالِثة طلقها وعليها بغد ذالك حيضة .

الاعلى ثنا هشام عن مُحمَد عن يُونْس ابن جُبيْر آبِى الاعلى ثنا هشام عن مُحمَد عن يُونْس ابن جُبيْر آبِى عَلَابِ قَال سالتُ ابْنُ عُمر عن رجُلٍ طلَّق امراته وهِى عَلَابِ قَال سالتُ ابْنُ عُمر عن رجُلٍ طلَّق امراته وهِى حانظ فاتى عُمرُ النَّبِيَّ صلَى الله عَليْهِ وسلَم فامره ان يُراجعها قُلْتُ ايُغت ثُربِتلک الله عَليْه وسلَم فامرة ان عُجز واستخمق.

### بإن: سنت طلاق كابيان

۲۰۱۹: حضرت ابن ممررضی القدعنهمات مروی ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی۔ حضرت ممرّ لے نبی سے اسکا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: اُسے کہور جعت کر لے میں اللہ تک اُسکی بیوی حیض سے پاک ہو جائے بیمر حیض سے پاک ہو جائے بیمر حیض آئے اور اس سے پاک ہو اسکے بعد اکر خواہش ہوتو طلاق دے جماع سے قبل اور اگر چاہے تو نکاح میں رکھے اور یہی مدت ہے ورتو اس کی جس کا القدعز وجل نے تھم فرمایا۔

۲۰۲۰: حضرت عبدالله بن مسعود فی نیما: سنت طریق سے طلاق دینایہ ہے کہ عورت کوچض سے فراغت پانے کے بعد طلاق دیارہ کے اوراس طہر میں جماع نہ کرے۔

۲۰۲۱: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے بیان کیا: طلاق کا سنت طریقه ہے کہ عورت کو طهر میں ایک طلاق دے جب تیسری بار پاک ہوتو آ خری طلاق دے اور اس کے بعد عدت ایک جیش ہوگی۔

۲۰۲۲: یونس بن جبیر سے مروی ہے کہ میں نے ابن مر سے پوچھا: ایک مرو نے عورت کو طلاق دی حالت جینس میں؟
انہوں نے کہا: ابن مرکو پہچا نتا ہے۔ انہوں نے طلاق دی اپنی عورت کو حالات میں او عمر نے نہا: ابن مرکو پہچا نتا ہے۔ انہوں نے طلاق آپ نے عورت کو حالت جینس میں آو عمر نے نبی سے دریافت کیاتو آپ نے کتم دیا کہ وہ درجوئ کر ہے۔ میں نے کہا: یہ طلاق شار ہوگی یانہیں؟
انہوں نے کہا: تیرا کیا خیال ہے آگر وہ عاجز ہویا حمافت کر ہے۔

خلاصة الماب الله على الله على الله الله ويا تها كه فيض كا حالت مين طلاق درست نبين نيزعورت كى عدت طويل جو جائج كي تواس كواذيت بموكى احناف كي نزويك طلاق سنت مد بك كه ايك طلاق اليصطهر مين و به جس مين جمائ نه كيا بهو اور بجر ججوز ب ركحة تا كه و وعدت من الرسكة تمين طلاقين ايك زمانه مين ايك لفظ ب وينا بدى طلاق كبلاتي بين الله تعالى اور استكار سول سلى الله على الله على الله على الله الله على ا

### ٣: باب المحامل كيف بإن عامله عورت كوطلاق وين كا تُطلَّقُ تُطلَّقُ

۲۰۲۳: حضرت ابن ممررضی الله تعالی عنبمانے طلاق دی اپنی عورت کو حالت حین میں دھنرت عمر رضی الله عنه نے نبی سریم صلی الله علیہ سے اس کا ذاکر کیا تو آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: رجوع کرے بھر طلاق دے جب وہ حیض سے یاک ہویا جا ملہ ہوجائے۔

۲۰۲۳: حدّثنا ابُوبكر بن ابن شيبة وعلى ابن فحمّد قالا ثنا وكيعٌ عن سفيان عن محمّد بن عبد الرّخسن مؤلى آل طلحة عن سالم عن أبن عمر أنه طلق امراته وهي حائظ فذكر ذالك عمر للنبي فقال مره فليراجعها ثمّ يُطلقها وهي طاهر اوحامل.

خلاصة الراب الله مقصديه ہے كه طهر كى حالت ميں طلاق ہے عورت كى عدت آسانى ہے گزرجائے كى اى طرح حالت حمل عدت وضع حمل ہوگى ۔

### ٣ : بَابُ مِنْ طَلَقَ ثلاثًا فِي مُجُلِس واحِدٍ

٢٠٢٣: حدد ثنا مُحمَد بن رَمْح انبانا اللّيْتُ بنُ سغدِ عن السحاق بُن ابنى فرُوة عن ابى الزّناد عن عامر الشّغبى قال فَلْتُ لفاطمة بنُت قيْسٍ حدَيْنِينى عن طلا قك قالت طلقنى زوجى ثلاثًا وهو حارج الى اليمن فاجاز ذالك رسُول الله عليه.

ہے: ایساشخص جوا بنی بیوی کوا یک ہی مجلس میں تین طلاقیں دیدے

۲۰۲۴: عامر شعبی رضی القد عنه سے روایت ہے میں نے فاطمہ بنت قیس سے کہا: تم اپنی طلاق کی حدیث بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ میر ہے خاوند نے مجھ کو تین طلاقیں دیں اور وہ یمن کو جانے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس (طلاق) کو برقر اررکھا۔

خادسة الرام على الله فقها ،كرام مهم الله فرمات بين كه وقت اوركل كے لحاظ سے نفس طلاق كى تين قسميں بيں : (۱)احسن (۲)حسن (۱س) و سنى بھى كہتے بيں )۔ (۳) بدى ۔

اوروا تع بوئے کے اعتبارے طلاق کی دولتمیں ہیں:

(۱)رجین \_ (۲) بائن \_

. تکم اور نتیجه ب امتهاری کبی دوشمین میں امغلطه مخففه به

طلاق احسن مینے میں تین طلاق وے۔ امام ما مال اس طلاق کو نیون کے بین ایک طلاق وے کرچیوڑوے یہاں تک کہاس کی مدت کو رہا ہے۔ اور ما میں ایک کہاس کی مدت کو رہا ہے۔ اور ما میں ایک کہا تھی جدا جدا میں جدا جدا میں طلاقیں و سائر ہورت کو بین این مرخول بہا منکوحہ کو تین طبروں میں جدا جدا میں طلاقیں و سائر مورت کو بین آتا ہوا ور اور اور اور اور بین نے آتا ہو جسے آنسہ (جون امید ہوگئی ہوجیش سے )صغیر واور حاملہ تو اس و تین مینے میں تین طلاق و سے ۔ امام ما مل اس طلاق کو بُدعت کئے میں اور فرماتے ہیں کہ طلاق میں اصل اس کا ممنو ک

ہونا ہے مگر بعض اوقات اس کی ضرورت واقع ہوتی ہے اس لئے اس کومبان کر دیا گیا اور ضرورت ایک ہے پورک ہو عتی ہے پس ایک ہے زائد مسنون ندہوگی۔ پہلے فد ہب والے کہتے ہیں اس طلاق حسن کے مسنون (مبات) ہونے کی دلیل حدیث این عمر ہے جس کو دار قطنی نے سنن میں تخ کی کیا ہے کہ دھنرت ابن عمر رضی التد عنہمانے اپنی بیوی کو حالت جیش میں ایک طلاق دی پھر دوسری دو طلاقیں دو طہر وال میں دینے کا ارا ہ ہ کیا۔ حضور سلی الله علیہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر می تو آپ نے فر بایا: ابن عمر! اید کرنے کا تخیج اللہ نے تکم خیص دیا تو سنت کو چوک گیا۔ سنت ہے کہ تو طبر کا انتظار کرے اور بائے قال و طلاق دے چنا نبی حسب الحکم میں نے اپنی بیوی ہے مراجعت کر لی۔ پھر آپ نے فر مایا جب وہ پاک ہو جائے تو اس و طلاق دے یا روک لے۔ میں نے مرض کیا یا رسول اللہ! بتا ہے اگر میں نے اسے تین طلاقیں دے دی ہو جائے تو اس و مدیث ہے معلوم ہوا کہ مشل طروں میں تین طلاقیں واقع کر نا سنت ہے طلاق کی تیسری قسم طلاق بدتی ہو اور وہ سے کہ ایک ہی طلاق کی تیسری قسم طلاق بدتی ہو اور وہ سے کہ ایک ہی طلاقیں دے دی تو سے طلاقیں دے دی تو سے طلاقیں دے دی تو سے طلاقی واقع ہو یا گئیں اور وہ جو عالی تی کہ ایک ہی لفظ کے ساتھ تین طلاقیں دیدے وہ عالی تی کہ ایک ہی لفظ کے ساتھ تین طلاقیں دیدے وقع کر نا سنت ہے طلاقی ہی لفظ کے ساتھ تین طلاقیں دیدے وہ عالی تی کہ ایک ہی لفظ کے ساتھ تین طلاقیں دیدے وہ عالی تی کہ ایک ہی لفظ کے ساتھ تین طلاقیں دیدے وقع کا ور عدم وقع ع طلاق کی بابت حافظ این القیم نے زادالمعاد میں نیا رند بہذ کر کئے ہیں:

(۱) متنوں طلاقیں واقع ہوجائیں گی قرآن وحدیث کی روشی میں جمہور سحابہ تا بعین محدثین فقہا ،ائنہ مسلمین اس کے قائل ہیں۔ چنا نچہ خلفا ، اربعہ ابن مسعود ابوموی اشعری ابو ہریرہ انس بن مالک ابن عمر عبداللہ بن عمره بن العاس حسن بن علی عمران بن حصین مغیرہ بن شعبہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کا بہی ند جب ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما عبداللہ بن زبیر اور عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ ہی صحیح روایت یہ ہے۔ جس کو تفسیل کے ساتھ تابت کو ایس کے ساتھ تابت کی ساتھ تابت کی روایت کی موایت کیا کہ بن تو ایت کیا روایت کیا ہوا المانی میں اپنی اسانید کے ساتھ اہل بیت ہے بھی بھی ہوا ور حضرت ملی اللہ علیہ والم مع الکافی میں حسن بن کی ہے وہ کہتے ہیں کہ بم نے اس کو آنحضرت سلی اللہ علیہ وہلم ہے اور حضرت ملی رضی اللہ عنہ الک فی میں حسن بن کی بن محمد باقر ، محمد بن عمر بن ملی بعضر بن محمد عبداللہ بن الحسین و یہ بنائی میں اس کی تعاش میں اور ابو عبید و نیم بنائی شیت سے اس کوروایت کیا ہے انتہار بعدان کے بعین امام اوزاعی ابراہیم نفی سفیان تو رئ اسحاق الاوتور اور ابو عبید و نیم بنائی شیت سے اس کوروایت کیا ہے انتہار بعدان کے بعین امام اوزاعی ابراہیم نفی سفیان تو رئ اسحاق الاوتور اور ابو عبید و نیم بنائی شیس کیا گئی ہے۔

ر ۲) طلاق واقع نه ہوگی۔ یہ ند ہب ابومحر بن حزم نے نقل کیا ہے جے امام احمد کہتے ہیں کہ یہ رافضیوں کا قول

' ایک طلاق راجعی واقع ہوگی۔ یہ حضرت ابن عباس ملی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ منہم ہے ایک روایت ہے عبداللہ بن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم کا فتو ئی بھی یہی ہے جس کومحہ بن وضائے نے حکایت کیا ہے اور ابن مغیث نے کتا بلوٹا کق بیل آئے گیا ) امام احمد فرمات بیل کہ تمہ بن اسحاق مغیث نے کتا بلوٹا کق بیل نقل کیا ہے ( مگرین قل غلط ہے جبیبا کہ منظ بیب آئے گا) امام احمد فرمات بیل کہ تمہ بن اسحاق کا فد ہب بھی یہی ہے بعض حضرات نے تابعین میں ہے داؤ دبن ملی اور اس نے اکثر اسحاب کا فتو کی تلمسلی نے شرع تھ کے

میں بعض مالکیہ کا قول ٰ ابو بکر رازی نے محمد بن قائل ہے بعض احناف کا اور ابن تیمیہ نے بعض حنابلہ کا فتو ی ۔ ﷺ ننوی نے م ربی تی بن مخلدا و رمحمه بن عبدالسلام حشنی و غیر و مشائخ قر طبه ہے بھی یہی نقل کیا ہےا ورخو دابن تیمیه نے بھی ای کواختیا رکیو ہے۔ ( ۴ ) سرعورت مدخول بہا ہوتو تین طلاقیں واقع ہوں گی اورغیر مدخول بہا ہوتوا یک طلاق واقع ہوگی۔ بیقول حضرت . ن ، بر رضى الله عنبما كا اسحاب كي ايك جماءت كي طرف منسوب سے محمد بن نصر الم وزي نے تما ب اختلاف العلماء میں اسی قل بن را ہو بید کا بھی کیجی مذہب نقل میا ہے۔ عطا ، طاؤس اور عمر و بن وینار کا بھی سیجے مذہب کیجی ہے جیسا کہ متنی الباجی اورمحلی بن حزم میں مرقوم ہے۔ مانعین وتوع طلاق یہ کہتے ہیں کہا کی تعم کے ساتھ یکبارگی تمین طلاقیں وینا بدعت محرمه ہے اور بدعت مردود ہے حضور سکی اللہ مایہ وسلم کے قول مبارک کی بناء ہے:من عبصل عبملا کیے ہیں علیہ احو نا محصور د جواب بیرے کہ حافظ ابن حزمُ نے کلی میں تفصیل کے ساتھ ٹابت کیا ہے کہ یہ بدعت اورمعصیت نہیں بلکہ سنت ے بین نجے حضرت عویر تجلائی کی روایت نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں۔ قسال اب و مسحد لو کانت طلاق الثلث مجموعة معصية الله تعالى لما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن بيان ذالك فصح مباحة . ابومحر کبتائے کدا گرایک لفظ ہے تین طلاق دینا کنا وہو تا تو رسول التدملی اللہ ملیہ وسلم اس کے بیان ہے سکوت نہ فر ماتے ۔معلوم ہوا کہ بیسنت مباحہ ہے۔ جواوگ ایک طلاق رجعی واقع ہونے کے قائل ہیں ان کے دلائل حسب ذیل ہیں (١) آيت البطلاق مرتبان فيامساك بمعروف او تسريح باحسان كهطار وومرتبك ي ( دوم تبطار ق دینے کے بعد دواختیار ہیں ) خواہ یہ کہ رجعت لر کےعورت کو قاعدے کےمطابق رکھ لےخواہ ( یہ کہ رجعت نہ کرے ) عدت يوري بون ويه والتصطريقة ساس وتيورُون (٢) إذا طلقته النساء فيطلقوهن لعدتهن وجه استدلال بیہ ہے کہ مرتان لغت میں اس امرے لئے بولا جاتا ہے جس کا واقع ہونا کیے بعد دیگرے ہوا ہواور دوسری آیت میں میچکم ہے کہ جب تم عورتوں کوطلاق دینا جا ہوتو ان کی عدت یعنی طبر کی حالت میں طلاق دیا کرومطلب یہ ہوا کہ ایک طاہ ق کے بعد طہر میں دوسری طاہ ق دومعلوم :وا کہ بیک وقت ایک لفظ ہے تمین طلاقیں واقع نہ ہوں گی کیونکہ مرتان کے مصداق کے خلاف ہے۔

جواب یہ ہے کہ مرتان کے معنی کے بعد دیگر ہے بھی ہیں اور دو دوگنا دوبار بھی ہیں نیز اس سے تعثیر بھی مقصود ہوتی ب بے بہت کہ مرتان کے معنی کے بعد دیگر ہے بھی ہیں اور دو دوگنا دوبار بھی ہیں بھی دو گنا ہے کہ جم مضاف دوب الدو گنا ہے ۔ چنا نچہ آیت: ۵ نسو تعین ۵ میں بھی دو گنا ہے کہ جم مضاف دوب الدو گنا الجرع طاکر یہ بی کے اور ان کو دو براعذا ب دیں ۔ اور آیت: ۵ او الایسرون انہم یہ فتصنون فسی کیل عمام صرة او مرتین ۵ میشی مراد ہے۔ آیت: ۵ السطلاق مرتان قلیم مرتان تشبیہ ہے جس کے مین و کے جی دامام بخاری کی آیت مرتان ۵ کی بی معنی المحلاق مرتان تشبیہ ہے جس کے بی معنی کے بی موسوف نے اس آیت والسلام میں اجاز الثلث بلفظ و احد "کے ذیل میں و کر کیا ہے۔ ملامہ کریان نے بھی اس کی تا نید کی میں دو کی اور تغلیظ کی کریان کے معنی کے بعد دیگر ہے کی تر ددی اور تغلیظ کی بیان کے معنی کے بعد دیگر ہے جی فاط جی سے نے فی میں اطاع ق رجی کا یہ کہنا کے الطاع ق مرتان کے معنی کے بعد دیگر ہے جی فاط جی سے نے فی میں ناط جی سے بی فاط جی سے دیگر ہے جی فاط جی سے دیگر میں ناط جی سے دیگر سے جی فاط جی سے دیگر سے جی فاط جی سے کہنا کے الطاع ق مرتان کے معنی کے بعد دیگر ہے جی فاط جی سے دیگر سے جی فاط جی دیگر سے جی فاط ہے دیگر سے جی فاط ہی دیگر سے دیگر سے جی فاط ہی دیگر سے جی فاط ہی دیگر سے دیگر سے جی فاط ہی دیگر سے جی فاط ہی دیگر سے دیگر سے دیگر سے جی فاط ہی دیگر سے دی

بكه به آيت تو قول باري تعالى: نؤتها اجرها مرتين: كي طرح بكه مرتين بهي مضاعف ب- ببركيف آيت ميل بينين ہے کہ تکرارلفظ سے ایک طہریا چند طہروں میں طلاق دی جائے تو واقع ہوگی اور حیض میں طلاق دی جائے تو واقع نہ ہوگی ای طرح آیت میں پیجھی مٰدکورنہیں کہ تین طلاق بتکرارلفظ چندمجلسوں میں دی جائیں تو واقع ہوں گی اورا یک مجلس میں چند بار طلاق وی جائے تو واقع نہ ہوگی بلکہ آیت طلاق واقع کرنے میں انت طالق انت طالق انت طالق کے لفظ کے تکرارے سب صورتوں بر دال ہے۔ اور دوسری آیت میں صرف طہر میں طلاق دینے کا حکم ہے ایک طلاق دی جائے یا مجموعہ دویا تین ہوآ یت اس کی تفریق نہیں کرتی ۔ اگر کسی نے طہر میں دویا تین طلاقیں دے دیں تو آیت کریمہ اس سے مانع نہیں نہ اس کو باطل قرار دیتی ہے نہ اس سے ایک طلاق رجعی ثابت ہوتی ہے۔اورا گرکسی نے طہر میں ایک طلاق دی پھررجوع کرلیااور اسی طہر میں دوسری طلاق دی پھرر جوع کر لیااس کے بعدا سی طہر میں تیسری طلاق دے دی توبیصورت یقیناً آیت کے حکم کا مصداق ہے بلکہ اگر اس کومسنون وسنت کہہ دیا جائے تو ہے جانہ ہوگا اس سے بیک وقت تین طلاقیں دینے کی ممانعت ثابت نه ہوگی جب ایک طہر میں دویا تین متفرق طلاقیں ندکورہ آیت ہے ثابت ہیں تو مجموعہ دویا تمین طلاق بھی ایک طہر میں جائز ہوگا۔ ( ٣ ) حدیث ابن عباسؓ جس کوا مام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کے عہد نبویؓ اور عہد صدیقی اور دوسال خلافت عمرٌ میں تین طلاق ایک شار ہوتی تھی' حضرت عمر رضی اللّٰہ عند نے فر مایا کہ او گوں نے ایسے کا م میں عجلت شروع کر دی جس میں ان کے لئے مہلت تھی سوا ً رہم ان کو جاری کر دیں ( تو بہتر ہوگا ) پس آپ نے ان کو جاری کر دیا۔ اور روایت طاؤس میں ہے کہ ابو الہیجاء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهما ہے کہا: اینے امورمستفریرا (عجیب و غریب ) بیان کرو کہا عبد نبوی وعہد صدیقی میں تین طلاقیں ایک نہیں تھیں ؟ آپ نے فر مایا تھیں ۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں لوگ بکٹر ت طلاق دینے لگے تو آپ نے تینوں کوان پر نافذ کر دیا۔اس دلیل کے کئی جواب دیئے گئے ہیں۔ جواب نمبر (۱) میرحدیث ان احادیث میں ہے ایک ہے جس کی بابت سیخین نے اختلاف کیا ہے۔ امام مسلم نے اس کی تخ یج کی ہےاورامام بخاری نے نہیں اس لئے کہ حدیث ابوالہیجا ، نہ سند کے لخاظ ہے قابل حجت ہےاور نہ متن کے امتیار ہے اس کی کئی وجو ہات ہیں جومطولات میں دیکھی جاشتی ہیں۔اور حافظ بیہٹی کہتے ہیں میں اس کی وجہ یہی سمجھتا ہوں کہ حدیث ابوالہیجا ،حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی ویگر تمام روایات کے خلاف ہے۔ چنانچے سعید بن جبیر' عطاء بن الی ر باح۔مجامد' عکرمہ' عمرو بن دینار' مالک بن الحارث' معاویہ بن الی عیاش نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے یہی روایت کیا ہے کہ آپ نے تین طلاقوں کو جائز رکھا ہے۔ جواب نمبر (۲) طاؤس جوحضرت ابن عباسؓ کے شاگر دیبی خوداس روایت کے منکر میں چنا نجے حسین بن ملی کراہیسی نے اپنی کتاب اوب القضاء میں با خبار ملی بن عبداللہ بن المدین بطریق عبدالرزاق بروايت معمر بواسطه ابن طاؤس طاؤس بروايت كياب انه قبال من حيد ثب عن طاؤس انه كان يروى طلاق الشلث واحدةً كذبه. : طاؤس نے این لڑ کے ہے کہا کہ جو تجھے سے کہ کہ طاؤس طلاق اللَّث کو واحدة روایت کرتے ہیں تو اس کی تکذیب کر بیعنی اس کوجھو ٹاسمجھ میری طرف اس کی نسبت غلط ہے چنانچے عبداللہ بن طاؤیں یہ اس شخص کو جھوٹا کہتے تھے جوان کے والد کی طرف طلاق الثلث واحدۃ کے روایت کرنے کی نسبت کرے جب خو دراوی

حدیث طاؤس اس کامنکر ہے تو بیرحدیث کیسے تیجے :وسکتی ہے۔اسی طرح عطا و بین انی رباح جوحضرے ابین عباس رمنبی الله عنہما کے دیگرشا گر دول کی بہنسبت آیے کے اقوال واحوال ہے زیادہ واقف میں وہ بھی اس کے منکر ہیں۔ جواب ( ۳ ) راوی حدیث حضرت این عباس رضی الله عنهما کا فتو ی خود اس بے خلاف ہے۔معنی این قیدامہ میں دیکھا جا سکتا ہے بیا بن رجب حلبل نے فر ہ یا حضرت ابن عباس سے بتواتر مروئ ہے کہ آپ ایک لفظ ہے تین طلاقوں کو تمین بی سجھتے تھے اور تمین کا بق فتوی و یتے تھے اس کو علامہ ابن عبد البرنے تمہیر میں مسندا بیان کیا ہے۔ ابن حزم نے سعید بن جبیر ہے۔ بیہ فی نے محامد ہے اورا مام تحدینے کتاب الا ثار میں عطاء ہے آئ طرح روایت کیاہے۔ یہتمام گز ارش تو حدیث ابن عباس کے نا قابل احتیاج ہوئے کی صورت میں ہےاورا گر ہم اس کو سی درجہ میں صحیح بھی مان لیں تب بھی اس سے ایک طلاق رجعی ثابت نہیں ہوتی۔ ( جوا ب ( ۴ ) که حدیث ابن عباس رضی الله عنهما میں اس کی تصریح نبیس که بیدحضورتسلی الله علیه وسلم کے تکم یا آ پ کی تقریر ت قلى بمنسن ہے کہ آپ کے حکم کے بغیر ہو بایں معنی کہ زمانہ جاملیت اور ابتداءاسلام میں یہی طریقہ تھا بعد میں منسوخ ہو گیا۔حضرت ابن عباس رضی القدعنہما ہے کرخی کی روایت ہے اس کی تائید ہوتی ہے جس کی تخ برج ابو داؤ داورنسائی نے کی ے اب جن لو ًوں کو نشخ کاملم ہوا وہ تین شار کرنے گلے اور جن کونشخ کی اطلاع نہیں ملی وہ ایک برقمل کرتے رہے۔ جواب (۵)اوراگریمی جان لیا جائے کے عبد نبوی میں بھی لیمی ہوتا تھاممکن ہے کہ اس میں استحف کے بارے میں ہوتا ہو جوانست طالق' انت طالق' انت طالق حبه كرطلاق دے كه ان متفرق الفاظ ہے حرمت كى تا كيدمقصود بوتى تھى نه كه تين طلاق ـ اور اس دور میں سیائی وسلامتی غالب تھی حیلہ سازی اور مکاری کا نام بھی نہ تھا۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اوگوں کے حالات بدلے اور ایسے امور رونما ہوئے جن کی وجہ سے آپ نے عام صحابہ کے مشورے سے الفاظ مذکورہ کو تا کیدیر محمول کرنے ہے منع کر کے تمین طلاقوں کولا زم کر دیا ملا مەقرطبی نے اس جواب کو بہند کیا ہے اورا مام نو وی نے اس کوافت الاجو بہ کہا ہے۔علامہا بن الفیمٌ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عمل کوتعز بر کا نام دیا ہے تا کہ لوگ بید دھمکی بنَ سرمتعد دطلا قیس دینے گ نا شا نسته حرکت ہے باز آجائیں۔ابن قیم کی بیتو جیہ غلط ہے کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر رمنی اللہ عنہ جبیہا شخص اپنی رائے سے شریعت کے حکم مستمر کو بدل دے اور جتنے سحابہ اس وقت موجود تھے وہ سب خاموش بیٹھے رہیں اس سے تو یہ ٹابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ ہے لے کر حضرت حسن بن ملیؓ کے زمانہ تک سب ہی تحکم شری کے مٹانے پر تلے ہوئے تھے'استغفیراللّٰہ۔ بیتو وہ ہی شخص کہدسکتا ہے جس کوحضرت عمر رضی اللّٰہ عندا ورجمہورسحا بہّ ہے بعض للہی ہوگا۔ رہی تعزیرِ جلا وطنی سوحنفیہ کے نز دیک ہے بھی شرعی تھکم ہے۔ جمہور ملاء کے دلائل حسب ذیل ہیں (۱) قر آن کریم نے تین طلاقو ل وقطعی طلاق مانا عربوة يت فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره عصافات عاسة يت نے تمین طلاق کے بعدرجوع کاحق چیسن ایا ہے۔ (۲) حدیث عائشہ جس کی تخ بیج ائمہ ستہ نے کی ہے۔ کہ ایک تخفس نے ا بنی بیوی کوتمین طلاقیں ویں اس نے کسی ہے نکات کرانیا اس نے بھی طلاق دی تو آنخضرے صلی اللہ ملیہ وسلم ہے دریافت ایو گیا وہ عورت شو ہراول کے لئے حلال ہے؟ آپ نے فر مایانہیں یہاں تک کہ وہ بھی یہیے کی طرح اس کا مزہ چکھ لے ۔ اگر تین طلاقیں واتن نہ ہوتیں تو شو ہروں کے لئے عورت کی حلت شو ہر ثانی کے وطی کرنے پرموقو ف نہ ہوتی ۔ یہاں بھی بیرذ بمن

میں رکھنا جائے کہ امام بخاری نے اس کی تخ سن کا باز طلاق الثلث کے ذیاں میں کی نے کیونکہ ابن حزم اور نیاتی ہے حضرت ابن مسعود رمنی الله عندے تین طلاقواں کے وقوع کوفقل کیا ہے۔ باقی محمد بن و ضائب کی طرف ہے ابن المغیث نے ملا ا بنا دان روایات کومنسوب کیا ہے اور ان دونوں کی ملاقات ناممنن ہے اور زمانہ سے ایتبار سے یوں بعید ہے۔ نیز جور ک بحث یہاں مدخول بہا کے بارے میں ہے۔عطا ،وطاؤی وغیرو بن وینار کا قول غیبہ مدخول بہا کے متعلق ہے۔ چنا نیم<sup>عنا</sup>ی این حزم میں تقعری موجود ہے نیز اور محمد بن اسحاق کی رائے سحابے خلاف کوئی وقعت نیس کھتی پیونکہ یہ اٹمہ فقہ میں ہے نبیس ب اس كا قول مير ومغازي مين منبول ہے صلت وحرمت مين منبول نبين۔ ريا جنن عناجه كا قول ساتھ ق ابن الم، مرفر مات میں کہ بیہ باطل ہے اول اس لئے کہ سحا بہ کا اجماع ظام ہے کہ سی ایک سحانی ہے بسند سیجی بیم نقول نہیں کہ اس نے دمنرے ممر ر منی الله عند کی امضاء ثابث میں مخالفت کی جواور ایک الکھ آومیوں کے نام تقل نہیں کئے جاسکتے۔ اس سے لئے بہت بزے دفتر کی ضرورت ہے ملاوہ ازیں بیا جماع سکوئی ہے۔

### ۵: بَابُ الرَّجْعةِ

٢٠٢٥ : حدد ثنا بشرابُنُ هلال الصَّوَّاف ثنا جعفرُ بْنُ سُلِيْهِ إِن عَلْ يَزِيْدُ الرِّشْكَ عَنْ مُطرَّفَ بْنَ عَبْد الله بن الشَّخير أنَّ عمر أبن الخصين سنل عن رجل يُطلِّقُ المراتة ثُمّ يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال عمران طلقت بغير سنة وراجعت لغير سنة اشهذ على طلاقها وعلى رجعتها

## بإب: رجوع (بعدازطلاق) كابيان

۲۰۲۵: مطرف بن شخیر ہے روایت ہے عمران بن حسین ے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص طلاق دے اپنی بیوی کو پھر، أس سے جماع كر ك اور نه طلاق يرأس نے نسى كو مواہ كيا اور نہ ہی رجوع پر؟ عمران نے کہا: اُس نے طلاق بھی سنت کے خلاف دی اور رجو ع بھی خلاف سنت کیا۔طابق پر بھی لوگوں کو گواہ کر ہاورر جوع پر بھی۔

خ*لاصة الباب الشاسة الساسة ثابت بوا كداس معامله مين گواه بنانا مسنون ب ب*ا في طلاق اورر جو يز دونو ل بغيرً واه كه بهي ثابت ہوجاتے ہیں گواہ بنانا شرطنبیں ہے۔

#### بإن ييكى بيدائش كے ساتھ بى حاملہ ٢ : بَابُ المُطَلَّقَةِ الْحامِلِ إِذَا وَضَعَتُ خاتون بائنه ہو جائے گ ذَابَطُنِهَا بَانتُ

٢٠٢١ : حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ عُمر بْنِ هَيَاجٍ ثنا قبيصةً بُنُ عَفَّية ثنا سُفْيانُ عَنْ عَمْرُو بَنْ مَيْمُونَ عَنْ ابنِه عَنِ الزَّبنِرِ بَنْ الْعِوَامِ انَّهُ كَانِتْ عَنْدَهُ أُدُّ كُلْتُوْمِ بِنْتُ غَفْيةَ فَقَالَتْ لَهُ وهي حامل طيب نفسني بتطليقة فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصّلاة فرجع وقذ وضعتُ فقال ما لها خد عنى خدَّعَهَا

۲۰۲۷ زبیر بن موام ہے مروی ہے کدان کے نکات میں ام کلثوم بنت عقبہ تھیں۔انہوں نے زبیر سے کہا: میرادل خوش كروو ايك طلاق وئ كريه انبول في ايك طلاق أس كو دے دی۔ پھرنماز پڑھ کرواپس لوٹ تووہ بچہ جن چکی تھی۔ ز بیرٌ نے کہا: کیا ہوا اس کو اس نے مجھے سے مکر کیا' القد تع کی

اللّهُ ثُمَّ اتى النّبَى عَنِينَ فقال سبق الْكتابُ اجلهٔ الحطبُها الى الله عكركرے (بدله وے) پھر جناب نبی كے پاس نفسها

خادسة الماري بي جائي الله بي عابت بواكه عامه مطلقه كى عدت وضع حمل بچه جننا بي الى طرح نكات سي نكل كن بي اب نكات جديد سي بيوى بوسكتى بي -

ك: بَابُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْها
 زَوُجُهَا إِذَاوَضَعَتْ حَلَّتُ
 لِلْازُواجِ

٢٠٢٠ : حدَثَنَا أَبُوبِكُر بَنُ آبِي شَيْبَةً ثَنَا أَبُو الْاحُوص عَنْ مَنْصُورِ عَنْ الْبُراهِلِيم عَنِ الْلاسُود عَنْ ابي السَنابِلِ قال وضعت سبيعة الاسلمية بنت الخرت حملها بغد وفاة رؤجها ببضع وعشرين ليلة فلماتعلت من نفاسها تشوقت فعيب ذالك عليها وذكر امرها للنبي عَيْبَ فقال ان تفعل فقد مضى اجلها.

عن داؤد بن ابني هند عن الشّغبي عن مسروق وعمرو بن عن داؤد بن ابني هند عن الشّغبي عن مسروق وعمرو بن غيبة انهما كتبا إلى سبيغة بنت الحارث يسالانها عن المرها فكتبت اليهما انها وضعت بغد وفاة زوجها بحمسة وعشرين فتهيات تطلب الحير فمرّبهاابو السنابل ابن بغكك فقال قذ السرغت اغتدى آخر السنابل ابن بغكك فقال قذ السرغت اغتدى آخر وسلم فقلت يا رسول الله! (صلى الله عليه وسلم وحشرا فاتيت النبي صلى الله وسلم) الستغفرلي قال فيما ذاك ؟ فاخبرته فقال ان وجذت وخدت المتزوجي

٢٠٢٩ : حدد ثنا نضر بن على . ومُحمَّدُ بن بشَارٍ . قالا ثنا عبدالله بن داؤد . ثنا هشام بن غزوة عن ابيه ،عن

داب: وفات پاجانے والے خص کی حاملہ بیوی کی عدت بچہ جنتے ساتھ ہی اوری ہوجا ئیگ

۲۰۲۰: ابوالسنابل سے مروی ہے سبعیہ اسلمیہ جو حارث کی بین تھی' اپنے خاوند کی وفات کے بعد بیس دن بعد بچہ جن ۔ جب نفاس سے فارغ ہو گی تو اس نے بناؤ سنگار کیا۔ اوگوں کو اچنجا ہوا اور انہوں نے نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حال بیان کیا۔ آپ نے فر مایا، بٹ شک وہ سنگار کرے۔ اُس کی عدت مکمل ہو چکی۔

۲۰۲۸: مسروق اور عمرو بن عتبہ سے مروی ہے ان دونوں نے سیعہ بنت حارث کولکھا ان کا حال ہو چھا۔ انہوں نے جواب لکھا کہ انہوں نے اپنے خاوند کی وفات کے پہیں دن بعد بچہ جنا 'پھر انہوں نے تیاری کی نکاح کی تو ان سے ابوالسنا بل نے کہا: تو نے عجات کی عدت پوری کر یعنی چار مہینے دی دن دن ۔ یہی کروہ نی کریم صلی القدعلیہ وسلم کے پاس مہینے دی دن دن ۔ یہی کروہ نی کریم صلی القدعلیہ وسلم کے پاس آ سیمی اورعرض کیا نیا رسول اللہ ! میر سے لیے دعا فر مایئے۔ آ سیمی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کیا ہوا ؟ اپنا پورا آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کیا ہوا ؟ اپنا پورا قال بیان کیا۔ آ ب نے فر مایا: اگر نیک شخص مل جائے تو خر مایا: اگر نیک شخص مل جائے تو نکاح کرلے۔

۲۰۲۹: مسور بن مخر مه رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی سریم صلی اللہ علی سبیعہ اسلمیہ کو حکم فر مایا کہ نکات کر

المسور بن مخرمة أنَّ النبي سَلِينَة أمر سُبيعة أن تنكح ، إذا مَكَتى بِ جبائية نفاس فراغت حاصل كراء يعنى تعلَّتُ مِنْ نِفاسِها .

> • ٢٠٣٠ : حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي . ثَنَا ابُو مُعَاوِيةً عَن الاغتمش، عَنْ مُسلم، عن مسروق، عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بُن مسْعُود ، قَالَ والله ! لَمَنْ شَاءَ لا عَنَّاهُ . لأَنْزِلْتُ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعُدَ اَرُبَعَة اشْهُرِ وعشُرًا.

یاک ہوجائے تو۔ ۲۰۳۰: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے مروی ہے' انہوں نے کہا: اللہ کی متم اجو کوئی جا ہے ہم سے لعان کر لے کہ سورۂ نسا مخضر ( سورۂ طلاق ) اس آیت کے بعد اتری جس میں حیار مہینے دس دن کی عدت کا حکم دیا گیا ہے۔

خلاصة الباب الله الله عنابت مواكه حامله كي عدت وضع حمل ہے جاہے اس كا خاوند فوت موجائے - حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرمات تنجے که جیموئی سورت نسا ، ( سورة طلاق ) نے کمبی سورۂ نسا ،کومنسوخ کردیا ہے بیعنی سورۂ بقر ، میں عدت و فات حیار ما دوس دن کا بیان ہے اورسورۂ طلاق میں حمل والیوں کی مدت وضع حمل مُدکور ہے اورسور وطلاق جعد میں نازل ہوئی ہے۔

### ٨: بَابُ ايْنَ تَعْتَدُ الْمُتَوفَى عَنْهَا زَوْجُهَا

ا ٢٠٣١ : حَدَثنا الو بكربن ابي شيبة . ثنا أبو حالد الْاحْمِمُونَ ، سُلِيمَانُ بُنُ حِيَّانَ ، عَنْ سَعُدَ بُنِ اِسْحَاقَ بُن كَغُبُ بُن غُجُرة ، عَنْ زَيْنِ بَنْتَ كَغُبِ بُن غُجُرة (وكَانَتْ تَحُتُ اللَّهُ الْخُدُرِيِّ) انْ أَخْتَهُ الْفُرِيْعَةِ بنت مالک، قالت حرج زوجی فی طلب اعلاج له فادركهم بطرف القذوم فقتلوه فجاء نعي زوجي وانا في ذار من دور الانصار شاسعة عن دار اهلى فأتيت النَّهِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! (صلَّى اللهُ عَـلَيْـهِ وسلَّم ) إِنَّهُ جاء نعني زَوْجي وانا فِي دَار شَاسِعَةٍ عَنْ دار الْهُمْ لَـيُ ودار الْحُوتَى . وَلَمْ يَدُعُ مَالًا يُنْفِقُ عَلَى ، وَلا مَالا وَرِئُتُهُ . وَلا دَارَ يَهُلَكُهَا فَانْ رَايْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَيْ فَ الْحِقْ بِدَارِ اهْلِي و دارِ الْحُوتِي فَانَهُ احبُ الى ، والجمع - رشته دارول اور بها نيول كَ تُحريبي جل حاؤل ما يجح لِيُ فِي بِعُضِ أَمْرِي قَالَ فَافْعِلَى أَنْ شُنْتَ قَالَتُ فحرجت قريرة عيسى لما قضى الله لي على لسان

### باب: ہیوہ عدت کہاں بوری کرے؟

ا٢٠١١: زينب بن كعب بن عجره سے مروى ہے جو ابوسعيد خدری کے نکاح میں تھیں کہ میری بہن فریعہ بنت مالک نے کہا: میرا خاوند اپنے جمی غلاموں کو ڈھونڈ نے نکلا اور انکو پایا (علاقه) قدوم کے کنارہ پرلیکن غلاموں نے اسکو مار ڈالا میرے خاوند کے مرنے کی خبر پیٹجی جس وقت میں انعمار کے گھر میں تھی جومیری رہائش ہے ؤور تھا۔ میں نبی کے پاس آئی اور عرض کیا: یارسول الله ! میرے خاوند کی موت کی اطلاع آئی ہے اور میں دوسرے گھر میں ہوں جو ڈور ہے میرے اور میرے بھائیوں کے گھر ہے اور میرے خاوند نے بچھ ور ثہ نہیں جھوڑا جس کوخرج کروں یا دارث بنوں ۔ نہ ہی میرا ذاتی گھرے۔اباکرآ یا جازت مرحمت فرمانیں تومیں اینے مناسب لگتا ہے کہ اس سے مجھے سہولت ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا: اً لرتو حامتی ہے تو ایسے ہی کر لے۔ فریعہ نے کہا:

نے اپنے رسول کی زبانِ مبارک پر میرے فائدہ کا خلم نازل بلایا اور فرمایا: تو کیا کہتی ہے؟ میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ آ یا نے فرمایا: ای گھر میں رہ جبال تیرے خاوند کے م نے كَى خبراً في ميهال تك كه قرا أن أن ( بتاني في ) مهت يوري

رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا خُنْتُ مِن بيَّنَ مُر (مارة فوتْي كَ) ثم آنَهُ عول تَنْكَلَى أَيُونَكُ الله في المسجد، اوفي بغض النحجرة دعاني فقال كيف زعمت، قالت فقصضت عليه فقال المكثى كيار مين مجدمين بي هي ياسي جر عين كر بي أن بي فسني بيتك السذي جساء فيسه نغسي زؤجك حتسي يبلغ الكتاب احلة قالت فاغتددت فيه اربعة اشهر

خ*الصیة الباب شنجن عورت کا شو* ہرفوت ہو جائے اس کے متعلق حکم ہے کہ دن میں اپنے کام اورضرورت کے لئے گھ ے نکل عمتی ہے اپنے خرید و غیرہ کا بتظام کرنے نے لئے لیکن رات اس گھر میں گزار ہے جس میں عدت ہو تی ۔ حدیث باب جمی جمہور کی ولیل ہے تعلیمین نے ای طرح روایت کیا ہے فاطمہ بنت قیس ہے روایت نے کہ ان ك شوبر الوحفيس بن مغير ومحرّ ومن ك ان كوتين طلاقيس دي اوريمن حلي سُنة توحفيرت خالد بن وليدّا يك جماعت ك ساتهر حضور سلی الند عایہ وسلم کے یاس ام المؤمنین میمونہ کے گھر آئے اور کہا کہ ابوحفص کے اپنی بیوی کوتمین طلاقیں دے دیں تو اپ اس کے لئے نفقہ ہے؟ آپ نے فر مایا:اس کے لئے نفقہ نہیں اوراس پرعدت واجب ہے اس میں نبی کریم صلّی اللہ مایہ وسلم نے تین طاقوں کا وقوع شلیم کیا ہے بھی تو عدت واجب کی ورنہ ظاہرہے کہ اگر تین طابا قیں نہ ہوتیں تو وعلیہا العدة ( کہ م اس پر مدت واجب ہے ) کیوں فر ماتے۔ ( ہم ) مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ عباد ہ بن صامت فر ماتے ہیں کہ میر ۔ دادا نے اپنی عورت کوایک ہزار طلاق وی میرے والدیے حضور صنی القد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قصہ ذکر کیا۔ آپ نے فر مایا تمہارا دا دا اللہ ہے نہیں ؤرا۔ بہر حال تمین طلاقیں واقع ہوگئیں رہیں 992 تو پیصد ہے تجاوز اورظلم ہے۔ خدا اس جا ہے تو عذاب دے گااور جا ہے گاتو معاف کر دے گا۔ (۵) بیمجی طبرانی میں ہے کہ سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ عائشہ بنت فضل حضرت حسن کے نکاح میں تھی جب خلافت پر بیعت لی گئی عا بُشد نے ان کومبارک باد دی۔حضرت حسن نے فر مایا امیر المؤمنین کے آل پر خوشی کا ظہار کرتی ہے جا تھے تین طلاق اورا ہے دس بزار درہم متعہ دیا بھرفر مایا اً سرمیں نے اپنے نا ناسکی الله عليه وسلم يا اپنے والد سے جومير ہے نا نا ہے روايت كرتے ہيں سانہ ہوتا كه جبُ وَئَى اينى عورت كوطير ميں تمن طاق يا طلقات ثلثه مبهم دے دے تو عورت اس کے لئے حلال نہیں رہتی جب تک دوسرے سے نکاتے نہ کر لئے تو اس سے رجوٹ مر یتا۔ یہ حدیث مرفوع ہے اس کی سند کی تعت میں کوئی کلامنہیں حضرت حسن سحانی میں انہوں نے ایک لفظ کے ساتھ ایپ مجلس میں تین طلاقیں دیں اپس بیاکہنا کیسے بیٹے :وسکتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ عابیہ وسلم اور حضرت ابو بکرصد بیق رسنی اللہ عنه کے زمانہ میں تمین طلاقیں ایک شار ہوتی تھیں جس میں رجوع کرنا جائز ہے۔ (۲) اس طرح حدیث عویمر بن الشقر محبلا ٹی جو تعلیمین اور سنن ابوداؤ دمین مروی ہے امام بنی رق نے اس کی تخریب اب من اجباز البطلاق الثلث کے ذیل میں دیا۔

حالا تکہ لعان کے بارے میں وارد ہے۔ ( ) حدیث عائشاً سکوامام بخاری نے باب من اجاز اطلاق الثلث کے ذیل میں لا کریہ بتایا کہ رفاعہ قرظی نے تمین طلاقیں دفعۃ واحدۃ دی تھیں۔ ( ۸ ) اجماع صحالی اوراہل بیت بھی دلیمں نے اس کی لقول ابن رجب طبيل كرسال "بيان مشكل الاحاديث الواردة في أن الطلاق الثلث وأحدة" مين أورا إوالوفاء ے'' التذكر ہ'' اورمنتقی الا خبار میں اور بہت سارے علماء كرام نے چیش كی ہیں ان ئے سامنے' ' اعلام المواقع'' كاوز ن جو سکتا ہے اس کا فیصلہ خو داہل علم کر سکتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود اور عبداللہ بن عمراور حضرت زبیر رضی الله عنهم کی طرف نسبت کرنا کہ وہ تین طلاقوں کوایک طلاق شار کرتے تھے نلط ہے۔

### 9 : بَابُ هَلُ تَخُرُ جُ الْمَرُاةِ جاسکتی ہے یانہیں؟ فِيُ عَدَّتِها

٢٠٣٢ : حدَثْنا مُحمَد بُنُ يَحْيَى . ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ ابُنُ عَبُد اللَّهِ . ثنا ابْنُ ابي الزِّناد ، عن هشام بُن عُرُوة ، عَنْ ابيه ، قال دخلت على مرُوان فقُلْتُ لَهُ امُراةٌ مِنْ الْهَلِكِ طُلَقتُ . فمررُتُ عَلَيْها وهِي تُنْتَقَلُّ . فقالتُ أَمُرثُنا فَاطمةُ بنت قيس والحبرتُنَا أنّ رسُول الله عَلَيْ اصرها أنْ تنتقِل. فقال مروان هي امرتُهُمُ بذلك ، قال غُرُوةُ ، فَقُلْتُ اما واللَّه ! لقد عابت ذلك عانشة . وقالت إنَّ فاطمة كانتُ في مسكن وخش فخيف عليها فلذلك ارْخص لها رسول الله عنظ

٢٠٣٣ : حَدَثَنا الْوُبْكُر بُنُ اللَّي شَيْبة ثَنَا حَفْصُ بُنْ غِيَاتٍ عَنْ هِشَام بُن عُرُوة ، عَنْ الله عَنْ عَالِمُهُ قَالَتُ قَالَتُ قَالَتُ فاطِمة بنت قيس ،يارسُول الله! الى احاف أن يُقتَحم عَلَى فَامْرِهَا أَنْ تَتَحُوَّل .

٢٠٣٨ : حدَّثنا سُفْيانُ بُنُ وكيْع . ثَنَا رُوُحٌ ج وحَدُثْنَا اخمد بن منطور . ثنا حجاج بن محمّد ، جمِيعًا عن ابن حريج الحبرني أبو الرُّبير عن جابر بن عبد الله قال طُلَقت حالتي فارادت ان تجد نخلها فزجرها رجل ان

دِیادِ: دورانِ عدت خاتون گھر ہے باہر ۲۰۳۲: حضرت عروہ ہے مروی ہے کہ میں مروان کے پاس

گیااور میں نے کہا:تمہاری ہم قوم عورت کوطلاق دی گئی اور وہ باہر گھومتی پھرتی ہے۔ میں اُس کے پاس ہے گزراتو اُس نے کہا ہم کو فاطمہ بنت قیس نے کہا کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بدلنے کی اجازت دی۔ مروان نے کہا: بے شک فاطمه بنت قيس نے اس كو حكم ديا؟ عروه نے كہا: الله كى قسم! حضرت عائشة نے عیب کیا' فاطمہ کی اس حدیث پر اور کہا: فاطمةً أيك خالي مكان مين تنمي تواسيه خوف محسوس بوا 'اس لیے نی نے مکان بدلنے کی اجازت مرحمت فر مائی۔ ۲۰۳۳ : حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها نے بیان کیا' فاطمةً بنت قيس نے كہا: يا رسول الله! كوئى ( چور كثيرا ) میرے گھر میں نکھس آئے۔ پھرآ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کوا جازت مرحمت فر مائی کہ وہاں ہے نکل لے۔ ۲۰۳۴ : حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه سے مروى ہے۔میری خالہ کو طلاق دی گئی پھر انہوں نے ارادہ کیا اپنی کھجوروں ( کا باغ) کا نینے کا تو ایک شخص نے انہیں گھرِ سے نکلنے پر تنبیہ کی۔ وہ نبی کے ماس آئیں۔ آپ نے

تنحز ج الله فاتت النَّبِي عَيْنَ فَقَال ملى فَجَدَى نَحُلُك ﴿ ارشاد فرمايا: نبين! تو كاث ابني تَعْجورون كو اس ليه كه تو صدقہ دے گی یا دیگر نیک کام سرانجام دے گی۔

فانك عسى ان تصدَقي او تفعلي مغروفا .

خااصة الباب يه المالي المنظمة كوعدت كے دوران گھرے نگنے كى اجازت نہيں كيونكه قر آن كريم كى آيت لا يسخسر جن قطعى ے قطعی آیت کے مقابلہ میں حدیث آجادے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر بہت ہی مجبوری اورضرورت ہوتو با جما<sup>ٹ</sup> علماء با برنکلنا جائز ہے آئر سفر کی حالت میں طلاق ہو گئی ہواور عدت لازم ہو جائے اور قیام کی جگہ نہ ہواور جس شہر سے سفر كرنے كے لئے نكلی تھی اس كا فاصله مسافت سفر ہے كم ہوتو واپس آجائے ( سفر میں اقامت عدت نه كرے اور سفر جاري رکھے ) اور اگر منزل مقصود جہاں ہے۔ غرشرو کا کیا تھا کا فاصلہ مقام طلاق ہے برابر ہے تو عورت کو اختیار ہے جا ہے تو واپس آ جائے اور حیاہے منزل مقصود کی طرف سفر جاری رکھے نواہ ولی ساتھ نہ ہووا پس آنازیا د ہبتر ہے شوہر کی یا سداری اورلحاظ میں کی نه بواورا گرطلاق بحالت سفرایسے مقام پر ہوئی جہاں قیام ہوسکتا ہوتو امام ابوصنیفیڈ کے نز دیک اس مقام پر عدت بوری کرے صاحبین کا قول ہے کہ اگر ولی اس کے ساتھ ہوتو وطن کی طرف اوٹنا اورمنزل مقصود کی طرف جانا دونوں حسب تفصيل مُدُور جائز بين \_

# • ١: بابُ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا هَلُ لَهَا سُكُنى وَ نَفَقَةً

٢٠٠٥ : حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَة ،وَعَلِيُّ بْنُ مُحمَّدٍ ، قَالا ثَنَا وَكِيعٌ ، ثَنَا سُفْيانُ عَنُ ابِي بَكُرِ ابْنِ ابى الْجَهُمِ بُنِ صُخِير الْعَدُوي ، قَالَ سَمِعُتُ فَاطِمَة بِنُتَ قَيْس تَقُولُ إِنَّ زُوْجَهَا طَلَّقَهَا ثلاثًا فَلَمْ يَجْعَلُ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مُنْ سُكُنى

٢٠٣١ . حَـدَثُنَا الْوَلِكُو بُنُ الِيُ شَيْبَةَ ثُنَا جَرِيْزٌ عَنُ مُغِيْرِةً عَن الشُّعْبِي ، قَالَ قَالَتُ فَاطِمةُ بِنْتُ قَيْسِ طلَّقْنِي زُوْجِي السُّعْبِي ، سكني ولانفقة

بِ إِن : جس عورت كوطلاق دى جائے تو عدت تک شو ہریرر ہائش ونفقہ دینا واجب ہے یا ہیں؟

٢٠٣٥ : حضرت فاطمه بنت قيس رضى الله تعالى عنها ت روایت ہے وہ کہتی تھیں کہ ان کے خاوند نے ان کو تین طلاقیں دیں۔ نبی کریم صلی الند علیہ وسلم نے نہان کے لیے سکنی دلا کی اور نه ہی نفقہ۔ ( یعنی نه ہی مکان دلوایا اور نه ہی

۲۰۳۷: حضرت فاطمه بنت قیس رضی الله عنها ہے مروی ہے که مجھے میرے خاوند نے عبد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) میں تین طلاق دیں۔ تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: (اے فاطمہ ؓ!) تیرے لیے نہ مکان ہے نہ نفقہ۔

خ*لاصیة الباب 🎋 جمہور ملاء کے نز* دیک تین طلاق والی معتدہ کیلئے بھی نفقہ اور ریائش ہے جمہورعلاء نے فاطمہ بنت قیس کی بات قبول نہیں کی ۔حضرت عمرٌ اور حضرت عا اُنشهُ ہے اسی طرح منقول ہے کہ حضرت عمر رضی القد عنه فر ماتے ہیں کہ ہم ایئے رب کی کتاب اور نبی کی سنت کوایک عورت ئے قول کی وجہ ہے نہیں چھوڑ کتے معلوم نبیں کہ اس نے یا در کھایا بھول گئی۔

### ا ١: بَابُ مُتُعَةِ الطَّلاق

٢٠٣٠ : حدّثنا الحمد بن المقدام ابو الاشعث العجلي ، فن غير أبيه ، عَن أبيه ، عَن غير أبيه ، عَن غير أبيه ، عَن غائشة ، ان عمرة بنت الجور تعودت من رسول الله علي حين أدحلت عليه . فقال لقد عد تراب بمعاذ فطلقها . وآمر أسامة او انسا ، فمتعها بنالاثة أثواب رازقية .

### ١ : بَابُ الرَّجُل يَحْجَدُ الطَّلاقَ

٢٠٣٨ : حَدَثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحَيِّى ، ثَنَا عَمْرُو بُنُ ابنى سلمةَ آبُو حَفُصِ التَّنِيُسِيُّ ، قَالَ اذَا ادَّعَتِ الْمَرُاةُ طَلاق زوجها ، فحاء تعلى ذلك بشاهد عَدُل ، استُحلف زوجها . فان حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكُولَهُ بمنزلة شاهد احر . وجَازَ طَلاقَهُ .

# ١٣ : بَابُ مَنُ طَلَقَ أَوُ نَكَحَ اَوُ رَاجَعَ لَاعِبًا

٢٠٣٩ : حدّثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ . ثَنَا حَاتِمُ بُنُ السُمَاعِيُلَ. ثَنَا عَلَاءُ بُنُ السَمَاعِيُلَ. ثَنَا عَلَاءُ بُنُ النَى رَبَاحٍ ، عَنْ عَلَى الرَخْصَ بُنَ حَبَيْب بُنِ اَرُدُكُ . ثنا عطاءُ بُنُ ابنى رباحٍ ، عَنْ يُولِيفُ ابْنَ مَاهِك ، عَنْ اَبِي هُورِيْرة ، قال قال رَسُولُ اللّهُ يُؤلِيفُ ابْنَ مَاهِك ، عَنْ اَبِي هُورِيْرة ، قال قال رَسُولُ اللّهُ ثَلِاتُ جَدُّهُنَ جَدُّ النّكاخ والطَّلاق وَالرَّجُعَةُ .

١ : بَابُ مَنُ طَلَّقَ فِي نَفْسه وَلَمُ

### يَتَكُلُّمَ به

• ٣ • ٣ : حـدَثنا ابُوْ بَكُر بُنُ أبني شيبة ، ثنا علي ابن مُسُهر ،

بِاْبِ: بوقت ِطلاق بیوی کو کیڑے دینا

۲۰۳۷: حضرت عائشہ ہے مردی ہے عمرہ بنت جون نے اللہ کی بناہ مانگی آ تخضرت ہے۔ جب وہ آپ کے پاس لائی گئی تو اس نے تعوذ بڑھا۔ آپ نے فرمایا: تو نے ایسے (اللہ عزوجل) کی بناہ طلب کی جس (کاہی حق ہے) سے کہ بناہ مانگنی جا ہے۔

باب: اگر مردطلاق سے انکاری ہو؟

۲۰۲۸: حضرت عبدالله بن عمر وبن العاص مروی ہے کہ جب عورت یہ دعویٰ کرے کہ اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے اور طلاق برایک معتبر صحف کو گواہ بھی بنائے تو اس کے فاوند کوشم دی جائے گی۔ اگر وہ شم کھائے کہ میں نے طلاق نہیں دی تو اس گواہ کی گواہی باطل ہوجائے گی اور اگر وہ (شوہر ) قتم نہ کھائے تو اس کافتم سے انکار کرنا دوسرے گواہ کو اس کافتم سے انکار کرنا دوسرے گواہ کے مثل ہوگا اور طلاق مؤثر ہوجائے گی۔

دِاْبِ: ہنسی (نداق) میں طلاق دینا' نکاح کرنایار جوع کرنا

۲۰۳۹: حضرت ابو ہر برہ ہے سے مروی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا: تمین باتوں میں مداق بھی ایسے ہی ہے جیسے حقیقت۔ اور حقیقت میں کہنا تو (بہر حال) حقیقی طور پر ہی (متصور) ہوتا ہے۔ ا: نکاح' ۲: طلاق' ۳: رجعت۔

خارسة الراب به جهورائمه وعلما . كاليمي فد بب به كه سيح مج سے دل لگى سے بيكام كئے سب تيميح بوجاتے بيں -

ز برلب طلاق دینااورزبان سے پچھادانہ

کر نا

۲۰۴۰ حضرت ابو ہر رہ ہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ

وعندة بن سليمان وحد تشاخميد بن مسعدة شاخالذ بن حارث ، جميعًا عن سعيد بن ابني عزوبة ، عن قتادة عن زرارة اسن اوفي ، عن ابن هريرة ، قال قال رسول الله آن الله تجاوز لامتى عما حدثت به انفسها . مالم تعمل به او تكلم به .

# ١٥ : بَابُ طَلاقُ الْمَعْتُوهُ و الصَّغيرِ و النَّائِمِ

ا ٢٠٣٠: حدَّثنا ابُو بِكُو بِنْ ابِي شَيْبَة. ثنا يَزِيدُ ابْنَ هَارُون. وحدَثنا مُحمَدُ بُنْ خَالِدِ ابْنِ حَدَّاشِ ، ومُحمَدُ بْنُ يَحْيَى . قالا ثنا عبد الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيِّ . ثنا حمَادُ بْنُ سلمة عن قالا ثنا عبد الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيٍّ . ثنا حمَادُ بْنُ سلمة عن حمَّادِ ، عن ابْسراهِيم ، عن الاسود ، عن عائشة ، ان رسول الله قال رُفع القلم عن ثلاثة . عن النَّانم حتى يستيقظ ، وعن المَجنون حتى يعقل او يفيق . وعن الصَغير حتى يعقل او يفيق . قال المُحنون حتى يعقل او يفيق .

قال المؤبكر في حديثه وعن المنتلى حتى

٢٠٣٢: حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ بِشَارٍ. ثَنَا رَوْجُ ابْنُ عُبادَة. ثَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ ، أَنْبا نَا الْقَاسِمُ بُنُ يَزِيْدَ ، عَنْ عَلَى بُن ابِي طالبٍ ، انَ رَسُول اللهِ عَنِيْنَ قَالَ يُنْوَفَعُ الْقَلْمُ عَن الصَغيرِ وَعَن الْمَخْنُون وَعَن النَّا نَم .

# ١ : بَابُ طَلاقِ اللهُ كُرهِ وَ النَّاسِيُ

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی نے میری أمت سے دل میں پیدا ہونے (والے خیالات و باتوں) سے درگز رکیا اللہ یہ کہ وہ (اُن خیالات) پر ممل پیرا ہویاز بان سے اوا کرے۔

# دِلْ بِ: دیوانے نابالغ اورسونے والے کی طلاق کا بیان

۲۰۲۱: حضرت الله المؤمنين عائشه صديقه رضى الله تعالى الله عليه وسلم في ارشاد عليه وسلم في ارشاد فرمايا: تين اشخاص سے قلم أشاليا ليا ا) سوف والے ت الله كه وه بيدار بو-۲) ناباني سے حتی كه بنوغت كو پہنچ جائے ۔ ۳) ديوانے سے يہاں تك كه وه تندرست وتوانا بو جائے ۔ ۳) ديوانے سے يہاں تك كه وه تندرست وتوانا بو جائے ۔ ۳) ديوانے سے يہاں تك كه وه تندرست وتوانا بو جائے ۔

ابوبکر کی روایت بول ہے الا میہ کہ وہ تندرست ہو حائے۔

۲۰ ۴۲: حضرت علی رضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: قلم أشحالیا گیا ٹابالغ سے ویوانے سے ۔ (اللہ کہ وہ اس سے ویوانے سے دیکل کر ہوش وہواس میں آجا نمیں)۔

# دِ اب: جبرے یا بھول کرطلاق دینے کا بیان

۲۰۴۳ حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عنه سے مروی ہے که نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی نے میری امت سے بھول چوک اور زبردی ( کروائے گئے کام) معاف کرد نے۔

۲۰ ۴۰ : حضرت ابو ہر رہ ہ رضی اللّٰہ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی

عن مسعر ، عن قتادة عن زرارة ابن اؤفى ، عن ابني هُريْرة . قال قال رسول الله عليه ان الله تعمل عما وز لامتي عما توسوس به صدورها . مالم تعمل به اؤ تتكلم حوما استكره و عليه .

٢٠٣٥ : حدثنا محمد بن المصفى المحمصى ثنا الوليد نسلم مسلم . ثنا الاوزاعي عن عطاء عن ابن عبّاس ، عن النبي سين قال الله وضع عن أمّتي الخطا والنسيان ومااستكر هو اعليه .

٢٠٣١ : حدد ثنا المؤ بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ ابِي شَيْبَةِ ثَنَا عَبُدُ بَنِ ابِي ضَيْبِ بُنِ ابِي ضَيْبِ بُنِ ابِي صَالَحٍ ، عَنْ صَفِية بنت شيبة قَالَتُ حدَّثَنَى عائشةُ انَ رَسُول اللهِ عَنْ صَالِحٌ ، وَلا عِتَاق فِي اغْلاق .

کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله تعالی نے درگز رفر مادیا میری أمت سے اس کام (وسوسوں) کو جو اُن کے دِلوں میں آئے الله یہ کیمل پیرانہ ہویا زبان سے ادانہ کرے ۔ اس طرح درگز رکیا بوجہ اکراہ کیے گئے کاموں ہے۔

۲۰۴۵: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ بی کر یم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بے شک الله عزوجل نے معاف کر دیا میری اُمت کونسیان اور باامر مجبوری کے گئے کام۔

۲۰۳۱: امّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: زبردی ( کرنے کی صورت میں ) طلاق اور عماق نبد

نارسہ البیاب ہے کہ کرہ اور مجبور شخص کی طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں امام شافئ فرماتے ہیں کہ مجبور (یعنی جس پر زبرتی کرے طلاق لی گئی ہو ) کی طلاق واقع نہیں ہوتی ولیل حدیث باب ہے۔ حضیہ کنز دیک طلاق واقع ہو جاتی ہو اس لئے کہ کرہ عاقل بالغ اور طلاق دینے کا اہل ہے اور اپنی یوی کو قصد اطلاق دے رہا ہے اپنے آپ کو قل یا ہاتھ پاؤاں تو شخے ہے بچار ہا ہے لہذا اس کا حکم و خطفتی لازم ہونا چا ہے مضطر اور کرہ دونوں باتوں کو بھتا ہے کہ یا طلاق دے یا پنی کو شخے ہو اپنی کی مروائے ایسے میں اسے جو کم تر اور معمولی نظر آتا ہے اے احتیار کر لیتا ہے یہ اس کا مرفو قصد وارادہ اور احتیار ہے کرنے کی علامت ہے البتہ وہ اس حکم کے نافذ ہونے کو پہند نہیں کرتا لیکن پیطلاق واقع ہو جاتی میں نہا جسے بندات میں طلاق دینے والا طلاق کا حکم لا گو ہونے کو پہند نہیں کرتا لیکن پیر جلاق واقع ہو جاتی طرح پہال بھی طلاق واقع ہو وجاتی ہے اس طرح پہال بھی طلاق واقع ہو جاتی ہو جاتی طرح پہال بھی طلاق ہو ہو جاتی ہو جاتی گئی اس بنا جسے بندات ہو جاتی ہو جاتی گئی اس کو آزاد ہو جاتی ہی حکم نام کو آزاد کرنے کا ہو جائے گی البتہ طلاق کے رکھنے ہو جائے گئی دنیا ہے احتاق کہتے ہو جائے گئی البتہ علاق ہے دیئی گناہ ہے درگز رکرد یا ہے الیہ لوگ بیت کی مطلب یہ ہے کہ بیالتہ تو تا گئی دنیا ہے احکام سے ان چیزوں کی بنا ، پر درگز رنہیں مثلاً جو لے ہا ہے اپنیک و میا ہو تا ہے ابنا جمان خطاقتی موجب کفارہ ہے آگر کوئی خطا اپنے مورث کو در آئی میں ہو جائے تو تجدہ مہوتا ہے ای طرح اور کن مثالیں جی امام شافی رحمہ الند تبول پوک کا الم برد نیون ادکام میں کرتے ہیں۔

### ١ : باب لا طلاق قبل النِكاح

٢٠٣٧ : حدثنا أبُو كُريب ثنا هُشيمُ الْبانا عامرُ الاخولُ . ح وحدَّثنا الله كُريب أنَّا حاته بن السماعيل عن عبد الرَّحمن بُن الْحارث جميعًا عن عمرو بن شُعيْب ، عن ابيه ،عن جدّه أنَّ رسُول اللّهِ عَلَيْ قَالَ لا طلاق فيما لا يملك. تهيس يرتي \_

> ٢٠٣٨ : حـدَثنَا أَحْدَمَدُ بُنُ سَعَيْدَ الدَّارِمِيُّ ثِنَا عَلَيُّ بُنُ الْحُسيْن لِن واقد . ثنا هشام بن سعد عن الزُّهُري ، عن \_ عُمْرُوـة ، عن السنسور بن مخرمة عن النَّبَي ﷺ قال لا طلاق قبل نكاح ولاعتق قبل ملك

٣٠٣٩ : حدَّثنا مُحمَّدُ بْلُ يَحْيِي ثنا عَبْدُ الرِّزَاقِ انْبَانَا مَعْمَرٌ. عن جويبر ، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة ، عن على بن ابى طالب، عن النّبي عَنِي قَالَ لا طلاق قبل النكاح.

### ١٨: بَابُ مَا يَقَعُ بَه الطَّلاقُ من الُكَلام

• ٢٠٥ : حدَّثنا عَبُدُ الرَّحُمن بن ابراهيم الدّ مشْقي ثنا الوليلة بُنَّ مُسُلِم . ثَنَا الأوراعي قال سالتُ الرُّهُرِيُ ايُّ ازُواجِ النَّبِي عَيْنَ اسْتِغاذَتُ مِنْهُ. فقال الخبريني غُزُوةُ عن انهول نے کہا: مجھ ہے عروہ نے بیان کیا حضرت عائشہ ہے عانشة أنَّ البنة البحون لمَّا دخلت على رسول اللَّه عَلَيْتُهُ فدنا منها ، قَالَتُ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنْكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّكُ اللَّهِ عَنَّكُ اللَّهِ عُذْت بعظيم الْحُقِي بِاهْلِكَ .

# باب: نكاح سے يملے طلاق لغو (بات) ک

٢٠ ٢٠: حضرت عبدالقد بن عمر و بن العاص رضي القديعا لي عنه سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: جس عورت کا آ دمی ما لک ( خاوند ) ہی نہیں تو اس کو طلاق

۲۰۴۸: مسور بن مخر مه ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: نکاح ہے قبل طلاق نہیں اور نہ ملک سے پہلے آزادی ہے۔ (یعنی جب سی چیز کا ان چزوں میں ہے تو مالک نہیں یاو جوز نہیں تو ز دکیسا )۔

۲۰ ۲۹: حضرت علی کرم الله و جبه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: نکاح ہے قبل طلاق کی کوئی حیثت نہیں۔

# باب: كن كلمات سے طلاق ہو جالی ہے؟

۲۰۵۰ : اوزاعی سے روایت ہے میں نے زہری سے وریافت کیا کہ نبی کی کوئی ہوی نے آ یے سے پناہ مانگی؟ کہ جون کی بیٹی جب نبی کے پاس اائی گئی اور آ یہ قریب ہوئے تو بولی: میں اللہ کی پناہ مانگی ہوں۔ آپ نے فر مایا: تو نے پناہ مانگی بڑے کی'اب اینے گھر والوں کے باس جلی جا۔

*خالصة الباب جنه* طلاق صريح اورصاف الفاظة واقع بموتى اوركن بات يجمى داقع بموتى المحقى ماهلك كالفظ کنا یہ ہے طلاق کی نیت ہے کیا تو ایک جائز طلاق واقع ہوتی ہے اورا گرتین طلاق کی نیت کرے تو تین واقع ہوجا میں گ اوراً مردوک نیت کر لی توایک طلاق بائن بوگی به

### ١ ا : باب طَلاق الْبَتَّةِ

ا ٢٠٥١ : حَـدَثنا أَبُوْ بِكُر بُنُ ابني شَيْبَة وعَلِيُّ بُنُ مُحمَدٍ. قالا تما وكيعٌ عن جرير بن حازم عن الزُّبير بن سعيد ، عن عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة ، عَنْ ابنه عن جدّه أنه طلق المواته البيَّة ، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالة . فقال ما اردُت بها ؟ قال واحدة . قال آلله ! مَا ارذت بها الَّا واحدَةً ؟ قَالَ آللُه ! مَاارَدْتُ بِهَا الَّا واحدَةً . قال فردّها عَلَيْه.

مُحمَد الطَّنافسي يَقُولُ مِالشُوف هذا الْحَدِيْث قال ابْنُ سند بهت يَحِ عدا بن ملج نے كبا: ابومبيدكونا جيد نے ترك ماحة ابو غبيد تركه ناحية واحمد جبن عنه .

خارصة الماب الله الله الفظ كنائي ہاس ميں صحابي نے تين كى نيت نہيں كى تو حضور نے اس كى بيوى كور دكر ديا۔ البتہ تين طلاقوں کو بھی کہتے ہیں کیونکہ بتہ کامعنی قطع کرنا اور تین طلاق کے بعد خاوندر جو ٹنہیں کرسکتا عورت قطع ہو جاتی ہے حضورت کی التدعليه وسلم كے زمانے ميں بہت صا دق اور ديانت وامانت والے جوان كى زبان بر آتاوہ ہى ان كے دل ميں ہوتا ہے اس کئے حضورتعلی القدعایہ وسلم نے حضرت رکانہ ہے ان کی مراد دریافت فر ہائی تو بچے بچی بتایا تب حضورتعلی القدعایہ وسلم نے ان کی بیوی کوواپس کردیا۔

### ٢٠ : بابُ الرَّجُل يُخَيَّرُ امُرَ اَتَهُ

٢٠٥٢ : حــدَثنــا ابُــوُ بَكُر بُنُ ابِي شَيْبة . ثَنا ابُو مُعاوية ، عن الاغتمش ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن عانشة ، قالت حيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحترناه فلم ير د شيئا .

٢٠٥٣ : حَدَّتُنا مُحَمَّدُ بُلُ يِحْيِي ، ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ. انبانا مغمر عن الزُّهري عن غروة عن عانِشة ، قالت لما مولت ، وإن نخط تُوذن اللَّه ورسُوله ﴿ الأحراب ١٢٨٠ مُرب بال تَشريب البُّ أورفر مايا الب عائش! مين تجم

### باب: طلاق بته (بائن) كابيان

٢٠٥١: ركانه سے روایت ہے انہوں نے اپنی عورت كوطلاق بته دی تو وہ نبی کے میاس آئی۔ آپ نے فرمایا: بته سے تو نے کیا مراد لیا؟ انہوں نے کہا: ایک طلاق۔ آپ نے فرمایا: الله کی قتم! کیا تونے ایک ہی مراد لی؟ رکانہ نے کہا: اللّہ کی قشم! میں نے تو ایک ہی مراد لی۔داوی نے کہا تب نبی نے رکا نہ کی زوجہ والیس لوٹا دی۔

محمد بن ماجد نے کہا' میں نے ابوالحس علی بن محمد قال مُحمَّدُ بُنُ مَاجَةَ سمعُتُ أَبَا الْحَسنَ على بُنَ ﴿ طَنافَسَى سَينَاوَهُ كَبَّ يَصْ يَحِدِيثُ تَتَى عده بِيعِنَ اسْ كَ

کیااورامام احمراس ہےروایت کرنا ناپبند کرتے تھے۔

لِ إِنْ آ وَمِي الْمِي عُورِت كُوا خَتْيَارِ وَ بِ

۲۰۵۲: حضرت عائشة صديقة رضى الندتعالى عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی التد علیہ وسلم نے ہم ( از واج مطہرات رضی الله عنهن ) کوافتیار دیالیکن ہم نے آ ہے ہی کوافتیار کیا۔ (تو) پھرآ یا نے اس کو کچھنہیں سمجھا۔

٢٠٥٣ : حضرت عائشه صديقه" ت روايت ع جب آيت: ﴿ وَإِنْ كُنْتُ نَ تُسرِ ذُنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ أثرَ يُ تُونِيًّا

دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة الني ذاكر لك المرا فلا عليك ال لا تعجلي فيه حتى تستامري الويك ، قالت قد علم ، والله! ان البوى للم يكونا ليامراني بفراقه قالت فقرا على : ها الله النها النها النبي قل لازواجك إن كُنتُن تيرذن الحيوة الدُنيا وزينتها ها الأحراب : ١٠٠٠ الايات فقلت في هذا المتأمر الوي قد الحترات الله ورسولة .

ے ایک بات کہتا ہوں اور اس میں کوئی برائی نہیں اس میں جلدی نہ کرنا جب تک اپنے والدین ہے مشورہ نہ کر لے۔ حضرت عائشہ نے کہا: اللہ کی قسم! آپ خوب جانتے ہے کہ میرے ماں باپ آپ کوچھوڑ دینے کیلئے نہیں کہیں گے۔ خیر آپ نے بیا آٹھا النبی فل لا ڈو اجک ان کے نیا آٹھا النبی فل لا ڈو اجک ان کے نیا آٹھا النبی فل لا ڈو اجک ان کے نیا آٹھا النبی فاروان ہے کہدوا گرتم ان کے نیا کی زندگی اور اس کی آسائش بیند کرتی ہوتو آؤ میں تم

کو کچھ دوں اور انچھی طرح رخصت کر دواور اگرتم اللہ کو اور اسکے رسول کو چاہتی ہوتو اللہ نے جوتم میں سے نیک ہیں اُن کے لیے بڑا تو اب تیار کیا ہے۔ میں نے کہا: کیا اس بات میں نمیں اپنے والدین سے مشورہ کروں۔ (مجھے اس معالم طلح میں مشورے کی کوئی ضرورت نہیں) میرے دِل نے اللہ اور اس کے رسول عظیمی کو اختیار کیا۔

### ٢١: بابُ كَرَاهِيَة النُّحُلْعِ لِلْمَرُاةِ

٢٠٥٨ : حدثنا بكر بن خلف ، ابو عاصم على جغفر بن ينجيى بن ثوبان ، على عطاء ، عن ابن عباس ، ان النبى سيجي الحيل بن ثوبان المراة زوجها الطلاق في غير كنه فتجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة اربعين عاما . مد ٢٠٥٥ : حدثنا الحمد بن الاؤهر ، ثنا محمد ابن الفطل . عن حمد حمد بن زيد ، عن أيؤب عن ابن قلابة ، عن آبئ السماء ، عن ثوبان ، قال قال رسول الله سيجي أيما المراة السماء ، عن ثوبان ، قال قال رسول الله سيجي أيما المراة الله وحمد الم عليها رائحة المال فحرام عليها رائحة الله المواق في غير ما باس فحرام عليها رائحة

# داب:عورت کے لیے خلع لینے کی کراہت

۲۰۵۴: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ نبی نے فر مایا: عورت اپنے خاوند ہے تب تک طلاق نہ مانگ جب تک بہت مجبور نہ ہو جائے جو کوئی عورت ایسا کرے گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہ یائے گی اور (جان لو) جنت کی خوشبو جالیس برس کی مسافت ہے آ جاتی ہے۔

۲۰۵۵: حضرت توبان رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا جس عورت کے ایش فر مایا جس عورت نظری ) نے اینے شوہر سے طلاق طلب کی بلاضرورت (شرقی)

کے تو ایس عورت پر جنت کی خوشبوسو کھنا بھی حرام کر دیا

الحبة

#### با تا ہے۔

خاد صدہ الراب ان احادیث میں تخت مجبوری کے خلع پر وعید سائی ہے کہ ایس تورت جنت کی خوشہونہ سونگھے گی تا ہت جوا کہ دو اردی کر اس کے بات کو گئی بیش آئے تا اور کا کہ ایس کے بات کو کہ بیش آئے تا اور کا کہ اس کے بات کے جننے والیوں ایس کے بات کو کہ بیش آئے والیوں ایس کے جننے والیوں ایس بیش کر کے حفور صلی اللہ عابیہ وسلم کا ارشاد ہے کے حمل والیوں سے جننے والیوں ایس بیش تو جوان میں سے نمازی بین وہ جنت میں جا نمیں۔

باب خلع کے بدل خاوندر یا گیا مال

٢٢: بَابُ الْمُخْتَلِعةِ تَأْخُذُ

### واپس لےسکتا ہے

#### ما اعطاها

٢٠٠٦: حدّثنا الأهر بن مزوان ثنا عبد الاغلى بن عبد الاغلى . ثنا سعيد بن ابنى عروبة ،عن قتادة ، عن عكرمة عن ابن عباس ، ان جميلة بنت سلول اتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت والله ! ما اغتب على ثابت فى دين ولا خلق ولكنى اكرة الكفر فى الاسلام . لا اطيقة بغضا فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم اثردين عليه حديقته ؟ قالت نعم فامرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر دين عليه وسلم أن يا قالم وسلم أن عليه وسلم أن يا خد منها حديقته ولا يؤداد

۲۰۵۲: حضرت ابن عباس رضی القد عنبمات مروی ب که جمیله بنت سلول بی کے پاس آئی اور کہا: اللہ کی قسم! میں ثابت برکسی دین یا خلق کی برائی سے غصر ہیں بول کیان میں خت قباحت محسوس کرتی ہوں کہ مسلمان ہو کر شوہر کی ناشکری کروں میں کیا کروں ؟ وہ مجھے ہر حال میں نابسند جیں۔ تب آ ب نے فر مایا: تواس کا دیا بواباغ واپس کرد ہے گی ؟ بولی: جی بال بھیر دوگی۔ آخر آ ب نے ثابت کو تکم دیا کہ عورت سے ( فقط ) اپنا باغ لیس زائد ہرگزندلیں۔

20 اعبداللد بن عمر و بن عاص سے روایت ہے جہید بنت سہل اثابت بن قیس بن شاس کے نکائی میں تھی۔ وہ خوبصورت نہ تھے تو جبید نے کہا ایا رسول اللہ اللہ کی قسم اللہ اللہ کا خوبصورت نہ ہوتا تو جب ٹابت (بہلی دفعہ) میہ سامنے آئے تو میں اسکے مُنہ پرتھوک دیتی۔ آپ نے فرمایا اللہ الواس کا باغ لونا تی ہے؟ وہ بولی: ہاں! پھراس نے ثابت کا دیا گیا باغ لونا دیا اور نی نے ان میں تفریق کروادی۔

خلاصة الراب جهم خلع كبتر بين كه عورت بي مال اپنے خاوند كود كاور شو هرائ كوطلاق د كائ خلع سے ايك طلاق بائن واقع بوتى ہے اور عورت پر مطے شده مال الازم بوتا ہے اً مرزيا دتى مردك طرف سے بوتو اسكے لئے خلع ميں بجويہ مامروه ہے الكين اگرز بادتى عورت كى طرف سے بوتو مرد نے مورت كو جوديہ اس سے زائم لين مكرود ہے ليكن اگر لے سے قوفتو ك

# باب خلع والىعورت عدت كسے گزارے؟

### ٢٣ : بَابُ عِدَّةِ المُختلعَة

۲۰۵۸: عباده بن ولليد بن صامت سے روایت ہے كه میں ٢٠٥٨ : حدَّثْنا عَلَى بُنْ سلمة النَّيْسا بُورِيُ ثنا يَعَقُوْبُ نے رہیج بنت معو ذیبن عفرا و سے کہا تم اپنی حدیث مجھے سناو۔ بُنُ الْواهيدم بُن سِعُدٍ . ثنا ابي عن ابن السحاق . الحبربي . انہوں نے کہا: میں نے اینے شوہر سے ضلع لی پھر میں حضرت عُبادةُ بْنُ الصَّامِت ، عن الرُّبيّع بنت مُعود بن عفراء ، قال عثمانٌ کے باس آئی اور اُن سے یو حیھا: مجھ پر کتنی عدت ہے؟ قُلُتُ لَهَا حَدَثَيْنِي حَدِيْتُكِ . قَالَتِ اخْتَلَعُتُ مِنْ زَوْجِيُ ، ثُمَّ جِنْتُ غُثْمَانَ . فَسَالْتُ مَاذَا عَلَى مِنَ الْعِدَةَ فَقَالَ لا عَدَّةَ انہوں نے کہا: تجھ پرعدت نہیں 'مگر جب تیرے خاوند نے تجھ ے حال میں صحبت کی ہو۔ تو اس کے پاس رہ یہاں تک کہ عَلَيْكَ ، اللَّا أَنْ يَكُونَ حَدَيْثَ عَهُدِ بِكَ ، فَتَمُكُثِينَ عَنُدَهُ تجھے ایک حیض آجائے۔رہیج نے کہا: سلیمان نے اس میں حتى تخصيل حيضة قالتُ وَإِنَّمَا تَبِعَ فِي ذَلَكَ قَضَاء پیروی کی نبی کے فیصلے کی۔ مریم مغالیہ کے باب میں۔وہ ثابت رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ فِي مَرْيِمِ الْمَعَالِيَّةِ . وَكَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بن قیس بن شاس کے نکاح میں تھیں اوران سے خلع لی تھی۔ بْنِ قَيْسِ فَاخْتَلَعْتُ مِنْهُ .

خلاصة الياب ألم مُختلِعة : خلع مصدر مشتق ببمعنى أتارنا - اصطلاح مين از الدملك كو كهتم مين جولفظ خلع يااس کے ہم معنی الفاظ کے ساتھ ہواس کی صحت عورت کے قبول کرنے پر موقوف ہے۔خلع طلاق بائن ہے اورعورت پر یوری عدت واجب ہوگی (لیعنی تین حیض) یہی مذہب امام ما لک وامام ابوحنیفیہ اورمشہور قول امام شافعی کا ہے اور ایک روایت امام احمدُ ہے بھی پیمی ہے۔ دوسرا قول امام احمد وشافعی کا بیہ ہے کہ خلع فٹنخ نکاح ہے۔ حنفیہ کی دلیل وہ ہے جوامام ما لک نے نافع ہے غل کی کہ رہیج بن معو ذعبداللہ بن عمرؓ کے پاس آئی اور حضرت عثمان رضی التدعنہ کے زمانہ میں اپنے خاوند کے ساتھ خلع کا ذ کر کیا تو ابن عمر رضی اللّٰہ عنہ نے فر مایا کہ تیری عدت مطلقہ والی ہے۔ای طرح ام بکر ہ اسلمیہ نے اپنے خاوند سے خلع کیا اور مقدمہ حضرت عثمان کے پاس لا کی تو حضرت عثمانؑ نے ان کو جائز قر اردیا اور فر مایا کہ پیطلاق بائنہ ہے۔

### ٢٣: بَابُ الْإِيلَاءِ

٢٠٥٩ : حددتنا هشام بن عمار ثنا عبد الرّحمن ابن ابي الرِّجال ، عن ابيه ، عن عمرة ، غن غائشة ، رضى الله تعالى عنها قالت أقسم رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم ان لا يَدْخُلُ عَلَى نَسَانِهِ شَهُرًا فَمَكَتَ تَسْعَةُ وعَشُرِينَ يَوْمًا آ بِ مِيرِ عَ بِالتَشْرِيف لا يَ مِين نَے كَمَا آ بُ نَے تو حتَّى اذا كان مساء ثلا ثِيْن دخل عَلَى ، فقُلْتُ ، انَّك الكي ماه كيك قسم كها في تقى كه بهار عقريب نه آئيس كي؟ افسمت أن لا تدُخُلُ علينا شهرًا. فقال الشَّهُرُ كذا يُرْسلُ آيَّ في أَعلَى مبيندا تناموتا إورتين بارسب انكليول كو

### باب: ايلاء كابيان

۲۰۵۹: حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ نبی نے تسم کھائی کہ ا بی از داج ہے ایک ماہ تک صحبت نہ کریں گئے بھر آ پ اُنتیس دن تک رکے رہے جب تیسویں دن کی سہ پہر ہوئی تو اصابعة فيه ثلاث مرَّات والشَّهُرُ كذا وارْسال اصابعة كُلَها و وامُسك اصبغا واحذا في الثَّالثة .

٢٠٢٠: حدث المويد بن سعيد ثنا يَحيى بن زكريًا بن ابئ زائدة ، عن حارِثة بن مُحمّد عن عمرة ، عن عائشة ، الله والله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عائشة لقد اتماتك فعضب عليه فالى منفن .

کلارکھااوراتنا ہوتا ہے اور سب انگیوں کو کھلارکھا (ماسوا
ایک) آئ ۲۹ دن پورے ہو گئے توقتم بھی پوری ہوگئی۔

10 ۲۰ خطرت مائٹ ہے مروی ہے کہ بی نے ایلاء کیااس لیے کہ حفرت زین ہے آپ کا بھیجا ہوا حصہ پھیر دیا تو حضرت عائٹ نے کہا: زین ہے آپ کوشر مندہ کیا۔ بیان حضرت عائث نے کہا: زین ہے نے آپ کوشر مندہ کیا۔ بیان کر بی کریم سلی القد علیہ وہلم سخت نارانس ہونے اور آپ نے ایلاء کیا ان (ازواج مطہرات رضی الله عنہا ) ہے۔

الا ۲۰ خضرت الم سلمہ رضی الله عنہا ہے مروی ہے کہ نبی کہ دین ازواج سلمہ رضی الله عنہا ہے مروی ہے کہ نبی کے اپنی ازواج سلمہ رضی الله عنہا ہے مروی ہے کہ نبی کے اپنی ازواج سلمہ رضی الله عنہا ہے مروی ہے کہ نبی کے اپنی ازواج ہے الله عنہا ہے مروی ہے کہ نبی کے اپنی ازواج ہے اللہ عنہا ہے کہا ہیں ہوئے آپ کیا ہوئے تو آپ طلوع آ قاب کے بعد تشریف الائے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو انتیس دن جوئے ؟ آپ سلی الله عایہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مہینہ ( کبھی ) انتیس آپ سلی الله عایہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مہینہ ( کبھی ) انتیس

### ٢٥: بَابُ الظِّهَارِ

٢٠١٢: حدَثنا أبو بكر بن ابئ شيبة ثنا عبد الله ابن نمير. ثنا مُحمَد بن عَمُرو بن نمير. ثنا مُحمَد بن عَمُرو بن عطاء ، عن سلمة بن ضخو عطاء ، عن سلمة بن ضخو البياضي ، قال كُنتُ امرا استكثر من النسآء . لا أرى رخلا كان يُصيب من ذلك ما أصيب فلمًا دَحل رمضان ظاهرت من امواتى حتى ينسلخ رمضان . فَلمَّا دَحل هي تُحدثني ذات لللة انكشف لي منها شيء . فَوثبُت

### بإن:ظهار كابيان

عليها فواقعتها . فلما اصبحتُ عَدُوتُ على قومي. فاخبرتهم حبري وقلت لهم سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما كُنَّا نفعلُ . إذًا يُنزل الله فينا كتابًا . او يكون فينا من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قول فينقى علينا عارف ولكن سوف نسلمك بحريرتك اذهب انت فاذكر شأنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخرجُتْ حتى جنته ، فالحبرته الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بـذاك ؟ فَقُلْتُ إِنَا بِذَاكَ وَهَا أَنَا، يَارِسُولَ اللَّهِ! صابرٌ لحُكُم اللَّه على قَالَ فَأَعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ ، قُلْتُ والَّذِي بعثك بالبحقّ ! ما اصْبحْتُ امْلكُ الارقبتي هذه قال فضه شهرين متتابعين قال ، قُلْتُ يارسُول الله ! (صلَّى الله عليه وسلَّم) وهَلْ ذخل على مادخل من البلاء الابساليصوم ٢ قسال فتصدق اواطعم ستين مسكينا قال . قُلْتُ والَّذِي بعثك بالحقّ القذبينا ليُلتنا هذه ، مالنا عشآءُ قال فاذُهبُ الى صاحب صدقة بني زُريُق فَقُل له فليدفعها النك واطعم ستين مسكينا. وانْتَفْعُ بِبَقِيْتِهِا .

آنخضرت ہے دریافت کرو۔ انہوں نے کہا: ہم تو نہیں یوچیس گابیانه ہو کہ ہماری شان (برائی) میں کتاب نازل ہوجوتا قیامت باقی رہے یا نب کیجھ (غصہ ) فرمادیں اوراس کی شرمندگی تاعم جمیں باقی رہے کیکن اب تو خود ہی اپنی ملطی کی سزا بھگت اورخود ہی جااور نبی ہے اپنا حال بیان کر۔ سلمہ نے بیان کیا کہ آئے نے فر مایا: تو پیکام کیا ہے؟ عرض کیا جی ہاں! كيا ہے اور ميں حاضر ہوں يا رسول اللّه! اور ميں اللّه عز وجل کے حکم پر صابر رہوں گا جومیرے بارے میں اُترے۔ آپ نے فرمایا: تو ایک بردہ آزاد کرئیں نے کہا: قسم اُس کی جس نے آپ کو سیائی کے ساتھ بھیجا' میں تو بس این ہی نفس کا مالك بهول \_ آپ نے فرمایا: احصا! دو ماہ لگا تارروز بركھ \_ میں نے عرض کیا ایار سول اللہ! بیہ جو با مجھ برآئی بیروز ور کھنے بی سے تو آئی۔ آپ نے فرمایا: تو صدقہ دے اور ساٹھ ما کین کو کھانا کھلا۔ میں نے کہا قشم اُسکی جس نے آ پ کو سیائی کے ساتھ بھیجا ہم تو اُس رات بھی فاتے ہے تھے ہارے یاس رات کا کھانا نہ تھا۔ آ ب نے فرمایا بی ڈراق کے باس جااوراس سے کہدوہ تھے جو مال دے اُس میں سے ساٹھ مساکین کو کھلا اور جو بچے أے اپنے استعمال میں لا۔ ۲۰ ۲۳ : عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ عائشہ نے کہا: وہ بری برگت والا ہے جو ہر چیز گوسنتا ہے۔ میں ( ساتھ والے ا کمرے میں ہوکر) خولہ بنت تعلبہ کی بات نہ من یائی وہ شکایت کرر ہی تھی اینے خاوند ہے متعلق کہ یار سول اللہ! میرا خاوند میری جوانی کھا گیا اور میرا پیٹ اُسکے لیے جیرا گیا۔ جب میں ضعیف ہوئی اور اولا دیپدا کرنے کے قابل نہ رہی تو اس نے مجھ سے ظہار کیا۔ یا اللہ! میں اپنا شکوہ تھ سے کرتی ہوں۔ پھروہ یہی کہتی رہی یہاں تک کہ جبرئیل یہ آیات لے

اشْكُوْ الَّيْكَ فَمَا بَرِحَتْ حَتَى نَوْلَ جَبْرَانَيْلُ بِهِنُولاء الايات: وقد سمع الله قول التي تُجادلُك في زوجها وتشُتكي الى اللهِ والمحادثة: ١١.

٢٦ : بَابُ الْمُظاهِرِ يُجَامِعُ قَبُل

کراترے: ﷺ قبلہ سمع اللّهٔ قول الّبی تجادلک ، "بعنی سن لی اللّه فی است جو جمّلز تی تھی تجھ ۔ " سے خاوند کے ہارے میں اور اللّہ سے شکوہ کرتی تھی۔ "

<u>خلاصہ تاریا ہے جہ</u> ان احادیث میں ظہار کے کفارہ کا بیان ہے۔ اس حدیث میں جوآیا ہے کے سلمہ ہی کو تعنبور نے اختیار دے دیا تی تو ان کی خصوصیت تھی دو ہرے لوگوں کوان پر قیاس نہیں کر ناچا ہے ۔

جِابِ: کفارہ ہے بل ہی اگرظہار کرنے والا جماع کر بیٹھے

اذريس ، عن محمد بن اسحاق ، عن محمد بن عمرو بن عمرو بن عطاء ، عن سلمة بن صغر الن عطاء ، عن سلمة بن صغر البياضي ، عن النبي علي في المظاهر يُواقع قبل ان يُكفَر قال كفارة واحدة .

٢٠٢٥ : حدثنا العبّاسُ بُنْ يزيد. قَالَ حدّثنا غُندرٌ. ثَنا مغمرٌ عن البحكم بن ابان عن عكرمة ، عن ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما ان رجلا ظاهر مِن امراته. فعشيها قبل ان يكفر . فاتى النبيّ صلّى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك ؟ فقال يارسُولُ الله رايتُ بَيَاضَ حَجُليها في القمرِ ، فلم أملِكُ نفسى ان وقعت عليها . فضحك رسُولُ الله وامره الله يقربها حتى يُكفر

۲۰ ۱۴ کو دور فعہ کا سلمہ بن صحر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ظبمار کرنے والا اگر کفار ہے ہی کفارہ لازم ہوگا۔ (یعنی دود فعہ کفارہ ہیں دینا پڑے گا بلکہ ایک ہی کفارہ کفایت کرتا ہے )۔

۲۰۲۵: حضرت ابن عباس رضی الدّعنهمات مروی ہے ایک شخص نے ابنی بیوی ہے ظہار کیا اور کفارہ سے قبل اس سے صحبت کی پھروہ نبی کے باس آیا اور آپ سے ذکر کیا۔ آپ نے ارشاد فر مایا: تو نے (واقعی) ایسا کیا؟ وہ بولا: یا رسول اللہ اللہ علیہ وہ اس کی بندلی کی سفیدی دیمی جا ندنی میں اور میں ہے اختیار ہو گیا اور جماع کر جیھا۔ یہ من کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیئے اور آپ نے اس کو تھم دیا کہ کفارہ دینے سے قبل (اب دوبارہ) جماع نہ کرے۔

خاصیة الباب شخ جمهورعلاء کے نز دیک اگر کفارہ سے قبل جماع کرلیا ہوتوایک ہی کفارہ دینا ہوگا۔

### بإب:لعان كابيان

۲۰ ۲۲: حضرت مهل بن ساعدی سے مروی ہے کہ تو یمر بن عجلا نی 'عاصم بن عدی کے پاس آیا اور کہا: نبی سے میر کے لیے یہ مسئلہ دریافت کرو کہ اگر کوئی مرداین بیوی کے ساتھ

#### ٢٠ : باب اللَّعَان

٢٠٩٦: حدثنا أبُو مَرُوان ، مُحمَّدُ بنُ عُثَمان الْعُثَمانِيُ. ثنا ابراهيمُ بنُ سعيدِ ، عن ابن شهابِ ، عن سهل بن اسعُد السّاعدي ، قال جاء عُويُمر إلى عاصِم بن عدى فقال سلَ لى رسول الله اراء يت راجًالا وحد مع المراته راجًالا فقتلة الفتل به ١٤ أم كيف يضنع ١٤ فسال عاصم رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم السائل فقال ما صنعت فقال ما صنعت الله عليه وسلم فعاب السائل فقال نويمر صلى الله عليه وسلم فعاب السائل فقال نويمر والله والله والله الله عليه وسلم فوجدة ولا الله فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدة قذ أنول غليه فيهما فلاعن بينهما فقال غويمر و الله النس الطلقت بها يا رسول الله القد كذبت عليها النس الطلقت مها يا رسول الله القد كذبت عليها على الله عنها وسلم فصارت سنة في المتلا تعالى عنه صلى الله عليه وسلم فصارت سنة في المتلا عين

أُمْ قَالَ النّبِي صلّى الله عليه وسلّم انظر وها فإن حاء ثبه السحم ، اذعج العينين عظيم الآليتين ، فلا اراه الا قد صدق عليها . وإن جاء ثبه احيمر كانّه وحرة فلا أراه الا كاذبا . قال فجاء ث به على النّعت المكرة ه

کسی بیگانے شخص کودیکھیے (صحبت کرتے ہوئے ) کچر اُس و مار ذالے تو کیا خود اسکے بدلے مارا جائے یا پھر کیا کرے؟ خير عاصم نے نبی ہے بيمسئلہ يو چھا۔آپ نے ايسے سوالوں کو برا جانا۔ پھرعو پمر عاصم سے ملااور پوچھا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ عاصم نے کہا: میں نے یو جھالیکن تجھ ہے جمعے مجھی کوئی بھلائی نہیں کپنچی۔ میں نے نبی سے پوچھا، آپ نے برامحسوس کیا ان سوالوں کو عویمر نے کہا: اللہ کی قسم! میں تو جناب رسول الله ! ك ياس جاؤن گااور آپ سے يو جيبون گا پھروہ آیا نبی کے یاس تو دیکھا کہ آپ پرای بابت وہی نازل ہور ہی ہے۔ آخرآ یا نے لعان کرایا۔ پھرعو بمر نے کہا: الله كي تسم الكرمين اب اس عورت كوايية ساتھ ليا تو كويا میں نے اس پر جھونی تہمت لگائی۔ آخر عویمر نے اس کو نبی ك بات كرف ت يهلي بي جيمورُ ديا۔ يُهم بيسنت بو تي العان کرنے والے میں۔اس کے بعد نبیؓ نے فر مایا: دیکھوا گرمو نیر كى عورت كالابحية كالى آئكھول والا بيڑے سرين والا ہے تو میں مجھتا ہوں کہ تو بمر نے تیجی تہمت لگائی اورا گرسرخ ربّک کا بچه جیسے وحرہ ( کیٹرا) تو میں سمجھتا ہوں کے عویمر حجموٹا نے ۔ راوی نے کہا پھراس عورت کا بچہ بری شکل کا پیدا ہوا۔

۲۰۶۷: حضرت ابن عبائ ہے مروی ہے کہ بلال بن امید فرمایا: تو گواہ لانہیں تو قبول کر (حد ) اپنی کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا: تو گواہ لانہیں تو قبول کر (حد ) اپنی پیٹھ پر۔ ہلال نے کہا جسم اس کی جس نے آپ کو چائی کے ساتھ بھیجا میں سچا ہوں اور اللہ میرے بارے میں کوئی ایسا تھم ضروراً تارے گا جس سے میری پیٹھ نے جائے۔ راوی نے کہ چین میرون اڈو اجھنم کے بین جولوگ تہمت لگاتے ہیں اپنی ہو یوں کوزنا کی اور الن کے پاس جولوگ تہمت لگاتے ہیں اپنی ہو یوں کوزنا کی اور الن کے پاس

و والخامسة ان غسط الله عليها ان كان مِن الصّادِقِيْن فِي الموردة تا ٩ إفائصرف النّبي صلى الله عليه وسلّم فَخاء فَقَام هِلال بُنُ أُمَيّة فَشَهِد ، وَالنّبي صلّى الله عليه وسلّم يَقُولُ ان الله يَعْلَمُ أَنَ احذتُ ما كاذب .

فه لل من تانب ثمّ قامت فشهدت فلمّا كان عند الحامسة الله عليها اللها اللها الله عليها اللها ا

قال الناعباس فتلكات ونكصت حتى ظنا انها سترجع فقالت والله الافضخ قومى سائر اليوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به اكحل العينين ، سابع الاليتين حدلج الساقين فهو لشريك بن سخماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا مامضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن .

کوئی گواہ نہیں مگر ماسوا ان کے اینے نفس کے ''آپ لوٹے اور ہلال اور اس کی بیوی کو بلوایا۔ وہ دونو سآئے۔ میلے ہلال بن امیہ کھڑے ہوئے اور گواہی دی اور آپ بہی فرماتے جاتے بے شک اللہ بہتر جانتا ہے کہتم میں سے ایک (ضرور) جھوٹا ہے۔ تو ہے کوئی توب کرنے والا۔ خیر!اس کے بعد عورت کھڑی ہوئی اور اس نے بھی گواہیاں دیں جب یانچویں گواہی کا وقت آیا لیعنی یہ کہنے کا کہ اللہ تعالیٰ کا غصب عورت براتر با آلرمردسجا ہے تولوگوں نے کہا: یہ گواہی ضرور واجب کرد ہے گی رب ذوالجلال والا کرام کے غضب کواور دوزخ ٔ واً اربیجیونی ہوئی تو۔ بیان کروہ خاتون جھجکی اور مزی ہم نے خیال کیا شاید اب سنجل جائے اور اپنی گواہی سے رجوع كريكين أسعورت نے كہا: الله كي قسم! ميں اينے قبیله کورسوا کرنے والی نہیں۔ آخرنبی نے فرمایا: دیکھو! اگراس عورت کا بچه کالی آئکھوں والا' بھری ہرین والا' موٹی پنڈلیوں والا بیدا ہواتو وہ تشریک بن حماء کا ہے۔ آخرات صورت کالڑ کا پیدا ہوا۔ تب نبی نے ارشاد فر مایا: اگراللہ کی کتاب میں (لعان کی بابت ) تحکم نہ ہوتا تو میں اس عورت کے ساتھ ( نسرور )

۲۰ ۲۰ عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے ہم شب ہمد کومسجد میں ہے کہ ایک شخص نے کہا: اگر کوئی شخص اپنی عورت کے ساتھ ایک شخص کو دیکھے پھراس کو مار ڈالے تو کیاتم اس کو مار ڈالے قو کیاتم اس کو مار ڈالو گے؟ اور اگر زبان ہے کہ تو اس کوکڑ ہے لگاؤ گے۔ اللہ کی قتم! میں بی تو نبی ہے کہوں گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیاتِ لعان نازل فرما نمیں۔ پھروہ شخص آیا اور اس نے اپنی عورت پر ناکی تہمت لگائی۔ نبی نے دونوں میں لعان کرایا اور فرمایا: مجھے گمان ہے شاید اس عورت کے ہاں کالا بچہ بیدا ہو۔ ابعد بعد بعد بعد ابعد۔ ابعد

کچھ( مدنافذ) کرتا۔

يجيء به السود فجانت به السود جعدا .

٢٠٠٩: حدّثنا احمد بن سنان ثنا عبد الرَّحْس ابن مهدى ، عن مالك بن انس ، عن نافع ، عن ابن غمر ، ان رَجُلا لاعن اصرات و وانتفى مِنْ وَلَدِهَا . فَقَرَق رَسُولُ اللَّه مِنْ بَيْنَهُما . والْحق الولد بالمؤاق مدالله

الحضومي ، عن ضمرة بن ربيعة عن ابن عطاء ، عن ابنه المحضومي ، عن ضمرة بن ربيعة عن ابن عطاء ، عن ابنه عن عمرو بن شعيب عن ابنه عن حده ، ان النبي عن قال ازبع من النبساء . لا ملاعنة بينه ن النصرائية تخت المسلم ، واليه و دية تخت المسلم . والخرة تخت المملكم والمملؤك والمملؤكة تخت المخت

ایسے بی ہوااس کے ہاں گھنگریا لے بالوں والا بچہ پیدا ہوا۔ ۲۰۲۹: حضرت ابن عمر رضی القد عنبما سے مروی ہے کہ ایک شخص نے لعان کیاا پنی عورت سے اور اس سے بیدا ہوئے

مده این عباس رضی التدعنهما سے مروی ہے کہ ایک انصاری مرد نے (قبیلہ ) عبلان کی خاتون سے نکال کیا انصاری مرد نے (قبیلہ ) عبلان کی خاتون سے نکال کیا اور رات کواس سے صحبت کی اس کے پاس رہا۔ جب شع ہوئی تو کہنے لگا میں نے اس کو باکرہ نہیں پایا۔ آخر دونوں کا مقدمہ نبی کے پاس بہنچا۔ اس نے کہا: میں تو باکرہ تھی۔ مقدمہ نبی کے پاس بہنچا۔ اس نے کہا: میں تو باکرہ تھی۔ آپ نے تکم دیا تو دونوں نے لعان کیا اور آپ سلی القدعلیہ وسلم نے عورت کومہر دلوایا۔

15.7: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: چار اقسام کی عورتوں میں لعان واجب نبیس: ایک نصرانیہ جومسلمان کے نکاح میں ہو' دوسری میہودیہ جومسلمان کے نکاح میں ہو' چوشی لونڈی تیسرے آزاد عورت جو غلام کے نکاح میں ہو' چوشی لونڈی جو آزاد کے نکاح میں ہو' چوشی لونڈی جو آزاد کے نکاح میں ہو' چوشی لونڈی

خود کو جھٹا! نے اورا سے حدقذ ف کیے اگر مرد نے اعان کرلیا تو عورت پر لعان واجب ہوگا اگر نہیں کرے گی تو قاضی اے قید کرے گا پہاں تک کہ بالعان کرے یا مردی ہات کی تقید این کرے اورائے حدز نالگ جائے گی۔

یعنی بچه ما<sub>ل کے حوالے اوراس کا نسب باپ سے نہیں بلکہ مان سے متعلق کر دیا وہ بچہ مال کا وارث ہوگا۔</sub>

مطلب میے کے لعان مؤمنداور آزادعورت پرتہت انگانے سے ہوتا ہے اگر عورت مومنے نہیں بلکہ کافر وہ سے یا لونڌي ہو يااس کو پہلے حدز نا لگ چکي ہوتو لغان ہيں ہوگا۔

رِان: (عورت کواینے پر) حرام کرنے

۲۸ : باب الحرام

٢٠٢٢: أم المؤمنين ما أشرصد يقد عدمروي بكريم تسلی اللہ علیہ وسلم نے ایلاء کیا اپنی عورتوں (ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ) ہے اور حرام کیا ( زواج کوایئے اویر )اورتشم میں کفار ہمقرر کیا۔

٢٠٧٣ : حضرت سعيد بن جبير رضى الله تعالى عنه ت روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللّٰد تعالیٰ عنہما نے کہا: حرام میں قتم کا کفارہ ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما کہتے تحقیم پراللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا بہتر

٢٠٥٢ : حدَّثنا الرئيس بن قزعة ، ثنا مسلمة بن علقمة . ثَنا داؤد نُنُ اللَّي هُنَا ، غَنْ عامر ، عَنْ مَسْرُوْق عَنْ عَانَشَةً قَالَتُ آلَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يُسَانُهِ وَحَرُّمُ فَجَعِلِ الْحِلالِ حرامًا وجعل فِي الْيَمِيْنِ كَفَارَةً .

تنها هشهام الدَّسْتُونَيُّ عَنْ يَحْيِ ابْنُ ابِي كَثِير ،عَنْ يَعْلِي بْنِ حكيم عن سعيد بن جبير ، قال : قال ابن عباس في الْحرام يمين . وكان ابن عَبَّاس يَقُولُ لَقَدُ كَان لَكُمْ فِي رسُؤل اللَّهِ أَسُوةٌ حسنةً .

خلاصة الياب الله مطلب يد ہے كه كوئى تخص اپنى بيوى اپنے او برحرام كرے تو طلاق نہيں واقع ہوتى بس شم كا كفار ہ دینا ہوتا ہے سور وُتح یمہ کی ابتدائی آیات میں اس کا ذکر ہے۔

> ٢٩: بَابُ خِيَارِ ٱلْأَمَةِ إذا أُعْتِقَتُ

٢٠٧٨ : حدَّثُنَا البؤبكو لِنُ اللي شَيْبَةَ . ثنا حفْصُ بُنُ غياب، عن الأغمسة ، عن السراهيم عن الأسود ، عن به كه بريره (رضى التدتعالي عنها) كويس في آزادكيا تونبي عانشة ، انها أغتقت بويرة ف حيرها رسول الله عن حريم سلى الله عليه وسلم في بريره كواختيار ويا اور بريره كا وكان لها زوج خرِّ

بِإِبِ: لونڈی جب آزاد ہوگئی توایخ نفس په مختار ہے

- ۲۰۷۲: حضرت ما نشه صدیقه رمنی الله تعالی عنها ہے مروی خاوندآ زادتهابه

٢٠٧٥ : حدَّثنا مُحمَّد بَنَ الْمُثَنَى ، وَمُحمَّد بَنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُ ، قَالًا ثَنَا عَبُدُ الْوِهَّابِ الثَقَفِيُ ثَنَا حَالَدُ الْحَدَّاءُ عَنَ عَكْرِمة ، غَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ زَوْجُ بِرِيْرِة عَبُدًا يُقَالُ لَهُ مَغِيثُ كَانِي انْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ حَلْفَها وَيَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ مُغِيثُ كَانِي اللَّهُ عِلَيْه وسلَّم للْعَبَّاسِ عَلَى جَدَه . فقالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم للْعَبَّاسِ على جَدَه . فقالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم للْعَبَّاسِ على عَدِيدٍ مَعْيَثُ بريرة ، وَمَن بُغُضِ يَاعَبُّاسُ الله تَعْجُ بِ مَنْ حُبِ مُغَيْث بريرة ، وَمَن بُغُضِ يَاعَبُّاسُ الله تَعْجُ بِ مَنْ حُبِ مُغَيْث بريرة ، وَمَن بُغُضِ يَاعَبُّاسُ الله تَعْدِيدُ وسلَّم لَوْ يَاكِي صَلَّى الله عَلَيْه وسلَّم لَوْ راجِعْتِيْهِ فَالَّتُ يَارِسُولَ اللّه ! تَأْمُرُنِي ؟ والله عَنْهُ ابُو ولَدِكَ قَالَتُ يارِسُولَ اللّه ! تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ انَّمَا الله عَنْهُ قَالَتُ لا حَاجَةً لَى فَيْه

٢٠٠٦ : حدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحمَدِ . ثنا وكَيْعُ عنُ أسامة بُنِ وَيْدِ . عَن الْقَاسِم بُنِ مُحمَدِ ، عن عائشة رضى اللهُ تعالَى عنْها قالتُ مضى فى بريرة ثلاث سُننِ خُيِرَتُ عين أعبقتُ . وكَان رُوجُها مملؤكا . وكانو يتصدَّقُونَ عين أعبقتُ . وكان رُوجُها مملؤكا . وكانو يتصدَّقُونَ عين أعبق فيهُ دِي إلى النَّبى صلى الله عليه وسلم فيهُولُ عليها فيهُ دِي إلى النَّبى صلى الله عليه وسلم فيهُولُ هو عليها صدقة وهو لنا هديّة وقال الولاء بمن

٢٠٧٠ : حَـدَثَنا على بَنْ مُحمّدِ ثنا وكَنِعٌ عَنْ سُفْيَان ، عَنْ مِنْ صُفْيَان ، قَالَتُ عَنْ مُنْصُوْرٍ ، عَنْ إبْرَاهَيْم عَنِ اللاسُود عَنْ عَانشة ، قَالَتُ أَمِرتُ بريْرةُ أَنْ تَعْتَدَ بثلاثِ حَيْضٍ .

٢٠٥٨ : حَـ دَثَنا إلسماعِيلُ إِنْ تؤبة ثنا عَبَادُ ابْنُ الْعَوَّامِ ،
 عَـنُ يـخى بْنِ ابِنى السّحاق عَنْ عَبُد الرَّحْمن بْن أُذَيْنَةَ ، عَنُ ابنى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّه عَنْيَةٍ خَيْر بريْرة .

۲۰۷۵ حضرت ابن عباسٌ ہے مروی ہے بریرہ کا خاوند مغیث غلام تها اور میں اس وقت بھی وہ کھتے یاد رکھتا ہوں جب وہ بریہ کے پیچھے آنسو بہاتا پھرتا تھا۔اُس کے آنسوگالوں سے بہدرے تھے۔ تب نی نے فر مایا: اے عباس! تم تعجب نبیں کرتے کہ مغیت بریرہ ہے کس قدر محبت رکھتا ہے اور بریرہ کو مغیث کتنی فرت ہے؟ آخرآ یانے بریرہ سے فرمایا کاش تولوث جامغیث کے یاس وہ تیرے بحیہ کابات ہے۔ اُس نے عرض کیا: یارسول الله اکیا آی مجھے حکم دے رہے ہیں (او نے كا)؟ آپ نے فرمایا: نبیں! بلكه صرف سفارش كرتا ہوں۔ ۲۰۷۱: حضرت عائشہ صدیقہ ہے مروی ہے بریرہ (ک واسطے) تین سنتیں قیام یذیر ہوئیں۔اوّل: وہ آزاد ہوئیں تو أن كو اختيار ديا گيا اور ان كا خاوند ( ہنوز ) غلام تھا۔ دوم: لوگ بربرہ کوصدقہ دیتے وہ اسے نبی کی خدمت میں تخفہ بھیج دیں۔ آپ فرماتے بیصدقہ تو بریرہ کے لیے ہے ہمارے لیے تو ہدیہ ہے۔ سوم: آپ نے بریرہ کو اختیار دیا اور فرمایا: ولا وای کاحق ہے جوآ زاد ہے۔

۲۰۷۷: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروک ہے کہ بریرہ (رضی اللہ عنہا) کو تکم ہوا تین چیف کی مدت تک عدت کرنے کا۔

۲۰۷۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کواختیار دیا (بعنی جب وہ آزاد ہوئیں تو نکاح برقر ارر کھنے کا)۔

ضائے ہے۔ اس منٹہ میں اختاہ ف ہے کہ باندی منکوحہ جب آزاد ہو جائے تو اس کے بعد خیار عقق اس کو ہے یا منبیں تو امام شافعی فرماتے میں کہ اگر اس کا شوہر غلام ہوتو اس کو اختیار ہے اگر آزاد ہوتو پھر نہیں امام ابو حنیفہ فرمات میں کہ وزوں صور توں میں باندی کو آزاد کی کے بعد اختیار ہے حدیث عائشہ امام صاحب کی دلیل ہے۔ نیز ان احادیث سے بہتی شاہت ہوا کہ والا وآزاد کرنے والے کے لئے ہے۔

#### ٣٠ : بَابُ فِي طَلاق الْآمَةِ وعِدَّتِهَا

٢٠٠٩: حدثنا مُحمَدُ بن طَرِيْفٍ. وَابْرَاهِيْمُ ابْنُ سَعِيْدِ اللّهِ الْمُسُلَّى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ الْمُسُلَّى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ الْمُسُلَّى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ نَسَ عَيْسَى عَنْ عَطِيّة ، عَنِ ابْنِ عُمْر ، قال : قال رَسُولُ اللّه عَنْ عَطْدَة ، عَنِ ابْنِ عُمْر ، قال : قال رَسُولُ اللّه عَنْ عَطْدَة اللّه عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٢٠٨٠: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ ثَنَا آبُوُ عَاصِمٍ ثَنَا ابُنُ
 خريْح، عَنُ مُطَاهِر بُنِ اسُلَمَ ، عَنِ الْقَاسِم، عَنُ عَائِشَةَ
 رضى الله تعالى عنها عن النبي صَلَّى الله عليه وسلم، قال طلاق الامة تطليقتان وقرو ها حيضتان.

قَال ابُوْ عاصم. فَذَكُرُتُهُ لُمُظَاهِرٍ فَقُلْتُ حَدَّثَنِي كَمَا حَدَّثَت ابْن جُريْحِ فَاخْبرنى عن الْقاسم، عَنُ عانشة، رضى الله تعالى عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال طلاق الامة تطليقتان وقرُوُهَا حيضتان.

راب الوندى كى طلاق اورعدت كابيان كريم صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في ارشاد فر مايا: لوندى كى دو طلاقيل بين اوراس (لوندى) كى عدت دوجيش بين اوراس (ليه عليه كامتدل ب) محمد عائشه صديقة سے مروى ہے كه نج فر مايا: لوندى كى دوطلاقيل بين اوراس كى عدت (بھى) دو حيض بين ابوعاصم في كہا جواس صديث كاراوى ہے كه ميں في مين في دوطلا بين بين اوراس كى عدت (بھى) دو مين بين مين اوراس كى عدت (بھى) دو مين بين اوراس كى عدت ابن بين كو مين في دو ايت كيا قاسم سے بيان كى كہا بھو مين الموں في دوايت كيا قاسم سے انہوں في دو بيان كى تھى ۔ انہوں في دوايت كيا قاسم سے انہوں في دو بين كى قور مين الوندى كى دو

طلاقیں اوراس کی عدت بھی دوحیض ہیں۔

خلاصة الهاب الله الله الله على عند كا مسلك ثابت ہوتا ہے كه آ زادعورت كى طلاقيں تين بيں اور باندى كى دو بيں -مطلب يہ ہوتا ہے كه آزادعورت كى طلاقى ئيں اور باندى كى دو بيں -مطلب يہ ہے كہ طلاق كے عدد كا اغتبار عورت بر ہم مرد برنبيں يعنی اگرعورت آزاد ہے تو شو بر َو تين طلاق كا اختيار ہے اگرعورت اونڈى ہے تو دوطلاقوں كے بعد مغلظہ ہوجائے كى اس حديث سے ان كى عدت كا بھی ثبوت ہو گيا۔

#### ا ٣ : بَابُ طَلَاق الْعَبُدِ

المناق المنافعة المن

### ٣٢: باب منُ طلَق امة تطليقتين ثُمَّ اشْتراها

المؤبكر، ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن يجبى ابن ابئ كثير المؤبكر، ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن يجبى ابن ابئ كثير عن عبد عن غيم بنى نوفل عن غيم بنى نوفل عن غيم بنى نوفل عن غيم ابن معلى عن ابن ابئ عبد طلق قال سنال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن عبد طلق المرات تطليقتين ثم أعتقا يتزوجها ؟ قال نعم فقيل له عمن الله عمن عليه وسلم الله على الله عليه وسلم.

قال عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بِنُ الْمَبَارِكِ لَقَدُ تَحْمَلِ ابْوِ الْحَسِنِ هَذَا صَخْرَةٌ عَظِيمة على غَنْقَهِ

#### ٣٣: بَابُ عِدَّة أُمَّ الْولد.

٢٠٨٣ : حدّثنا على بن مُحمّد . ثنا وكيْعُ عن سعيد بن ابنى عزوبة ، عن مطر الورّاق رجاء بن حيّوة ، عن قبيصة بن لا ويُن عن عمرو بن العاص ، قال لا تُفسدُو اعلَيْنا سُنَة بنينا مُحمّد عَنْ عَمْرو بن العاص ، قال لا تُفسدُو اعلَيْنا سُنَة بنينا مُحمّد عَنْ عَمْرو بُن العاص ، قال لا تُفسدُو اعلَيْنا

## ٣٣: بابُ كَراهِيَةِ الزِّيْنة للْمُتوفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

۲۰۸۴ : حدّثنا المؤبكر بن ابئ شيبة ثنا يزيد ابن هارون انسان يخيى بن سعيد عن خسيد بن نافع ، انه سمع زينب ابنة وأم سلمة تُحدِث أنها سمعت المسلمة وأم حبيبة تذكران ان المراة اتت النبي شيخة فقالت ان ابنة لها تُوفى عنها زوجها . فاشتكت عينها .فهى تريد ان تكحلها . فقال رسول الله عينها قد كانت اخداكن ترمي بالعبرة عند رأس الحول وانماهى ازبعة اشهر وعشرا

## بان جواوندی کودو، طلاقیس دے کر پھرخرید لے

۲۰۸۲: مولی بی نوفل حضرت ابوائشن ہے مروی ہے کہ ابن عباس ہوا بی عورت و عباس ہوا ہے ناام کی بابت سوال کیا گیا جوا بی عورت و دو طلاقیں دیں بھر دونوں آزاد ہو جا کیں تو لیا وہ اس اوندی ) ہے نکان کرسکتا ہے ؟ ابن عباس نے کہا: بی اُن ہے کہا اُن ہے کہا اُن ہے کہا گیا میدالرزاق نے عبداللہ بن مبارک ہے کہا: بی ابوالحس نے یہا کیان کر کے اپنے گردن پر بہت بھاری بھر ( بوجھ ) اُٹھالیا۔

#### رِ إِنِ: أُمِّ ولدكي عدت كابيان

۲۰۸۳: حضرت عمر و بن عاص رضی القد تعالی عنه سیم وی بے انہوں نے کہا: ہمارے اوپر نبی کریم نسلی القد علیہ وسلم کی سنت کومشتبہ مت کرو۔ ام ولد کی عدت جیار ماہ دس دن تک ہے۔

تک ہے۔

## رِ آبِ: بیوه عورت ( دورانِ عدت ) زیب وزینت نه کری

۲۰۸۴: حضرت الم سلمه اورالم حبیبه رضی الله عنهمات مروی بیات خالون نبی کے پاس آئی اور کہا: اس کی بینی کا شوم بیات فی اور کہا: اس کی بینی کا شوم وفات پا گیا اور اس ( بینی کی ) آنکھیں ( آشوب جیثم ہے ) کو کھر ہی جیں۔ وہ جا بیتی ہے کہ سرمہ ( یا دوا ) انکا کے۔ آپ نے فر مایا: پہلے تم (عور تمیں ) ایک سال بورا ہونے پراونٹ کی مینگنی بیمینگی تھیں ( وہ تو تمہمیں گوارا تھا ) اور اب تو عدت کی مینگنی بیمینگی تھیں ( وہ تو تمہمیں گوارا تھا ) اور اب تو عدت ( فقط ) جا ر ماہ دس دان کی مدت ہے۔

خابسة الهاب من الله عليه وسلى القدمليه وسلم كفر مان كامطلب يه ب كددور جابليت مين توالين تخت تكيف ايد سال تك برداشت كرتى تحين اب تو صرف حيار ماه دس دن عدت بيتوايك بات فرماني ليكن عذركي بنا برسرمه اكانا جائز بهاز دفئ حديث به

# ٣٥: باب هل تُحِدُ الْمَرْ أَهُ عَلَى ع

٢٠٨٥ : حدّثنا ابُو بِكُرِ بُنُ ابِي شَيْبة . ثنا شُفيان بُنُ غينة ، عن النَّبِي شَيْنَة وَلَا تَلْكُ . اللَّا تُحدُ على مَيَّتِ فَوْق ثَلاَث . اللَّا على زَوْج ، على زَوْج ،

٢٠٨٦ : حدَثنا هَنَادُ بَنُ السَّرَى . ثَنَا ابُو الاخْوَص عَنُ يَخْسَى بُن سعيْد ، عَنْ نافع عَنْ صفيّة بنت ابنى عُبيْد ، عَنْ حَفْصة رَوْج النّبَى عَنْ الله عَلَيْ . قالت قال رسُولُ الله عَنْ لا يحضه رَوْج النّبي عَنْ الله والنوم الاخر ان تُحدَ على ميّت يحلُ لامُراة تُوْمنُ بالله واليوم الاخر ان تُحدَ على ميّت فوق ثلث ، الارْوُج

٢٠٨٠ : حدَّث النوب كر الن ابى شيبة ثنا عَبُدُ اللّه الني شيبة ثنا عَبُدُ اللّه الني شيبة ثنا عَبُدُ اللّه على أمّ عطية ، قالت قال رسول الله شيخ الاتحدُ على ميت فوق ثلاث الا المراة تُحدُّ على زوجها اربعة اشهر وعشرا ولا تلبس ثوب مصبوعًا، الا ثوب عضب، ولا تكتحل ولا تطيب الا عند اذنى طهرها بنبذة من قِسُطِ اوُ اطفار.

# دِ آب: کیاعورت اپنے شو ہر کے علاوہ کسی دوسرے بیسوگ کرسکتی ہے؟

۱:۲۰۸۵ مین حضرت عائشه صدیقه رضی التد تعالی عنبا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

مروی ہے کہ نبی کریم میت پرسوگ کرے تین دن
سے زیادہ ماسوا خاوند کے۔

۲۰۸۲: امّ المؤمنین حضرت حفصه رضی القد تعالی عنها ت مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو عورت ایمان رکھتی ہو الله پراور یوم آخرت پر اُس کو مناسب نہیں سوگ کرنا کسی میت پر تین روز ہے زیادہ سوائے خاوند کے۔

۲۰۸۷: ام عطیہ سے مروی ہے کہ نبی کریم سلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: کسی میت پر تمین دن سے زیادہ سوگ نہ کیا جائے گرعورت اپنے خادند پر چار ماہ دس دن تک سوگ کر ساور رنگا ہوا کپڑانہ پہنے مگر رنگین بی ہوئی چا در اوڑ ہے تی ہوا ور ماہ مت لگائے 'خوشبونہ لگائے مگر جب حیض سے پاک سرمہ مت لگائے 'خوشبونہ لگائے مگر جب حیض سے پاک حاصل ہوتو تھوڑی ہی مقدار عود بندی (قسط) اور اظفار خوشبوکی ایک قشم) لگائے۔

خاصیة الراب یہ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ سوگ صرف شو ہر کی وفات کی وجہ سے ہے شو ہر کے علاوہ ریٹہ داروں ک وفات سے صرف تین دن سوگ ہے اس سے زائد نہیں۔

#### ٣٦: باب الرَجل يأمُرُهُ ابُوْهُ بطلاق امرأتِه

القطان ، وغشمان بن غمر . قالا ثنا ابن ابى ذنب ، عن حاله الحارث بن عبد الرّخمن ، عن حفزة بن عبد الله بن غمر عن حفزة بن عبد الله بن غمر عن عبد الله بن غمر عن عبد الله بن غمر عن عبد الله بن غمر الله بن غمر ، قال كانت تختى المراة وكنت احبها . وكان ابني يُبغضها . فذكر ذلك غمر للنبي يَبغضها . فطلقتها . فطلقتها . فطلقتها . فطلقتها . فطلقتها .

٢٠٨٩ : حدَّ ثنا مُحمَّدُ بن بشَار . ثنا مُحمَّدُ النَّ حَعْد حَعْفر ثنا شُعْبةً عن عطاء بن السَّانب عن ابني عبد الرَّخمن ، أنّ رجُلا امره ابؤه او أمَّة (شكَ شُعْبةً) أن يُطلِق امرات فجعل عليه مانة مُحرَّر . فاتى ابا لدَّرداء رضى الله تعالى عنه فاذا هو يُصلِّى الضَّحى ويُطيُلها . وصلى مابين الظُهْر والعضر فسألَة فقال ابوالدَّرداء أو بندرك ، وبر والدينك .

وقال الو الدردآء، سمغت رسول الله سين يقول الوالد الوسط الواب الجنة ، فحافظ على والديك اوترك .

# باب : والدا ہے بیٹے کو تکم دے کہ اپنی بیوی کوطلاق دو تو باپ کا تھم ماننا جا ہیے

۲۰۸۸ : حضرت عبدالقد بن مم رضی الله تعالی عنبی بیان فرمات بین میرے نکاح میں ایک عورت تھی اور میں اُس سے محبت کرتا تھا اور میر ہے والد (سیدنا عمر رضی الله عنه) اُس کو برا جانتے تھے۔ آخر انہوں نے نبی سے ذکر کیا تو آپ نے جھے تکم دیا کہ طلاق دیدواُس عورت کو اور میں نے طلاق دیدی۔

۲۰۸۹: حضرت ابوعبدالرحمان ہے مروی ہے ایک شخص کواس کے باپ یا اسکی مال نے تکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے۔ اس شخص نے نذر مانی کہ اس نے اگر طلاق دی توسو فلام آزاد کریگا۔ پھروہ ابوالدردا ، کے بال آیا وہ جاشت کی نماز پڑھی ظہراور عصر کے درمیان ۔ آخرا کی شخص نے ابوالدردا ، کی طہراور عصر کے درمیان ۔ آخرا کی شخص نے ابوالدردا ، کی طاعت کر این والدین کی اطاعت کر۔

ابوالدرداء نے کہا: میں نے رسول اللہ سے سنا' آپ فرماتے تھے: مال'باپ بہتر دروازہ میں جنت جانے کا۔اب تیری منشاءوالدین کا خیال کریانہ کر۔

خلاصة الراب الله مطلب به ہے كه مال باب كا بن اولا دير بهت زياد وقل ہے۔ حديث: ٢٠٨٩: غرض به ہے كه والدين كى اطاعت اليم بهترين چيز ہے كه اس اطاعت كى بدولت جنت ملتی ہے اور جنت كى تمنا ہر مسلمان كرتا ہے اور اس كى ضرورت بھى ہے ویسے بھى والدین کے ساتھ دھسن سلوك كرنا ضرورى ہے۔

# بليم الخطائف

# القدو صافر الدين و في القود و د في القود و

# ا: بَابُ يَمِيُنِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّم كانَ يَخلِفُ بها

• 9 • 7 : حدَثنا المؤبكر بن ابني شيبة ثنا مُحمَدُ ابن مُضعبِ عن الاؤزاعي، عن يحيى بن ابني كثير ، عن هلال بن ابني ميمُؤنة ، عن عطاء بن يسار ، عن رفاعة المجهني ، قال كان النبي ميالة اذا حلف قال و الذي نفس مُحمَد بيده .

ا ٢٠٩١: حدّ تنا الاورزاعي ، عن يحى ابن ابي كينير ، محمّد الصنعاني . ثنا الاورزاعي ، عن يحى ابن ابي كينير ، عن هلال بن مي مؤنة عن عطاء ابن يسار ، عن رفاعة بن عرابة المجهني قال كانت يمين رسول الله عين التي يخلف بها ، الله عند الله والذي نفسي بيده

٢٠٩٢: حدَثنا ابُو اسْحاق الشَّافِعِيُّ اِبْراهِيُمُ ابْنُ مُحمَّدِ اللهُ بُنُ رَجَاءِ الْمَكِيُّ ، عَنْ عَبَّادِ بْن الْعَبَّاسِ ثَنا عَبْدُ اللهُ بُنُ رَجَاءِ الْمَكِيُّ ، عَنْ عَبَّادِ بْن الْعَبَّاسِ ثَنا عَبْدُ الله بُنُ رَجَاءِ الْمَكِيُّ ، عَنْ عَبَّادِ بْن السَّحاق عن ابْن شِهابِ عن سالِم ، عن ابْنِهِ ، قال كَانتُ السُّحاق عن ابْن شِهابِ عن سالِم ، عن ابْنيهِ ، قال كَانتُ الْحُدُّ ايْمَان رَسُول الله عَيْسَةُ المُومُصَرَفِ الْقُلُوبِ .

٢٠٩٣ : حدَثْنَا الْوَبِكُرِ بُنَ الِيُ شَيِّبَةَ ثَنَا حَمَادٌ بُنُ خَالِدٍ . وحدَثَنَا يَعْفُولُ لَنْ خَميْد بُن كَاسِبٍ ثَنَا مَعُنُ بُنُ .

# بِإِب: رسول الله صلى الله عليه وسلم كس چيزك فتم كهاتے ؟

۲۰۹۰: حضرت رفاعہ جبنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قشم کھاتے تو یوں ارشاد فرماتے: قشم اُس کی جس کے باتھ میں میری (محمر میالینه کی ) جان ہے۔

۲۰۹۱: حضرت رفاعد بن عرابہ جھنی رضی اللہ تعالی عند ہے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوشم کھایا کرتے وہ یوں کھاتے: میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بال یافتم اس کی جس کے باتھ میں میری (محم صلی اللہ علیہ وسلم) کی جات ہے۔ جان ہے۔

۲۰۹۲: حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنبما ہے مروی ہے اکثر فتم رسول الله صلی الله علیه وسلم کی یوں ہوتی: ایسا نہیں ہے فتم اُس (الله عزوجل) کی جو دِلوں کو پھیر دینے والا ہے۔

۲۰۹۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہی لریم صلی اللہ علیہ بوسلم کی قشم یوں

عنيسى، جميعا عن مُحمَّد بُن هِلالِ، عن ابنه ، عن ابنى بهوتى: بيه بات ها ورمين التدجل جلاله سه استغفار هُرِيُرة قال كانتْ يميْنُ رسُوُل اللّهِ عَلَيْكِيْ لا واسْتَغْفُرُ اللّه . كرتا بهول-

<u>خلاصیة الراب به ۱</u> ان احادیث مبارکه یه تسم کا جائز جو نامعلوم جوااور حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی شم کے الفاظ بیان جوئے میں۔

# ٢: بَابُ النَّهِي أَنْ يَحْلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ

٢٠٩٥ : حدثنا الو بكر بن أبى شيبة شاعبُدُ الاعلى ، عن عبد الرخس بن سمرة ، عن عبد الرخس بن سمرة ، قال وسُول الله عليه لا تنخلفو ا بالطواعي ولا مانانكه

خدم : حدّ ثنا عبد الرّحمن بن ابراهيم الدّمشقى ثنا غدم بن غبد الواحد ، عن الاوزاعى عن الزُهْوى ، عن خدميند ، عن ابن هريرة ، ان رسول الله عليه قال من حلف ، فقال في يمينه باللّات والعزى فليقل لا اله الا الله . حلف ، فقال في يمينه باللّات والعزى فليقل لا اله الا الله . حدثنا على بن محمد والحسن بن على النحالال . قالا ثنا يحيى بن ادم ، عن اسرائيل ، عن ابن المحاق ، عن مضعب ابن سعد ، عن سعد ، قال حلفت السحاق ، عن مضعب ابن سعد ، عن سعد ، قال حلفت باللّات والعزى . فقال رسول الله عن يسارك ثلاثا . وحده لا شريك له ، شم انفث عن يسارك ثلاثا . وتعوذ . ولا تغد .

# بِابِ:ماسوااللہ( کی ذات کے ) کے تسم کھانے کی ممانعت

۲۰۹۴: حفرت عمر رضی الله عنه کونبی کریم نے قسم کھاتے سا
اپنے والد کی تو ارشاد فر مایا: بشک الله تعالیٰ تم کومنع کرتا
ہے اپنے آبا و اجداد کی قسم کھانے ہے۔ حضرت عمر نے
فر مایا: اُس روز کے بعد میں نے بھی باپ کی قسم نیس کھائی۔
نداین طرف سے نہ دوسر سے کی نقل کر کے۔
نداین طرف سے نہ دوسر سے کی نقل کر کے۔

۲۰۹۵: حضرت عبدالرحمن بن سمره رضی الله تعالی عنه ت مروی ہے کہ نبی کریم سلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مت مشم کھاؤں بنوں کی اور نہ اپنے آبا، و اجداد ( یعنی باپ دادوں ) کی۔

۲۰۹۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے قسم کھائی اور اپنی قسم میں یوں کہافتم لات یا عزی کی تو وہ کہا۔
لاالہ الا اللہ۔

۲۰۹۷: حفرت سعد رضی الله تعالی عند سے مروی ہے میں نے قتم کھائی 'لات اور عزئی کی تو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: الله تعالی کے سوا (ہرگز) کوئی سچا الله نبیس ہے وہ (وحدہ لاشریک) کیلا ہے اُس کا کوئی شریک نبیس ہے وہ (وحدہ لاشریک ) کیلا ہے اُس کا کوئی شریک نبیس ہے وہ (وحدہ لاشریک مرتبہ تھوک اور تعوذ کہہ اور پیم ووبارہ ایسامت کرنا۔

خلاصہ اللہ ہے نام کی تقیر اللہ کی تشم کھانے ہے آنخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا بلکہ اس کوشرک قرار دیا زمانہ جا بلیت میں فیراللہ کے نام کی تشمیس کھائی جائی تھیں حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی نیخ کئی فرمائی اورارشا وفر مایا کو تسم صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی کھائی چاہے اللام کی تسم کھاتے ہیں کوئی چینجر علیہ السلام کی تسم کھاتا ہیں وصالحین کی اور کوئی اپنے باپ دا داکی اور بعض اوگ اپنی اولا دبی تشم کھاتے ہیں ہیں ہیں ہیں تعظیم کلوق خدا کی کرنی شرک ہے۔ جیسے خدا تعالیٰ کے اختیارات کی دوسرے کے لئے تھو یش کرنا اور مخلوق ہیں ہے کسی نیک ہستی کے بارے ہیں ہے تقیدہ رکھنا کہ وہ حاضر ناظر ہے اور عالم الغیب ہے اس طرح ان کو افتیار ہے کہ جس کوچا ہے نقصان دے اور پیران کو پیار نا اور ان کے نام کی قسمین کھانا ہیں سب ان کو افتیار ہے کہ جس کوچا ہے نقصان دے اور پیران کو پیار نا اور ان کے نام کی قسمین کھانا ہیں سب شرک ہے۔ ای قسم کا شرک مشرکین عرب میں تھا اللہ تعالیٰ کو خالق و ما لک رزاق نزدہ کرنے والا مارنے والا کہ جہ ہیں کہ خوالا نا کہ نیاز ہیں دیتے اور کہتے ہے تھے ہیا کہ مشرک مشرکین عرب میں تھا اللہ تعالیٰ کو خالق و ما لک رزاق نزدہ کرنے والا مارنے والا کہ تہ ہیا ہی خوال ہو جائے ہیں کہ اللہ تعالیہ و با کہ فرب و زن دیکی حاصل ہو جائے سنار شرک سنا میں ہیارے لئے سنارشی نیار سے کہ مان کواس لئے پیار تے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب و زن دیکی حاصل ہو جائے سنارشی بیارے کے سنارشی میں ہیارے لئے سنارشی میارے کے سنارشی سنار سیار سیار سنارشی سنارشی سنارشی سنار سیار سنارشی سنارشی سنارشیال سنار سیار سنارشی سن

## ٣: بَابُ مَنُ حَلَفَ بِمِلَّةِ غيرِ الْإِسُلامِ

٢٠٩٨ : حدَّث المُحمَّدُ بُنْ يحيى ثنا ابُنُ ابى عدِى عن خالدِ الْحدَّاءِ عَنُ ابِي قَلابةَ عَنْ ثَابِتِ بُنِ الضَّحَّاكِ ، قَال : خالدِ الْحدَّاءِ عَنْ ابِي قَلابة عَنْ ثَابِتِ بُنِ الضَّحَّاكِ ، قَال : قال رسُولُ اللَّهِ عَيْنَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَةٍ سِوى الْإِسُلامِ كَاذِبًا مُنْعَمِّدًا . ، فَهُو كَمَا قَالَ .

٢٠٩٩ : حدَّثَ اهِ شَامُ بُنُ عَمَّارٍ . ثَنَا بَقَيَّةٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنَ عُمَّارٍ . ثَنَا بَقَيَّةٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنَ مُحَرَّرٍ ، عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنسِ قَالَ سَمِع النَّبِيُ عَلَيْكَ وَجُلا مُحَرَّرٍ ، عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنسِ قَالَ سَمِع النَّبِي عَلَيْكَ وَجُلا يَقُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَجَبَتْ.

• • ٢ ١ : حدَّثَنَا مُحمَدُ بَنُ اِسُماعِيُلَ بَن سَمُرة ثَنَا عَمْرُو بَن سَمُرة ثَنَا عَمْرُو بَن رافع البجليُ. ثنا الفضلُ بَنُ مُؤسى ، عن الحُسَيْن بَن واقيد ، عن عَبْدِ اللهِ ابْن بُريدَة ، عن آبيه ، قال قال رسُؤلُ

# بِاب: جس نے ماسوااسلام کے سی دین میں چلے جانے کی قتم کھائی

۲۰۹۸: ٹابت بن نتحاک سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اسلام کے سوا اور کسی دیگر دین میں چلے جانے کی اگر کسی نے جان ہو جھ کرفتم کھائی تو اُس نے جیسا کہاویہا ہی ہو بھی جائے گا۔

۲۰۹۹: حضرت انس سے مروی ہے نبی نے ایک شخص کو کہتے سال کہ وہ کہتا تھا ایسا کروں تو میں یہودی ہوں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے (بیسن کر) ارشاد فرمایا: اس کے لیے دوز نے واجب ہوگئی۔

۰۱۲: حضرت برید ہ سے بیان ہے کہ نی نے فرمایا: جو مخص کہا گرابیا کروں تو اسلام سے بیزار ہوں اگر وہ جھوٹ کہاور وہ کام کر جیٹھے جس پراسلام سے جدا ہونے کی اُس الله عليه من قبال انسني بسوى من الانسلام فيان كيان من شرط قائم كي تقى توجيسا اس نه كها وبيا بي جوگا اورا أر كاذبا فهو كما قال وإن كان صادفًا له يغذ الله الانسلام اين بات يج كرب جب بهى اسلام سلامتى كما تحاتواً س

کے پاس نبیں اوٹے گا۔

خالصة الراب جا انجاح فرمات بين كذائد مين عيبت عصرات فرمايا كداس يمين عدن ہونے کے وقت کفارہ واجب ہوگا کیونکہ اس نے اس فعل پر گفر وعلق کیا ہے تو فعل حرام ہو گیا اور حلال وحرام قرار دینا نمیس قتم ہوتا ہے یہی مذہب ہے حنفیہ اور امام احمد کی مشہور روایت بھی یہی ہے۔ امام مالک وشافعی نے فرمایا کہ بیشم نہیں اہذا کفارہ بھی نہیں ہوگا اورایسے آ دمی کے کفر کے بارے میں اختلاف کیا ہے علماء بعض فرماتے میں کہ اس آ دمی نے اسلام کی حرمت کو یا مال کیا ہے اور کفریر راضی ہوا ہے اس لئے کا فر ہو گیا اور بعض دوسر ہے جھنرات فر ماتے ہیں کہ قال ہے م ادتمہید اوروعید میں مبالغہ ہے جس طرح تارک نماز کے بارے میں فرمایا کہ جان بوجھے کرنماز کا تارک کاف ہے۔

## ٣ : بابُ مَنُ حُلِف لهُ باللّه فَلُيَرُ ضَ

١ • ١ : حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ اسْماعيْل بْن سمْرة ثنا اسْباطُ بْنُ مُحمَدِ ، عنْ مُحمَّدِ بْن عِجْلان عنْ نَافع ، عن ابن عُمر . قال سبع النَّبيُّ صلَّى اللهُ عَليْه وسلَّم رَجُلا بِحَلْفُ بِاللَّهِ فقال لا تـحُـلفُو ابابائِكُم من حلف بالله فليصدق ومن خلف له باللَّه فليرض ، ومن لَمْ يرض بالله ، فليس من

٢ ١ ٠ ٢ : حــ دُثنا يَعَقُونُ بُنُ حُميْد بْن كاسب ثنا حاتِمْ بُنُ اسْمَاعِيُل ، عَنُ ابِي بِكُو بُن يَحْيِي بُن النَّظُر عَنَ ابيُّه ، عن ابني هُويُوهُ انَّ النَّبِي عَيْكُ قَالَ راى عيسى بن مريم رَجُلا ينسرق فَقَالِ اسْرَقْتَ قَالَ لا وَالَّذِي لَا اللَّهِ الَّهُ هُو . فقال عيسى امنت بالله وكذَّبُتُ بصرى .

باب: جس كے سامنے اللہ كي قتم كھائى جائے اُس کوراضی بدرضا ہوجا نا جا ہے

۱۰۱۰: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے مروی ہے' نبی نے ایک شخص کوایے باپ کے نام کی شم کھاتے ہوئے سنا تو فرمایا: مت قتم کھاؤایے باپ' دادوں کی' جو مخص قتم کھائے الله كے نام كى كھائے اور تجى كھائے اور جس كيلئے اللہ كى قتم اٹھائی جائے اُس کوراضی ہو جانا جا ہیے اور جو شخص اللہ ِ تعالیٰ کے نام پرراضی نہ ہووہ القد تعالیٰ ہے تعلق نبیس رکھتا۔ ٢١٠٢ : حضرت ابو ہر رہ تا ہے روایت ہے نبی نے فرمایا: حضرت عیسیٰ بن مریم " نے ایک شخص کو چوری کرتے دیکھا تو کہا: تونے چوری کی۔ وہ بولا: نبیس اقتم اس کی جس کے سواكوئى سچامعبونېيس عيسى عليه السلام نے كبا: ميس ايمان لايا الله تعالى يراور ميس في حجثلا يا اين آئكه ( يعني و كيهن ) كو-

خارسة الياب جا مطلب يد ب كد جب اكد مسلمان في من كائى جاتو جب اس كى بات وقبول كرما حايث وأرند دوسری صورت میں اللہ سے علق نوٹ جائے کا خطرہ ہے۔

خااصة الهاب الله مطلب بيه به كه جب ايك مسلمان في تسم كهائي بتو پيراس كى بات كوقبول كرنا حيا بينه وَمر نه دوسرى صورت میں اللہ سے تعلق نوٹ جانے کا خطرہ ہے۔ حدیث ۲۱۰۲: حضرت عیسی علیہ السلام کا بیقول ہمارے لئے مشعل

راہ ہے کہ آ دمی دوسر ہے مسلمان ہے احیما گبان رکھے۔

# ۵: بَابُ الْيَمِين حنتُ أو ندمٌ

٢١٠٣ : حدّثنا عَلِي بَنْ مُحمّد ثنا ابْوُ مُعاوِية عَنُ بشَارِ لَلْهِ مُعاوِية عَنُ بشَارِ لِنَا ابْوُ مُعاوِية عَنُ بشَارِ لِنَا الْمَوْمِ الْعَدَامِ ، عَنْ أَبْنِ عُمْر ، قال قَالَ رَبُو يُمُو ابْنِ عُمْر ، قال قَالَ رَبُولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَمْ عَلَا عَلْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ عَلَيْ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلْ اللّهِ عَلْمَ عَلَا عَلْمَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْ

# 

#### الْيَمِيُن

٢١٠٠ : حدَّ تَنا الْعَبَاسُ بَلْ عَبْد الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُ ثَنَا عَبْدُ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُ ثَنَا عَبْدُ الْمَرَّزَاقِ. أَنْبَانَا مَعْمَرُ ، عن ابن طاؤس عن أبيهِ ، عن ابن هُريُرَةَ قَالَ: قال رسُؤلُ الله عَنْ الله عَنْ حَلْف فقال انشَآءَ اللهُ فَلَهُ ثُنْيَاهُ.

٣١٠٥ : حَدَّثْنا مُحَمَّدُ بُنُ زِيادٍ . ثَنا عَبُدُ الُوَارِثُ بُنُ سِعِيْدٍ ، عَنَ ابْنِ عُمر قَالَ : قَالَ سَعِيْدٍ ، عَنَ ابْنِ عُمر قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللّهِ عَيْنَ مَنْ حَلْفُ وَاسْتَثْنَى ، انْ شَاءَ رَجْع ، وَإِنْ شَاء تَرَك ، غَيْرَ حَانَثِ .

٢ ١٠٠ : حدَّثْنَا عَبُدُ اللَّه بْنُ مُحمَّد الزُّهُرِيُّ ثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُمِدَ الزُّهُرِيُّ ثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُمِد رَوَايَةً ، قَالَ مَنْ عُمِر رَوَايَةً ، قَالَ مَنْ عَمِد رَوَايَةً ، قَالَ مَنْ حَلَف وَاسْتَشْنَى فَلَنْ يَخْنَتُ .

# ك: بَابُ مَنُ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خيرًا مِنْهَا

2 • 1 • 1 : حدِّثَنَا احُمدُ بَلْ عَبْدَةً . انْبَانَا حَمَادُ الْلُ زَيْدِ، ثَنَا عَيْلانُ بُنُ جَرِيْدٍ ، عَنْ ابنى بُرْدَة عَنْ ابنيه ابنى مُوْسى، قال الله يَنْ جَرِيْدٍ ، عَنْ ابنى الله عَنْ ابنيه ابنى مُوْسى، قال الله عَنْ رَهُ عِلْ مِن الله عَنْ الله عَنْ رَهُ عِلْ مِن

دِادِ: شم کھانے میں یاشم توڑ ناہوتا ہے یا شرمندگی

۲۱۰۳: حفزت ابن عمر رضی القد عنبما ہے مروی ہے نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسم کھانایا توجہ نث (یعنی قسم تو ژنا) ہے یا ندامت (شرمندگی) ہے۔ چاہی : قسم میں ان شاء اللہ (اگر اللہ نے جا ہا) کہدویا تو ؟

م ۲۱۰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے قسم اٹھاتے وقت اللہ علیہ واللہ اللہ کہا اللہ کہا اللہ کہا اللہ کہا اللہ کہا ہے۔ دیا تو بیان شاء اللہ کہا اللہ کہا اللہ کہا ۔

۲۱۰۵: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے قسم میں استثناء کرلیا (مثلاً انشاء الله یعنی اگر الله نے جاہا کہہ دیا) تو جاہے وہ رجوع کر لے اور جا ہے تو جھوڑ دے جانث نہ ہوگا۔

۲۱۰۶: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما بیان فرمات بین که جس نے قسم میں اشٹناء کر لیا وہ ہر گز حانث نه ہوگا۔

باب بشم اٹھالی بھر خیال ہوا کہ اس کے خلاف کرنا بہتر ہےتو

٢١٠٥: حضرت الوموی منظم فرماتے بیں كه میں اشعریین كی الك جماعت كے ساتھ رسول اللہ كى خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم نے آپ سے سوارى مانگى تو رسول اللہ نے

الاشعريين نستخمله ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم والله اماعندي ما احملكم عليه قال فلبنا ماشاء اللُّهُ . ثُمُّ أَتِي بِابِل فَامْرَ لِنَا بِثَلَاثَةٍ إِبِلَ ذُوْدٍ غُرَ الذُّرى. فَلَمَّا انْطَلَقُنَا قَالَ بَعُضَّنَا لَبِعُضَ اتَّيُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم نستخمله فحلف الايخملنا ثم حملنا. الرجعُو ابنا . فَأَتَيْنَاهُ ، فَقُلْنا : يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم! انَّا اتِّينَاكُ نستخملُك فَحَلَفْت انْ لا تخملنا. ثُمَّ حَمَلُتُنَا . فَقَالَ وَاللَّهِ! مَا انَا حَمَلُتُكُمْ . بِلِ اللَّهُ حَمَلُكُمْ. انَى والله! أن شاء لله ، لا أحلف على يمين فارى غيرها حَيْـرَا مُنْهَا إِلَّا كُفُرْتُ عَنْ يَمِينَى وَاتَّيْتُ الَّذِي هُو حَيْرٌ اوْ قَالَ اتَّيْتُ الَّذِي هُوَ حَيْرٌ وَكُفِّرتُ عَنْ يَمِيْنِيْ .

فرمایا: اللہ کی قشم میرے باس جانور نہیں ہیں کہ تمہیں سواری دوں ۔ فر ماتے ہیں ہم جتنا اللہ نے جا ہائھبرے رہے پھرلہیں ہے اونٹ آئے تو رسول اللہ نے ہمارے لئے تین احیمی کو ہان والے سفیدا ونٹوں کا حکم دیا جب ہم طے تو ہمارے بعض ساتھیوں نے دوسروں سے کہا کہ جب ہم رسول اللہ ہے سواری مانگنے گئے تھے تو آپ نے قتم اٹھائی تھی کہ جمیں سواری نہ دیں گے پھر آ یا نے ہمیں سواری دے دی۔ اس لئے واپس چلو ہم واپس رسول الله : کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم آپ کے پاس سواری مانگنے آئے تھے تو آپ نے قشم اٹھائی تھی کہ ہمیں سواری نہ

وینگے۔ آپ نے فرمایا: اللہ کی قشم میں نے تو تنہیں سواری دی ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے تنہیں سواری دی اللہ کی قشم! اللہ جا ہے۔ تو جب بھی میں کوئی قشم اٹھاؤں پھراس کے خلاف کرنے کو بہتر سمجھوں تو میں اسکے خلاف کر لیتا ہوں اورا بنی قشم کا کفار ہادا کردیتا ہوں یا فر مایا کہ میں بھلائی کی طرف رجوع کرلیتا ہوں اوراینی شم کا کھارہ ادا کرتا ہوں۔

٢ ٠ ٠ ١ : حـدَّثْنَا عليُّ بُنْ مُحمَّدِ ، وعَبُدُ اللَّهُ بُنْ عامر بُنُ ٢١٠٨ : حضرت عدى بن حاتم رضى الله تعالى عنه بيان زُرارة قالا ثَنَا البُوْبِكُر بُنْ عَيَاشِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْرِ بْن رُفَيْعِ ، عن تميم بن طَرفة عن عدى بن حاتِم ، قال قال رسُولُ اللَّهُ عَلَيْتُ مَنْ حَلَفَ. على يَمِيُن فَرَاى غيرها خيرًا منها فَلَيَاتِ الَّذِي هُو خَيْرٌ وَلَيْكَفَرُ عَنْ يَمِينِهِ .

> ٩ • ١ ٢ : حدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ ابني عُمر الْعدنِيُّ ثنا سُفْيانُ بْنُ غيينة . تُنا أَبُو الزَّعُراءِ عمرُوبُنْ عَمُر وعن عمَّه أبي الاخوص عَوْفِ بُن مالك الْجُسْمِي عَن ابيه . قال قُلْتُ يارسُول اللَّهِ ! يَأْتِينِي ابْنُ عَمِّي فَاخْلَفَ انْ لا أَعْطِيهُ ولا اصلة قال كَفَرْ عَنْ يَمِيْنِك .

فرماتے بیں کہرسول التدسلی التدعلیہ وسلم نے ارشادفر مایا۔ جو خص کوئی قتم اٹھائے پھراس کے خلاف ( کام ) کو بہتر مستحصے تو وہ جو بہتر ہو شمجھے وہ کر لے اور اپنی شم کا کفارہ ا دا

۲۱۰۹: حضرت ما لک جھمیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اےاللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میرا چھازاد بھائی آئے ادر میں بیتم اٹھالوں کہ ندا ہے کچھ دوں گااور نہ ہی اس سے صلہ رحمی کروں گا تو؟ فرمایا: اپنی قشم ( تو ز کر اس) کا کفارہ دیے دیے۔

خاںسة الباب يہ مطلب بيہ ہے كہا گردوسرا كام بہتر ہے تواس كام كوكرے اورا بنی قتم كا كفارہ وے دے۔

# ٨: بَابُ مَنُ قَالَ كَفَّارَتُهَا تَـُـ ثُحُهَا

• ٢١١٠ : حَدَثْنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّه ا بُنُ نُميْرٍ، عَنْ عَانشَة ، عَنْ عَانشَة ، عَنْ عَانشَة ، قَنْ عَانشَة ، قَنْ عَانشَة ، قَالُ رَسُولُ اللَّه عَنْ مَنْ حلف في قطيعة رحم، اوْفيما لَا يَصْلُح ، فبرُّهُ ان لَا يُتَمَّ عَلَى ذلك

#### ٩: بَابُ كُمُ يُطُعَمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ

اللكائي تناعمر بن يزيد تنا زياد ابن عبد الله الله المن عبد الله الله بن يعلى التقفي عن الله المنهال بن عمرو ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس، المنهال بن عمرو ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس، قال كفر دسول الله عيد اسماع من تمر وامر النّاس بذلك . فمن لم يجد فيضف صاع من برد .

# ١٠ : بَابُ مِنُ أَوْسَطِ مَا تُطُعِمُونَ أَهُلِيُكُمُ

# باب: نامناسب قتم کا کفاره اس نامناسب کام کونه کرنا ہے

۲۱۱۱: حفزت عبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے کسی کام کی شم کھائی پھراس کے خلاف کو بہتر سمجھا تو اس کام کو جھوڑ دینا ہی اس کی شم کا گفارہ ہے۔

# بِ إِنْ جَنْمُ كَ كَفَارُهُ مِينَ كَتَنَا كَعَلَا كَ

۲۱۱۲: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان فرمات بین که رسول الله سلی الله علیه وسلم نے تھجور کا ایک صاع کفارہ میں دیا اورلوگوں (سحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم) کو بھی اس کا تھم دیا جس کے پاس تھجور نہ ہوتو وہ آ دھا صاع گندم دے دے۔

# بِابِ: شم کے کفارہ میں میانہ روی کے ساتھ کھلانا

۲۱۱۳: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما بیان فرماتے بین کہ ایک مردگھر والوں کو کھلاتا ہے جس میں وسعت اور فراوانی ہے اور ایک مردگھر والوں کو کھلاتا ہے جس میں تنگی بوتو یہ تھم نازل ہوا کہ قتم کے کفارہ میں فقرا، کو کھلاؤ (وییا ہی) جوایئے گھر والوں کو کھلاتے ہوئے میانہ روی

الهليكم و السائدة: ١٨٩.

٣ ١ ١ ٢ : حدَّثنا سُفْيانُ بُنُ وَكِيْعٍ . ثنا مُحمَّدُ بُنُ حُميُدٍ المعسمريُ ، عن معمر ، عن همام قال سمعتُ ابا هريرة يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ اذَا اسْتَلَجُّ احدْكُمْ في اليمِين فانَهُ اثم لهُ عند الله من الكفّارةِ الّتي أمِر بهَا حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ ينحي بْنُ صالِح الْوْحَاظِيُّ ثنا مُعاوية بْنُ سَلَام ، عَنْ يَحْيِي بُنُ ابِي كَثَيْر ، عَنْ عِكْرِمة ، عن ابني هُريُرة ، عَنِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نحوة -

#### ۲ : بَابُ إِبْرار المقسم

١١١٥ : حدَثنا على بْنُ مُحمَد تْنَا وَكَيْعُ عَنْ عَلَى بُنْ صالح ، عن اشعت بن ابي الشُّعثاء عن معاوية بن سُويْدِ لِن مُقَرِّن ،عن البراء ابن عازب ، قال: امرنا رسُولُ اللَّه عين بابرار المفسم

١١١٢ : حدَثنا ابُو بكر بْنُ ابني شيبة . ثنا مُحمَّدُ بْنُ فصيل ، غن يزيد بن ابني زياد عن مجاهد ، عن عبد الرَّحْمَن بُن صفُوان ، اوْ عَنْ صفُوان بْن عَبْد الرَّحْمَن الْـقُرشِي. قال: لمَّا كَان يُومُ فَتُح مَكَّة جاء بابيُّه. فقال: يا رسُول اللَّه صلَّى اللهُ عليْه وسلَّمَ! اجْعَلْ لابيُ نَصيْبًا من الْهِجْرة فقال انَّهُ لا هِجْرة فَانُطَلَقَ فَدَخل على الْعَبَّادِ } فقال قَــلاً مرفَّتِنِي ؟ فقــل اجَلَّ ، فَخَرج الْعَبَّاسُ فِي قَميص لَيْس عليه رداء فقال يارسول الله صلى الله عليه وسلم! قد عرفت فلانبا والبذي بيننا وبينة وجاء بابيه لتبايعة على

# ا ١ : بابُ النَّهِي أَنُ يسُتَلَجَ الرَّجُلُ فِي يَمينه بِإِن إِن يَعْتُم يراصر اركر في اور كفاره نه واینے سے ممانعت

٢١١٣: حضرت ابو بريرة فرمات بين كه ابوالقاسم رسول الله صلى القدعليه وسلم نے فر مایا: جبتم میں ہے کو ٹی قتم پراصرار کرے (اور تو زے نہیں حالانکہ اس میں دینی یا لوگوں کا عام د نیوی جزرہے ) تو وہ اللہ کے ہاں زیادہ گنا ہگار ہے۔ بنسبت اس کفارہ کے جس کا اسے تنکم دیا گیا۔ دوسری سند سے بھی یہی مضمون مروی ہے۔ استلج بیمینید: اصرار کرنا اور بیگمان کرتے ہوئے صادق ہے کفار وادانہ کرنا۔

# باب قتم کھانے والوں کوشم پوری کرنے میں مدود ینا

٢١١٥ : حضرت براء بن عازب رتني الله عنه تعالى بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قتم کھانے والے کی قتم یوری کرنے میں مدوکرنے کا

٢١١٦: حضرت عبدالرحمن بن صفوان يا صفوان بن عبدالرمنَ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن وہ اپنے والد کولائے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول ! میرے والد کے لئے ہجرت کے تواب میں ہے ایک حصد تھبراد ہجئے۔ آپ نے فرمایا: ب وہ ہجرت نہیں (جو فتح کمہ ہے قبل مسلمانوں پرلازم تھی ) وہ چلا گیااور حضرت اس ہے ، کرکہا آپ نے مجھے پہیانا' انہوا یا نے کہا جی وان لیا سور صرت عباس ایک فیص پنے ہوئے نکلے( کندھے کی) جا دربھی نہ لی اورعرض کیا اے اللہ کے رسول ! آپ فلاں کو پہچانتے ہیں اور بھارے اور

الْهِـجُرِةُ فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ انَّهُ لا هَجُرَةً ﴿ فقال العباس اقسمت. فمذ النبي صلى الله عليه وسلم يدة فمسَ يده ، فقال الوزت عِمَى ولا هجرة

حدَثنا مُحمَدُ بن يحي . ثناا لُحسنُ بن الرّبيع ، عَنْ عَبُد اللَّهِ بُنِ ادْرِيْسِ ، عَنْ يَزِيُدْ بُنِ ابْنَى زِيادٍ ، باسناده ،

قال يُزيُدُ بْنُ ابني زياد ، يغني لا هِجُرة من دار ، قد اسلم اهلها .

#### ١٣ : بَابُ النَّهِي أَنُ يُقَالَ مَاشَآء اللَّهُ وَشِئْتَ

٤١١٢ : حدد ثنا هشام بن عَمَّار . ثنا عيْسي ابن يُؤنَّس . تَناالُاجُلَحُ الْكُنْدِي ، عن يزيد ابن الاصم ، عن ابن عباس ، قال قال رسول الله مينية إذا حلف احدُكُم فلا يقُلُ: ماشاء اللَّهُ وشننت ولكن ليقُلُ مَاشاء اللَّهُ ثُمَّ شِئْت.

١١١٨: حدد شدا هشام بن عمّار . ثنا سُفَيانُ ابْنُ عَيْنِنة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن ربعي ابن حراش ، عن خليفة بن اليمان ، أن رجلا من المسلمين راى في النوم آنَــذُ لَــقَــى رَجَلًا مِنَ اهْلِ الْكُتَابِ فَقَالَ نَعْمُ الْقُوْمُ انْتُمْ لُولًا الَكُمْ تُشْرِكُون . تَقُولُون ماشاء اللَّهُ وشاء مُحَمَّد . وذكرَ دَلك للنَّبِي عَيْثُ فَقَالَ امَا وَاللَّهِ! إِنْ كُنْتُ لاغْرِفُهَا لَكُمُ قُوْلُوْ ا مَا شَاء اللَّهُ ثُمَّ شَاء مُحمَّدٌ.

عوانة ، عن عَبْد الملك عن زبعي بن حراش ، عن الطَّفَيُل على المُّ بُن سخبرة اخى عَائِشَة لأمِّها ، عن النِّبَى مَنْ اللَّهُ بنخوه .

اس کے باہمی تعلقات ہے بھی واقف ہیں۔وہ اپنے والد ًو لایا ہے تا کہ آپ اس کے والد سے ہجرت پر بیعت لیس نبی ماللہ نے فرمایا: اب تو ہجرت ہی نہیں ہے حضرت مہاس نے کہامیں قسم دیتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے باتھ سے ملایا پھرفر مایا: میں نے اپنے جیا کی شم کو جیا کیالیکن ہجرت نہیں رہی۔ دوسری سند سے بھی یہی مضمون مروی ے۔ یزید بن الی زیاد کہتے ہیں کہ جس دار کے لوگ مسلمان ہوجائیں وہاں ہے ہجرت نہیں ہوتی۔

# رِلْبِ: مَاشَآءَ اللهُ وَشِئْتُ ( جُواللّٰداور آپ جاہیں) کہنے کی ممانعت

٢١١٧: حضرت ابن عباس رضي الله عنهما فرمات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی قشم کے جوالند جا ہے گھراس کے بعد آپ جا ہیں۔

۲۱۱۸: حضرت حذیفه بن یمان رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک مسلمان مرد نے خواب میں ایک کتابی مرد سے ملاقات کی کتابی (یہودی یا میسائی) کہنے لگاتم بہت ہی ا چھے لوگ ہوا گرشرک نہ کروتم کبددیتے ہو جواللہ جا ہے اور محمد ( تسلَّى اللَّه عليه وسلَّم ) جا ہيں ۔مسلمان نے اپنا خواب نبی صلی الله علیه وسلم سے ذکر کیا۔ آپ نے ارشا دفر مایا: الله کی قتم! میرے ذہن میں بھی ہیہ بات آتی تھی تم یوں کہہ کتے حدّثنا مُحمَّدُ بُنُ عَبْد الْملكِ بُنِ ابِي الشُّوارِب، ثنا أَبُوٰ ﴿ هُو جُو اللَّهُ حِيْلِ اللَّهُ عَلَم اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَم عَلَم اللّهُ عَلَم عَلَم عَلَم اللّهُ عَلَم عَلَمُ عَلَم عَم

دوسری سندہے یہی مضمون مروی ہے۔

#### ٣ ا : بَابُ مَنُ وَرَى فِي يَمِيْنِهِ

٢١٢٠ : حَدَّلْنَا أَبُوبَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَة . ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ الله هُشَيْمٍ ، عَنْ عَبَاد بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ ابِيه ، عَنْ ابِي هُرِيْرَة قال هُشَيْمٍ ، عَنْ عَبَاد بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ ابِيه ، عَنْ ابِي هُرِيْرة قال قال رسُولُ الله عَنْ ابِي هُرُونَ عَلَى نِيَةِ الْمُسْتَحُلَفِ . قال قال رسُولُ الله عَمْرُو بُنُ رَافِعٍ . ثنا هُشَيْمٌ آنبانا عَبْدُ الله بُنُ ابِي هُرِيْرة ، قال قال رسُولُ بُنُ ابِي هُرِيْرة ، قال قال رسُولُ بُنُ ابِي هُرِيْرة ، قال قال رسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّم يَمِينُك عَلَى ما يُصدَقَك به الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّم يَمِينُك عَلَى ما يُصدَقَك به صاحبُك .

#### 10: بَابُ النَّهٰي عَنِ النَّذُرِ

مَنْطُورٍ، عَنْ عَبُد اللّهِ بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَبُد اللّه بْنِ عُمر، قال نهى منطورٍ، عَنْ عَبُد اللّهِ بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَبُد اللّه بْنِ عُمر، قال نهى رسُولُ اللّهِ عَنْ عَبُد اللّهِ عَنْ عَبُد اللّهِ عَنْ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ

## باپ قتم میں توریہ کرلینا

۲۱۱۹: حضرت موید بن حظله فرماتے بیل که بهم رسول الله کی خدمت میں حاضری کے ارادہ سے نکلے بھارے ساتھ وائل بن جرا بھی حضان کوا نکے ایک دخمن نے پکرایا 'لوگوں نے برا خیال کیا کہ (جھوٹ موٹ) قتم کھا کیں (کہ یہ وائل نہیں بیں) میں نے قتم کھا لی کہ یہ میر سے بھائی بیں تو اس نے انکاراستہ چھوڑ دیا۔ جب رسول الله کی خدمت میں حاضری ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ لوگوں نے قتم کھا نا اچھا نہ خیال کیا اور میں نے قتم کھا لی کہ یہ میر سے بھائی بیں۔ نہ خیال کیا اور میں نے قتم کھا الی کہ یہ میر سے بھائی بیں۔ تہ خوال کیا اور میں نے قتم کھا لی کہ یہ میر سے بھائی بیں۔ تہ خرایا: تم نے بی کہا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ آپ نے فرمایا: تم نے بی کہا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ صلی الله علیہ والے کی نیت کہ رسول الله صلی الله علیہ والے کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔

۲۱۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمباری قشم کا وہی مطلب سمجھا جائے گا جس میں تمہارا ساتھی (قشم لینے والا) بھی تمہاری تقید بی کرے۔

#### بِإِبِ: منت ماننے سے ممانعت

۲۱۲۲: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے منت مانے ہے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا اس کے ذریعے بخیل اور کمینے سے مال نکلتا ہے۔
۲۱۲۳: حضرت ابو ہر بر وقفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا نذرابن آ دم کو بچھ بیس و بی سوائے اسکے جواسکے مقدر میں ہولیکن تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے جواس کے مقدر میں ہولیکن تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے جواس کے مقدر میں ہولیکن تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے جواس کے مقدر میں ہولیکن تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے جواس کے مقدر میں ہولیکن تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے جواس کے مقدر میں ہولیکن تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے جواس کے مقدر میں ہولیکن تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے جواس کے مقدر میں ہولیکن تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے جواس کے مقدر میں ہولیکن تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہولیکن کے ہاتھ سے مال

يغُلِبُهُ الْقَدَرُ ، مَاقُدَرَ لَهُ ، فَيُسْتَخْرِجُ لَهُ مِن الْبَخِيُلِ فَيُيسَّرُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْل ذلك . وَقَدُ قَالِ اللَّهُ انْفَقُ أَنْفَقُ عَلَيْكَ .

#### ١ ١ : بَابُ النَّذُر فِي الْمَعْصِيَةِ

٢١٢٣: حَدَّثَنَاسَهُلُ بُنُ ابَى سَهُلِ ثَنَا سُفَيانُ بُنُ عُيَيْنَةً.
ثنا أَيُّوبُ عَنُ أَبِى قَلَابَةً ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ عِمُرانَ بُنِ
الْحُصَيْنِ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ عَنْ عَمْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْدِ اللَّهُ عَنْ عَمْدِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَمْدِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَمْدُ اللَّهُ عَنْ عَمْدِ اللَّهُ عَنْ عَمْدُ اللَّهُ عَنْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَالِكُ اللْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللْعُلِكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللْعُلِكُ الْعُلِي اللْعُلِكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَ

طاهير. ثنا ابنُ وَهُبِ ، أَنْبَانَا يُؤننُسُ ، عنِ ابنِ شِهَابِ ، عَنُ طَاهِيرٍ. ثنا ابنُ وَهُبِ ، أَنْبَانَا يُؤننُسُ ، عنِ ابنِ شِهَابِ ، عَنُ ابنَ وَسُولُ اللّهِ عَنْقَطَةٍ قَالَ لَا نَذُرَ ابنِ شَهْلِ اللّهِ عَنْقَطَةٍ قَالَ لَا نَذُرَ ابنِ شَهْلِ اللّهِ عَنْقَطَةٍ قَالَ لَا نَذُرَ اللّهِ عَنْقَطَةٍ قَالَ لَا نَذُرَ فَي مَنْ اللّهِ عَنْقَطَةً وَاللّهِ عَنْقَادَةً عَنْ عَالِمَةً عَنْ عَالِمَةً عَنْ عَالِمُ اللّهِ عَنْقَادِهُ يَعْمَلُونَ اللّهُ عَنْقَطَةً وَلَا لَا لَهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْقَادِهُ يَعْمَلُونَ اللّهُ عَنْقَادِهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْقَادِهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْقَادِهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْقَادِهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْقُونَ اللّهُ عَنْقُونَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْقُونَ اللّهُ عَنْقُونَ اللّهُ عَنْقُونَ اللّهُ عَنْقُونَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْقُونَا اللّهُ عَنْقُونَ اللّهُ عَنْقُونَ اللّهُ عَنْ عَلَيْلُهُ اللّهُ عَنْقُ اللّهُ عَنْقُونَ اللّهُ عَنْقُ اللّهُ عَنْقُونَ اللّهُ عَنْ عَلَيْلُ اللّهُ عَنْقُونَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ عَلَيْ اللّهُ عَنْ عَلَيْلُهُ اللّهُ عَنْ عَلَيْلُ اللّهُ عَنْ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللّ

٢١٢٦ : حَدَّثَنَا ابُو بَكُر بُنُ ابئ شيبة ، ثنا آبُو أَسَامة ، عَنْ عُبِيدِ اللّهِ ، عَنْ طَلْحة بُنِ عبد الملكِ ، عَنِ الْقَاسِم بُنِ عُبيدِ اللّهِ ، عَنْ طَلْحة بُنِ عبد الملكِ ، عَنِ الْقَاسِم بُنِ مُحمّدِ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَت : قال رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ مَن مُحمّدِ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَت : قال رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ مَن مُحمّدِ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَت : قال رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ مَن مُحمّدِ ، عَنْ عَائِشَة وَمَنْ نَذَرَ آنُ يَعُصِى اللّه فَلَا يَعْصِى اللّه فَلَا اللّه فَلَا يَعْصِى اللّه فَلَا يَعْصِى اللّه فَلَا يَعْصِى اللّه فَلَا يَعْمِى اللّه فَلَا يَعْمِى اللّه فَلَا يَعْصِى اللّه فَلْ اللّه فَلَا يَعْمِى اللّه فَلْ اللّه فَلَا يَعْمِى اللله فَلْ الللهُ اللّه فَلَا يَعْمِى اللّه فَلْ اللّهِ فَلْهِ الللّهِ فَلْهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللهِ الللّهِ اللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

# ١ : بَابُ مَنُ نَذَر نَذُرًا وَلَمُ يُسَمِّهِ

٢١٢٥ : حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ مُحَمَّدٍ . ثَنَا وَكُنِعٌ ثَنَا اسْمَاعِيُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ . ثَنَا وَكُنِعٌ ثَنَا اسْمَاعِيُلُ بُنُ رَافِعٍ ، عَنُ خَالِد بُنِ يَزِيُدَ عَنْ عُقْبَة بُنِ عَامِرِ الْجُهَنِيّ ، فَنُ رَافِعٍ مَامِرِ الْجُهَنِيّ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ مَنْ نَذَر نَذَرًا وَلَمْ يُسُمِّهِ ، فَكَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ مَنْ نَذَر نَذَرًا وَلَمْ يُسُمِّهِ ، فَكَفّارَتَهُ كَفّارَةُ يَمِيْن .

٢١٢٨ : حدَّثَ نا هَشَامُ بُنُ عَمَّادٍ . ثَنا عَبُدُ الْمَلِكِ ابُنِ مُنَا عَبُدُ الْمَلِكِ ابُنِ مَبُدِ مُحَمَّدٍ الصَّنُعانِيُ . ثَنَا خارِجةُ بُنُ مُضْعبِ عَنُ بُكِيُرِ بُنِ عَبُدِ

نکلتا ہے اوراس کے لئے وہ بات (مال خرج کرنا) آسان ہو جاتی ہے جونذر ہے قبل اسکے لئے آسان نہ تھی حالانکہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے تو خرچ کر میں تجھ پرخرج کرونگا۔

#### باب:معصیت کی منت ماننا

۲۱۲۴ : حضرت عمران بن حصیمن رضی القد عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی نافر مانی کی منت درست نہیں اور جوآ دمی کی ملک میں نہ ہواس کی نذر مجمی درست نہیں۔

۲۱۲۵: امّ المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: نافر مانی کی منت درست نہیں لیکن اس کا کفارہ شم کا کفارہ ہی ہے۔

۲۱۲۱: حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ رسول الله علی فرمایا: جس نے الله کی فرمانبرداری کی منت مانی وہ الله کی فرمانبرداری ضرور کر بے (نذر پوری کر لے) اور جس نے نافر مانی کی منت مانی تو وہ نافر مانی نہ کر بے (بعنی منت پوری نہ کر بے بلکہ کفارہ و بے و ب نہ کر کے (بیمن منت پوری نہ کر مانی کی اسکی تعیین نہ جس نے نذر مانی کیکن اسکی تعیین نہ کے ( کہ کس بات برمنت مان رہا ہے؟)

۲۱۲۷: حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے منت مانی لیکن منت کی تعیین نہ کی تو اس کا کفارہ ہی ہے۔

۲۱۲۸: حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنبما ہے روایت ہے کہ نبیؓ نے فر مایا: جس نے منت مانی کیکن اس کی تعیین

اللَّهِ بُنِ الْاشْعَةِ ، عَنْ كُريْبِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، عِنِ النَّبِيِّ عَلِينَهُ قَالَ مَنْ نَذُرَ نَذُرُ اولَمُ يُسِمَهِ فَكُفَّارِتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ. ومن نلذر نَلُزًا لَمُ يُنطقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يمين . ومن نذر نذرًا اطاتهُ فليف به

#### ١٨ : بَابُ الْوَفَاءِ بِا لَنَذُر

٢١٢٩ : حدَّثنا أَبُوبُكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً . ثَنَا حَفُصُ بُنُ غياث، عَنْ غَبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ نافِع ، عن ابْنِ عُمر ، عَنْ عُمر بُنُ الْخطَابِ قَالَ نَذَرُتُ نَذُرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَسَأَلُتُ النبي عَلِينَةُ بعد مااسلَمْتُ فامرَنِيُ انْ اوْفي بنذريُ.

• ٣١٣ : حدَثنا مُحمَدُ بُنُ يَحْيى وَعَبُدُ اللَّهِ ابْنُ اِسُحاقَ الْجِوْهُ رِيُّ . قَالا ثَنَا عَبُدُ اللّهِ ابْنُ رَجَاءِ أَنْبَانَا الْمَسْعُودِيُّ ،عَنْ حبيب بن ابئ فابت، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلَا جَاءَ إِلَى النَّبِيُّ فَقَالَ بِارْسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَلَوْتُ انْ انْحر بِبُوانَةَ. فقال فِي نَفْسِكُ شَيْءٌ مِنْ امْرِ الْجَاهِلِيَّة؟ قَالَ لا قَالَ اوْفِ بِنَفْرِك. ٢١٣١ : حَدَّثْنَا أَبُوبُكُر بُنُ ابِي شَيْبَة . ثَنَا مَرُوانُ بَنُ مُعاوِيَةً ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ لِن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الطَّابِفِي ، عَنْ مَيْهُ وُنَهُ بِنُتِ كُرُدُمِ الْيَسَارِيَّةِ ، انَ ابَاهَا لَقِي النَّبِيُّ عَلَيْكُ وهي رديفة له فقال إنِّي نذَرْتُ أَنْ أَنْحَرِبُوانَة . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ هَلْ بِهِا وَتُنَّ ؟ قَالَ: لَا . قَالَ اوْفِ بِنَذُرك.

نہ کی تو اس کا کفارہ قتم کا کفارہ ہی ہے اور جس نے الیں منت مانی جس کو بورا کرنااس کے بس میں نہیں ہے تواس کا کفارہ بھی کفارہ قتم ہی ہے اور جس نے ایسی منت مانی جو اس کے بس میں ہے تواہے جا ہے کہ منت بوری کرے۔

#### بان منت بوری کرنا

٢١٢٩: حضرت عمر بن خطاب رضي الله عنه فرمات بين كه ميس نے جاہلیت میں ایک منت مانی تھی اسلام لانے کے بعد میں نے رسول اللہ سکی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا تو آپ نے مجھے منت بوری کرنے کا حکم دیا۔

۰۳۱۳: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فر ماتے ہیں كهرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا : قسم ميس قتم لینے والے کی نیت کا اعتبار ہے ( کدائس نے کیامعنی مستحجے یا جب وہ تشم کھار ہاتھا تو اُس کے ذہن میں کوٹس بات کارفر ماتھی )۔

الاال: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں که رسول التُد عليه وسلم نے قر مایا :تمہاری قسم کا وہی مطلب لیا جائے گا جس میں تمہارا ساتھی (قشم لینے والا) بھی تمہاری تصدیق کرے۔

حدَثْنا ابْوْ بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَة ثنا ابْنُ دُكَيُنِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بْنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ . غَنْ يَزِيُدَ بْنِ مِقْسمٍ ، عَنْ مَيْمُونة بنُتِ كُرُدم، عَنِ النَّبِي عَلَيْتُهُ ، بِنَحُوهِ .

## ١٩: بَابُ مَنُ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذُرٌ

٢١٣٢ : حَدَثَنا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحٍ . انْبانا اللَّيْتَ بُنُ سَعُدٍ عَن ابُن شِهَابِ ، عَنْ غَبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْد اللَّه عَنِ ابُنِ عَبَاسٍ

باب: جو مرجائے حالانکہ اس کے ذمہ

٢١٣٢ : حضرت سعد بن عباده رضى الله عنه في الله ك رسول صلی الله علیه وسلم سے بوچھا کدان کی والدہ کے ذیر انَ سَعْدَبُن عُبَادَة استَفْتَى رَسُولَ اللّه عَلَيْكَ فِي نَذُر كَانَ عَلَى أُمّهِ تُوفِيكُ فِي نَذُر كَانَ عَلَى أُمّهِ تُوفِيتُ وَلَمْ تَقْضِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْتُ اقْضِهِ عَلَى أُمّهِ تُوفِيتُ وَلَمْ تَقْضِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْتُ اقْضِهِ عَنْها .

٢١٣٣ : حَذَّ أَمْ مُحَمَّدُ بُنُ يَخِيى. ثَنَا يَخِيى ابْنُ بُكَيْرٍ. ثَنَا الله عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبْدِ اللّهِ ، انَّ الْمُلْ لَهِيُعة عَنْ عَمْرُو بُنِ دَيْنَارِ عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبْدِ اللّهِ ، انَّ امْرادةُ اتَّتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْ فَيْ نَذُرِ كَانَ عَلَى أُمَّهِ تُوفِيتُ وَلَى مَنْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ فَيَ لَيْ صَمْ عَنُها اللّهِ عَنْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ فَقَالَ مَسُولُ اللّهِ عَنْ فَعَالَى مَسْولُ اللّهِ عَنْ فَعَالَى مَسْولُ اللّهِ عَنْ فَعَالَى مَسْولُ اللّهِ عَنْ فَعَالَ مَسْولُ اللّهِ عَنْ فَعَالَى مَسْولُ اللّهِ عَنْ فَعَالَى مَسْولُ اللّهِ عَنْ فَعَالَ مَسْولُ اللّهِ عَنْ فَعَالَى مَسْولُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَا عَالْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَالْعَالِ عَلَا عَلَ

#### ٢٠ : بَابُ مَنُ نَذَرَ أَنُ يَحْجُ مَاشِيًا

٢١٣٣ : حدَّثنا عَلِى بَنُ مُحَمَّدٍ . ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ اَبِي عَنْ يَجْدِى بُنِ سعيب ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْن نخرٍ ، عَنُ اَبِي عَنْ يَجْدِى اللَّهِ ابْن نخرٍ ، عَنْ اَبِي سعيد الرُّعَيْنِي ، انَ عَبُدُ اللَّهِ بُن مَالِكِ الْحَبْرَةُ اَنَّ عُقْبَة بُنِ عَد الرُّعْنِينِ ، انَ عَبُدُ اللَّهِ بُن مَالِكِ الْحَبْرَةُ اَنَّ عُقْبَة بُنِ عَد اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَانَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ ال

٢١٣٥ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بَنُ حُمَيُدِ بَنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بَنُ مُحَمَّدٍ ، عَنُ عَمُرِ و بَنِ أَبِى عَمُرِ و ، عَنِ الْاعْرَجِ ، الْعَزِيْزِ بَنُ مُحَمَّدٍ ، عَنُ عَمُرِ و بَنِ أَبِى عَمْرِ و ، عَنِ الْاعْرَجِ ، عَنُ أَبِى هُرَيُرَةً ، قَالَ رَأَى النَّبِي عَنِي اللَّهِ شَيْخًا يَمُشِي بَيُنَ الْبَيْهُ فَنُدٌ ، يَارَسُولَ اللَّهِ الْبَيْهِ . فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا ؟ قَالَ ابْنَاهُ نَذُرٌ ، يَارَسُولَ اللَّهِ الْبَيْهِ . فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا ؟ قَالَ ابْنَاهُ نَذُرٌ ، يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ ابْنَاهُ نَذُرٌ ، يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرَّنَ اللَّهَ غَنِي عَنْكَ وَعَنُ اللَّهُ غَنِي عَنْكَ وَعَنُ لَذُركَ .

#### ٢١: بَابُ مَنُ خَلَطَ فِي نَذُرِهِ طَاعَةً لِمَعْصِيةِ

٢١٣٦: حدَّ ثَنا مُحمَّدُ بُنُ يحيى. ثَنَا اِسْحَاقُ ا بُنُ مُحمَّدِ اللَّهِ بُنُ عُمر ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُن

نذرتھی۔ وہ اسے بورا کرنے سے قبل ہی فوت ہو گئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم ان کی طرف سے منت بوری کردو۔

۲۱۳۳: حضرت جابر بن عبدالله سے روایت ہے کہ ایک خاتون نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ ان کی والدہ کے ذمہ نذر تھی ان کا انتقال ہو گیااور وہ نذر بوری نہ کر سکیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:
اس کا ولی اس کی طرف سے روز ہ رکھ لے۔

#### دِابِ: پيدل جج کي منت ماننا

۲۱۳۳: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کی ہمشیرہ نے منت مانی کہ سفر حج میں نظے سر دو پٹہ کے بغیر بیدل چلے گی۔ انہوں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس ہے کہو کہ سوار ہو جائے سر ڈھانے اور تین روز ے رکھ لے۔

۲۱۳۵: حضرت ابو ہریرہ رضی القد عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معمر شخص کو دیکھا کہ اپنے دو لاکوں کے سہارے پیدل چل رہا ہے تو فرمایا اس کو کیا ہوا تو اس کے لڑکوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول منت مانی تھی ۔ فرمایا: اے بڈھے سوار ہو جائے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تجھے سے اور تیری نذر ہے بے نیاز ہیں ۔

# دِلْ دِنِ: منت میں طاعت ومعصیت جمع کروینا

۲۱۳۷: حضرت ابن عباس رضی التدعنهما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک مرد کے باس سے

غهم ، عنْ غطاءِ عن ابُن عبّاس أنَّ رسُول اللّه عني مرّ الرّر عوه دهوب مين كهر اتفار فرمايا: بدكيا حركت بـ برنجل بسمكة وهو قسائم في الشُّمُ من فقال مناهذًا لا الوَّكول في عرض كيااس في منت ماني بي كه روزه ركتے كا قالوً النذر أن يضوم ولا يستظِلُ الى اللّيل ولا يتكلّم اوررات تكساييم ندآئ كان بات كرع كااورسلسل ولا ينزال قائِمًا . قَالَ لِيَتَكُلُّمُ وَلَيْسُتَظُلُّ ولَيْجُلُسُ وَلَيْهَمَ لَكُرُا رَبُ كَالِهُ السَّا عَالَ كَر سَاسَ صومة.

> حَدَّثَنَا الْحُسِينُ بُنُ مُحَمَّد بْنَ شَيْبَة الْواسطيُ. ثنا العلاءُ بن عَبُدِ الجِبَارِ، عن وَهُب، عَنْ أَيُوب، عن عِكْرمة عن ابن عَبَّاس، عن النَّبيّ صلَّى اللهُ عليُه وسلَّم نحوهُ. والله اغلم.

میں آئے بیٹھ جائے اورروز ہ یورا کر لے۔

دوسری سندہے بھی یہی مضمون مروی ہے۔

# بليمالخالف

# 

#### ا: بَابُ الْحَبِّ عَلَى الْمَكَاسِب

٢١٣٥ : حَدَثْنَا ابُوبَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةً . وَعَلِي بُنُ مُحَمَّدِ وَالْسَحْقُ بُنُ ابْرَاهِيْم بُنِ حبيْبٍ قَالُو اثْنَا أَبُو مُعاوَيَة ثنا الاغْمَثُ عَنْ ابْرَاهِيْم عَنِ الْآسُود عَنْ عَابَشَة قَالَت : قَال الاغْمَثُ عَنْ إبْرَاهِيْم عَنِ الآسُود عَنْ عَابَشَة قَالَت : قَال رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ عَلَيْهِ وَانَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّه عَنْ كَسُبِه وَانَ وَلَدَهُ مَنْ كَسُبِه وَانَ وَلَدَهُ مَنْ كَسُبِه وَانَ وَلَدَهُ مَنْ كَسُبِه وَانَ وَلَدَهُ مَنْ كَسُبِه .

٢١٣٨ : حدَّثنا هشَامُ بُنُ عَمَّادٍ . ثَنَا إسمَاعِيُلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ يُحدِّر بُنِ سَعِدِ عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعُدَ انَ عَن الْمِقُدَامِ بُنِ مَعُدَ يَكُرُبِ الزَّبَيْدِي عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ قَالَ مَاكسب معد يُكُرُبِ الزَّبَيْدِي عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ قَالَ مَاكسب الرَّجُلُ عَلى الرَّجُلُ عَلَى السَّرِجُلُ كَسُبًا اَطُيَب مِنُ عَمَلِ يَدِهِ وَمَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَاهْلَةٍ وَوَالِدِهِ وَخَادِمِهِ فَهُوَ صَدَقَةً.

٢١٣٩ : حَدَّثُنَا آحَمَدُ بُنُ سِنانِ ثَنَا كَثِيْرُ ابُنُ هِشَامِ ثَنَا كَلِيْرُ ابُنُ هِشَامِ ثَنَا كُلِيْرُ ابُنُ هِشَامِ ثَنَا كُلِيْرُ ابُنُ جَوُسُنِ الْقُسْيُرِيُ عَنُ آيُّوبَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُلَيْكُ مَن الْفَعِ عَنِ ابْنِ عُمَر قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ التَّاجِرُ الْآمِينُ الصَّدُوقُ عُمَم فَالْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ التَّاجِرُ الْآمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسَلَمُ مَع الشَّهداءِ يؤمَ الْقِيَامَةِ .

٢ ١ ٣٠ : حَدَّثَنَا يَعُقُولُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبُدُ
 الْعَزِيْزِ الدَّرِاوَرُدِيُ عَنُ ثُورِ ابْنِ زَيْدِ الدَّيْلِي عَنُ ابِي الْغَيْثِ

### داب: كمائى كى ترغيب

۲۱۳۷: حفزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی بیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا کیزہ ترین چیز جو مرد کھائے وہ اس کی ابنی (ہاتھ کی) کمائی ہے اور آ دمی کی اولا دبھی اس کی کمائی

۲۱۳۸: حفرت مقدام بن معدیکرب زبیدی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مرد نے اپنے ہاتھ کی مزدوری سے زیادہ پاکیزہ کمائی نہیں حاصل کی اور مردا پنے او پراپی اہلیہ پراپنے بچوں پراورا پنے فادم پر جوبھی فرج کرے تو وہ صدقہ ہے۔ پراورا پنے فادم پر جوبھی فرج کرے تو وہ صدقہ ہے۔ بیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان سچا امانت دارتا جرروز قیامت شہداء کے ساتھ مسلمان سچا امانت دارتا جرروز قیامت شہداء کے ساتھ ہوگا۔

۳۱۴۰: حضرت ابو ہریرہ ہضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: بیوا ؤں مسکینوں کی مؤلى الله مطنع عَنَ ابني هُويُوة أَنَّ النّبيَّ عَلِينَةً قال السَّاعيٰ عَلَيْهِ اشْت كرنے والا الله كي راه ميس لانے والے كي على الارملة والمسكين كالمخاهد في سيل الله وكالذي يقوم الليل ويضوم النهار

> ا ٢ ١ ٢ : حدثنا الله بكر بن ابي شيبة . ثنا خالد بن محلد ثنا عبد الله بن شليمان عن معاذ بن عبد الله بن حبيب عن ابيه عن أمَّه قال كُنَا فِي مجلس فجاء النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء فقال له بعضنا سراك اليوم طيب النفس فقال اجل والحمد لله ثم الماض القؤم في ذكر الغنى فقال لابأس بالغنى لمن اتقى والصَّحَةُ لَـمن اتَّـقي حيرٌ من الْعني وطيبُ النَّفس من

ما نند ہےاوراس شخص کی ما نند ہے جورات بھر قیام کرے اوردن بجرروز ه ریکھے۔

١٣١٣: حضرت ضبيب اپنے چھا ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا: ہم ایک مجلس میں تھے کہ بی تشریف لائے آپ کے سریریانی کے اثرات تھے۔ ہم میں ہے ک نے عرض کیا: ہم آپ کو (پہلے کی بنسبت زیادہ) خوش خوش محسوس کررہے ہیں۔آپ نے فرمایا: جی ہاں!الحمد للد۔ پھر لوگوں نے مالداری کا ذکر شروع کر دیا۔ آپ نے فر مایا: جو تقوی اختیار کرے اسکے لئے مالداری میں میچوحرج تہیں اور متقی کیلئے تندرستی مالداری ہے بھی بہتر ہے اور دل کا خوش ہونا (طبیعت میں فرحت ) بھی ایک نعمت ہے۔

خادِ صدة الهاب بين بنج مطلب بيه ہے كه حلال كمائى كا پيشدا ختيا ركر نابهت عمد و ہے اور پاكيز و ہے اورا ولا د كامال كھانا بھى طيب اوریا کیزوے بیاابیا ہی ہے جبیبا اپنا کمایا ہوا مال ہے۔ حدیث ۲۱۳۹: ان صفات کا حامل تا جرشہیدوں کارتبہ حاصل کرے کا لیکن پیصفات بہت مشکل میں اکثر لوگ سودی کارو بار لرتے میں اور جھوٹ بولتے میں اور جھوٹی فشمیں کھا کر مال فروخت کرتے ہیں۔حدیث ۱۹۱۲: مطلب میہ ہے کہ سب ہے بڑی مالداری تعجت اور تندر سی ہےاور آ دمی کے دل کا خوش ر بناالندتعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔

#### ٢: بابُ الإقتِصادِ فِي طَلْبِ المَعيشة

٢١٣ : حدثنا هشام بن عمار ، ثنا اسماعيل بن عياش عن عُمَارة بن غُزيّة عَنُ ربيْعَةِ بن ابي عَبْد الرَّحْمن عَنْ عبد المملك بن سعيد الانتصاري عن اسى خميد السّاعدي قبال قال رسول الله عليه الجملو افي طلب الذُّنيا فانَ كُلَّا مُيسَرُ لما خُلق له .

بن عُثْمان زولج بنت الشُّعبي ثنا سُفْيان عن الاعمش عن

### بِ إِنِّ بِهِ: روزي كي تلاش ميں ميا نه روي

۲۱۴۲: حضرت ابوحمید ساعدی رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: و نیا کی طلب میں اعتدال ہے کام لواس لئے کہ ہرایک کو وہ (عبدہ یا مال) ضرور ملے گا جواس کے لئے پیدا کیا گیا

٢١٣٣ : حدَّثنا اسماعيل بن بهرام ثنا الحسن بن مُحمَّد ٢١٣٣ : حضرت الس بن ما لك رضى الله عنه فرمات بين کہ اللہ کے رسول صلی اللہ عابیہ وسلم نے فر مایا اوگوں میں

ينونيد الرَّفَاشِي عَنُ آنس بن مالکِ قال قال رسُولُ اللَهِ مَنْ فَيْهُ اعْظَمُ النَّاسِ الْمُوْمِنُ الَّذِي يَهُمُ بامُر دُنْياهُ وامْرِ اخرته قال النو عَبْداللَّه هذا حديث غريب تفرَّد به انساعيل

٢١٣٢ : حدَثنا مُحمَدُ إِنْ الْمُصفَى الْحَمْصَى ثنا الوليْدُ بَلُ مُسلم عن ابن جُريْجِ عن ابى الزَّبيْر عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عَنْهُه قال قال رسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليه وسلّم ايُهَا النَّاسُ التَّقُوا الله واجملُو افِي الطَّلَبِ فَانَ نَفْسا لَنْ تَمُونَ حَتَّى تَسْتُوفَى رزُقَها وان ابْطاً عَنْهَا فَانَ نَفْسا لَنْ تَمُونَ حَتَّى تَسْتُوفَى رزُقَها وان ابْطاً عَنْهَا فَانَ نَفْسا لَنْ تَمُونَ حَتَّى تَسْتُوفَى رزُقَها وان ابْطاً عَنْهَا فَانَ نَفْسا لَنْ تَمُونَ حَتَّى تَسْتُوفَى رزُقَها وان ابْطاً عَنْهَا فَانَ نَفْسا لَنْ تَمُونَ حَتَّى تَسْتُوفَى رزُقَها وان ابْطاً عَنْهَا فَاتَ قُوا اللّه والحَملُو اللهِ عَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ الطّلب خَلُوا ماحلٌ ودَعُو المَاحِرُ هَا ماحلُ ودَعُو المُحرُهِ.

سب سے زیادہ عظیم فکر والا شخص وہ ہے جواپی دنیا اور آ خرت دونوں کے کاموں کی فکر کرتا ہو۔ (یعنی کسی بھی معاملے میں حد ہے تجاوز نہیں کرتا بلکہ شریعت کے مطابق زندگی بسرکر نے کی حتی المقدور سعی کرتا ہے )۔

۲۱۳۴ : «منرت جابر بن عبدالله فرمات بین که الله که رسول علی فی فی فرمایا: اے لوگو! الله سے ورواور ( و نیا کی ) حلاش میں اعتدال سے کام لواس لئے کہ کوئی جی ہر گز ندمرے گا۔ یہال تک کدا بی روزی لے لے اگر چہ وقت بعد لے۔ اس لئے اللہ سے ووروزی اس کے بچھ وقت بعد لے۔ اس لئے اللہ سے ووروزی اس کے بچھ وقت بعد لے۔ اس لئے اللہ سے کرواور حال کی حاصل کے رواور حال کے حاصل کے رواور حال کے حاصل کے رواور حال کے اللہ کے کہ ووقت بعد کے اس کے اللہ کے کہ ووقت بعد کے اس کے اللہ سے کام لو حال کی حاصل کے رواور حرام جھوڑ دو۔

خواہدة الماہ بن مطلب بيہ بے كه انسان كوآخرت كى فكر اور تيارى ميں لكنا جا ہے بقدرضہ ورت دنيا ميں مشغول رہنا حيا حيا ہے جتنى روزى القد تعالى نے مقدر ميں كهمى ہے وہ انسان كومل كے رہى گى۔ اور حضور سلى القد عليه وسلم نے حلال طلب كى تلقين فر مائى اور حرام سے اجتناب كا حكم فر ما يا ہے۔

#### ٣: بَابُ التَّوَقِيُ فِي التِّجارةِ

معاوية عن الاغتماض عن شقيق عن قيس بن معاوية عن الاغتماض عن شقيق عن قيس بن غرزة قال كُنَا نسمًى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة فسر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة فسر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا بالمم هوا الحسن منه فقال يا مغشر التجار ان البيع يخضره الحلف واللغو فشؤبؤه مالضدقة

٢ ١٣٦ : حدد ثنا يَعْقُونُ بَنْ حُميْد بَنْ كاسب ثنا يخيى بَنْ سُليم عَنْ الله بَنْ عُثْمان بَنْ سُليم عَنْ الله بَنْ عُثْمان بَنْ سُليم عَنْ الله عَنْ جده رفاعة قال السماعيل ابن عُبيْد بَن رفاعة عَلْ ابيّه عَنْ جده رفاعة قال

#### بإب: تجارت میں تقوی اختیار کرنا

۲۱۳۵: حضرت قیس بن غرز و فرماتے بیں کہ جمیں اللہ کے رسول کے زمانہ میں دلال کہا جاتا تھا ایک مرتبہ اللہ کے رسول ہمارے پاس سے گزرے تو ہمیں ایسے نام سے گزرے تو ہمیں ایسے نام سے بہت اچھا تھا۔ فرمایا: اے سودا گروں کی جماعت خرید وفروخت میں قشم اُٹھالی جاتی ہے انخو بات زبان سے نکل جاتی ہے اسلئے اس میں صدقہ خیرات ملاد ما کرو۔

۲۱۴۲: حضرت رفاعہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر آئے تو لوگ صبح صبح باہم خرید وفرونت میں مشغول تھے۔ آپ نے پکار

حرجُنامع رسُول الله عَلِينَة فَاذَا النَّاسُ يتبايغُون بُكُرةً ﴿ كُرْفُرُ مَا يَا الْهُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ فَاذَا النَّاسُ يتبايغُون بُكُرةً ﴿ كُرْفُرُ مَا يَا الرُّولِ لَنَّهُ وَلَا يَا جُرُولِ كَلَّا مِنْ وَلَا يَا مِنْ وَلَا عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى الْهُولِ فَيْ فناذاهم يامغشر التجار فلما رفعوا انصارهم ومذوا اغساقهُ له قال ان السِّجَارِ يُبْعِثُون يؤم الْقيامة فَجَارًا الَّا من اتَّقِي اللَّه وبرُّ وصدق .

نگا ہیں اٹھا نمیں اور گردن تان لیس تو فر مایا تا جر قیامت کے روز فاجر انھائے جانمیں گے سوائے ان کے جواللہ م سے ڈریں نیکی کریں اور پیج بولیں ۔

خلاصة الهاب ١١٠ مطلب بياسي كا تقوى اوريه بيز گارى بروقت اختياركرني جائة تقوى يبي ك اللدتع الى كى نافر مانى سے بینا تا جر کا تقویٰ بھی یہی ہوگا ملاوٹ نہ کر ہے جھوٹی قشم نہ کھائے بچے بولے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اگر کوئی مفلس ہے تواس کومہلت دے اگر ممکن ہوتو قرینہ معاف کرے اور صدقہ خیرات کرنے سے لغوبات یانجیرینر وری قشم کا کفار ہ بوجائيًا إن الحسنات يذهبن السيئات.

#### ٣ : بَابُ اذَا قُسِمَ للِرَّجُل رِزْقٌ منْ وجُهِ فَلْيَلْزُمُهُ

٢١٣٤ : حدَّثنا مُحمَّدُ بَنْ بِشَارِ . ثنا مُحمَّدُ بَنْ عَبْد اللَّه تُنافَرُونَةُ ابْوَ يُؤْنُس عَنْ هلال بْن جَبِيْرٍ، عَنْ انس بْن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصاب من شيء فليلزمه

٢١٣٨ : حدَثنا مُحمَّدُ بْنُ يَحْيِي ثَنَا ابْوُ عَاصِمَ احْبِرِنَي الى عن الرُّبير لِن غبيد عَنْ نافع قال كُنْتُ أَجهَرَ الى الشَّام والَّي مضر فجهزتُ الى الْعراق فاتيتُ عَالَشة رضى الله تعالى عنها أمَّ الْمُوْمِنيْنِ فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّ الشومين رضى الله تعالى عنها كب احهر الى الشاه فبجهزت البي البعراق فقالت لاتفعل مالك ولمتحرك؟ فانتي سمغت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سبب الله لاحدكم رزقا من وجه فلا يدغه حتى يتغيّر له او يتنكّر له.

# باب: جب مر د کوکوئی روزی کا ذریعیل جائے تو اسے چھوڑ ہے تہیں

٢١٨٧: حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه بيان فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جسے کسی ذریعہ ہے رزق حاصل ہووہ اے تھا ہے

٢١٣٨: حضرت نافعٌ فرماتے ہیں میں شام اورمصر کی طرف اینے تجارتی نمائندوں کو بھیجا کرتا تھا۔ پھر میں نے عراق کی طرف بھی بھیج دیا۔ اسکے بعد میں عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں شام کی طرف بھیجا کرتا تھاا ب میں نے عراق بھیج دیا۔فر مائے لگیس ایسا نه کرو کیاشهبیں اپنی سابقه منڈی میں کوئی دشواری ہے؟ بلاشیہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا جب اللہ تعالیٰ تم میں ہے کسی کی روزی کا کوئی ذراعیہ بنا دیں تو اسے نہ حچوڑے یہاں تک کہ وہ بدل جائے یا گمز جائے۔

تخاریسة الهاب براز مطاب بیرے که روزی ن ایب بد و بسورت بی دوئی ہے تو اس کوترک نه کرے جبیرہ که دمنت نافع کو امَ الْمَوْمُنِينَ سيد و ما نَشْصد يقه رضي الله منها نے فر مايا كه أيب طرف ئ رزق كا سلسد ترك كرك دوسري طرف شروع نه

#### ۵: بَابُ الصَّنَاعَاتِ

٣١٣ : حدد أنا سُويُدُبُنُ سَعِيْدِ أَنَا عَمْرُو ابْنُ يَحْيى بْن سعيد القرشي عن جده عن سعيد بن ابني اخصة عن ابني هُ رِيْرِةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَعَثُ اللَّهُ نبيًّا اللَّا راعى غنم قال له اصحابه وانت يارسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانا كُنْتُ أرْعَاها الأهُل مَكَة بِالْقِرِارِيْطِ قِال سُولِدُ يَعْسَى كُلِّ شَاةٍ

• ٢١٥ : حدَّثَنا مُحمَّدُ بُنْ يَحْيني ثنا مُحمَدُابُنُ عَبُد اللَّه النحزاعي والدحائج والهيئم بن جميل قالوا ثنا حمّادٌ عَنَ شابب عن ابئ رافع عَنْ ابئ هُويُوة انّ دسُؤل اللّه عَلَيْتُهُ

ا ١ ١ ٢ : حدد ثنا مُحمَّدُ بن رُمْح ثنا اللَّيْتُ ابنُ سعُدِ عن نافع عن القاسم بن مُحمَّد عن عانشة أنَّ رسُولَ الله عَلَيْكُ قال إنَّ اصْحَابِ الصَّوْرِ يُعَذَّبُونَ يَوُمِ الْقَيَامَةِ يُقال لَهُمْ اخيوا ماخلفته

٢١٥٢ : حدَّثنا علمرو بُنُ رافع ثنا عُمرُبُنُ هارُونَ عنْ همام عن فرقد السبخي عن يزيد ابن عبد الله بن السَّخير عن ابى هريرة قال قال رسول الله عليه اكذب النَّاس الصبّاغون والصّوّاغون.

بقيراط .

قال كان زكريًا نجارًا.

# باب: تجارت مختلف ميشے

٢١٣٩ : حضرت ابو ہرری اُ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے جسے بھی نبی بنا کر بھیجا اس نے بکریاں چرائیں ۔ صحابہ نے عرض کیا اے الله كرسول آپ نے بھى؟ فرمايا اور ميں بھى اہلِ مكه کی بحریاں قیراطوں کے بدلے جرایا کرتا تھا۔ امام ابن ماجد کے استاذ سوید کہتے ہیں کہ مطلب سے کہ ایک بکری ک اجرت ایک قیراط تھی۔

• ۲۱۵ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: حضرت زکریا ملیه السلام بزهنی تھے۔

۲۱۵۱: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول التدسكي الله عليه وسلم نے فر مایا تصویر بنانے والوں کوروزِ قیامت عذاب ہوگاان ہے کہا جائے گازندہ کرو ان چیز وں کو جوتم نے بنا نمیں۔

٢١٥٢: حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه فرمات بين کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: لوگوں میں سب سے زیادہ حجو نے رنگریز اور زرگر ہوتے ہیں

خارسة الباب ﴿ معلوم ہوا كەحلال اور جائز پيشە كومعيوب نبيس تبجينا حياب كيونكه اللدتعالي كے پيغمبريه پيشے كرتے جيں۔

بإب: ذخيره اندوزي اورايخ شبرمين تحارت کے لئے دوسر ہے شہر سے مال لا نا

٢١٥٣: 'هنرت ممر بن خطاب رضي الله عنه فريات بين کہ اللہ کے رسول علیہ نے فر مایا: دوسرے شبرے مال

#### ٢: بَابُ الْحُكُرَةِ وَ الْجَلَّبِ

٢١٥٣ : حدَّثنا نصر بن على الجهضميُّ ثنا ابو الحمد ثنا السرائيل عن على بن سالم ابن تُؤبان عل علي بن جذعان عن سعيد ابن السمسيب عن غمر بن الحطّاب قال قال رسول الله عنه المحالب مرزوق والسّختكر ملغون.

٣٠ ٢١ : حدّثنا الو بكر بن ابني شلبة ثنا يزلد بن هارون عن محمّد بن الراهليم عن سعلد بن المسلب عن معمر بن عبد الله بن نظيلة قال قال رسول الله عن معمر بن عبد الله بن نظيلة قال قال رسول الله عنينة لا يختكر الا خاطئ.

٢١٥٥ : حدثنا يخيى بن حكيم، ثنا ابو بكر الحنفى ثنا الهيشم بن رافع حدثنى ابو يخى المكى عن فروخ مولى غشمان بن عفّان عن غمر ابن الخطّاب، قال سمغت رسول الله عن عن غمر ابن الخطّاب، قال سمغت رسول الله عن عن عمر المن اختكر على السندمين طعاما صربة الله باالخذام والافلاس.

لائے والے کورزق (اور روزی میں برکت و نفع) دیا جاتا ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے۔

۲۱۵۴: حضرت معمر بن عبدالله بن نصله رضی الله تعالی عند بیان فر مات بین که الله که رسول سلی الله مایه وسلم غنه بیان فر مایا: ذخیره اندوزی صرف خطا کار اًناه گار گرتا ہے۔

کرتا ہے۔

۳۱۵۵: حضرت عمر بن خطاب رضی القد عند فرمات بیل که میں نے القد کے رسول صلی القد علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا ؛ جومسلمانوں کے کھانے پینے کی اشیا ، میں ذخیر واندوزی کرے اللہ تعالی اسے کوڑھ کے مرض اور مفلسی میں مبتلا فرمائیں ۔

خلاصة الهوب الهوب المنظارية بهاكه مال كوفريد كرساك كرك جب مبنگاه و گاتو فروخت كرول كا - جب كامعن به ب كه ووسر عشر با ملك من مال كررة نااورا بي شم مين فروخت كرنا به احتظارتهم و و ب كه اس كرو ف كرو و وكول و عن من مال من منه و فيه و ناوز و با و فيه كرنا به المناز با المنظارة من مادو و با منه من مادو فيه و ناوز و او و با و فيه كرنا و درت ميداوران به منه كرد به ركها دوات به منه كرد با دركها دوات به كرد با دركها دوات به منه كرد با دركها دوات به در با درگها دوات به منه كرد با دركها دوات به درگها دو با درگها دوات به درگها درگها دو با درگها درگه

#### ے: باب الجر الرَّاقي لِي الْمِر الرَّاقِي الْمِر تُنْ الْمِر تُنْ الْمِر تُنْ الْمِر تُنْ الْمِر تُنْ الْمِر تُنْ

معاوية ثنا الاغسش على حعفر بل ياس على اللي تصرة على اللي سعيد النحفرى قال بعثنا وشول الله المنتجة ثالا ثل واكنا في سعيد النحفرى قال بعثنا وشول الله المنتجة في قاد ثل واكنا في سوية في في المناهم ال بفوذ با قابوا في من العفرب في سيال هم انا ولكن لا ازفيه حتى توتون عنها قالوا فانا في من العفرب معطيكم ثلاثين شاة فقيلناها فقرأت عليه والمحملة) سبع مراب فيسرى وقبضا الغنم فعرض في انفسنا منها شيء فقلنا لاتفجلوا حتى ناتي النبي منتجة فلما فدمنا ذكرت له فقلنا لاتفجلوا حتى ناتي النبي منتجة فلمنا فدمنا ذكرت له الدي صدغت فقال او ماعلمت انها زفية لا اقتسلوها

واصربوا لي معكم سهما .

حدث البو كريب ثنا هشية ثنا البو بشرعن المن البى المتوكل عن ابى سعيد عن المن البى ألمتوكل عن ابى سعيد عن المنبى صلى الله عليه وسلم بنخوه وحدث الم محمد بن بغضو ثنا شعبة عن ابى بشر بن بشار قنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن ابى بشر عن ابى بشر عن ابى سعيد عن النبى صلى الله عليه عن ابى المتوكل عن ابى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم بنخوه قال الوغيد الله والصواب هو أبو المتوكل.

بڑے کراس بردم کیا وہ تندرست ہوگیا اور ہم نے بکریاں وصول کرلیں بھر ہی رے دلوں میں کھنک پیدا ہوئی میں اضاف کرلیں بھر ہی رے دلوں میں کھنک پیدا ہوئی میں نے کہا جلدی نہ کرویہاں تک کہ ہم نبیجتو میں نے جو بچھ کی خدمت میں حاضر ہوں جب ہم پہنچتو میں نے جو بچھ کیا تھا آپ کی خدمت میں عرض کردیا۔ آپ نے فرمایا:
کیا تمہیں معلوم نہیں بیدم بھی ہے؟ ان بکریوں کو تقسیم کراو اورا ہے ساتھ میرا حصہ بھی رکھو۔

د وسری سندوں ہے بھی یہی مضمون مروی ہے۔

خ*الصة الباب* نئز معلوم ہوا كەدم اورتعويذگى اجرت لينا جائز جائين بيروا جب بے كەدم اورتعويذ شركيدالفاظ پرمشتمل نە ہواورئسى كواذيت اورنقصان پہنچانے كے لئے ندہو۔

#### ٨: بَابٌ عَلَى تَعْلِيُمِ الْقُرُانِ

قَالا ثَنَا وَكِيْعُ ثَنَا مُعَيْرةُ ابْنِ زِيَادِ الْمُؤْصِلَى عَنْ عُبَادَة بْنِ فَالا ثَنَا وَكِيْعُ ثَنَا مُعَيْرةُ ابْنِ زِيَادِ الْمُؤْصِلَى عَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ قَالَ نُسبَيَ عَنِ الْآسُودِ بُنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ عُبَادَة بُنِ الصَّامِتِ قَالَ عَلَى مُنَادَة بُنِ الصَّامِتِ قَالَ عَلَى مُنَادَة بُنِ الصَّامِتِ قَالَ عَلَى عَلَى مُنَا مِنْ الْهُلِ الصَّفَّةَ الْقُرْانِ وَالْكَتَابَة فَاهُدى إِلَى عَلَى مَلَى مَنْهُمْ قَوْسًا . فَقُلْتُ لَيْسَتُ بِمالِ وارْمَى عَنْهَا فِي رَجْلٌ مَنْهُمْ قَوْسًا . فَقُلْتُ لَيْسَتُ بِمالِ وارْمَى عَنْهَا فِي مَنْ اللّهِ فَاللّهُ مَنْهُمْ قَوْسًا . فَقُلْتُ لَيْسَتُ بِمالِ وارْمَى عَنْهَا فِي اللّهِ فَسَالُتُ رَسُولِ اللّهِ عَنْهَا فَقَالَ انُ سَرَّك مِنْهُ فَقَالَ انُ سَرَّك اللّهِ عَنْهَا فَقَالَ انُ سَرَّك اللّهِ عَنْهَا فَقَالَ انُ سَرَّك اللّهِ عَنْهَا فَقَالَ انُ سَرَّك اللّهُ عَنْهَا فَقَالَ انْ سَرَّك اللّهُ عَنْهَا فَقَالَ اللّهُ فَسَالُكُ وَالْمُ فَا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلُها .

٢١٥٨ : حَدَثَناسهُ لُ بُنُ أَبِي سَهُلٍ ، ثَنايخيى بُنُ سَعِبْد، عَنُ ثُورِ يَزِيْدَ ، ثَنا حَالِدُ بُنُ مَعْدَان ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَن بُنِ سَلِمٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْكَلَاعِيَ عَنْ أَبِي بُن كَعُبِ الرَّحْمَن بُنِ سَلْمٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْكَلَاعِي عَنْ أَبِي بُن كَعُبِ وَصَى اللهُ تعالى عَنْهُما قال عَلَّمُتُ رَجُلَا الْقُزَان فَاهُدَى اللهُ اللهُ تعالى عَنْهُما قال عَلَّمُتُ رَجُلا الْقُزَان فَاهُدَى اللهُ اللهُ قَوْسَا فَذَكُونَ وَالكَ لِرَسُول اللّه صلى الله عليه وَسَلّم فَقَال ان احَدُتهَا آخَذُت قَوْسَا مَنْ نَارِ فَوَدَنُها مَنْ نَارِ فَوَدَنُها مَنْ نَارِ فَوَدَا اللهُ عَلَى اللهُ فَوَدَانُهُا مَنْ نَارِ فَالْمَدُونَ وَوَسَا مَنْ نَارِ فَا وَدُونَهُا مَنْ نَارِ فَا وَدُونَهَا مَنْ نَارِ فَا وَدُونَا مَنْ نَارِ فَا وَدُونَا عَنْ اللهُ فَوَالَ الْ احْدُتِهَا آخَذُت قَوْسًا مَنْ نَارِ

# باب:قرآن سکھانے پراُجرت لینا

۲۱۵۷: حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه فرمات بین که الله که اس نے ایک کمان بطور مهریه مجھے دی میں اس کا ذکر کیا۔ رسول سلی الله علیه وسلم کی خدمت میں اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا: اگرتم نے لے لی ہے تو (ووزخ کی) آپ نے فرمایا: اگرتم نے لے لی تو میں نے وہ واپس کر آگ کی ایک کمان تم نے لے لی تو میں نے وہ واپس کر دی

۲۱۵۸: حضرت أبی بن کعب فرماتے بیں کہ میں نے صفہ والوں میں بہت اوگوں کوقر آن لکھنا سکھایا 'ان میں سے ایک مَر د نے مجھے کمان بطور تحفہ دی میں نے سوچا کہ یہ بیتی مال بھی نہیں ہے اور اس سے اللہ کی راہ میں تیراندازی مجھی کر لونگا بھر میں نے رسول اللہ سے اسکے متعلق دریافت کیا۔فرمایا: اگر تمہیں اسکے بدلے دوز خ کی کمان گردن میں لاکائے جانے سے خوشی موتویہ قبول کرلو۔

ضائصة الراب الما ويث كى بنا، پر امام ابوطنيف كا مذهب بيه به كه التا پر اجرت ناجائز به بهار به متاخرين فقه و به بناه بر امام ابوطنيف كا مذهب بيه به كه وين أمور مين ستى واقع بور بى ب البراجرت ندن فقه و بائة قرآن كا علم كے ضائع بونے كا خوف ب به علامه طبي فرماتے مين كه حضرت عبده في ابتدا ، محض أو اب كى نيت بيت قرآن كى تعليم و يناشروع كى تحقى اس لئے حضور سلى الله عليه وسلم في ان كو يغر ما يا الرابتد أاجرت كى شم طركهى جائے تو پھر اس حديث كے خلاف نبيل جيسا كه كو كي تحفور سلى الله عليه و ين الله في اس كا بيت تا بائز بائيل ابتدا الله الله علي الله في الله و بائز ب اس قوجيا كه و بائز ب اس طرح تعليم قرآن كى اجرت ابتدا مقرر كر لى جائے تو جائز ب اس طرح تعليم قرآن كى اجرت ابتدا مقرر كر لى جائے تو جائز ب اس طرح تعليم قرآن كى اجرت ابتدا مقرر كر لى جائے تو جائز ب اس طرح تعليم قرآن كى اجرت ابتدا مقرر كر لى جائے تو جائز ب اس طرح بن الله عليم اجرا كتاب الله سے منسوخ ب نيز امام ذبى اس حدیث كی بير ب كی مدیث سے الا ان احق میا احداث میں الاسود بن انقلبر عن عبادة اور اسود معروف نبيل ب مضور على این المدین نے ایسا فرمایا ۔

# ٩: بَابُ النَّهُي عَنُ ثَمَنِ الْكُلْبِ ومهْرِ الْبَغِي وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ وَعَسُب الْفخل الْفخل

٢١٥٩ : حدَّثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ومُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قالا ثنا سُفْيَانُ ابُنُ عَيْئِنة عَن الزُّهُرِي عَن ابن بكر ابن عبد الرَّحْمن عَن ابن عشود ان النَّبِي عَنِينة نهى عَن ثمن الرَحْمن عَن ابنى مسْعُودِ ان النَّبِي عَنِينة نهى عَن ثمن الكلب ومهر البَغِي وحُلُوان الكاهن.

٢١٦: خَدَّثَنَا عَلِي بَنُ مُحَمَّدٍ ومُحَمَّدُ ابْنُ طَرِيْفِ قَالا ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ طَرِيْفِ قَالا ثَنَا مُحَمَّدُ بَنْ فُضِيلٍ ثَنَا الاعْمَشُ عَنْ آبِي حَازِمِ عَنْ ابِي هُرِيْرة قال نهى رسُولُ اللَّهُ عَنْ ثمنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحُل.

الله الم : حَدَّثَنَا هَشَامُ بُنُ عَمَارِ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلَمةَ انْبَانَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلَمة انْبَانَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلَمة انْبَانَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلَمة انْبَانَا الْمُ الْمُنْ لَهِيعة عَنْ البِي الزَّبِيرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهُ عَنْ لَهِ السَّنُورِ .

# دِیاب: کتے کی قیمت' زنا کی اُجرت' نجومی کی اُجرت اور سانڈ جیموڑ نے کی اُجرت سے ممانعت

۲۱۵۹: حضرت ابومسعود رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے کتے کی قیمت' زنا کی اجرت (ان تمام نا جائز اُجرتوں) معے منع فر مایا۔

۲۱۲۰: حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے کتے کی قیمت اور سانڈ جھوڑنے کی اجرت ہے منع فر مایا۔

۲۱۷۱: حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے بلی کی قیمت ہے منع فرمایا۔

خلاصیة الیاب جلا ان احادیث کی بنا پر امام شافعی فرماتے ہیں که مطلقاً کتے کی بیجے ناجائز ہے۔ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً کتے کی بیجے ناجائز ہے۔ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ جس کتے سے منفعت جائز ہے اس کی بیج بھی جائز ہے۔ نیز ان احادیث میں نرگھوڑ ا'اونٹ یا گدھا ہے جفتی کرانے کی اجرت ایمنامنع ہے۔

#### • ا: بَابُ كُسُب الْحَجَّام

٢ ١ ٦٢ : حدَّثنا مُحمَدُ بُنُ ابني عُمر الْعَدَنِيُّ ثنا سُفَيانُ بُنُ عُينة عَنِ ابْن عَبَّاسِ انَ النَّبِيَّ عَيْنَةً عَنِ ابْن عَبَّاسِ انَ النَّبِيِّ عَنْ ابنِهِ عَنِ ابْن عَبَّاسِ انَ النَّبِيِّ عَيْنَةً عَنِينَةً عَنِينَا أَنْ النَّائِقُلُ عَلَيْنَا أَنْ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

تَفَرَّد به ابْنُ أَبِي عُمرَ وَخُدَهُ قَالَهُ أَبْنُ مَاجِةً

٣١ ٢١ : حَدَّثنا عَمْرُو بَنْ عَلَى آبُو حَفْصِ الصَّيْرِ فِي ثنا آبُوُ داؤد ح وحدَّثنا محمَّدُ بَنْ عُبَادة الواسطى ، ثنا يزيدُ ابن داؤد ح وحدَّثنا محمَّدُ بَنْ عُبَادة الواسطى ، ثنا يزيدُ ابن هارُونَ قالا ثنا وزقاء عَنْ عَبْد الاعلى عَنْ آبِي حُميْدِ عَنْ عَلِي اللهُ وامرنى فأعطيت الحجام الجرة .

٢١ ٢٣ : حَدَّثنا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بُنُ بيان الْواسطِيُّ ثَنَا حَالِدُ لِنُ عَبُد اللَّهِ عَنُ يُؤنس عَن ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آنس بُنِ مالكِ لَنْ عَبُد اللَّهِ عَنْ يُؤنس عَن ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آنس بُنِ مالكِ النَّهِ عَنْ الْسَابِي عَنْ اللَّهِ الْحَجَامِ الْحَرَةُ .

٢١٦٥ : حدَّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ ثنا يَخْيَى بُنُ حَمُوة حدَّثَنَى الْاوُرَاعِيُ عَن الرُّهُ رِى عَنْ ابِي بَكُرِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَى الْوَرْاعِيُ عَن الرَّهُ مِن عَنْ ابِي مَنْ عُودٍ عُقْبة بُنِ الرَّحْمَى بُنَ الْحارِث ابْن هِشَامٍ عَنْ ابِي مَنْعُودٍ عُقْبة بُنِ عَمْرٍ وقال نهى رسُولُ اللَّه عَنْ كَسْب الْحَجَام.

٢١٦٦ : حدّثنا ابو بكر بن ابئ شيبة ثنا شبابة بن سوّاد عن ابن ابئ ذِنْب غن الزّهري عَن حرام بن محيّصة رضي الله تعالى عنه عن ابيه أنّه سال النّبي صَلَى الله عَلَيْه وسلّم عن كسب الحجّام فنهاه عنه فذكر له الحاجة فقال اغلفه نواضحك

#### ا ا : بَابُ مَايَحِلُ بَيْعُهُ

٢١٦٠ : حَدَثَ عَلَى اللَّهِ عَمَاد الْمِصْرِيُ آنْبانا اللَّيثُ الْمُنْ سَعُدِ عَنْ يَزِيْد بْنِ آبِي حَبِيْبِ آنَّهُ قَالَ قَالَ عَطَاء بُنْ ابِي لَنْ سَعُدِ عَنْ يَزِيْد بْنِ آبِي حَبِيْبِ آنَّهُ قَالَ قَالَ عَطَاء بُنْ ابِي رَباح سَمِعُتُ جابِر بُنَ عَبْد اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى

# دِابِ: کیفےلگانے والے کی کمائی

۲۱۶۲: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبمائے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے تیجینے لگوائے اور تیجینے لگانے والے کواجرت دی۔

ابن ماجة نے كہا ابن عمر اس حديث ميں متفرد بيں۔
٢١٦٣ : حضرت على كرم الله وجهه فرماتے بيں كه
رسول الله صلى الله عليه وسلم نے تجھنے لگوائے اور مجھے
حكم ديا تو ميں نے تجھنے لگانے والے كواس كى اجرت
دى۔

۲۱۶۳: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے مجھنے لگوائے اور مجھنے لگوائے اور مجھنے لگانے والے کواس کی اجرت دی۔

۲۱۷۵: حضرت ابومسعود عقبه بن عمر ورضی القد عنه فر مات بین که الله که رسول صلی الله علیه وسلم نے سچھنے لگانے والے کی کمائی ہے منع فر مایا۔

۲۱۲۱ حضرت محیصہ رضی القدعنہ نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھنے لگانے والی کی کمائی کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے ان کو اس سے منع فرمایا۔ انہوں نے اپنی احتیاج ظاہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی پانی لانے والے اونوں کے جارہ میں صرف کر دو۔ پانی لانے والے اونوں کے جارہ میں صرف کر دو۔

باب: جن چیزوں کو بیچنا جائز ہے

 الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة أن الله ورسوله حرم بليع النحامر والنميتة والنحليزير والاضبام فقيل لةعلد اللُّهُ اللُّهُ اللَّهِ اللَّهِ الزُّنْتَ شُخُومِ الْمَيْتَةِ فَانَّهُ يُدُهِنُّ بِهِا السُّفُنُ ويُذَهِنُ بِهَا الْجُلُودُ ويسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ قَالَ هُنَّ حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله الْيهُوُد انّ اللّه حرّم عليهم الشَّخوم فاجملُوهُ باعُوْهُ فاكلُوا

٢١٦٨ : حدَثَنا الحسدُ بُنُ مُحمَدَنِن يخيى ابْن سعيُد الْقَطَانُ ثِنا هَاشَمْ بُنُ الْقَاسِمِ ثِنَا ابُوْ جَعْفُرِ الرَّازِي عَنُ عاصم عن ابي المُقلَب عن غبيد الله الافريقي عن ابي أمامة قال نهني رسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ عَنُ بينع الْمُغْنِيات وعن ا شرائهن وعن كسبهن وعن اكل اثما بهن

خلاصیة الیاب 🎓 یبود نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کوحلال جانا اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پراھنت فر مائی کیکن اس سے شرعی حیلہ کا نا جائز ہو نا تو معلوم نہیں ہو تا لوگ خوا ہ مخوا ہ فقہا ،کرام برطعن کر کے اپنی آخرت ہر با دکرت

#### ١ : بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهِي عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَ الْمُلامَسة

٢١٦٩ : حدَثْنَا الوبكر بن ابي شيبة ثنا عبد الله بن نُمير والبؤ أسامة عن غييد الله البن غمر عن حيب بن عبد الرَّحُمْن عن حفّص بن عَاصم عَنْ أبي هريرة قال نهي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ عِنْ بِيُعِتِينَ عَنِ الْمُلامِسَةِ وَالْمُنَابِذَةِ .

٠ ٢ ١ : حَدَثُنَا اَبُوُبِكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةً وَسَهُلُ بُنُ ابِي سَهُلِ قالا ثنا سُفيانُ بنُ عُينة عن الزُّهْرِي عن عطاء بن يزيد اللَّيْسَى عَنْ ابني سعيد الْحُذري انَّ رسُول اللَّه عَيْنَ نهي عن الملامسة والمنابذة

بت بیجنا اس وقت سی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بتائے کەمردار کی چرنی جینا کیسائے کیونکہ یہ چرنی تشتیوں یر ملتے ہیں اور کھالوں بربھی اور لوگ (چراغ میں ڈال کر )اس ہے روشنی حاصل کرتے ہیں۔فر مایا پیحرام ہے پھراللہ کے رسول نے فر مایا: اللہ یہودکو تباہ کرے اللہ تعالی نے ان پرچر بیوں کوحرام فر مایا تو انہوں نے چر بی بیکھلا کر ( تیل بنا کر ) بیچی اوراس کی قیمت استعال کی۔

۲۱۲۸: حضرت ابوا ما مه رضی الله عنه فر ماتے ہیں که رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے (ممانعت کے بارے میں) ارشاد فرمایا: گانا گائے والی باندیوں کی خرید و فروخت ہے اوران کی کمائی ہے اوران کی قیمت کھانے ہے بھی منع فر مایا به

باب: منابذه اورملامیه سے ممانعت

٢١٦٩ : حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوقتم کی بیع سے منع فرمایا: ۱) بیع ملامسہ سے اور ۲) بیع منایزہ ہے۔

• ۲۱۷ : حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ اللہ كے رسول صلى الله عليه وسلم نے ملامسه اور منابذ و سے منع فرمایا۔سفیان کتے بیں کہ ملامیہ یہ ہے کہ مردد کھئے بغیر چیزیر ہاتھ لگا دے (اوراس سے بیع اا زم تمجھ لی جائے ) بیدہ الشّنیء ولا یراۂ والْمُنابِذَةُ انْ یَقُول الْق الّٰی مامعک ﴿ کِینِک دِے او جو میرے باس ہے وہ میں تیری طرف و اُلْقِي النِّکُ مامعِي ...

سهٰ أَ قَالَ سُفْيَانُ الْمُلامِسُةُ أَنُ يَلْمِسُ الرَّجُلُ ﴿ أَوْرَمْنَا بِذُهُ بِيهِ بِي كَهِ جُو تيرِبَ بإس بِ وه ميري طرف 

خلاصیة الها ب الله منابذہ کی تعریف بیرے کے فروخت کرنے والا ایسا کیز امشیری کی طرف تیمینکے اورمشیری باکع کی طرف بھینک دے اور یہ کیے کہ یہ کینرے اس کیٹرے کے بدلہ میں ہے بعض نے منابذہ کی تعریف یہ کی ہے کہ کپٹر اسپینگنے ہے بیع ململ ہو جائے۔ ملامسہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے یہ کے کہ جب تو نے پیمایا کیا الجھوا تو بیچ وا جب ہوں (مُغرب) ملاسبہ یہ ہے کہ میں پیسامان تیرے ہاتھ اتنے میں فروخت کرتا ہوں سو جب میں جھ کوجھوڑ وں یا ہاتھ لگاؤں تو بیج واجب ہے۔ ( طحاوی ) یا ایک دوسرے کا کپٹر احجیوے اور حجیوٹ والے کو بلا نبیار رویت بٹج لا زم ہو جائے ( محتج ) بٹخ کی میہ صورتیں زیانہ جابلیت میں رائج تھیں آتخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے ان ہے منع فرمایا۔

#### ١٣ : بَابُ لا يبِينُعُ الرَّجُلُ على بَيْعِ احْيُهِ وَلا ﴿ إِلْ إِنْ بِهَا لَى كَيْ يَرِينَ نَهُ كُر اور بھائی کی قیمت پر قیمت نہ لگائے يَسُومُ عَلَى سَوْمَهِ

ا کے ایم : حدث نا سویلہ بن سعید تنا مالیک بن انس عن الکا: حضرت این عمرضی الله عنبما سے روایت ہے کہ نافع عن ابُنِ غمر أنَّ رَسُول اللَّه عَلَيْكُ قَال لا يبيغ بغضُكُم الله كرسول سلى الله عليه وسلم في فرمايا: أيك كي تيع ير على بنع بغص

٢١٢٢ : حَدَّثنا هشامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا سُفُيانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عن سعيد بن المسيّب عَنُ ابى هُريْرَةَ عَنِ النّبيّ صلّى اللهُ

عليه وسلَّم قال لا يبينع الرَّجُلْ عَلَى بَيْع الحيه ولِا يسُومُ على سؤمُ اخيُه.

د وسرا بیغ نه کرے۔

۲۱۷۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آ دمی اینے بھائی کی بیج پر بیع نہ کرے اور اس کے قیمت لگانے کے بعد قیمت نہ لگائے۔

خلاصیة الباب 🖈 🕏 پرنچ میرے که بالغ خریدارے کے کہ تونے میر جوخریدی ہے والیس کروے پھر میں اس ہے بہتر تجھ کواس قیمت پر دیتا ہوں نہ سوم ( نرخ ) یہ ہے کہا لک آ دمی نے ایک شے کا بھاؤ طے کر دیا ہےا ب دوسرا بھی جا کرا ت شے کا بھاؤ طے کرنا شروع کر دے خرید نے کا ارا دہ ہویا دوسرے آ دمی کو بہکانے کے لئے تا کہ وہ زیاد وقیمت دے بیہ ب کا منع فر مادینے کیونکہ اس کی اس حرکت ہے ایک مسلمان بھائی گونقصان ہوگا۔

باب: نجش سے ممانعت ٣ ١: بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهِي عَنِ النَّجْشِ ٢١٥٣ : حدَّثنا قرأتُ عَلَى مُضعب بن عَبْدِ اللّه الزُّبَيْرِي ٢١٥٣ : حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنها ت

ا بنجش بیاب کوفرید نے کا راد و ند ہوم ف قیت زیاد ولکوانے کے لئے خریدار کے سامنے یے بنا کہ مجھےاتنے میں وے دور ( موالیقید )

عن مالک ے وحد شنا ابُو خذافة ثنا مالک بُنُ انس عن ﴿ روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے بحش ہے منع نافع عن ابن عُمر انَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ نَهِي عَنِ النَّخِشِّ .

> ٣ ٢ ١ : حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ وَسَهُلَ بُنِ ابِي سَهُلِ قَالًا ثنا سُغُيَانُ عَن الزُّهُرِي عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِي هُريْرةَ عَن

السي علية قال لاتناجشُوا.

خلاصیة الباب به المحت بعنی بلااراد وُ خریداری صرف دوسروں کو اُ بھارنے کے لئے شے کی قیمت بڑھا نا مکرو و ہے۔

#### ١٥ : بَابُ النَّهِي أَن يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

٥١ ٢ : حدَّثنا ابُوْ بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَة ثنا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عن الزُّهُرِي عن سعيد بن المُسيّب عن ابي هُريُرة انّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلُهُ قَالَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

٢١٢ : حَدَّثَنا هِشَامُ بُنُ عَمَّادِ ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيئُنَةً عَنُ ابي الزُّبَيْرِ عَنُ جابِر بُن عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَنُ قَالَ لَا يبيعُ حاضرٌ لِبَادٍ دَعُو االنَّاسِ يَرُزُقُ اللَّهُ بَعُضُهُمْ مِنْ بَعْض .

٢ ١ ٢ : حدَّثُنا الُعبَّاس بُنُ عَبُدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبُرِى ثنا عَبُدُ الرِّزَّاقِ انْبَانَا مِعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاؤُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ تعالى عَنْهُمَا قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ أَنُ يبيع خاضِرٌ لِبادٍ قُلْتُ لَابُن عَبَّاس مَاقُولُهُ خَاضِرٌ لبادٍ ؟ قَال لايكون له سمسارًا.

دِانِ: شهروالا با ہروالے کا مال نہ بیجے

۴ ۲۱۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت

ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بخش مت کیا

۲۱۷۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا :شہر والا باہر والے کا مال نہ بیجے۔

٢١٧٦: حضرت جابر بن عبدالله الله عند روايت عبد كه نبی علی نے فرمایا: شہروالا باہروالے کا مال نہ بیجے لوگوں کو چھوڑ دواللہ بعض کوبعض سے روزی دیتے ہیں۔ ۲۱۷۲: حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے اس ہے منع فر مایا کہ شہروالا با ہروالے کا مال بیجے۔حضرت طاؤس کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے یو چھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ فر ما یا شہروالا دیہات والے کا دلال نہ ہے۔

خلاصیة الهاب الله حاضر شبری کو کہتے ہیں بار دیہاتی کو۔ بیع حاضر للبا دی یہ ہے کہ قبط سالی میں با ہر کا آ دمی اناخ فروخت کرنے کے لئے لایا شہری نے اس ہے کہا: جلدی نہ کرمیں اس کو گراں فروخت کردوں گاتو بیہ مکروہ ہے ازروئے حدیث ۔

واب: باہرے مال لانے والے سےشہر سے باہر جاکر ملنامنع ہے

۲۱۷۸: حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ہاہر سے آنے والے قافلوں ہے نہ ملوا گر کوئی ملا اور کیجھ خرید لیا تو ١١: بَابُ النَّهُي عَنُ تَلَقِّى

٢١٧٨ : حَدَّثَنا أَبُوْبَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَلِي بَلْ مُحَمَّدٍ قَالًا ثُنَّا أَبُو أُسَامَةً عَنُ هِشَامٍ بُن حَسَانِ عَنْ مُحَمَّدِبُن اللَّهُ لَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِبُن سيُسريُن عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ لَا تَلَقُّوا الاجلاب فمن تلقى مِنهُ شيئًا فَاشترى فصاحبُهُ بالحيار إذًا اتى الشوق.

٢١٤٩ : حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبة ثَنَا عَبْدةً بْنُ سُلْيَمَان عن غبيد اللَّه الله الله عن نافع عن ابن عُمر قال نهى رسُولُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ عَنْ تَلَقَّى الْجَلَّبِ اللَّهِ

• ٢١٨ : حدَّثنا يحيى بُنُ حكِيْم ثَنا يحي ابْنُ سعيُدِ وحمَّادُ بْنُ مُسْعِدةً عَنْ سُلِيْمَانَ التَّيْمِي عِ وَحَدَّتُنَا السَّحِقُ مَسْعُود قال نهى رسُولُ اللَّه عَلَيْكُ عَنْ تَلْقَى الْبُيُوع .

بْسُ الْسِرَهِيْمَ بُن حبيب بن الشَّهِيْدِ . ثَنَا مُعْتَمَرُ بُنُ سُليمانَ قال سمعت أبى قال ثنا أبو عُثمان النَّهْدِي عن عَبْد اللَّهِ بْن

خلاصیة الراب شنگی جلب بیرے که شهری آ دمی کا آگے بڑھ کرانا ن والے قافلہ سے مل کر غلہ سستا غلہ خرید نا جبکہ اہل قا فله کوشېر کا نرخ معلوم نه بهومکروه ہے۔

#### ١ : بَابُ الْبَيِّعَانِ بِالْحِيارِ مالم يَفْترقا

ا ٢١٨: حدَّثنا مُحمَّدُ بُنْ رُمْحِ الْمَصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بُنُ سغد عَنْ نَافِع عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ عُمر عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ قال اذا تبايع الرِّجُلان فكُلُّ وَاحدِمنْهُمَا بِالْحَيَارِ مَالَمُ يَفْتَرِقَا وكانا جميعًا او يُحيّرُ احَدُهُما الْاخر فإنّ خَير احدُهُما الاخر فتبايعًا على ذَالِك فَقَدُ وَجَبِ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَقا بَعُدَ انْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدُ وجِبِ الْبَيْعُ .

٢ ١ ٨ ٢ : حَدَّثنا أَحُمَدُبُنُ عَبُدَة و أَحُمَدُبُنُ الْمِقْدَام قَالَا ثنا حمة أذ بْنُ زَيْدٍ عن جَمِيلِ بْنِ مُرَّة عَنْ أَبِي الْوضِيءَ عنُ ابي برُزَة الاسمِي قالَ قال رسُولُ الله عَلَيْتُهُ الْبَيْعَانِ بِالْجِيارِ مالَهُ بِتَفْرُقًا

٢١٨٣ : حدد ثنها مُحمَد بُن يخيني واسْحَقُ ابْنُ مَنْصُورِ

بیجے والا جب بازار میں پنچےاہے اختیار ہوگا ( کہ بیع قائم رکھے یا فنخ کردے )

۲۱۷۹: حضرت ابن عمر رضي التدعنهما فريات بين كه الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے آنے والے قا فلدكو ملنے ہے منع فر مایا۔

۰ ۲۱۸ : حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فروخت کرنے والوں ہے (باہر جاکر) ملنے ہے منع

بِإِنْ بِیجِے اور خرید نے والے کواختیار ہے جب تک جدانہ ہو

٢١٨١ : حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب دومر دخرید وفر وخت کریں تو ان میں ہے ہر ایک کو اختیار ہے جب تک وہ ( دونوں ) جدانہ ہوں (لعنی )اکٹھےر ہیں۔

۲۱۸۲ : حضرت ابو برزه اسلمی رضی الله تعالیٰ عنه بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: خرید وفروخت کرنے والے جب تک جدا نه ہوں انہیں اختیار ہے۔

۲۱۸۳ : حضرت حسن بن سمره رضي الله تعالیٰ عنه بیان

قالا ثنا عَبُـذَالصَّمَدِ: ثنا شُعُبةُ عنْ قَتَادة عن الحسن عنْ فرماتے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سَمُوهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْهِيَعَانَ بِالْحَيَارِ مَالَمُ الرَّادِفَرِ مَا يَا خريد وفروخت كرنے والے جب تك جدا نه ہوں انہیں اختیار ہے۔ يتفرقا .

خلاصة الراب شر ایجاب و قبول محقق ہو جانے کے بعد خیار باقی رہتا ہے اس کی بابت اختلاف ہے امام شافعی و احمد وغیر وفر ماتے بیں کہ صدیت باب کی بناء برخیار باقی رہتا ہے کیونکہ مبالم یتفرقا کے الفاظ اس پر ولالت کررہے ہیں کہ جب تک باکع ومشتری جدانه ہوں دونوں کواختیارے امام ابوحنیفہ وامام مالک فرماتے ہیں کہ ایجاب وقبول مکمل ہونے کے بعد خیاررویت وخیارعیب کے علاوہ تسی طرح ہیج تو ڑنے کا اختیار ہاقی نہیں رہتا حدیث باب کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس میں تفرق بالا بدان یا تفرق مجلس مرادنہیں ہے بلکہ تفرق اقوال مراد ہے بعنی ایجاب کے بعد دوسر ہے کا یہ کہنا کہ میں نہیں۔ خرید تا یا قبول کرنے سے پہلے ایجا ب کرنے والے کا بیرکہنا کہ میں فروخت نہیں کرتا وجہ یہ ہے کہ حدیث میں البیعان کا بیرتی قل اطلاق ای وقت ہوسکتا ہے جب ایک نے ایجا ب کیا ہواور دوسرے نے ابھی قبول نہ کیا ہو۔ ایجاب وقبول ہے پہلے ان ُو بیعان اور متبایعان کہنا اس طرح بیع مکمل ہو جائے کے بعد متبایعان یا بیعان کہنا مجاز اُ ہوگا جب حقیقی معنی لینے دشوار نہیں تو حقیقت مجمول کرنا ہے تا کہ نصوص قرآنی کے خلاف نہ ہو۔

#### ١٨: بَابُ بَيْعِ الْخَيَارِ

٢١٨٣ : حَدَّثُنَا حَرُملَةُ بُنُ يَخِينَ وَاحْمَدُ ابْنُ عَيْسَى المصريّان قَالا ثنا عَبُدُ اللّهِ ابْن وهُبِ الْحِبرنِي ابْن جُرَيْج عن ابى الزُّبَيْر عَنُ جابر بن عَبُد اللَّهِ قَالَ اشْترى رسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَةً مِنْ رَجُل مِن الْاعْرَابِ حِمُل حَبْطِ فَلْمَا وَجِبُ البيع قال رسول الله عليه الحتر فقال الاغرابي عمرك اللَّهُ نَبَعًا .

٢١٨٥ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيُد الذِ مَشْقَى ثِنَا مِرُوَانُ مُحمَد . ثنا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُن مُحمَّدٍ عَنْ دَاؤِد بَن صَالِح الْمَدْنِي عَنْ ابِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ا بَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ قَالَ رسول الله عَيْنَة انَّمَا الْبَيْعُ عَنُ تراض.

#### ١ ٩ : بَابُ الْبَيَّعَان يَخْتَلِفان

باب بيع ميں خيار کی شرط کر لينا

۲۱۸۴:حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فر ماتے ہیں که الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیباتی سے عارے کا گفاخریدا جب بیع ہو چکی تو اللہ کے رسول سکی الله عليه وسلم نے فر مایا: ( ميري طرف سے ) تنہيں اب بھی اختیار ہے ( کہ بیع قائم رکھویا سنخ کر دو) دیباتی کہنے لگا اللَّدَ آپ کی عمر دراز فر مائے میں بیع کوا ختیار کرتا ہوں۔ ۲۱۸۵: حضرت ابوسعید رضی الله تعالیٰ عنه بیان فر مات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: بیع تو دونوں ( فریقوں ) کی تممل رضا مندی ہے ہی ہوتی

بإنع ومشترى كااختلاف موجائة و؟ ٢١٨٦ : حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ ابِي شَيْبةَ ومُحمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ٢١٨٦ : حضرت عبدالله بن مسعودٌ في ايك سركارى غلام قالا ثنا هُشيئم أنبانا ابن ابي ليلي عن القاسم بن عبد الرّخمن عن ابيه ان عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه باع من الاشعث بن قيس رقيقا من رقيق الامارة . فاختلفا في الثمن فقال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه بعثك بعشرين الفا وقال الاشعث بن قيس المه المنت منك بعشرة آلاف . فقال عبد الله إن شئت حد ثنتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو يترادان البيع قال قاني ارى ان أرد البيع فردة .

# ٢٠ : بَابُ النَّهٰي عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَکَ وَعَنْ رِبْحِ مَالَمُ يَضْمَنْ

٢١٨٠ : حدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشَارٍ. ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ شُعُبَةُ عَنْ آبِي بِشُرِ قَالَ سَمِعُتُ يُؤسُفَ بُن مَاهَكَ مُحدَثُ عَنْ حَكِيبَمِ بُن حَزامِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُحدَثُ عَنْ حَكِيبَمٍ بُن حَزامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَسْالُنَى الْبَيْعَ وَلَيْس عَنْدَى افَا بِيعُهُ ؟ قَالَ لَا تَبِعُ الرَّجُلُ يَسْالُنَى الْبَيْعَ وَلَيْس عَنْدى افا بِيعُهُ ؟ قَالَ لَا تَبِعُ مَالِيس عَنْدى افا بِيعُهُ ؟ قَالَ لَا تَبِعُ مَالِيس عَنْدى .

٢١٨٨ : حدَّثنا ازُهَوُ بَنْ مَرُوانَ قال ثنا حمّا ذُبنُ زَيْدِ ح: وحدَثنا ابُو كُريُب ثَنا اسْمَعيُلُ بَنْ عُليَة قالا ثنا آيُوبُ عَنَ عَمْرو بَن شُعيْبِ عَن ابيه عن جَدْه قال قال رسُولُ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ يَعْمَلُ بَنُ اللهِ يُعْمَلُ بَنُ اللهُ يُضْمَلُ بَنُ اللهُ عَنْ عَلَا عَنْ عَتَاب بَنِ اللهِ قال لَمَا اللهُ عَنْ عَطَاء عَنْ عَتَاب بَنِ اللهِ قال لَمَا اللهُ وَلَا اللهُ الله قال الله الله يَظمَنُ مَالَهُ يَضْمَنُ .

اشعث بن قیس کے ہاتھ فروخت کیا خمن میں دونوں کا اختلاف ہوگیا۔ ابن مسعود ؓ نے فرمایا کہ میں نے بیس ہزار میں تمہارے ہاتھ فروخت کیا ہے۔ اشعث بن قیس نے کہا کہ میں نے تو آپ سے دس ہزار میں خریدا ہے۔ عبداللہ بن مسعود ؓ نے فرمایا تم چاہو تو میں تمہیں ایک صدیث ساؤں جو میں نے اللہ کے رسول سے نی ہے۔ آپ نے فرمایا : ایسی صورت میں بائع اور مشتری کو تع منح کردی۔ فنح کر نے کا افتیار بھی ہے۔ اس نے کہا میری رائے یہ ہور ہی ہے کہ بع فنح کردی۔ ہور بی ہے کہ بع فنح کردی۔ براج چیز یاس نہ ہواس کی بیج منع ہے اور جو چیز یاس نہ ہواس کی بیج منع ہے اور جو چیز اپنی ضمان میں نہ ہواس کی بیج منع ہے اور جو چیز اپنی ضمان میں نہ ہواس کا نفع

٢١٨٤: حضرت عليم بن حزام رضى الله عند فرمات بيل كه ميل نے عرض كيا اے الله كے رسول كوئى مرد مجھ سے بيح كامطالبه كر ب اور وہ چيز مير ب پاس نه ہوتو كيا ميں اسے بيچ دوں؟ فرمايا: جو چيز تمہار ب پاس نه ہووہ نه بيچو۔

۲۱۸۸: حفرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنبها فرماتے میں کہ الله کے رسول صلی الله علیه سلم نے فرمایا: جو چیز تمبیارے پاس نہ ہواس کی بیچ حلال نہیں اور جو چیز تمبیاری صان میں نہیں اس کا نفع بھی حلال نہیں۔ تمبیاری صان میں نہیں اس کا نفع بھی حلال نہیں۔ ۲۱۸۹: حضرت عمّا بین اسید رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ان کو مکہ بھیجا تو جو چیز ضمان میں نہ ہواس کا نفع کینے سے منع فرمایا۔

### ٢١: بَابُ إِذَا باع الْمُجيزان فَهُوَ لُلاَوَّل

٢١٩٠ حدَّثنا خميْد بن مسعدة ثنا حالد بن الحارث ثنا سعيد عن عَقْبة بن عامر . أو ثنا سعيد عن عَقْبة بن عامر . أو شنا سعيد عن أفتادة عن النبي عليه المعاملة ابن جندب عن النبي عليه قال ايما رجل باع بيغا من رجلين فهو لِلاول منهما.

ا ٢١٩: حدَثَنَا الْحُسيُنُ بُنُ ابى السَرى الْعَسْقَلانِي وَمُحمَدُ بُنُ اسْمَاعِيلَ قَالا ثنا وكيعٌ ثنا سعيدُ بُنُ بشير عَنَ فَنَا شَعْدُ بُنُ بشير عَنَ فَنَا دَةَ عَنِ الْحَسَنُ بُنِ سَمُرة قال قال رَسُولُ اللّه عَلِيتَ اذا باع الْمُجِيزَان فَهُوَ لِلاوَل .

#### ٢٢: بَابُ بَيْعِ الْعُرْبان

٢١٩٢ : حَدَّثَنَا هشامُ بُنُ عمَادِ ، ثنا مالکُ بُنُ انسِ قَالَ بلغنی عَنُ عَمْدِو بُنِ شُعیْبِ عَنُ جدَه عن ابنه انَ النّبِی عَلَیّتُ بلغنی عَنْ عَمْدِو بُنِ شُعیْبِ عَنْ جدَه عن ابنه انَ النّبِی عَلِیّتُ نَهی عَنْ بَیْع الْعُرْبَان .

٢١٩٣ : حَدَّثُنَا الْفَصُلُ بُنُ يَعْقُوْبِ الرُّحَامِيُّ ثِنَا حَبِيبُ بُنُ السِ ثِنَا عَبُدُ السِّ عَنْ ابِي مُحمَّدِ كاتب مالك بن انس ثِنا عَبُدُ الله بن عامر الاسلمى عَنْ عَمْرو بن شَعَيْب عن ابيه عَنْ جَدَه انَ النبي عَنْ ابيه عَنْ بيع الْعُرْبان .

قَال آبُو عَبُد اللّهِ الْعُزِبانُ عَنُ يَشْتَرَى الرَّجُلُ دُابَةً بِمَائَة دِيُنَارِينَ عُزِبُونَا فَيَقُولُ و إِنْ لَمُ دُابَةً بِمَائَة دِيُنَارِينَ لَكُمْ الشَّتَرى الدّابَةَ فَالدّيُنارِينَ لك.

وقِيل يَعْنَى واللّه اعْلَمُ انْ يَشْتَرَى الرّجُلُ الشَّيْءَ في ذَفع الى الْبَائِع درُهُمَا اوْ اقلَ اوْ اكْثر ويقُول ان احَذْتُهُ والله فالدَرْهُمُ لَك .

# دِاب: جب دو بااختیار شخص بیع کریں تو وہ پہلے خریدار کی ہوگی

۲۱۹۰: حفزت عقبہ بن عامر یا سمرۃ بن جندب رضی الله عنبہ اسے روایت ہے کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا بر مخص نے دومردوں سے بیچ کر لی تو بیچ پہلے کی ہوگی۔
گی۔

۲۱۹۱: حضرت حسن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو بااختیار شخص ہیچ کر لیس تو پہلے کی بیچ معتبر ہوگی۔۔

## بِإنْ بَيْعِ مِينَ بِيعًا نَهُ كَاتَّكُمُ

۲۱۹۲: حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص رضی الله عنها ت روایت ہے کہ نبی سلی الله علیه وسلم نے بیچ میں بیعانه مقرر کرنے ہے منع فر مایا۔

۲۱۹۳: حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے نتی میں بیعا ندمقرر کرنے سے منع فر مایا۔

ابوعبداللہ کہتے ہیں کہ عربان کا مطلب یہ ہے کہ مردسواری خرید ہے سواشر فی کے بدیے اور دواشر فی لطور بیعانہ دے دے اور یہ کہے کہا گر میں نے سواری نہ خریدی تو بھی یہ دونوں اشرفیاں تمہاری ہوں گی۔

اوربعض نے کہاوالقداعلم عربان یہ ہے کہ مرد کوئی چیز خرید ہے تو فروخت کنندہ کوا یک درہم کم یازیادہ دیدے اور کہے:اگر میں نے یہ چیز لے لی تو نھیک ورنہ بیدرہم تمہارا۔ خلاصة الراب ملا بيع عربان بير ہے كہ بائع كومشترى كہے كہ بياونٹ ميں نے تجھ ہے سودينار ميں خريدااور بيدوودينار بطور بيعانہ كے قبول كرا گرميں بياونٹ نەخريدوں توبيدود ينارتيرے بيں بيسراس ظلم ہےاورشريعت كے خلاف ہے۔

بِ ابْعِ حصاة اور بيع غرر أ

٢٣ : بَابُ النَّهُي عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

۲۱۹۴: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ کی بیچ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ کی بیچ اور حصاۃ (کنگری) کی بیچ (دونوں اقسام کی بیچ) سے منع فرمایا۔

٢١٩٣ : حدّ ثنا عبد الله عن العدني ثنا عبد العزيز بن سلمة العدني ثنا عبد العزيز بن سلمة العدني ثنا عبد العزيز عن بن محمّد عن عبد الله عن ابى الزّناد عن الاغرج عن ابى هريرة قال نهى رسول الله عين عن بنع العرر وعن بيع الحصاة .

۲۱۹۵: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے دھو کہ والی ہیج ہے منع فرما

٣١٩٥ : حدَثنا ابُوْ كُريُبِ والْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبِرِيُّ قَالَ ثَنَا الْاسُودُ ابْنُ عَامِرِ ثَنَا ايَّوْبُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ يَحْى ابْنُ كَثِيْرِ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قال نهى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بِيْعِ الْغَرِدِ.

خادسة الماب الله الله على منع فرايه بي كوآ ومي شكريزه محينكا ورجس چيز پروه شكريزه لكواس كى بيع بوجائے بيز مانه جامليت ميں رائج تھا۔ بيع غرريه بي محيل وريا ہواس كى بيع كرناان سے ميں رائج تھا۔ بيع غرريه بي محمل دريا ہواس كى بيع كرناان سے نبى كريم سلى الله عليه وسلم نے منع فر مايا ہے۔

٢٣: بَابُ النَّهُى عَنُ بِلَانِهِ عَنُ بِلَانِهِ مِنْ الْمِنْ النَّهُى عَنُ بِلُورُولُ اللَّهُ الْمُؤْنِ جُورُور هِ هِ اللَّانَعَامِ وَضُرُوعُهَا عُوطَهُ وَرَكِ اللَّهُ الْاَنْعَامِ وَضُرُبَةِ بَعَى آئِ (شَكَا وَضَرُبَةِ بَعَى آئِ (شَكَا الْعَائِصِ فَرَ اللَّهَائِصِ فَرَائِهِ اللَّهَائِصِ فَرَائِهِ اللَّهَائِمِ وَالْمُؤْنِ اللَّهُائِمِ وَالْمُؤْنِ اللَّهُائِمِ وَالْمُؤْنِ اللَّهُائِمِ وَالْمُؤْنِ اللَّهُائِمُ وَاللَّهُالِّ اللَّهُالِيَّةُ الْمُؤْنِ اللَّهُ اللَّهُالِيَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِقِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِي الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ الْمُ

راب: جانوروں کاحمل خرید نایا تھنوں میں جودود دھ ہے اس حالت میں وہ خرید نایا غوطہ خور کے ایک مرتبہ کے غوطہ میں جو بھی آئے (شکار کرنے سے قبل) اسے خرید نامنع ہے

۲۱۹۱: حدثنا هشّام بُنُ عَمَّارِ ، ثنا حَاتم بُنُ السماعيلُ ۲۱۹۱: حضرت ابوسعيد خدريٌ سے روايت نبي كه الله ك شها جعُصَه بُنُ عبُد اللّهِ اليّمانيُ عن مُحمّد بن ابر اهيه رسولٌ نے جانوروں كے مل خريد نے سے منع قرمايا يهال

ا نتا حصاقیہ ہے کہ خریدار کنگری ہیجینکے گاوہ جس چیز کوبھی لگ گئی اس کی نتاج ہوجائے گی جابلیت میں اس کاروائی تھا۔ ( مو جسید ) ع نتاخ رمیں یہ بھی داخل ہے کہ بالغ بلاتکلف میٹی کومیر و کرنے پر قاور نہ ہوجیے مچھلی تالا ب میں ہویا پرند و ہوامیں ہوای حالت نہی اس کی نتاج کردی۔ ( مید*لا قبید*) الساهلتي عن محمد بن زيد العبدى عن شهر م حوشب عن الله تعالى عنه قال نهى عن الله تعالى عنه قال نهى رسول الله عليه وسلم عن شراء مافى بطون الانعام حتى تضع وعما في ضروعها الا بكيل وعن شراء العبد وهو ابق وعن شراء المعانم حتى تقسم و عن شراء العبد وهو ابق وعن شراء العانص

٢١٩٤ : حدَّثنا هساءُ بُنُ عَمَّادٍ : ثنا سُفْيانُ عنَ ايُوب عَنْ سعيْد بُن جُبَيْرِ عن ابُن عُمر آنَ النّبي عَلِيَّة نهى عن بيع حبُل الْحبُلة .

تک کہ بچے ہو جائے اور تھنوں میں دودھ خرید نے ہے منع فرمایا الایہ کہ ماپ لیس (یعنی دو ہنے کے بعد) اور بھا گے ہوئے غلام کو (اتی حالت میں) خرید نے ہے منع فرمایا اور ننیمت کا دہتہ تقسیم ہے قبل خرید نے ہے منع فرمایا اور صدقات خرید نے ہے منع فرمایا یہاں تک کہ وصول کر لئے جائیں اور غوط خور کا ایک غوط خرید نے ہے منع فرمایا۔

۔ ۱۹۷۲: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے حمل کے جمل کی بیع سے منع فر مایا۔

خادسة الهاب الأبياب الله جانورول كه بينول مين بجول ما نتى كرف سيمنع فرهاياً ميائيد اورضار به المعانص يدب كدا مك مرتبه جال بجينكا اس كى اتنى قيمت ہے خواہ جتنى مجيدياں اس ميں آئيں يانية تنميں بدين مجسى فاسد ب

# ٢٥: بَابُ بَيْعِ الْمُزَايدةِ

شدا الانحضر بن عجلان ثنا ابو بكر الحنفي عن انس بن مالك ان رجلا من الانصار جاء الى البي صلى الله عليه مالك ان رجلا من الانصار جاء الى البي صلى الله عليه وسلم ينساله فقال لك في بيتك شيء قال بلى حلس نلبس بغضه ونبسط بغضه وقدح نشرب فيه الساء قال انسنى بهما قال فاتاه بهما فاحدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال من يشتري هذين فقال رجل انا أخ له ما بدرهم قال من يشتري هذين فقال رجل انا أخ له ما بدرهم قال من يزيد على درهم مرتين او ثلاثا قال الشتر باحدهما طعاما فانبذه الى الهلك واشتر بالاحر فيدوما فاتنى به ففعل فاحده رسول الله صلى الله عليه وسلم فتند فيه غودا بيده وقال اذهب فاختطت والا وسلم فتا فيه فجاء وفلا وسلم فتسد فيه غودا بيده وقال اذهب فاختطت والك

#### باب: نيلا مي كابيان

۲۱۹۸: حضرت انس بن ما لک فرمات بین که ایک انساری مرد نبی کی خدمت میں حاضر بوااور سوال کیا۔

آپ نے فرمایا: تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ عرض کیا:
ایک نائے ہے۔ کچھ بچھا لیتے بین اور کچھ اوڑھ لیتے بین اور پانی پینے کا پیالہ ہے۔ فرمایا: دونوں لے آؤ۔ وہ دونوں چیزیں لے کر آئے۔ رسول اللہ نے دونوں چیزیں کون چیزیں اپنے باتھوں میں لیس اور فرمایا: یہ دوچیزیں کون خریدے گا؟ ایک مرد نے عرض کیا کہ میں دونوں چیزیں کون ایک درہم میں لیتا ہوں آپ نے دو تین مرتبہ فرمایا کہ میں دونوں چیزیں کون ایک درہم سے زائد میں کون لے گا؟ ایک مرد نے عرض کیا جی دو تین مرتبہ فرمایا کہ میں دونوں کیا میں دونوں کیا ہوں آپ نے دو تین مرتبہ فرمایا کہ کیا میں دونوں کیا جی درہم میں لیتا ہوں آپ نے دو تین مرتبہ فرمایا کہ کیا میں دونوں کیا جی درہم میں لیتا ہوں تو آپ نے وہ دونوں درہم انساری کو دیئے اور فرمایا 'ایک درہم سے کھان درہم سے کھانے درہم سے کھان درہم سے کھان درہم سے کھان درہم سے کھانے درہم سے درہم

أصاب غشرة ذراهم فقال اشتر ببغضها طعاما وببغضها تَوْبَا ثُمَّ قال هذا خِيْرٌلَك مِنْ انْ تَجيَّى وَالْمَسْالَةُ نُكْتَةٌ فِي وجهك يوم القيامة ان المسالة لا تصلح الالذي فقر مُدُقع اوُلَذِي غُرُمٍ مُفْظع اوْدُم مَوْجِعِ

کے آؤاس نے ایبا ہی کیا۔ رسول اللّٰہ نے کلہاڑ الیا اور ا بنے دست مبارک ہے اس میں دستہ محقو نکا اور فر مایا: جاؤ کر یاں انتھی کر واور پندرہ یوم تک میں تمہیں نہ دیکھوں وه لکڑیاں چیرتا رہا اور بیتیا رہا پھروہ حاضر ہوا تو اسکے

یاں در در ہم تھے۔فر مایا: کچھ کا کھاناخریدلواور کچھ ہے کیڑا۔ پھر فر مایا کہ خود کمانا تمہارے لئے بہتر ہے بنسبت اسکے کہتم قیا مت کے روز الیمی حالت میں حاضر ہو کہ مانگنے کا داغ تمہارے چہرہ پر ہو مانگنا درست نہیں سوائے اُسکے جوانتہائی مختاج ہو یا بخت مقروض ہو یا خون میں گرفتار ہو جوستائے۔

خ*ااصیة الیا ہے 🏗 اس کو نیلا می یعنی بو*لی لگانا کہتے ہیں از روئے حدیث جائز ہے بشرطیکہ خرید نے کا ارا دہ ہو۔

# دِابِ: بيع منح كرنے كابيان

۲۱۹۹: حضرت ابو ہر رہے افر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سلی الله عليه وسلم نے فر مایا: جو کسی مسلمان سے اقالہ کر لے ( یعنی بیچی ہوئی چیز واپس لے لے ) اللہ تعالیٰ روزِ تیا مت اس کی لغزشوں سے درگز رفر مائیں گے۔

٢١٩٩ : حَـدَّثَنَا زِيادُبُنُ يحيى ٱبُو الْحَطَّابِ ثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعير : ثَنَا الْآعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اقَالَ مُسُلِمًا أَقَالُهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْم القيامة

٢٦ : بَابُ الْإِقَالَةِ

<u> خااسیة الباب</u> ينه اس حدیث میں اقاله کا نبوت اور سودا پھیرنے والے کو آخرت کی خوشخبری سائی ہے۔

#### ٢٠: بَابُ مَنُ كُرَهَ أَنُ يُسَعِّرَ

٠ ٢٢٠ : حَدَّثُنَا مُحمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى ثَنَا حَجَاجٌ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَّمَةً عَنْ قَتَادَةً وَحُمَيُدٌ وَثَابِتٌ عَنْ أَنْسَ بُن مالك رضى الله تعالى عنه قال غَلا السّغر على عهد رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ الله صلَّى اللهُ عَلَيْه وَسلَّمَ قَدْ غَلا السِّعُرُ فَسعِرُ لَنا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُو الْمُسعَرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّارَقِ إِنِّي لارْجُو انَّ اللَّقِي ربِّي وليس آحَدٌ يَطُلُبُنيُ بِمظَّلِمة في دَمٍ

عن فَتادَةَ عَنْ أَبِي نَضَرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ قَالَ عَلَا السّغُرُ عَلَى ﴿ مِن قِيمتِيلٌ كُرَانِ ، وكُنين تولوگون نِے عرض كيا: ائد ك

باب: نرخ مقرر کرنا مکروہ (منع) ہے

٠٠٠٠: حضرت انس بن نالك فرماتے بيں كه اللہ كے رسول کے عہد میں قیمتیں گراں ہو گئیں تو لوگوں نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول! قیمتیں گراں ہو گئیں۔اس لئے آپ ہمارے لئے قیمتیں متعین فرما دیں۔ آپ نے فر مایا: الله تعالیٰ نرخ مقرر فر ماتے ہیں وہ بھی روک لیتے ہیں لیمهی حصوژ دیتے ہیں وہی راز ق ہیں میں اُمید کرتا ہوں كەلىلەكى بارگاه میں ایسی حالت میں حاضر ہوں كەكونی مجھ ہے خونی یا مالی ظلم کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو۔

١ ٢٢٠ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ ، ثَنَا عَبُدُ الْاعَلَى ثَنَا سَعِيْدٌ ١ ٢٢٠: حضرت الوسعيد قرمات بي كمالله كرسول كعبد

عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقالوا لولا قومت يا رسول! اگرآب قيمتين متعين فرمادي (توبهتر بهوكا) فرمايا:
رسول اللّه قالَ إِنّى لَارْ جُوْ اَنُ اُفَارِقَكُمْ ولا يَظْلُبَنِي احَدٌ مِن اُميدكرتا بول كرتم سے الي حالت ميں جدا بول كدكوئى منكم بعظلمة ظَلَمْتُهُ.

منكمُ بعظلمة ظَلَمْتُهُ.

#### ٢٨: بَابُ السَّمَاحَةِ فِي الْبَيْعِ

٢٢٠٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِانِ الْبُلْحَىُ اَبُوْبَكُو ثَنَا السَمَاعِيُلُ بُنُ عَلِيَّةً عَنْ يُونُسَ ابُنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ فَرُّوخَ السَمَاعِيُلُ بُنُ عَلِيَّةً عَنْ يُونُسَ ابُنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ فَرُّوخَ وَاللَّهُ عَلَيْتُهُ ادْخَلِ اللَّهُ عَلَيْتُهُ ادْخَلِ اللَّهُ الْمَنْ وَاللَّهُ عَلَيْتُهُ ادْخَلِ اللَّهُ الْمَنْ وَاللَّهُ عَلَيْتُهُ ادْخَلِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ ادْخُلُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ ادْخُلُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ ادْخُلُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ ادْخُلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ

٢٢٠٣ : حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عُثُمَانَ بُنِ سَعِيْد ابْنِ كَثِيرِبُنِ دِيُنَارِ الْمِحْمَدِ ثَنَا ابِى ثَنَا ابْقُ غَسَانَ مُحَمَّدُ بُنُ مُطرِّفِ عَنُ مُحَمَّدِ اللَّهِ مُصِلَّ ثَنَا ابْقُ ثَنَا ابْقُ خَسَانَ مُحَمَّدُ بُنُ مُطرِّفِ عَنُ مُحَمَّدِ اللَّهِ قَالَ وَاللَّهُ وَلَى رَسُولُ اللَّهِ رَحِمَ ابْنِ اللَّهُ عَبُدًا إِذَا الْمُتَرَى سَمُحًا إِذَا اللَّهُ عَبُدًا إِذَا الْمُتَرَى سَمُحًا اذَا اقْتَصَلَى.

#### ٢٩: بَابُ السَّوْم

٢٢٠٥ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ يحَيِّى ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُن عَنِ اللهُ وَضِى اللهُ وَضِى اللهُ

رسول! اگرآ ب قیمتیں متعین فرمادی (تو بہتر ہوگا) فرمایا:
میں اُمیدکرتا ہوں کہتم ہے ایسی حالت میں جدا ہوں کہ کوئی
میں اُمیدکرتا ہوں کہتم ہے ایسی حالت میں جدا ہوں کہ کوئی
مجھ سے ظلم کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو جو میں نے اس پر کیا ہو۔
پہلے ہے: خرید وفر وخت میں نرمی سے کا م لینا
دسول سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی اس
مردکو جنت میں داخل فرما کیں جوخرید وفروخت میں نرمی
کرتا ہو۔

۳۲۰۳: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بیں کہ الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله رحم فرمائے اس بندہ پر جونری کرے بیجنے بیں خرید نے بیس تقاضه اور مطالبه کرنے بیس۔

#### باب: نرخ لگانا

۲۲۰۴: حفرت قیله ام بن انمار فرماتی بین که میں ایک عمره کے موقع پر مروه کے پاس نبی علی کے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ایک عورت ہوں جب میں فرید نے مورت ہوں جب میں فرید نے کلتی ہوں جب میں فرید نے کلتی ہوں تو جتنی قیمت دینے کا اراده ہوتا ہے اس سے کمی کم بتاتی ہوں اور جب چیز بیچنگتی ہوں تو جتنی قیمت کرتے مطلوبہ قیمت پر آجاتی ہوں ۔ تو اللہ کے رسول کرتے مطلوبہ قیمت پر آجاتی ہوں ۔ تو اللہ کے رسول علی ہوں ۔ تو اللہ کے رسول مطلوبہ قیمت بی ذکر کر وخواہ تم دویا نہ دو۔

۲۲۰۵: حضرت جابر فرماتے ہیں میں ایک جنگ میں نی ایک جنگ میں نی کے ساتھ تھا' آپ نے مجھ سے فرمایا: اللہ تمہاری بخشش

تَعَالَى عَنُهَ قَالَ كُنُتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ فِي فَرمائ ابنا ياني لانے والا بياونث ايك اثرفي ك بدلے غَرُودةٍ فَقَالَ لِي أَتَبِيعُ ناضِحَكَ هَذَا بِدِيُنَارِ وَاللَّهُ يَغْفِرْ لَكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم! هُوَ نَاضِحُكُمُ إِذًا آتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ قَالَ فَتَبِيْعُهُ بِدِيْنَارِ وَاللَّهُ يَغُفِرُ لَكَ قَالَ فَمَا زَالَ يَزِيدُ نِي دِيْنَارُا دِيْنَارًا وَيَقُولُ مَكَانَ كُلَّ دِيُنَارًا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ حَتَّى بَلَغَ عِشُرِينَ دِيُنَارًا فَلَمَّا أَتَيُتُ الْمَدِيْنَةَ أَخَذُتُ بِرَأْسِ النَّاضِعِ فَأَتَيُتُ بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا بَلالُ اعْطَهِ مِنَ الْعَنِيْمَةِ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا وَقَالَ انْطَلِقُ بِنَاضِحِكَ فَاذُهَبْ بِهِ إِلَى أهلك .

> ٢٢٠١ : حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ وَسَهُلُ بُنُ آبِي سَهُلِ قَالَ ثَنَا عُبِيدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بُنُ حَبِيبٍ عَنُ نَوْفَل بُن عَبُدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِي قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنِ السَّوُمِ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمُسِ وَعَنُ ذُبُحِ ذَوَاتِ الدُّدِّ .

# • ٣٠ : بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْإِيْمَانِ فِي الشَّرَّاءِ وَالْبَيْع

٢٢٠٠ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ وَاحْمَدُ بُنُ سِنَانَ قَالُوا ثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ آبِي صَالِح عَنُ أَبِي هُوَيُوهَ وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ وَلَا يُزَكِّيُهِمْ وَلَهُمُ عَذَابٌ الِيُمّ رَجُلٌ عَلَى فَصُّلِ مَاءِ بِالْفَلَاةِ يَمُنَّعُهُ ابْنُ السَّبِيُلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلا سِلُعَةُ بَعُدَ الْعَصُرِ فَحَلَفَ بِا للَّهِ لَاخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ دَلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ

مجھے بیچتے ہو؟ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں مدینہ پہنچ جاؤں پھر یہ اونٹ آ یا ہی کا ہے۔ فرمایا کیا تم اے ایک اور اشرفی کے بدلہ بیجتے ہو ( بعنی کل دواشر فی ) اللہ تہاری مجشش فرمائے ہیں کہ آپ مسلسل ایک ایک اشرفی میرے لئے بڑھاتے رہاور ہراشرفی کی جگہ بیفر ماتے رہے اور اللہ تمہاری بخشش فرمائے۔ یہاں تک کہ میں اشرفیوں تک بہنچ گئے جب میں مدینہ پہنچا تو میں نے اونٹ کا سرتھاما اور نبی کی خدمت میں لے آیا۔ آ یا نے ارشادفر مایا: بلال! انگوغنیمت میں ہے ہیں اشرفیاں دیدواور فر مایا: اپنااونٹ لے جاؤ اوراینے گھر والوں کے پاس جانا۔ ۲۲۰۲: حضرت على رضى الله عنه فرمات بي كه منع فرمايا الله كے رسول صلى الله عليه وسلم نے طلوع آ فآب ہے بل تیت لگانے ہے ( کیونکہ بیز کر وعبادت کا وقت ہے) اور دود ہ دینے والا جانور بیچنے ہے منع قر مایا۔

چاپ: خرید وفروخت میں قتمیں اُٹھانے کی کراہت

٢٢٠٤: حضرت ابو بريرة فرمات بي كدالله كرسول في فرمایا: تین مخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے روز نہ اُن سے کلام فر ماکینگے نہ نظر کرم فر ماکینگے نہ گناہوں سے یاک فر ما نمینگے اور انگو نکلیف دہ عذاب ہوگا۔ ایک وہ مردجسکے پاس بیابان میں زائد یانی ہواورمسافروں کونیدے اورایک وہ مرد جس نے عصر کے بعد دوسرے مر دے سامان کا سودا کیا تو اللہ کے نام سے بیشم اٹھائی کہ بیرسامان اسنے کا لیا ہے ا دوسرے نے اسکی تصدیق کر دی حالانکہ واقع میں ایبا نہ تھا

الالبذنيا فيان اعطاهُ منها وفي له وإن له يغطه منها له يف اورايك وهمر دجودُ نيا بي كي خاطرتي امام كے باتھ يربيعت

٢٢٠٨ : جَدَّتُ عَلِيُّ بِنُ مُحمَدِ ومُحمَّدُ ابْنُ اسْماعيل قالا ثنا وكيع عن المشعودي عن على بن مدرك عن حزشة بُنِ الْحُرَ عَنْ ابي ذر عَن النَّبِي عَلِيُّ وحَدَّثْنَا مُخَمَّدُ بُنُ بِشَارِ ثَبَّا مُحمَّدُ بُن جِعْفَرِ ثَنَا شُعْبِةً عَنْ عَلِي بُن مُدْرَكِ عَنْ ابِي زُرْعَةَ بُن عَمْرِ وَبُنِ جَرَيْرِ عَنْ حَرِشَةَ بُنِ الْحُرَ على ابى ذرّ عَن النَّبِي عَلَيْتُ قَالَ ثَلَاثَهُ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْم الْقيامة ولا يَنظُرُ إِلَيْهِمُ ولا يزكَيْهِمْ ولْهُمْ عَذَابٌ ٱلْيُمّ فَقُلْتُ مِنْ هُمْ مِا رَسُولِ اللَّهِ فَقَدْ حَابُوا وحَسرُوا قَالَ المُسُبِلِ ازارهُ وَالْمَنَّانُ عَطَاءَ هُ وِالْمُنْفَقُ سَلْعَهُ بِالْحَلْفِ الُكَاذِب

٢٢٠٩ : حدَّثنا يَحُيني بن خلفِ ثنا عبدُ الْأعلى (ح) وَحَدَثنا هشامُ بُنُ عَمَّار ثَنَا اسْماعيْلُ بِنُ عِيَّاش قَالا ثَنا مُحمَدُ ابُنُ اسْحِقَ عَنْ سَعِيد بُن كَعُب بُن مَالَكِ عَنْ ابي قتادة قال قال رسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ ايَّاكُمُ والْحَلْف في الْبَيْع فَإِنَّهُ يُنفِّقُ ثُمَّ يمُحقُّ.

خ*الصة الياب 🌣* ان احاديث ميں تمين آ دميوں کو وعيد سنائی گئی ہے القد تعالی سب گنا ہوں ہے بيچنے کی تو فيق د ہے اور اینے حبیب یا ک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیروی نصیب فر ما د ہے۔

# ا ٣: بابُ مَاجَاءَ فِيُمَنُ بَاعَ نَخُلًا مُؤْبَرًاوَ عَبُدُالَهُ مَالٌ

• ٢٢١ : حدَّثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا مَا لَكُ بُنُ آنسِ قَالَ حَدَثني نافعُ عن ابُن عُمر أنَّ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم قال من اشترى نَخُلا قَدُ أَسِرَتُ فشمرَتُها للبائع الله أنْ

کرے اگر وہ امام اسے بچھ دُنیا دیدے تو بیعت کی یابندی کرےادراگرنہ دیے توامام کے ساتھ و فانہ کرے۔

۲۲۰۸: حضرت ابوذ ررضی الله عنه سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تین تخفل ایسے ہیں کہ روزِ قیامت اللہ نہ ان سے کلام فر ما ئیں گے نہان کی طرف نظر کرم فر ما ئیں گے نہان کو گناہوں ہے یاک فرمائیں گے اور ان کو دردناک عذاب ہوگا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کون میں وہ تو نامراد ہوئے اور گھانے میں پڑ گئے ۔ فر مایا : ازار (شلوار تہبند) نخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور دے کراحیان جتانے والا اور جھوٹی قتم کھا کر سامان فروخت کرنے والا ۔

٢٢٠٩ : حضرت ابو قماده رضي الله تعالى عنه بيان فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیچے وقت قتم سے بہت بچو کیونکہ اس سے (بہرحال) سامان تو بک جاتا ہے لیکن پھر بے برکتی بھی (لازم) ہوتی ہے۔

بِإن : پیوند کیا ہوا تھجور کا درخت یا مال والاغلام بيجنا

۲۲۱۰: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی نے فر مایا: جس نے پیوند کیا ہوا تھجور کا درخت جیا تو اس كالچل فروخت كننده كا ہوگا الّا بير كەخرىدارىپلے طے كر

يشترط المبتاع

حدَّثَنا مُحَمَّدُ بُنْ رُمْحِ ٱنْبَانَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ نَافِع عَن ابْنِ عُمر عَن النَّبِي عَلِيهُ بِنَحُومٍ.

ا ٢٢١ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ أَنْبَانَا اللَّيْتُ بُنُ سعْدِ (ح) وحدَّثنا هِشَامُ ابْنُ عَمَّارِ ثِنَا سُفُيَانُ ابْنُ عُييْنَةَ جميْعًا عَنِ ابْنِ شهابِ الزُّهُ رَى عَنُ سالِمِ بُن عَبُد اللَّهِ ابُن عُمر عَن ابْنِ عُمر أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنَةً قَالَ مَنْ بَاع نَخُلا قَدُ أَبِرَّتُ ابْنِ عُمر أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنَةً قَالَ مَنْ بَاع نَخُلا قَدُ أَبِرَّتُ ابْنِ عُمر أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ا

٢٢١٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيْدُ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفرِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبُد رَبَّهِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمر عَنِ النَّهُ عَنْ عَبُد رَبِّهِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمر عَنِ النَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ مَنْ بَاع نَخُلا وَبَاعَ النَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ مَنْ بَاع نَخُلا وَبَاعَ عَبُدًا جمعهُما جميعًا .

٢٢١٣ : حَدَّثَنَا عَبُدُ رَبِه بُنِ خَالِدِ النَّميُرِيُ اَبُوالنَّعَلِّسِ ثَنَا الْفُضِيلُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ مُوسى بُنِ عُقْبَة حَدَّثَنِي السَّحْقُ بُنُ الْفُضِيلُ بُنُ الْوَلِيد عَنُ عُبَادَة ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَضَى رَسُولُ يَحْدى بُنُ الْوَلِيد عَنْ عُبَادَة ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ بِعَنْ مُرَالنَّهُ عَلَيْتُهُ بِعَنْ مَا النَّهُ عَلَيْتُ فِي لِمَنْ اللَّهِ عَلَيْتُ فِي اللَّهُ عَلَيْتُ فِي اللَّهُ عَلَيْتُ فِي المَنْ اللَّهُ عَلَيْتُ وَاللَّهُ عَلَيْتُ فِي المَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْلِكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْنَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ اللْمُ اللِهُ عَلَيْكُ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ

لے (کہ پھل میں لونگا تو خریدار کا ہو جائیگا)۔ دوسری سند سے یہی مضمون مروی ہے۔ دوسری سند سے ایک مضمون مروی ہے۔ ۲۲۱۱: حضرت ابن عمر رضی اللّٰدعنہما سے روایت ہے

ا۲۲۱: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے پیوند کیا ہوا تھجور کا درخت یجا تو اس کا پھل فروخت کنندہ کا ہوگا اللہ یہ کہ خریدار پہلے سے شرط تھہرا لے اور جو مال والا غلام خریدار پہلے سے شرط تھہرا لے اور جو مال والا غلام خریدار پھر اسے تو اس کا مال فروخت کنندہ کا ہوگا اللہ یہ کہ خریدار شرط تھہرا لے۔

۲۲۱۲: د وسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے۔

۲۲۱۳: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیافی فیصلہ صادر فرمایا: کھجور کا مچل بیوند کاری کرنے والا کا ہوگا اللّا بیہ کہ خریدار پہلے ہی شرط کھہرا لے اور غلام کا مال فروخت کنندہ کا ہوگا اللّا بیہ کہ خریدار شرط کھہرا

ضلاصة الراب المحتال المحقى بيوندكر ناجب بيوندكرت بين و درخت بين هجور ضرور بيدا بوتى جاس مين اختلاف ب علاء كا تابيرك بعداور بيلج ائمه ثلاثه كنز ديك هجورك بهل مين تابير شرط جائر تابير بموئى تو مجل بالغ كا بوگا ورنه شترى (خريدار) كا بوگا احاديث باب ائمه ثلاثه كنز ديك هجورك بهل مين تابير شرط بائر بالغ نے بهل دار درخت فروخت كيا تو درخت كى بج مين پهل شريك كئے بغير داخل نه بوگا كيونكه درخت كے ساتھ پهل كامت الم بونا گوخلقتا بيم ترجيكى كے لئے نبين ب بلك كئے بى دي بيارہ وہ حديث مرفوع ہے جوا مام محمد نے اصل مين روايت كى ہے مفہوم حديث كابيت كه جو المين فريد ہے جس مين هجورك درخت بول تو بھل بالغ كا بوگا۔ الله يدكم شترى شرط لگا لے اس مين تابير وعدم تابير كى گوئى قيدنبين لبنداا ہے اطلاق بررہے گى اور علامہ زيلى عى غرواس كى بابت "غريب بھذا اللفظ": كها مگر اس سے امام

محمد کااستدلال کرنااس کی صحت کی دلیل ہے۔

غلام والاسئلم منفق علیہ ہے البتہ غلام اور باندی کے بدنی کیڑوں کے بارے میں اختلاف ہے۔

٣٢: بَابُ النَّهُي عَنُ بَيْعِ الْآثُمَارِ قَبُلَ أَنُ يَبُدُو بِالْهِ : كَالِ استعال مونے سے بل

#### صَلاحُهَا

٢٢١٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ ٱنْبَانَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدِ عَنُ نَافِعِ عَنِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَّ مَنَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ لَا تَبِيعُوا الشَّمَرَةِ حَتَّى يَبُدُو صلاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرى.

٢٢١٥ : حَدَّثَنَا آحُمَدَ الْعِيْسَى الْمِصُرِىُ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ عَنْ يُؤنُسُ بُنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهابٍ حَدَّثَنِى سَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ الْمُسَيّبِ وَآبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ الْمُسَيّبِ وَآبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ الْمُسَيّبِ وَآبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ اللهُ مَنْ اللهِ عَلَيْكَةً لَا تَبِيْعُو اللَّهُمَ حَتَى يَبُدُو صَلاحَة.

٢٢١٢ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفُيانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنُ عَطَاءِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِي عَلِيلَةٍ نَهِى عَنْ بَيْعِ الثَّمرِ حَتَّى عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِي عَلِيلَةٍ نَهى عَنْ بَيْعِ الثَّمرِ حَتَّى يَبُدُوَ صَلاحُهُ.

٢٢١٤: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ المُثَنَّى ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا حَمَّادٌ عَنَ حَمَّادٌ عَنُ حُمَّدُ عَنُ المُثَنَّى ثَنَا حَجَاجٌ ثَنَا حَمَّادٌ عَنُ حُمَيُدٍ عَنُ انْسِ بُنِ مَالِكِ انَّ رَسُول اللَّهِ عَلَيْكُ نَهٰى عَنُ بَيْع اللَّهِ عَلَيْكُ نَهٰى عَنُ بَيْع الْعَب حَتَّى يَسُودُ وَعَنُ بَيْع الْعَبِ حَتَّى يَشْتَدُ .

۲۲۱۳: حفرت ابن عمر عدوایت ب کدالله مکے رسول میں ایک کہ اس کا قابل علی نہ بیجو یہاں تک کہ اس کا قابل استعال ہونا ظاہر ہو جائے بیچنے والے اور خرید نے والے دونوں کومنع فر مایا۔

بیجنے سے ممانعت

۲۲۱۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فر مایا: کھل نہ بیچو یہاں تک کہ اس کا قابلِ استعال ہونا ظاہر ہو جائے۔

۲۲۱۷: حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے منع فر مایا: اس سے کہ پھل قابلِ استعال ہونے سے قبل بیچا جائے۔

۲۲۱۷: حضرت انس بن ما لک رضی القد عنه سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچل پکنے سے قبل بیچنے سے قبل بیچنے سے اور دانہ سخت ہونے سے قبل بیچنے سے۔

خلاصة الراب ہے جہ بیع تماری چارصورتیں ہیں (۱) بھلوں کی بیج ان کے کارآ مدہونے سے پہلے ہوئی اور یہ شرط لگائی کہ الأن انتفاع کے بھلوں کو اتارلیا جائے گا یہ بالا تفاق سیح ہے۔ (۲) نمودار ہونے کے بعد کارآ مدہونے سے پہلے ہوئی اور یہ شرط لگائی گئی کہ بائع بھلوں کو درخت پر ہنے دے گا۔ یہ بالا تفاق سیح نہیں۔ (۳) کارآ مدہو جانے کے بعد فروخت کیا یہ بالا تفاق سیح ہے۔ (۳) کارآ مدہو جانے کے بعد نیج ہوئی اور درخت پر ہنے دینے کی شرط لگائی گئی اس میں بیٹھین اور امام محمد کا اختلاف ہے۔ یعنی شیخین کے نزویک یہ بیج فاسد ہے کیونکہ بیشرط مقتضائے عقد کے خلاف ہام محمد اور ائمہ ثلاثہ کے نزویک تعامل الناس کی وجہ سے بیج جائز ہے امام طحاوی نے اس کو اختیار کیا ہے۔

## ٣٣: بَابُ بَيُعِ الثِّمَارِ سِنِيُنَ وَالْجَائِحَةِ

تَنَا سُفُنِانُ عَنُ حُمَيْدِ الْآعُرَجِ عَنُ سُلَيْمَانَ ابْنِ عَبَيْقٍ عَنُ اللّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ عَبَيْقٍ عَنُ اللّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ عَبَيْقٍ عَنُ اللّهِ عَلَيْكَ نَهَى عَنُ بَيْعِ السِّنِينَ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكَ نَهَى عَنُ بَيْعِ السِّنِينَ السِّنِينَ السِّنِينَ السِّنِينَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ عَمَّادٍ ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ ثَنَا تُورُ لُلُهِ عَلَيْ عَمَّادٍ ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ ثَنَا تُورُ لُلُهِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبُدِ بُلُ يَدُدُ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبُدِ اللّهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجِ عَنُ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبُدِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّ

#### ٣٣ : بَابُ الرُّحُجَان فِي الُوَزُن

٢٢٢٠ : حَدَثَنَا اَبُوبَكُو بَنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِی بَنُ مُحَمَّدِ وَمُحَمَّدُ بُنُ اسْمَاعِيلَ قَالُوا ثَنَا وَكِيْعٌ سُفْيَانُ عَنُ سِمَاكِ بُن حَرُبِ عَنْ سُمَاعِيلَ قَالُوا ثَنَا وَكِيْعٌ سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بُن حَرُبِ عَنْ سُويُدِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ آنَا وَمَخُوفَةُ الْمَعْدِي بُن سُويُدِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ آنَا وَمَخُوفَةُ الْعَبْدِي بُن اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاوَزُانُ يَزِنُ بِاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاوَزُانُ زِنُ وَارْجِعُ .

٢٢٢١ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ ابُنُ جَعُفَرٍ وَمُحَمَّدُ ابُنُ جَعُفَرٍ وَمُحَمَّدُ ابُنُ جَعُفَرٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيُدُ قَنَا شُعُبَةُ عَنْ سَمَاكَ بُنِ حَرُبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالَكَا آبَا صَفُوانَ بُنَ عُمَيْرَةَ قَالَ بِعُتُ مِنُ رَسُولِ سَمِعْتُ مَالَكَا آبَا صَفُوانَ بُنَ عُمَيْرَةَ قَالَ بِعُتُ مِنُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتَ وَاللهُ عَلَيْتُهُ رِجُل سَرَاوِيُل قَبُلَ الْهِجُرَةِ فَوَزَنَ لِي فَارُجَحَ اللهِ عَلَيْتُهُ رِجُل سَرَاوِيُل قَبُلَ الْهِجُرَةِ فَوَزَنَ لِي فَارُجَحَ لِيُ

٢٢٢٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحُيى ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ ثَنَا شُعْبَدُ الصَّمَدِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مَحَارِبِ بُنِ دِيُنَارٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ ، قَالَ شُعْبَةُ عَنُ مَحَارِبِ بُنِ دِيُنَارٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ ، قَالَ شُعْبَةُ عَنُ مَحَارِبِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةً إِذَا وزُنْتُمُ فَارُجِحُوا .

# چاپ : کئی برس کے لئے میوہ بیجنااور آفت کا بیان

۲۲۱۸: حفرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے کئی سال کے لئے (باغ کا پھل) بیچنے ہے منع فر مایا۔

۲۲۱۹: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے کوئی پھل بیچا بھراس پر آفت آن پڑی تو وہ اپنے بھائی کا مال کے مال میں سے بچھ نہ لے وہ اپنے مسلمان بھائی کا مال کس بنیا دیر لیتا ہے۔

#### باب :جمكتا تولنا

۲۲۲: حضرت سوید بن قیس فرماتے ہیں کہ میں اور مخرمہ عبدی ہجر کے علاقہ سے کیڑ الائے تورسول التھ فیلئے ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم سے ایک پانجامہ کا سودا کیا اور ہم ایک بانجامہ کا سودا کیا اور ہما ہمارے پاس ایک تو لئے والا تھا جواجرت لے کر (قیمت ادا کرنے کے لئے اشرفی ورہم) تو لتا تھا تو نجی تابیقے نے اس سے فرمایا: اے تو لئے والے تول اور جھکتا تول۔

۲۲۲: حضرت ما لک ابوصفوان بن عمیره رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ بجرت سے قبل میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ہاتھ ایک پائجامہ فروخت کیا آپ نے میرے لئے (قیمت میں اشرفی یا درہم) تولا اور جھکتا تولا۔

۲۲۲۲: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جبتم تو لو تو جھکتا تو لو۔

## ٣٥: بَابُ التَوَقِّيُ فِي الْكَيْلِ و الْوَزُن

٢٢٢٣ : حدَّثنا عبد الرَّحْمَنِ بن بشر ابن الحكم قالا: ثنا على بن الخسين ابن واقد ومُحمَدُبن عقيل بن خويلد حَدَّتْنِيُ انِيُ حَدَّثَنِيُ يَزِيْدُ النَّحُويُّ أَنَّ عِكْرِمةَ حَدَّثَهُ عَنِ ابُن عَبَاس قَال لَمَّا قَدم النَّبِي عَلِينَ الْمَديْنَةَ كَانُوا مِنْ اخْبِثْ النَّاس كَيُلا فَأَنْزَلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَيُلَّ لَلْمُطَفِّفِينَ ﴾ [المطفقين: ١] فَأَخْسَنُوا الْكَيْلِ بَغْدَ ذَلَكَ.

#### ٣٦ : بَابُ النَّهِي عَنِ الْغَشّ

٢٢٢٣ : حدد ثنا هِشام بُنُ عمار ثنا سُفَيانُ عن الْعَلاء بُن عَبُد الرَّحْمِن عَنُ ابِيهِ عَنُ ابِي هُزِيْرِة قال مرَّ رسُولُ اللَّه مَنْ اللَّهُ بَارِجُ لَ يَبِيعُ طَعَامًا فَآذُخُلَ يَذَهُ فَيْهِ فَاذَا هُو مَغُشُوشٌ فَاذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ

٢٢٢٥ : حَدَّثَنَا ٱلْوُبِكُر بُنُ ٱبِي شَيْبة ثَنَا الْوُ نُعَيْمِ ثَنَا يُؤنِّسُ بُنُ ابِي اسْحَقَ عِنُ اَبِي اسْحَقَ عِنْ ابِي داؤد عَنُ ابِي الُحمر آءِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم مَرَّ بجنباتِ رجُل عِنْدهُ طَعَامٌ في وعَاءِ فادْخل يدهُ فِيُّه فَقَالَ لَعَلُّكَ غَشَشْتَ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسِ مِنًّا .

# ٣٥ : بَابُ النَّهِي عَنُ بَيْعِ الطَّعامِ قَبُل مَالَمُ

٢٢٢٦ : حَدَثَنا سُولِدُ بْنُ سعيْدِ ثَنَا مالكُ بْنُ أنَس عنْ ٢٢٢٧ : حضرت ابن عمر رضى الله عنهما ہے روایت ہے کہ مُنافِع عنِ ابُنِ عُمر أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّكُ قَالَ منِ ابْتاع طَعَامًا فلا من عَصلى الله عليه وسلم نے قرمایا: جواناح خریدے تو آگ يبعُهُ حتَى يَسْتُوفِيُهِ .

> ٢٢٢٥ : حدَّثنا عمرانُ بنُ مُؤسَى اللَّيْثَي ثَنَا حَمَّادُ بُنْ زَيْدِ ح وَحَدَّثنا بِشُر بُن مَعَادُ الصَّرِيْرُ ثَنَا آبُوْ عَوَانَةَ وحَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ قَالًا

#### باب : ناپ تول میں احتیاط

۲۲۲۳: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف الائے تو یہاں کے لوگ ناپ تول میں سب سے بر ب تھے جب اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری" بلاکت ب ناپ تول میں کی کرنے والوں کے لئے ..... ' تو اس کے بعدانہوں نے ناپتول اچھا کر دیا۔

#### باب : ملاوث ہے ممانعت

۲۲۲۳: حضرت ابو ہر رہ اُفر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علی ایک اناج بیجنے والے مرد کے پاس سے گزرے۔ آپ نے وُ حیر میں ہاتھ وُ الاتو اس میں ملاوٹ کی گئی تھی توالله کے رسول علیہ نے فرمایا: ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے ہیں ہے۔

۲۲۲۵ : حضرت ابوالحمراء فرماتے ہیں کہ میں نے ویکھا رسول الله علی ایک مخص کے پہلو کی جانب ہے گزرے اس کے پاس برتن میں اناج تھا۔ آپ نے اس میں باتھ ڈالا پھرفر مایا: لگتاہےتم دھوکہ دےرہے ہو( اچھاا ناخ او پر اورمعیوب نیچے )جودھوکہ دے وہ ہم میں ہے۔

# بان اناج کے این قبضہ میں آئے ہے قبل آ کے بیچنے سے ممانعت

نہ بیچے یہاں تک کہاس پر قبضہ کر لے۔

۲۲۲۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما فر ماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو آنا ج ثَنَا عَـمُرُو بُنُ دِيْنَادِ عَنْ طَاوْسٍ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَرْيدِ \_ تَو وه آ صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ مِن ابْتَاعِ طَعامًا فَلا يبعُهُ حَتَّى يَسُتَوُفِيَهُ. وصول كرك\_

قَالَ أَبُوْ عُوانة فَى حَدِيثِه قَالَ ابْنُ عَبَاسِ رَضِى اللهُ تَعالَى عَنْهُما واحْسِبُ كُلَّ شَيْءِ مِثْلَ الطَّعَامَ.

٢٢٢٨ : حَدِّثَنَا عَلِی مُحمَّدِثنا و کیُعٌ عَنِ ابُنِ آبِی لَیُلی عن ابُنِ آبِی لَیُلی عن ابُنِ آبِی لَیُلی عن ابُنِ الزَّبیْرِ عَنْ جاہر قال نهی رسُولُ اللهِ عَلَیْتَ عَنْ بَیُعَ الطَّعَام حَتَّی یہ جُری فیہ الصَّاعان صائح الْبَائِع وَصَائح الْمُشْتریُ .

المُشْتریُ .

خریدے تو وہ آ گے فروخت نہ کرے یہاں تک کہ ا ت وصول کر لے۔

حضرت ابوعوانه کی روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبمانے فر مایا میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز ( کا حکم ) اناج کی مانند ہے۔

۲۲۲۸: حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ الله کے رسول سلی الله علیہ وسلم نے اناج پیچنے سے منع فرمایا۔ یہاں تک کہ اس میں دوصاع جاری ہوں پیچنے والے کا ماپ تول اور خرید ارکا ماپ تول۔

خلاصیة الیاب ﷺ اس حدیث کی بناء پر جمہورائمہ کا مذہب یہی ہے جب تک مشتری کیل وزن نددھرالے اس وقت اس کے لئے مکیل یاوز ونی چیز کوفروخت کرنا جائز نہیں ( مکروہ تحریک ہے )۔

حدیث: ۲۲۲۸ سے ثابت ہوا کہ قبضہ سے پہلے منقولہ اشیاء کی فروخت جائز نہیں یہی مذہب ہےا حناف کا اور امام شافعی کا۔ امام مالکؓ کے نز دیک صرف غلہ قبضہ سے پہلے فروخت کرنا جائز نہیں باقی چیزیں جائز ہیں امام احمد کا مذہب شخ شاہ ولی اللّٰہ د بلوی نے یہی نقل کیا ہے۔

## ٣٨: بَابُ بَيْعِ المُجَازَفَةِ

٢٢٢٩ : حدَّثَنَا سَهُلُ ابُنُ ابِي سَهُلِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمِيُرِ عَنُ عُبِدُ اللَّهِ بُنُ نُمِيُرِ عَنُ عُبِيدُ اللَّهِ عَنْ الْفِع عَنِ ابْنِ عُمر قَالَ كُنَّا نَشْتَرِى الطَّعَامُ عِنْ عُبِيدُ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ مَكَانِهِ .

٢٢٣٠ : حدَّ ثَننا على بَنُ مِيمُون الرَّقِیُ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ لَهِيْعة عَنْ مُوسى بَنِ ورُدَانَ عَنُ سَعِيْدِ بَنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ لَهِيْعة عَنْ مُوسى بَنِ ورُدَانَ عَنُ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُشَمان بَنِ عَفَان قَالَ كُنْتُ آبِيعُ التَّمُرَ فِي السَّمُ فِي السَّمُ وَسَقِي هذَا كَذَا فَادُفَعُ اوْسَاقَ السَّوْقِ فَاقُولُ كِلْتُ فِي وسَقِي هذَا كَذَا فَادُفَعُ اوْسَاقَ السَّوْقِ فَاقُولُ كِلْتُ فِي وسَقِي هذَا كَذَا فَادُفَعُ اوْسَاقَ السَّمُ وَ الْحَدُ شَفَى فَدَ حَلَى مِنْ ذَلِكَ شَيُّ السَّمُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءً

# باب : انداز ہے ہے ڈھیر کی خریدو فروخت

۲۲۲۹ : حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرمات بين بهم

سواروں سے غلہ خرید تے ڈھیر کے ڈھیر انداز ہے ہے'
تواللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ غلہ اپنی جگہ
سے نتقل کئے بغیر آ گے فروخت کرنے سے منع فرمایا۔

۲۲۳۰: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
میں بازار میں جھو بارے فروخت کرتا تھا میں کہتا میں نے
اپنے اس نو کر نے میں ماپ کرانے صاع ڈالے ہیں تو
میں ای حساب سے کھور کے ٹوکرے دے دیتا اور اپنا
میں ای حساب سے کھور کے ٹوکرے دے دیتا اور اپنا

فَسَالُتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال اذا سَمَّيُتَ ﴿ رسولَ صَلَّى اللهُ عَليه وسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال اذا سَمَّيُتَ ﴿ رسولُ صَلَّى اللهُ عَليه وسَلَّم اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال اذا سَمَّيُتَ ﴿ رسولُ صَلَّى اللهُ عَليه وسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال اذا سَمَّيُتَ ﴿ رسولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسُلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّمْ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْه عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْه عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ الكيل فكله .

# ٣٩: بَابُ مَايُرُجِي فِي كَيُلِ الطَّعَامِ مِنَ

ا ٢٢٣ : حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ الْيَحْصِبِيُّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بُسُر الْمَازِنِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَالَى عَلَى لَهُ وَلَ كِيْلُوا طَعَامَكُمُ يُبَارَكُ لَكُمُ فِيهِ .

٢٢٣٢ : حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عُثُمَانَ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ كَثِيْرِبُنِ دِينارِ الْحِمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيُدِ عَنُ بَحِيْرِ بُن سِعِيْدٍ عَنُ خَالِدِ بُن مَعُدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بُن مَعُدِيْكُرِبِ عَنْ ابِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ كِيْلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيْهِ.

#### ٠ ٣ : بَابُ الْاَسُوَاقِ وَدُخُولِهَا

٢٢٣٣ : حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا إسُحْقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِي صَفُوانُ بُنُ سُلَيْم حَدَّثَنِيُ مُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بُنُ ابِي الْحِسنِ الْبَرَّادُ أَنَّ الزَّبَيْرَ بُنَ الْمُنْذِرِ ابْنِ آبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيَّ حَدَّثُهُمَا أَنَّ ابَاهُ الْمُنْ لِرِ حَدَّثَهُ عَنْ آبِي أُسَيُدٍ آنَّ آبَا أُسَيْدٍ حَدَّثَهُ آنَّ رسُولَ اللَّهِ عَلِيلِهُ ذَهَبَ إلى سُوق النَّبِيُطِ فَنَظر الَّهِ فَقَالَ لَيْسِ هَذَا لَكُمُ بِسُولَ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى سُولَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَيْسَ هَذَالَكُمُ بِسُوقٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا السُّوقِ فَطَافَ فِيُهِ ثُمَّ قَالَ هَلْذَا سُوقُكُمُ فَلاَ يُنْتَقَصَنَّ وَلا يُضربنَّ عَلَيْهِ

٢٢٣٣ : حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيُمُ بُنُ الْمُسْتَعِدِّ الْعُرُوقِيِّ ثَنَا اَبِي ثَنَا عِیْسَی بْنُ مَیْمُوْن ثَنَا عَوُن الْعُقَیْلِیُ عَنْ اَبِی عُثْمَانَ النَّهُدِیِ ۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد

جبتم کہوکہاتنے صاع ہیں تو خریدار کے سامنے ما ہو۔

# چاپ : اناج ماینے میں برکت کی تو قع

۲۲۳۱: حضرت عبدالله بن بسر مازنی رضی الله عنه فر مات بیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سے فرماتے سااپنااناج ماپ لیا کروتمہارے لئے اس میں برکت ہوجائے گی۔

۲۲۳۲: حضرت ابوا یوب رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ا پنا اناج ماپ لیا کرواس میں تمہارے لئے برکت ہو جائے گی۔

#### چاہ : بازاراوراُن میں جانا

۲۲۳۳: حضرت ابواسیدرضی الله عنه سے روایت ہے کہ نی کریم علی سوق النبط (نامی بازار) میں گئے اور اس میں خریداری کو ( حال ) و یکھا تو فرمایا یہ بازار تمہارے لئے (موزوں نہیں) کیونکہ (یباں دھوکہ بہت ہوتا ہے ) پھرا بیک اور بازار میں گئے اور وہاں بھی د کیھ بھال کی اور فرمایا: یہ بازار بھی تمہارے لئے (موزوں)نہیں بھراس بازار میں آئے اور چکر لگایا بھر فرمایا به ہے تمہارا بازار (یہاں خرید و فروخت کرو) یہاں لین دین میں کمی نہ کی جائے گی اور اس پر محصول مقررنه کیا جائے گا۔

- ۲۲۳۴: حضرت سلمان رضی الله تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں کہ

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلْمُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَل صَلُوةِ الصُّبُحِ غَدًا بِرَايَةِ ٱلإِيْمَانِ وَمَنْ غَدَا إِلَى السُّوق غَدَا برَايَةِ اللِّيسَ.

> ٢٢٣٥ : حَدَّثَنَا بِشُرُبُنُ مَعَاذِ الضَّرِيْرِ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ مَوْلَى آلِ الرُّبَيْرِ عَنْ سَالِم ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَ حِيْنَ يَدُخُلُ السُّوقَ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ لَـهُ الْمُلَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيَى وَيُمِينَتُ وَهُو حَيِّ لَّا يَمُونُ بِيدِهِ الْحِيْرُ كُلُّهُ وَهُو عَلَى كُلَّ شَيُءٍ قَدِيْرٌ كُتبَ اللَّهُ لَهُ ٱلْفَ ٱلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ ٱلْفَ أَلُف سَيَّنَةٍ وَبَنِي لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

حجنڈااٹھایااور جوضح بازار کی طرف گیااس نے اہلیس کا حجنڈ ااٹھایا۔

۲۲۳۵ : حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علي نے فر مایا: جو بازار میں داخل ہوتے ہوئے بردعا يرص : لا إلى الله وحدة لا شريك له له الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْيِي وَيُمِينُ وَهُوَ حَيِّ لَايَمُوتُ بيده المحير كُلُّهُ وهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ تُوالتَّدْتُواليُّ اس کے لئے دس لا کھ نیکیاں تکھیں گے اور اس کے دس لا کھ گناہ معاف فر ما دیں گے اور جنت میں اس کے لئے ایک کل تغییر کروائیں گے۔

خلاصیة الیاب 🖈 اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں بشرطیکہ ان مساجد ہیں شریعت کے خلاف امور کاار تکاب نہ ہوتا ہو۔الی مساجد جہاں شریعت کے موافق احکام ادا ہوتے ہیں ان ہی میں جانے کا ثواب ہے اور وہی خیر البقاع ہیں بازارتو دنیا کے کاموں کے لئے ہیں صبح سوریہ پہلے تو مسجد ہی میں جانا جا ہے جو شخص مسجد کے بجائے بازار گیاوہ تو شیطان کا ساتھی ہےاوراس کا حصنڈا اُٹھایا۔

بازاراللّٰدعز وجل کی یا د ہےغفلت اور دنیا میں مشغول ہونے کی جگہ ہے اس میں اللّٰد تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت اجرعظیم کا با عث ہوا۔ (علوی)

حضرت ابو ہر ریوٌ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فر مایا: ((احب البلاد الی الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها)). [صحيح مسلم] "زياده مجوب مكانول شهرول كيطرف الله كي مسجدي بين اور بہت مبغوض مکا نوں شہروں کی طرف اللہ کے بازار ہیں۔''صحیح مسلم ہی میں ابو ہر ریے ہ سے ایک اور روایت ہے کہ:'' جوکوئی دن کے اوّل مسجد کی طرف جائے (اور) آخروفت میں بھی اللہ اس کے لیے مہمانی کرنالازم ہے بہشت میں ..... '(ابومعاذ)

ا ؟ : بَابُ مَا يُرُجَى مِنَ الْبَرَكَةِ فِي الْبُكُور فِي الْبُكُور بِي اللَّهِ : صبح كے وقت ميں متوقع بركت ٢٢٣١ : حَدَّثْنَا ٱبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ يَعُلَى بُن عَطَاءِ عَنُ عُمَارَةَ بُن حَدِيْدٍ عَنْ صَخُرِ الْغَامِدِي قَالَ قَالَ اُمت کوضیح میں برکت دیجئے ۔ فرمایا کہ جب آپ سلی رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِامَّتِي فِي

۲۲۳۲: حضرت صحر غامدی رضی الله عنه فریاتے ہیں کہ الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے اللہ میری

قَالَ وَكَانِ اذَا بِعِتُ سَرِيَّةٌ اوُ جِيْشًا بِعِثْهُمْ فِيُ اوّل النّهار.

قال وكان صخر رجُلاتاجرا فكان يبعث تَجَارَتَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَثُرِي وَكُثُرَ مَا لُهُ .

٢٢٣٤ : حدَّثنا ابْوُ مرُوانَ مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمانِ الْعُثْمانِيُّ ثَنَا مُحمَدُ بُنُ مِيُمُونَ الْمَدْنِيُ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمِن بْن ابِي الزِّبَادِ عنُ أبِيهِ عَنِ الاغرجِ عَنُ أبِي هُوَيُوَةً قال قال رسُؤلُ اللَّهِ عَيْسَةُ اللَّهُمِّ باركُ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ الْحَمِيسِ.

٢٢٣٨ : حدَّثْنا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدِ بُن كَاسِب ثنا اسْحَقُ بُنُ جِعُفْرِ بُنِ مُحمّد بُنِ علِي بُنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبُد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بِكُرِ الْمِحِدْعَانِيَّ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمر انَّ النَّبِيُّ اللهُمُ بَارِكُ لِأُمْتِي فِي بُكُورِهَا اللَّهُمُ بَارِكُ لِأُمْتِي فِي بُكُورِهَا

الله عليه وسلم نے کو ئی حجھوٹا یا بڑ الشکر روانہ فر مانا ہوتا تو شروع دن میں روانہ فر ماتے ۔ راوی کہتے ہیں حضرت صحر مُمرد تاجر تصح تو وه اینے تنجارتی قافلے شروع دن میں روانہ کرتے تو وہ بہت مالدار ہوئے اور ان کا مال بہت يره کيا۔

٢٢٣٧ : حفرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرمات بیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اے اللہ! میری أمت كو جعرات كى صبح میں بركت د بیخے ۔

۲۲۳۸ : حفرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مانیا: اے اللہ میری أمت كو صبح كے وقت میں بركت دے د پیچئے ۔

خلاصة الباب به اس معلوم ہوا كہ بى نماز كے بعد ہى لينے دينے كے كاموں ميں مشغول ہونا اور تجارت و كاروبار کرنا برکت کا ذریعہ ہے۔

## ٣٢ : بَابُ بَيُعِ الْمُصَرَّاةِ

٢٢٣٩ : حَدَّثَنا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وعلى بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنا اَبُو سَلَمَة عِنُ هِشَام بُن حَسَّان عَنْ مُحَمَّدُ بُنَّ سِيُريُنَ عَنُ اسِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِي عَلِينَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ مِن ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْحِيَارِ ثَلاَ ثَةَ آيًامِ فَإِنَّ رِدَّهَا رِدْ معها مِنْ تُمُرِ لاسمراء يَعْنِي الْحُنْطَة .

• ٢٢٣٠ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُد الْملک ابن أبي الشُّوَارِبِ ثنا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ ثَنَا صدقةً بُنُ سَعِيْدِ ﴿ رَوَايِتَ ہِ كَهُ اللَّهُ كَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَكُمْ نَـ الْحنفِيُّ ثَنَا جَمِيْعُ بُنُ عُمَيْرِ التَّيُمِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّه ابُنُ عُمَرَ ارشاد فرمايا: ا \_ لوكو جومصراة بيح تو خريداركوتين روز

دِلِ :مصراةً كى بيع

۲۲۳۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس نے مصراۃ جانورخریدا اسے تین روز تک اختیار ہے اگر واپس کرے تو اس کے ساتھ تھجور بھی دے گندم ضروری تبیس ۔

۲۲۳۰ : حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها ہے

ل مصراة: وه جانورجس كا دود هدوتين روز نه دو بين تا كيڤن بجرے ہوئے معلوم ہوں اورخرپيدارزيا د ه دام دينے پرآ ماد ه ہوجائے ۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَنْ فَيْ إِنَّهَا النَّاسُ مَنُ بَاع مُحَقَّلَةً فَهُوَ بِالْبَحِيَارِ ثَلاَ ثَهَ آيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعْهَا مِثْلَى لَبُنِهَا ( اَوُقَالَ ) مِثْلَ لَبَنِهَا وَمُحُا .

المسعُودِيُ عَنُ جَابِرِ عَنُ السَّمَاعِيلَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا السَّمَاعِيلَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا السَّمَاعِيلَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا السَّمَعُودِيُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ آنَّهُ قَالَ الشَّهَدُ عَلَى الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ آبِي الْقَاسِمِ مَسْعُودٍ آنَّهُ قَالَ الشَّهَدُ عَلَى الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ آبِي الْقَاسِمِ عَلَيْ اللَّهُ فَالْآتِ خِلابَةٌ وَلا تَحِلُ عَلَيْ المُحَقَّلاتِ خِلابَةٌ وَلا تَحِلُ المُحَقَّلاتِ خِلابَةٌ وَلا تَحِلُ الْمُحَقَّلاتِ خِلابَةٌ وَلا تَحِلُ الْمُحَقَّلاتِ خِلابَةٌ وَلا تَحِلُ الْمُحَقَّلاتِ خِلابَةٌ وَلا تَحِلُ الْمُحَلَّابَةُ لِمُسْلِمٍ.

تک اختیار ہے اگر وہ جانور واپس کرے تو اس کے ساتھ اس کے دورھ سے دوگنا یا دورھ کے برابر گیہوں

الات عبرالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمات بین مسعود رضی الله تعالی عنه فرمات بین میں گواہی دیتا ہوں کہ صادق مصدوق ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم نے ہمیں فرمایا : مصراة جانوروں کو بیچنا دھوکا ہے اور مسلمان کے لئے دھوکہ حلال نہیں۔

خلاصة الراب الله مصراة أسے كہتے ہيں جس بكرى يا گائے بھينس كا دودھ تين روزتك نه دوھا جائے تا كه خريدار سمجھے كه اس كا دودھ زيادہ ہے۔ اس فعل ہے منع كيا گيا اگر كسى نے ايسى نتج كى پھرمشترى اس جانوركو واپس كرتا ہے تو اس بارے ميں اختلاف ہے۔

## ٣٣ : بَابُ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ

٢٢٣٢ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ أَبِى شَيْبَةَ وَعَلِى بُنِ ايُمَاءَ ابْنِ وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ آبِى ذِنْبٍ عَنْ مُخْلَدِ بْنِ خُفَافِ بُنِ ايُمَاءَ ابْنِ رَحَضَةَ الْغِفَارِي عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَا يِشْةَ انَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ عَا يِشْةَ انَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَصَى انْ حراج الْعَبْدِ بضمانِه .

٢٢٣٣ : حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا مُسُلِمُ بُنُ حَالِدِالزَّنَجِىُ ثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرُوةَ عَنْ ابِيهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلَ اشْتَرَى عَبُدًا فاسْتَغَلَّهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ فَقَالَ يَا رَجُلَ اشْتَرَى عَبُدًا فاسْتَغَلَّهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ عَيْبًا فَرَدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ عَيْبَا فَرَدُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْبًا فَرَدُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْبَا فَرَدُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْبَا فَرَدُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْبَا فَرَدُهُ فَقَالَ اللّهِ عَيْبَا فَرَدُهُ فَقَالَ يَا اللّهِ عَيْبَا فَرَدُهُ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْبَا فَرَدُهُ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْبَا فَرَدُهُ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَاهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ٣٣ : بَابُ عُهُدَةِ الرَّقِيُقِ

٣٢٣٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ابُنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلِيْ اللَّهِ ابُنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ سَعِيبُدِ عَنُ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنْ الْحَسَنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنْ الْحَسَنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْعَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

ر اب : نفع صان کے ساتھ مر بوط ہے ۲۲۳۲ : حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ فیصلہ صادر فرمایا کہ غلام کی کمائی اس کے صان کے ساتھ مر بوط

۲۲۳۳: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک مُر د نے غلام خریدااسے کام میں لگایا پھراس میں عیب دیکھا تو واپس کر دیا۔ فروخت کنندہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول اس نے میر ے غلام کو کام میں لگا کرفائدہ اٹھایا تو اللہ کے رسول مطابقہ نے میر ے غلام کو کام میں لگا کرفائدہ اٹھایا تو اللہ کے رسول علیہ کے دسول علیہ کے خرمایا: نفع ضمان کے ساتھ مربوط ہے۔

و ایس کرنے کا اختیار کا اختیار کرنے کا اختیار ۲۲۳۳ : حفرت سمرة بن جندب رضی الله عنه تعالیٰ سے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: غلام کو واپس کرنے کا اختیار تین روز

ثَلاَ ثَنَّهُ أَيَّامٍ .

٢٢٣٥ : حدَّثَنا عَمْرُو بُنُ رَافِع ثَنَا هُشَيْمٌ عَنَ يُؤنُس بُنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسنِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ لا عُهْدَةَ بَعُدَ أَرُبع .

# ٣٥ : بَابُ مَنُ بَاعَ عَيْبًا

٢٢٣٧ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ ثَنَا أَبِيْ سَمِعْتُ يَحْيَى ابْنَ أَيُّوْبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ شُمَاسَةَ عَنُ عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ الْمُسْلِمُ آخُو الْمُسْلِمُ وَلَا يَجلُّ لِمُسُلِمِ بَاعَ مِنُ آخِيهِ بَيْعًا فِيُهِ عَيُبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ .

٢٢٣٥ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَاكِ ثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيُهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ يَحْيَى عَنُ مَكُحُولٍ وَسُلَيُمَانَ بُنُ مُوسى عَنُ وَاثِلَةَ بُنِ الْاسْقَعِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيّنُهُ لَمْ يَزَلُ فِي مَقْتِ اللَّهِ وَلَمْ تَزَلِ

الْمَلائكَةُ تَلْعَنَّهُ. خلاصة الباب يهر خب بالع عيب بيان كر دے پھرمشترى اس كوخريدے تو اب پھيرنے كا اختيار نه ہوگا اگر بالع عيب

# ٣٦ : بَابُ المنَّهُي عَنِ التَّفُرِيُقِ بَيُنَ

٢٢٣٨ : حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ وَّ مُحَمَّدُ بْنُ اسْمَاعِيْلَ قَالَا ثَنِيا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفَيَانُ عَنُ جَابِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَن عَنُ أَبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِذَا أُوتِي بَالسَّبُي أَعْطِي أَهُ لَ الْبَيْتِ جَمِيعًا اللَّهَ كَهُ آبِ كُوبِ بِبند نه تقاكه ان ميں جدائى كرا كُرَاهِيَةَ أَنُ يُفَرَّقَ بَيُنَهُمُ

۲۲۴۵ : حفرت عقبه بن عامر رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: چار ہوم تک ( با نُع کی ) کوئی ذیمه داری نہیں۔

باپ :معيوب چيز بيجيخ وفت عيب ظاهر

٢٢٣٦: حضرت عقبه بن عامر رضى الله عنه فرمات بي كة میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سا: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہانے بھائی کے ہاتھ معیوب چیز فروخت کرے الابه كهاس كے سامنے عيب ظاہر كرد ہے۔

۲۲۴۷: حضرت واثله بن اسقع رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا: جس نے عیب دار چیز عیب ظاہر کئے بغیر فروخت کی و مسلسل الله کی ناراضگی میں رہے گا اور فرشتے مسلسل اس پرلعنت کرتے رہیں گے۔

بیان نہ کر ہے تو خیار عیب مشتری کے لئے ثابت ہوتا ہے۔

ویں۔

# چاچ : (رشته دار) قید یون میں تفریق سےممانعت

۲۲۴۸ : حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فر ماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قیدی لائے جاتے تو آپ ایک گھرانہ اکٹھا ہی عطا فرما دیتے ٢٢٣٩ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا عَفَّانُ عَنُ حَمَّادٍ ٱنْبَانَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مَيْمُونِ بُنِ أَبِى شَبِيبٍ عَنُ عَلِى الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مَيْمُونِ بُنِ أَبِى شَبِيبٍ عَنُ عَلِى الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مَيْمُونِ بُنِ أَبِى شَبِيبٍ عَنُ عَلِى قَالَ وَهَا لَهُ عَنِ الْحَجَرِ اللّهِ عَلَيْكُ عُلَامَيْنِ أَخَوَيُنِ فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا قَالَ أَحَدَهُمَا فَال أَلْعُلَامَان قُلْتُ بِعْتُ أَحَدَهُمَا قَالَ الْعُلَامَان قُلْتُ بِعْتُ أَحَدَهُمَا قَالَ الْعُلَامَان قُلْتُ بِعْتُ آحَدَهُمَا قَالَ الْعُلَامَان قُلْتُ الْعَلَى اللّهُ الْعُلَامُانِ قُلْتُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

٢٢٥٠ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ الْهَيَّاجِ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسى أَنْبَأَنَا اِبْرَاهِيُمْ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ عَنُ طَلِيْقِ بُنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِى مُوسى أَنْبَأَنَا اِبْرَاهِيُمْ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ عَنُ طَلِيْقِ بُنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِى مُوسى قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتَهُ مَنُ أَبِى مُوسى قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتَةً مَنُ فَرَقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا وَبَيْنَ الْآخِ وَبَيْنَ آخِيْهِ.
 فَرَقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا وَبَيْنَ الْآخِ وَبَيْنَ آخِيْهِ.

۲۲۳۹: حضرت علی کرم فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو غلام عطا فر مائے وہ آپس میں اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو غلام عطا فر مائے وہ آپس میں بھائی تھے میں نے ایک بھی دیا۔ آپ نے فر مایا: دونوں غلاموں کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا ان میں سے ایک میں نے فروخت کردیا۔ فر مایا اسے واپس لے لو۔

• ۲۲۵: حضرت ابوموی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس فخض پر جو ماں اور اولا د کے درمیان اور بھائی بھائی کے درمیان تفریق کرے۔

<u>خلاصة الراب</u> محارم غلاموں اور باندیوں میں تفریق کے بارے میں حنفیہ فرماتے ہیں کداگر ایک بڑا ہے دوسرا حجوثا تو ان میں تفریق ہے ہوں ان میں تفریق لیعنی حجوثا تو ان میں تفریق بیتی ہے۔ البتہ امام احمد فرماتے ہیں جا ہے بڑے ہوں ان میں تفریق لیعنی جدائی کرنا جا ئزنہیں۔

#### ٣٠ : بَابُ لِيُرَاءِ الرَّقِيُقِ

ا ٢٢٥ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ فَنَا عَبَّادُ بُنُ لَيُثٍ صَاحِبُ الْمُحَرِيْدِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ قَالَ لِى الْعَدَّاءُ الْمُحِيْدِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ قَالَ لِى الْعَدَّاءُ بُنُ خَالِدٍ بُنِ هَوْزَةً رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهَ الْاَنْقُرِئُكَ كِتَابًا كَنَبَهُ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ قُلْتُ بَلَى كَتَبَهُ لِي كِتَابًا فَإِذَا فِيهِ هِنَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّآءُ بُنُ خَالِدِ فَاخُوجَ لِى كِتَابًا فَإِذَا فِيهِ هِنَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّآءُ بُنُ خَالِدِ فَاخُوجَ لِى كِتَابًا فَإِذَا فِيهِ هِنَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّآءُ بُنُ خَالِدِ بُنِ هُوذَةً مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ وَلا خَبُقَةً بَيْعَ اللهُ عَلَيْهِ وَلا خَبُقَةً بَيْعَ اللهُ عَلَيْهِ وَلا خَبُقَةً بَيْعَ اللهُ عَلَيْهِ وَلا خَبُقَةً بَيْعَ اللهُ عُلِيلَةً وَلا خَبُقَةً بَيْعَ اللهُ عُلِيلَةً وَلا خَبُقَةً بَيْعَ اللهُ مُسَلّم لِلْمُسْلِم لِلْمُسْلِم لِلْمُسْلِم لِلْمُسْلِم اللهُ الله

٢٢٥٢ : حَدَّثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اَبُوُ خَالِدٍ الْاَحْمَرِ عَنِ الْبُنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ الْبُنِ عَخْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ اللهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَدِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شُتَرَى قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَدِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شُتَرَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شُتَرَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

#### باب: غلام كوخريد لينا

ا ۲۲۵: حضرت عبدالمجيد بن وهب فرماتے ہيں كه مجھے حضرت

عداء بن خالد بن بوذہ نے فر مایا: میں تہمیں وہ کمتوب نہ پڑھاؤں جورسول اللہ نے میرے لئے تحریر فر مایا؟ میں نے کہا: کیوں نہیں ضرور پڑھائے۔ انہوں نے ایک کمتوب نکال کر مجھے دیا۔ اس میں تھا: یہوہ ہے جوعداء بن خالد نے محمد رسول اللہ ہے خریدا۔ ان سے ایک غلام خریدایا ( الکھا تھا) ایک لونڈی خریدی اس میں نہ کوئی بیاری ہے نہ چوری کا مال ہے نہ حرام مال ۔ مسلمان کی بیچ مسلمان سے ہے۔ مال ہے نہ حرام مال ۔ مسلمان کی بیچ مسلمان سے ہے۔ اللہ کے رسول نے جی اللہ بن عمر و بن عاص فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فر مایا: جبتم میں کوئی با ندی خرید ہے تو بیں کہ بید عاما نگے: ''اے اللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں اسکی بید عامان کی اور اسکی سرشت میں جو بھلائی آ ب نے رکھی اسکا

وحير ما جبلتها عليه واغو ذبك من شرها وشر ما جبلتها عليه وليدع بالبركة واذا اشترى احذكم بعيرا فلياخذ بذروة سنامه وليدع بالبركة وليقل مثل ذلك.

#### ٣٨ : باب الصَّرُفِ وَمَا لا يَجُوزُ مَتفاضلا يَدًا بيَدِ

٢٢٥٣ : حدّث البو بكو بن ابئ شيبة وعلى بن محمّد وهِ أَن عَمَادٍ ونَصُرُ بُنُ عَلَى ومُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالُوا وهِ أَن عَلَى ومُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالُوا ثَنا سَفْيانَ بَن عَينِنة عن الزُّهُري عن مالك ابن اؤس ابن الحدثان النَصْرى قَالَ سَمِعُتُ عُمر بن الحطّابِ يقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ النَّهُ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ وبا اللّه عَلَيْ واللّه عَلَيْ وبا اللّه عَلَيْ وبا اللّه عَلَيْ وبا اللّه عاء وهاء والتّمُرُ بالتّمُر ربا الله عاء وهاء والتّمُرُ بالتّمُر ربا الله هاء وهاء والتّمُرُ بالتّمُر ربا

٣٢٥٣ : حدّثنا حُمَيُدُ بنُ مَسْعدة ثَنَا يَزِيدُ بَنْ زُرِيْعِ تَ حَدَّثَنَا مُحمَدُ بنُ شَيْرِيْنَ انْ عَلَيْة قَالا ثَنا سَلمة بنُ عَلَقمة التَّيُميُ ثنا مُحمَدُ بنُ شَيْرِيْنِ انَ فَالا شَعالَ بنَ عَبَيْدِ حَدَّثَاهُ قَالا جمع مُسُلمه بن يسار وعبُدَ اللَّه بن عَبَيْدِ حَدَّثَاهُ قَالا جمع المَسْرُلُ بيس عبادة بن الصّامت ومُعاوية إمّا في كنيسة والمَسْرُلُ بيس عبادة بن الصّامت ومُعاوية إمّا في كنيسة والمَسْرُلُ بيس عبادة بن الصّامت ومُعاوية إمّا في كنيسة عندة فَقال نها نا رسُولُ اللّه صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الورق بالورق والدَّهب بالدَّهب والبُرّ بالبرّ والشّعير الشّعير والتَمْر بالتّمْر قال احَدُهُما والمِلْح بالمِلْح وله يقلُهُ الآخر وامرنا انُ نبيع البُرّ بالشّعير والشّعير والشّعير بالبرّ يدا

د ٢٢ ١ : حددتنا ابُوبَكُر بْنُ ابِي شَيْبة ثنا يَعْلَى بْنُ غَبَيْدِ ثنا

اور آپ کی بناہ مانگتا ہوں اسکے شرسے اور اسکی سرشت میں جو شر آپ نے رکھا اس سے 'اور برکت کی دعا مانگے اور جب تم میں سے کوئی اونٹ خریدے تو اسکی کو ہان بالائی حصہ سے کچڑ کر برکت کی دعا مانگے اور بیدند کورہ دعا بھی مانگے۔

باب: بیچ صرف اوران چیز وں کا بیان جنہیں نقد بھی کم وہیش بیچنا درست نہیں

۲۲۵۳: حضرت مسلم بن بیار اور عبدالله بن عبید سے روایت ہے کہ حضرت عبادہ بن صاحت اور حضرت معاویہ یہ یہود یوں یا عیسائیوں کے گر ہے میں جمع ہوئے تو حضرت عبادہ نے حدیث بیان کی فرمایا الله کے رسول عضرت عبادہ نے حدیث بیان کی فرمایا الله کے رسول علیہ نے جمیں چاندی کو چاندی کے عوض اور جو کو جو کے عوض اور چھو ہار ہے کوچھو ہار ہوگو جو کے عوض اور جھو ہار ہے کوچھو ہار ہوگئدم کے کوخش اور جمیں کیا اور جمیں کیا اور جمیں کا تذکرہ نہیں کیا اور جوگندم کے کوخش نفتہ در نفتہ جیسے جا جیں (کی بیشی کے ساتھ بیجیں)۔

۲۲۵۵ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے

فُصْيُلُ بْنُ غَنُووَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعَيْمٍ عَنُ أَبِي هُوَيُوَ عَنِ النَّهِ النَّهِ عَنَ أَبِي هُوَيُرَةً عَنِ النَّبِي عَيْنِهِ قَالَ الْفِصَّةَ بِالْفِصَّةِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبَ وَالشَّعِيُرَ النَّعِيرَ النَّعِيرَ والْحِنُطَةِ بِالْحِنُطَةِ مِثْلاً بِمِثْل.

٢٢٥١ : حَدَّفَنَا أَبُو كُرَيْبِ ثَنَا عَبُدَةُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحمَّد بْنِ عَمْرِهِ عَنْ أَبِي سِلْمَةَ عَنْ آبِي سِعِيْدِ قَالَ كَانَ النَّبَيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُزُقُنَا تَمْرًا مِنْ تَمْرِا لُجَمْعِ النَّبَيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُزُقُنَا تَمْرًا مِنْ تَمْرِا لُجَمْعِ فَقَالَ فَنَسْتَبُدِلَ بِهِ تَـمُو أَهُو أَطُيبُ مِنْهُ وَنَزِيدُ فِي السِّعْرِ فَقَالَ فَنَسْتَبُدِلَ بِهِ تَـمُو أَهُو أَطُيبُ مِنْهُ وَنَزِيدُ فِي السِّعْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا يَصُلُحُ صَاعُ تَمْرِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا يَصُلُحُ صَاعُ تَمْرِ بَصَاعَيْنِ وَلَا دِرُهَمْ بِالدِّرُهُمُ وِالدِينَارُ بِصَاعَيْنِ وَالدِينَارُ ولا فَضُل بَيْنَهُما إلَّا وَزُنَا .

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چاندی کے بدلے چا دری اور سونے کے بدلے جواور جو کے بدلے جواور گندم کے بدلے گندم برابر برابر بیچا کرو۔

۲۲۵۲: حضرت ابوسعید رضی الله عند فرماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم ہمیں تھجور دیتے ہم اس کے بدلہ میں الله علیہ وسلم ہمیں تھجور بچھ زیادہ دے دیتے تو اورا بی تھجور بچھ زیادہ دے دیتے تو الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ایک صاع تھجور دوصاع کے عوض بینا درست نہیں اور ایک ورہم' ایک درہم کے عوض ایک اشر فی ایک اشر فی کے عوض جن کا وزن برابر ہوکسی طرف بھی ذیادہ ہو بیخنا درست ہے۔

خلاصة المایب الله به احادیث ربوا (سود) کی حرمت کے بارے میں ہیں ربوالغت میں مطلق زیادتی کو کہتے ہیں۔ شریعت میں ربوا مال کی اس زیادتی کو کہتے ہیں جو معاوضہ مال میں بلاعوض ہو یعنی دو ہم جنس چیزوں میں ہے ایک کا د دسرے پر جمعیار شرعی زائد ہونا ربوا کہلاتا ہے۔ معیار شرعی سے مراد کیل اور وزن ہےنفس ربوا کی حرمت تو آیت : ﴿وحسره الربوا و لا تاكلوا الربوا﴾ سے ثابت ہے جس میں كوئى شك وشبہیں لیكن آیت میں انتہائى اجمال ہے ای وجہ ہے جب حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ کوتشفی نہ ہوئی اور انہوں نے السبھیم بین لنا بیانا شافیا ہے متحاب درخواست پیش کی تو ز بانِ نبوت پریپکلمات شافیہ جاری ہوئے یہ جوان احادیث میں مذکور ہیں باقی کتب حدیث میں بھی تقریباً سولہ سحا بہ کرام ؓ ہے مروی ہے۔اب اہل ظاہرتو ربوا کا دائر ہ صرف انہی مذکورہ اشیاء تک محدود رکھتے ہیں نیکن علماء مجتہدین رحمہم اللہ کا اس پر ا تفاق ہے کہان جھے چیز وں کے علاوہ دیگراشیاء میں بھی ربوا ہوسکتا ہے جن کا تکم ان پر قیاس کر کے نکالا جائے گا اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ ماخذ علت یہی حدیث ہے لیکن معیار حرمت اور علت ممانعت میں آ را ،مختلف ہیں ۔ امام شافعی کے قول جدید میں گندم جو تھجورا درنمک میں طعم ( کھانا) اور سونے جاندی ہے ثمنیت اور دوسرا وصف جنس کا متحد ہونا علت قرار دیا ہے چونکہ چونہ وغیرہ میں بیددونوں علتیں نہیں یائی جاتیں اس لئے شوافع کے یہاں اس میں کمی بیشی جائز ہوگی۔امام مالک نے گندم' جو' تھجور' نمک میں غذائیت اور باقی اشیاء میں ذخیرہ کرنا علت مانی ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان اشیاء کے مقابلہ سے اتحاد جنس اورمما ثلت سے قدرمعہو 'بعنی کیلی یا وزنی ہونا حرمت ربوا کی علت نکالی ہے۔ا مام صاحب فر ماتے میں کہ حدیث مذکور میں جھ اشیاء کوبطور مثال ذکر کر کے ایک قاعدہ کلیہ کی طرف اشار ہ ہے اس واسطے سونا جیا ندی وزنی میں باتی اشیاءمکیلی میں تو گویا یوں ارشادِ نبوی ہوا کہ ہر کیلی اورموز و نی چیز میںمما ثلت ضروری ہےاورمما ثلت دوا متنبار ہے ہوتی ہےصور تااورمعیٰ ۔

# ٣٩ : بَابُ منْ قَالَ لارِبا الله فِي النَّسِيْئَةِ

عن عمرو بن دينا عن ابئي صالح عن ابئ هُرَيُرة رضى عن عمرو بن دينا عن ابئي صالح عن ابئ هُرَيُرة رضى الله تعالى عنه يقول الدّرهم بالدّرهم والدّينا بالدّينا وقفلت تعالى عنه يقول الدّرهم بالدّرهم والدّينا بالدّينا وقفلت ابن عباس يقول غير ذلك قال آما ابّى لقيت ابن عباس يقول غير ذلك قال آما ابّى لقيت ابن عباس معت الله تعالى عنه ها فقلت آخيرينى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه ها فقلت آخيرينى عن الله عباس مسعته من رسول صلى الله عليه وسلم شيء وجداته في كتاب الله فقال ما وجذته في كتاب الله وقال الله وكا سمعته من رسول الله وصلى الله عباس الله والكن آخبرينى أسامة ابن زيد آن رسول الله عباس الله عباس الله وسلم قال إنما الربا في النسينة.

٢٢٥٨ : حَدَّثَ مَا آخَمَدُ بُنُ عَبُدَةَ آنَبَانا حَمَّادُ بُنُ زِيْدِ عَنُ الْمِي الْجَوُزاء قال سَمِغَتُهُ يَامُرُ سُلِيمان ابُنِ عَلِي الرَّبُعِي عَنُ ابِي الْجَوُزاء قال سَمِغَتُهُ يَامُرُ بِالصَّرْف يَغْنِي ابْن عَبَّاسٍ ويُحدِّثُ ذلك عَنُهُ ثُمَّ بلَغَنِي ابْن عَبَّاسٍ ويُحدِّثُ ذلك عَنْهُ ثُمَّ بلَغَنِي آنَك أَنَهُ رجع عَنُ ذلك فَلقِينَهُ بمكَّة فَقُلُتُ انَهُ بَلَغَنِي آنَك رجعت قال نعم إنَّما كان ذلك رأيًا مِنَى وهذا آبُو سَعِيدٍ رجعت قال نعم إنَّما كان ذلك رأيًا مِنَى وهذا آبُو سَعِيدٍ يُحدِث عَنُ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَم آنَهُ نَهِى عَنِ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَم آنَهُ نَهِى عَنِ

# باب: ان لوگوں کی دلیل جو کہتے ہیں کہ سوداً دھار ہی میں ہے

خدری کو یہ فرماتے ہیں ہیں نے ابوسعید خدری کو یہ فرماتے ہیں ہیں اشرفی سے چھاور بات کی ہے تو ابوسعید خدری نے کہا: سنو! میں ابن عباس سے کما اور ہیں نے ان سے کہا کہ یہ جو ہیں ابن عباس سے معلق کہتے ہیں اسکے متعلق بتا ہے۔ آپ نے صرف کے متعلق کہتے ہیں اسکے متعلق بتا ہے۔ آپ نے اللہ کی رسول سے کہتے لگے یہ مسکلہ نہ میں نے اللہ کی کتاب میں غور کر کے سمجھا نہ خود اللہ کے رسول سے سالہ اللہ کی رسول سے سالہ اللہ کی رسول سے سالہ اللہ کے رسول سے سالہ دور ادھار میں ہی ہے۔

۲۲۵۸: حضرت ابوالجوزا ، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس کو سنا کہ صرف کو جائز قرار دیتے ہیں پھر مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے اس سے رجوع کرلیا ہے میں مکہ میں ان سے ملااور کہا مجھے معلوم ہوا کہ آ پ نے رجوع کرلیا ہے۔ فرمانے گئے جی ہاں ہیمیری رائے تھی اوران ابوسعید نے مجھے اللہ کے رسول عیا تھے کی حدیث سنائی کہ آ پ نے صرف سے منع فرمایا (جب برابر برابر یا نقد در نقد نہ ہو)۔

خلاصیة الهایب ﷺ ان احادیث سے سودوالی اشیا ، میں أدهار کا حرام ہونا ثابت ہوا۔

## ۵۰ : بَابُ صَرُفِ الذَّهب بالُوَرق

٢٢٦٩ : حدّثنا ابو بكر بن بي شيبة ثنا سَفْيانُ بُنُ عيينة عن الله عينة عن الرّف بن الحدثان يقولُ عن الرّف بن الحدثان يقولُ

دِابِ: سونے کو جاندی کے بدلہ فروخت کرنا

۲۲۵۹: حضرت عمر رضی الله عنه فرمات بین که الله ک رسول صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: سونے کو جیاندی ک سمعُتُ عُمرَ يَقُولُ سَمعُتُ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا الْآهاء وهَاء.

قَالَ أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ سَمِعُتُ سُفْيَانَ يَقُولُ اللَّهَبُ بِالْوَرِقِ احْفَظُوا .

٢٢١٠ : حدَّ قَنَا مُحَمَّدُ إِنْ رُمُحِ أَنْيَانَا اللَّيْ الْ سَعْدِ عَنِ الْسَلَّمِ اللَّهِ عَنْ مَا لِحَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدُ عُمر بُنِ الْخَطَّابِ أَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ الْبَنَا إِذَا جَاءً وَهُ وَعَنْدُ عُمر بُنِ الْخَطَّابِ أَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ الْبَنَا إِذَا جَاءً عَالَى اللَّهُ الْبَنَا الذَا جَاءً عَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْبَنَا الذَا جَاءً عَالَى اللَّهُ الْبَنَا الذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْبَنَا الْفَاكِ الْمِنْ الْمُعْلَى وَرَقَكَ اللَّهُ اللْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُولُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

فق ال غُمرُ رضِى اللهُ تعالى عَنْهَ كَلَا وَاللهِ فَهَا لَهُ اللهِ وَاللّهِ لَتُعطِينَهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ اللّهِ فَهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عليه وسَلّم قال الوَرِق بالذّهب رِبًا إلّا هاء وهاء.

الا ١٢٢١ : حدَّثَنَا أَبُو إَسْحَقَ الشَّافِعِيُ اِبُواهِيُهُم بُنُ مُحَمَّدِ بَلْ الْعِبَاسِ بَنِ عُثْمَان بُنِ شَافِعِ عَنُ أَلِيهِ الْعَبَاسِ بَنِ عُثْمَان بُنِ شَافِعِ عَنُ عَنْ أَلِيهِ الْعَبَاسِ بَنِ عُثْمَان بُنِ شَافِعِ عَنُ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنُ أَلِيهِ عَنُ أَلِيهِ عَنُ أَلِيهِ عَنُ اللهِ عَنْ أَلِيهِ عَنُ اللهِ عَنْ أَلِيهِ عَنُ أَلِيهِ عَنْ أَلْتَالُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ مِنْ كَانَتُ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهِبٍ فَمَا أَلِيهُ اللهُ وَالصَّرُفُ أَلَاهُ مَا أَلُهُ وَالْمَالُ فَي وَالصَّرُ فَى أَلِيهُ اللهُ وَالْ أَلُولُ وَ وَالصَّرُفُ أَلَاهُ عَاءً وَهَاء .

# ا ۵ : بَابُ اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الُوَرِقِ وَالُوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ

٢٢٦٢ : حَدَّثَنَا إِسْحَقْ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ ابْنَ حَبِيْبِ وَسُفَيَانُ بُنُ وكيْعِ ومُحمَّدُ ابْنُ عُبِيْدِ بْنِ تُعَلَّبَةَ الْحَمَانِيُّ قَالُوا حَدَّثنا عُمرُو بُنُ غَيَبُدِ الطَّنَافِسِيُّ ثنا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ أَوُ سِمَاكَ

عوض فروخت کرنا سود ہے اِللّا یہ کہ نقد در نقد ہوا ہو بکر بن شبیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام سفیان کو یہ کہتے سایاد رکھنا سونے کو جاندی کے عوض فرمایا ہے (لیعنی اختلاف جنس کے باوجودادھار کوسود فرمایا ہے)۔

۲۲۲۰ حضرت ما لک بن اوس بن حدثان کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوا آیا کہ کون دراہم کی بیچ صرف کرے گاطلحہ بن عبیدالقد حضرت عمر بن خطاب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے اپنا سونا ہمیں دکھاؤ پھرتھہر کر آنا جب ہمارا خزانجی آئے گا تو ہم دراہم دے دیں گے۔

اس پر حضرت عمرٌ نے فر مایا: ہر گزنہیں بخدایا تم اس کو جاندی ابھی دویا اس کا سونا اسے واپس کر دواس لئے کہ اللہ کے رسول نے فر مایا: جاندی سونے کے عوض فروخت کرنا سود ہے الا یہ کہ نقد در نقد ہو۔

۲۲۲۱: حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اشر فی اشر فی اشر فی کے عوض اور درم درم کے عوض بیچو تو ان میں کمی بیشی نہ ہوجس کو جاندی کی ضرورت ہووہ اس کوسونے کے عوض اور جس کو سونے کی ضرورت ہووہ اس کو جاندی کے عوض کے سوخس کو سونے کی ضرورت ہووہ اس کو جاندی کے عوض لے لے اور بیچ تو صرف ہاتھوں ہاتھ ہونا ضروری کے سے۔

# بِاب : جاندی کے عوض سونا اور سونے کے عوض جاندی لینا

۲۲۶۲: حضرت ابن عمر رضی القدعنهما فرماتے میں میں اونٹ فروخت کیا کرتا تھا تو میں چاندی (جو قیمت میں طے ہوتی ) کے عوض سونا اور بھی سونا (جو قیمت میں طے

سفن ابن ماهبه (حلد: دوم)

ولا أعْلَمهُ إلَّا سِماكًا عن سعِيْدِ بن جُبَيْرِ عَن ابن عُمر قَالَ كُنْتُ ابنِعُ الإبل فَكُنُتُ آخُذُ الذَّهَبِ مِنَ الْفَضَّة والْفَضَّة مِنُ اللَّهُ عِبِ وَالدُّنَانِيُرَ مِنِ الدُّرَاهِمِ وَالدَّرَاهِمِ مِن الدُّنَانِيُرِ فَسَالُتُ النَّبِيُّ عَلَيْتُ فَقَالَ إِذَا أَخَذُتَ أَحَدَهُما واعْطَيْتَ الآخر فَلاَ تُفارِقْ صَاحِبَكَ وَبَيْنِكَ وَبِيْنَهُ لَبُسٌ .

حدَثَنا يَحيى بن حكيم ثنا يَعَفُو بُ ابن اسحق انبانا حمّادُ بُنُ سلَّمَة عَنُ سِماكِ بُن حَرُّب عَنْ سعيْدِ بْن جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ تَحُوَهُ .

# ٥٢ : بَابُ النَّهِي عَنُ كُسُر الدَّرَاهِم وَالدُّنَانِيُر

٢٢ ٢٣ : حـدَّثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُوَيْدُ بُنُ سَعِيْدِ وَهَارُوُن ابُنُ اسْحِق قَالُوا أَنْبَانَا الْمُعْتِمِرُ بُنْ سُلْيُمَانَ عَنُ مُحمَّد بُن فَضاءِ عَنُ ابِيهِ عَنُ عَلَقَمَةِ بُن عَبُدِ اللَّهِ عَنُ اَبِيْهِ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهُ عَنْ كَسُرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمُ إِلَّا مِنْ بَأْسِ.

#### ٥٣ : بَابُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمُو

٢٢٦٣ : حدَثْنَا عَلَى إِنْ مُحمَّدِ ثَنَا وَكِيْعُ وَاسْحَقَّ إِنْ سُلَيْهِ اللَّهُ بُنِ يَزِيدُ سُلَيْهِ اللَّهُ بُنِ يَزِيدُ مُولَى الْاسُودِ بُنِ سُفُيَانَ أَنَّ زَيْدًا ابَا عَيَّاشٍ مَوْلَى لبني زُهُرة الحُبرة الله سال سعُدُ بن ابئ وقاص رضى المسعلي عنه عَن اشْتِر آءِ الْبَيْضَاءِ بالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعُدٌ آيَهُما افْضلُ قَالَ الْبَيْسَاءُ فَنَهَانِي عَنْهُ وَقَالَ إِنِّي سَمِعُتُ رسُول اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سُئِلَ عَنِ اشْتَرَاءِ الرُّطب بالتَّمُر فَقَالَ اينَفُطُ الرُّطَبُ إِذَا يبِس قَالُوا نَعَمُ فَنَهِى عَنْ ذلك . عرض كيا: جي بال! آپ في اس منع فرما ويا

ہوتا اس کے )عوض حیا ندی اور دراہم کےعوض اشر فیاں اور اشرفیوں کے عوض دراہم لے لیتا تھا پھر میں نے نبی صلی الله علیه وسلم سے یو چھا تو آپ نے فرمایا: جب سونا جاندی میں ہے ایک چیزلواور دوسری دوتو اینے ساتھی ے ایسی حالت میں جدا نہ ہو کہ تمہارے درمیان میچھ کھٹک اور اشتباہ ہو (بلکہ معاملہ بالکل صاف کر کے اور حساب ہے ہاق کر کے جدا ہو )۔ دوسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے۔

## جاب : دراہم اور اشر فیاں تو ڑنے ييےممانعت

٢٢٦٣ : حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا رائج سکہ تو زنے ہے منع فر مایا الا بیہ کہ مجبوری

باب : تازه تھجور جھو ہارے کے عوض بیجنا ۲۲۶۳ : حضرت ابوعیاش نؤید نے سعد بن ابی و قاصلًا ے بوجھا کہ سفید گیہوں جو کے عوض خرید ناکیسا ہے؟ تو سعد یے ان سے کہا: ان میں بہتر چیز کون ی ہے؟ میں نے کہا: سفید گیہوں۔ آپ نے مجھے اس سے منع فرمایا اور کہا: میں نے رسول اللہ کے سنا' آپ سے پوچھا گیا كەتار ە تھجور جھوبار ە كے عوض خريدنا كيسا ہے؟ آ ب نے فرمایا: تازه محجور جب ختک ہوگی تو کم ہوجا نیکی؟ لوگوں نے

خلاصیة الباب ﷺ بیحدیث ائمه ثلاثه اور صاحبین کی دلیل ہے بید حضرات فرماتے بیں کہ پختہ تھجور کو چھو ہارے کے عوض کیل کے اعتبار سے فروخت کرنا جائز نہیں کیونکہ بعد میں تر تھجورخٹک ہوکر کم ہو جائے گی امام ابوحنیفہ فرمات ہیں برابرسرابر فروخت کرنا جائز ہے امام صاحب کا کہنا ہے ہے کہ ان حدیثوں میں ادھار نیچ کرنے سے منع کرنا مقصود ہے کیونکہ

سوال ای کی بابت تھا' چنانچیسنن ابی داؤ د' متدرک حاکم' دار قطنی اور طجاوی کی روایت میں اس کی تصریح موجود ہے۔ان کے الفاظ کا ترجمہ بیہ ہے کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے پختہ تھجور کوخٹک تھجور کے عوض اُ دھار فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔

#### ۵۴ : بَابُ الْمُزَابَيَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

٢٢١٥ : حَدَّنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَانَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدِ عَنْ نَافِعِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ إِنْ يَبِيْعَ الرَّجُلُ تَمْرُ حَلَيْهِ وَسَلَّم عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ إِنْ يَبِيْعَ الرَّجُلُ تَمْرُ حَلَيْهِ وَالْمُزَابَنَةُ الْ يَبِيْعَ الرَّجُلُ تَمْرُ حَلَيْلًا وَإِنْ كَانَتُ كَرْمًا آنُ يَبِيْعَة بِكَيْلًا وَإِنْ كَانَتُ كَرْمًا آنُ يَبِيْعَة بِكَيْلًا طَعَام نَهَى عَنْ بِزِيبُ كَيُلًا وَإِنْ كَانَتُ زَرُعًا آنُ يَبِيْعَة بِكَيْلٍ طَعَام نَهَى عَنْ بِزِيبُ كَيْلًا وَإِنْ كَانَتُ زَرُعًا آنُ يَبِيْعَة بِكَيْلٍ طَعَام نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلّه .

٢٢٦٢ : حَدَّثَنَا اَزُهَرُ بُنُ مَرُوَانَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَ

٢٢٢٥ : حَدَّثَنَا هَنَا دُبُنُ السَّرِي ثَنَا أَبُو الْاحْوَصِ عَنُ طَارِقِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ رَافِعِ بُنِ طَارِقِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيْجِ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ عَنِيْجَةً عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.

## چاپ : مزابنه اورما قله

۲۲۲۵ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے مزابنہ سے منع فرمایا اور مزابنہ سے کہ آ دمی آپ باغ کی تھجور یں تلی ہوئی تھجوروں کے بدلہ میں اندازے سے بیچے اور اپنے انگوروں کو مابی ہوئی تشمش کے بدلے میں اندازے سے بیچے اور اپنے انگوروں کو مابی ہوئی تشمش کے بدلے میں اندازے سے بیچے اور کھیتی کو ما بے ہوئے اناج کے بدلے اندازے سے بیچے اور کھیتی کو ما بے ہوئے اناج کے بدلے اندازے سے بیچے اور کھیتی کو ما بے ہوئے اناج کے بدلے اندازے سے بیچے اور کھیتی کو مابی منع فرمایا۔

۲۲۲۲: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے محالقہ اور مزاہنہ ہے منع فر مایا۔

۲۲۲۱: حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے محا قله اور مزاہنه سے منع فرمایا۔

ضلصة الراب ہلا ان احاد بث میں بج مزابنہ اور محاقلہ ہے منع فرمایا ہے۔ بج مزابنہ یعنی درخت فرما پہ کی ہوئی تھجوروں کے عوض اندازہ کے ساتھ ماپ کر فروخت کرنا جا کر نہیں ہے۔ امام شافعی پانچ دس ہے کم میں اس صورت کو جا کز کہتے ہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ ہے منع فرمایا ہے اور عرایا کی اجازت دی ہے عرایا جمع ہے وہ یہ ہو کہتے ہیں کہ جو این کہ جس کی تغییرا مام شافعی کے یہاں وہی ہے جو اوپر ندکور ہوئی بشرطیکہ پانچ وس سے کم میں ہو حنفیہ کہتے ہیں کہ عربت دراصل عطیہ کو کہتے ہیں اہل عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے باغ سے ایک آدھ درخت کے پھل مسلمین کو بہہ کر دیتے پھر جب پھل کے موسم میں باغ کا مالک اپنے اہل وعیال کے ساتھ باغ میں آتا تو اس اجنبی مسلمین کی وجہ سے تگی محسوں کرتا پس اس ضرورت کے چیش نظر مالک کو اس کی اجازت دی گئی کہ وہ مسلمین کو ان بھلوں کے بجائے دوسرے کئے ہوئے پھل کے ساتھ کی سوئے بھل کے دوسرے کئے ہوئے بھل

# ۵۵ : بَابُ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخُرُصِها تَمُرًا

٢٢ ١٨ : حدَّثنا هشام بن عمَّار ومُحمَّدُ بن الصَّبَّاحِ قالا ثنا سُفَيَانَ بُنُ عُيَيْنَة عن الزُّهُرِي عن سالِم عن ابيه حَدَّثنِي زَيْدُ ابْنَ ثَابِتِ انَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثُ وَحَصَ فِي الْعِرَايَا.

٢٢٢٩ : حدثناً مُحمَّدُ بن رُمُح انْبانا اللَّيْتُ بن سعدِ عن ينحيى ابن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر أنَّهُ قال حَـدَّثَنِيْ زَيْدُ بُنُ ثَابِتِ انَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ ارْحَصَ فِي بَيْع العريّة بخرصها تمرًا.

قَالَ يَبْخِينِي الْعَرايِا أَنُ يَشُتَرِى الرَّجُلُ تَمْزَا النَّخَلات بطَعَام اَهُلَه رُطُبًا بِحَرُصِهَا تَمُرًا.

# ٥٦ : بَابُ الْحَيُوَانُ بِالْحَيُوَانِ

• ٢٢٥ : حدد تُنسَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سعيْدِ ثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُليُمَان عَنْ سَعِيْدِ بْنِ ابِي عُرُوْبَة عَنُ قَتَاذَة عَنِ الْحَسِنِ عَنُ سَمُرة بُن جُنُدُب انَّ رَسُول اللَّهِ عَلِي الْحَيُوان بالحيوان نسينة

ا ٢٢٧ : حدَّثْنَا عَبْدُ اللَّه بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا حَفُصْ بُنْ غيابٌ و ابُو خَالِدِ عَنْ حَجَّاجِ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جابِرِ انّ رسُول اللَّهِ عَلِيهِ قَالَ لَابَاس بِالْحَيْوَانِ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ يَدًا بِيدٍ وكرهَهُ نسِيْنهُ .

# باب : سيع مرايا

۲۲ ۲۸ : حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایا کی رخصت دی۔

۲۲۲۹: حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عربیہ کو انداز آاس کے برابر تھجور کے عوض فروخت کرنے کی اجازت دی۔ حضرت کیجیٰ فرماتے ہیں کہ عرایا یہ ہے کہ مردا پنے اہلخانہ کے کھانے کے لئے تھجوروں کے درخت خریدے اوراس کے بدلے میں انداز اوتیٰ ہی تھجوریں دے۔

# بان : جانورکوجانور کے بدلہ میں أدهار بيجنا

• ٢٢٧ : حضرت سمره بن جندب رضى الله تعالى عنه ے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو جانور کے بدلہ میں أدھار بیجنے سے منع

ا ۲۲۷: حضرت جابر رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایک جانور کو دو جانوروں کے بدلہ ہاتھوں ہاتھ فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں اورا دھارکو پسندنہ فر مایا۔

ا عمرایا بیا ہے کہ کوئی شخص اپنے باغ میں ہے دو تین در <sup>ہ</sup>ت مثلاً مسکین کودے دیتا ہے ٹیمر وہ مسکین باغ میں کچل ا تاریخے کے لئے آتا ہے عام طور ہے موسم میں باغوں والے اہل خانہ سمیت باغ میں ہی اقامت اختیار کر لیتے تھے اس کئے مالک کواوراہل خانہ کو بار بار کی آمدورفت ہے وقت ہوتی تو ما لک مسکین ہے کہتا کے جتنی تھجور پر ہے انداز اتنی ہی تم مجھ سے اتری ہوئی وصول کراو۔ آنخضرت بسلی الله علیہ وسلم نے اس کی ا جازت دی کیونکہ پہلے جو درخت دیئے وہ ہیں تھا جس پرشکین کا قبضہ بیں ہوااس لئے ہیںتا م ندہو نے کی وجہت مالک کے لئے رجوع جائز ہوا پھراس نے اس مبدغیرتامہ کے عوض ایک اور مبد( اتری : وئی تھجوریں وے ) کر دیا تو اس میں بھی شرعا کوئی قباحت نہیں بخلاف نشا مزاہنہ کے کہ وہ درست نہیں کیونکہ وہ اس ہے مختلف ہے۔ (عمد *استثنید)* 

## ۵۷: بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مُتَفَاضِلًا يَدُا بِيَدِ

٢٢٢٢ : حَدَّثْنَا أَبُو عُمر حَفُّصُ بُنُ عُلَى الْحُهَنِيُ ثَنَا الْحُسَيُنُ بُنُ عُرُوةَ وَ وَحَدَّثْنَا أَبُو عُمر حَفُصُ بُنُ عُمرَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ عُرُوةَ وَ وَحَدَّثْنَا أَبُو عُمر حَفُصُ بِنُ عُمرَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ الْعَمِينَ الْمُ اللَّهُ عَلَى ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ انَّ الْمُنْ مَهُ دِى قَالا ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ انَّ النَّبِ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ انَّ النَّبِي عَلَيْنَ اللَّهُ عَنْ أَنْسِ انَّ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ انَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْسِ انَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَنْسِ انَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللَّهُ اللْمُ اللْمُ الللَ

قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ مِنْ دِحْيَةَ الْكُلِّبِيِّ .

#### ٥٨: بَابُ التَّغُلِيُظِ فِي الرّبَا

٢٢٢٣ : حَدَثنا آبُو بِكُو بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا الْحَسَلُ بُنُ مُوسَى عَنُ حَمَّادِ بُن سَلَمة عَنُ علي بُن زَيْدِ عَنُ ابى مُوسَى عَنُ حَمَّادِ بُن سَلَمة عَنُ علي بُن زَيْدِ عَنُ ابى الصَّلَبَ عَنُ آبِى هُرَيُوةَ رضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَال قَالَ رسُولُ الصَّلَبِ عَنُ آبِى هُرَيُوة وضَلَم آتَيْتُ لَيُلَةَ أُسُوى بِي على قوم اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم آتَيْتُ لَيُلَةَ أُسُوى بِي على قوم اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم آتَيْتُ لَيُلَةَ أُسُوى بِي على قوم اللهُ وسَلَم آتَيْتُ لَيُلَةَ أُسُوى بِي على قوم اللهُ وسَلَم آتَيْتُ لَيْلَةَ أُسُوى بِي على قوم اللهُ وسَلَم أَنْ اللهُ وسَلَم أَنْ المَوْلِهِ مَن خارج بُطُونِهِم فَعَلَيْهِ مَنْ خارج بُطُونِهِم فَقُلْتُ مَنْ هَوْ لاءِ يَا جَبُو النِيلُ قال اهْ وَلاء آكَلَةُ الرَّبَا .

٣٢٧٣ : حَدَّثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ادْرِيْسَ عَنْ ابِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ عَنْ ابِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ سَعِيْد الْمَقُبُرِيِّ عَنْ ابِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي

٢٢٧٥ : حَدَّثَنَا عَمُرُو بَنُ عَلِي الصَّيْرَفِي آبُو حَفْصِ ثَنَا بَنُ آبِي عَدِي عَنُ شُعْبَةً عَنُ زُبَيْدِ عَنُ ابْرَاهِيَمَ عَنُ مَشُرُوقِ بَنُ أَبِي عَدِي عَنُ شُعْبَةً عَنُ زُبَيْدِ عَنُ ابْرَاهِيَمَ عَنُ مَشُرُوقِ عَنْ عَبُد اللّهِ عن النّبي عَلَي اللهِ عن النّبي عَلَي اللهِ عن اللهِ عن النّبي عَلَي اللهِ هُضِي ثَنَا خالدُ بُنُ المحارِثِ ثَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ هُضِي ثَنَا خالدُ بُنُ المُسْيَبِ عَنُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

# باب : جانو رکو جانو رکے بدلہ میں کم وہیش لیکن نفذ بیجنا

۲۲۷۲: حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی الله عنها کو سات غلاموں کے بدایہ میں خریدا۔ حضرت عبدالرحمٰن کی روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت د حیہ کلبی رضی الله عنہ ہے خریدا۔

#### باب : سود ہے شدید ممانعت

۲۲۷۳: حضرت ابو ہرمیرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کالیتے نے فرمایا: جس شب مجھے (معراج اور) سیر کرائی گئی میں ایک جماعت کے پاس ہے گزراجن کے پیٹ کروں کی مانند تھے ان میں بہت سے سانپ چیوں کے باہر سے دکھائی دے رہے تھے میں نے کہا جرائیل! یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے یہ سود خور ہیں۔

۲۲۷ افرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سود ( میں ) ستر گناہ ہیں سب سے بلکا گناہ ایسے ہے جیسے مردا پنی مال سے زنا کر ہے۔

۲۲۷۵: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سود کے تہتر باب ہیں (یعنی تہتر گنا ہوں کے برابر ہے)

۲۲۲۱: حضرت عمر بن خطابٌ فرماتے ہیں (معاملات میں) سب ہے آخر میں سود کی آیت نازل ہوئی (اسلے وہ منسوخ نہیں) اور اللہ کے رسول علیات کا وصال ہوگیا اور آپ اس آیت کی پوری تفییر نہ فرما سکے اسلئے سود کو

يُفسّرُها لَنا فَدَعُوا الرّبا والرّبْيَةَ .

٢٢٧٥ : حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ بِشَارِ ثنا مُحمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ ثَنَا شُعَبَةً ثنا سِماكُ ابْنُ حرُبٍ قَال سِمِعَتُ عبُدِ الرَّحْمَنِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُن مَسْعُوْدِ انَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بُن مَسْعُودِ انَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن مَسْعُودِ انَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكَاتِبَهُ .

٢٢٧٨: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعَيْدِ ثَنَا اِسْمَاعَيُلُ بُنُ عُلَيَّةً ثَنَا اَسْمَاعَيُلُ بُنُ عُلَيَّةً ثَنَا اَلَٰهُ عَنِ الْحسنِ قَنَا اَلَٰهُ عَيْرَةً عَنِ الْحسنِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْ الْمَاتِينَ عَلَى النَّاسِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْ لَيَاتِينَ عَلَى النَّاسِ وَمَانَ لَا يَبْقَى مِنْهُمُ احدُ اللَّ آكِلُ الرَبَا فَمَنْ لَمْ يَاكُلُ اصَابَهُ مِنْ غُبَارِهُ.

٢٢٧٩ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ جَعْفَرِ ثَنَا عَمُرُو بُنُ عَوُنِ ثَنَا يَسُرُو بُنُ عَوُنِ ثَنَا يَسُحَيَى بُنِ الرَّبِيعِ بُنِ يَسْحَيَى بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ الرَّبِيعِ بُنِ الرَّبِيعِ بُنِ الرَّبِيعِ بُنِ الرَّبِيعِ بُنِ عُمْدُلَة عَنُ ابِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النّبِي عَيْنِيَةٍ قَالَ مَا أَحَدُ النّبِي عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النّبِي عَيْنِيَةٍ قَالَ مَا أَحَدُ النّبي عَيْنِيَةً قَالَ مَا أَحَدُ النّبي عَنْ الرّبَا إلَّا كَانَ عَاقِبَةً آمُرِهِ إلى قلّة

بھی چھوڑ دواور جس میں سود کا شبہ ہوا ہے بھی جھوڑ دو۔ پہلا کے دور اور جس میں سود کا شبہ ہوا ہے بھی جھوڑ دو۔ پہلا کا کہ اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے سود

روایت ہے کہ اللہ کے رسول میں اللہ علیہ وہم نے سود کھانے والے کھلانے والے اس کی گواہی دینے والے اور اس کا معاملہ لکھنے والے سب پرلعنت فرمائی۔

۲۲۷۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ۔ لوگوں پرابیاز مانہ ضرور آئے گاکہ کوئی بھی ایبانہ رہے گا جوسود خور نہ ہواور جوسود نہ کھائے اسے بھی سود کا غبار گلے گا۔

۲۳۷۹: حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جو بھی سود (کالین دین) زیادہ کرتا ہے اس کا انجام مال کی کمی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

خلاصة الماب الله الله عليه ولك برائى بيان كى تى ہے سود كى حرمت كے بابت آيت قر آني قطعى ہے نا قابل تمنين كوئى اس ہے اس لئے حضور صلى الله عليه وسلم نے جوية فرمايا كه ايك زمانه آئے گاكه كوئى آدمى سود سے نه بچ گاتويہ پيشين گوئى اس زمانه ميں پورى ہور ہى ہے جتنا بھى كوئى سود سے بچنا جا ہے نبيس نج سكتا۔

نِ بِابْ :مقرره ما پتول میں مقرره مدت تک سلف کرنا

• ۲۲۸: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت اہل مدینہ کھجوریں دو تین سال تک کے لئے سلف کرتے تھے آپ نے فرمایا جوسلف کرے تو اسے جیا ہے کہ عین ماپ قول میں معینہ مدت کے لئے سلف کرے۔

۲۲۸۱: حضرت عبدالله بن سلامٌ فرماتے ہیں که ایک مرد

۵۹: بَابُ السَّلُفِ فِى كَيُلٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنِ
 مَعْلُومٍ إلى آجَلٍ مَعْلُومٍ

• ٢٢٨: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيينَةً عَنِ ابْنِ آبِئَى نَجِيْحِ عَنُ عَبُد اللَّهِ بُنِ كَثِيْرِ عَنْ ابِي الْمِنُهالِ عَنِ ابْنِ الْمِنُهالِ عَنِ ابْنِ نَجِيْحِ عَنْ عَبُد اللَّهِ بُنِ كَثِيْرِ عَنْ ابِي الْمِنُهالِ عَنِ ابْنِ نَجَيْسٍ مَا لَنَّهُ وَهُمْ يُسُلِفُونَ فِي التَّمْرِ النَّكِ عَيْنِكَ وَهُمْ يُسُلِفُونَ فِي التَّمْرِ النَّكِ عَنْ عَبْلِ مَعْلُوم وَالنَّلاَثُ فَقَالَ مَنْ اَسُلَفَ فَيْ تَمْرِ فَلْيُسْلِفَ فِي السَّلَفَ فَي تَمْرِ فَلْيُسْلِفَ فِي السَّلَفَ فَي تَمْرِ فَلْيُسْلِفَ فِي كَيْلِ مَعْلُوم وَوَزُنِ مَعْلُوم إلى آجَلِ مَعْلُوم .

١ ٢٢٨ : حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بُنُ حُمِيْد بُن كَاسِبِ ثِنَا الُولِيُدُ

٢٢٨٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ثَنَا يَحْيى بُنُ سَعِيْدٍ وَعَبُدُ اللَّهِ الرَّحْمَٰ بُنُ مَهُدِى عَنُ أَبِى الْمُجَالِدِ قَالَ امْتَرَى عَبُدُ اللَّهِ الْمُ الْمُ اللَّهِ مُنِ الْمُخَالِدِ قَالَ امْتَرَى عَبُدُ اللَّهِ بُنِ الْمُن شَدَّادٍ وَابُو بَرُزَةَ فِى السَّلَم فَارُسَلُوا إلى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ البَّي اللهُ عَنْهُ فَسَالْتُهُ فَقَالَ كُنَّا نُسُلِمُ على اللهُ عَنْهُ فَسَالْتُهُ فَقَالَ كُنَّا نُسُلِمُ على عَنْهُ فَسَالْتُهُ فَقَالَ كُنَّا نُسُلِمُ على عَهْدِ رسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعَهُدِ آبِى بِكُو عَهُدِ رسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعَهُدِ آبِى بِكُو عَهُدِ رسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعَهُدِ آبِى بِكُو وَعُمَا فَوْمِ مَا عَنْدَهُ فَوْ الشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ والتَّمُرِ عِنْدَ قَوْمٍ مَا عَنْدَهُمْ

فَسَالُتُ ابْنِ أَبْزِى فَقَالَ مِثْلَ ذَٰلِكَ

جو تشمش اور تھجور میں جن لوگوں کے یاس یہ چیزیں

ہوتیں ان ہے سلم کرتے تھے میں نے اسکے بعد حضرت

ا بن ابزیؓ ہے یو حصاتو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔

ائر۔ ثلاثہ کے نزویک اس کی بھی ضرورت نہیں۔ نیز دغیہ کے نزویک جاندار میں بیچ سلم سیح مہیں۔ ولیل یہ ہے کہ آتھ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوان میں بیچ سلم سے منع فر مایا ہے۔ اس حدیث کو حاکم وارطنی نے ابن عباس رضی اللہ عنبما سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث باب ان کی دلیل ہے امام ابو صنیفہ کی طرف سے روایت کیا ہے۔ ان کی دلیل ہے امام ابو صنیفہ کی طرف سے جواب بیرویا گیا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حیوان کی بیچ حیوان کے عوض میں ادھار جائز ہے حالا نکہ میچ احادیث جس کو ابن حبان عبدالرزاق وارقطنی میزار 'بیہ تی طرانی 'ترفدی' منداحمہ سے روایت کیا ہے اس کی مخالفت ثابت ہے۔ جس کو ابن حبان عبدالرزاق وارقطنی 'بزار' بیہ تی طرانی 'ترفدی' منداحمہ سے روایت کیا ہے اس کی مخالفت ثابت ہے۔

چاپ: ایک مال میں سلم کی تو اسے دوسرے مال میں نہ پھیرے

٢٠ : بَابُ مَنُ اَسُلَمَ فِي شَيْءٍ فَلا يَصُرِفُهُ
 اللي غَيْرِه

٣٢٨٣ : حَدُّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللَّه بُنِ نُميْرِ ثَنَا شُجاعُ بُنُ اللهِ بُنِ نُميْرِ ثَنَا شُجاعُ بُنُ الْولِيُد ثِنَا زِيادُ ابْنُ حَيُثَمَة عَنُ سَعُدِ عَنْ عَطَيَة عَنُ ابِي بَنْ الْولِيُد ثِنَا زِيادُ ابْنُ حَيْثُمَة عَنُ سَعُدِ عَنْ عَطَيَة عَنُ ابِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْدٍ ﴿ إِذَا اسْلَقُت فَى شَيْءٍ فَلاَ تَصُرِفُهُ الّى عَيْرِ ﴿ .

حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّه بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيُد عَنَ زِيادِ بُنِ خِينَا مُعَدِّنَا عَبُدُ قَالَ وَاللَّهِ عَلَيْتُهُ خَيْثَمَةَ عَنْ عَطيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْتُهُ فَذَكَرَ مَثْلَةُ وَلَمُ يَذُكُرُ سَعُدًا.

# ١ : بَابُ إِذَا اَسُلَمَ فِى نَخُلِ بِعَيْنَهِ لَمُ يُطلِعُ

٢٢٨٣ : حدَّثَنَا هَنَّا دُبُنُ السَّرِى ثَنَا آبُو الْآخُوصِ عَنُ آبِي السُّحْقَ عَنِ النَّجِرانِيَّ قَالَ قُلُتُ لِعَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمر أَسُلِمْ فِي السُّحُلِ قَبْلَ النَّهِ بُنِ عُمر أَسُلِمْ فِي نَخُلِ قَبْلَ النَّهِ عَالَ لا قُلْتُ لِمَ قَالَ إِنَّ رَجُلَا اسُلِم فِي نَخُلِ قَبْلَ اللَّهِ عَالَ لا قُلْتُ لِمَ قَالَ إِنَّ رَجُلَا اسُلِم فِي حَدِيمَ قَبْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وسلَّمَ عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ) قَبْلَ النَّ عُلْلِع النَّخُلُ شَيْنًا ذِلِكَ الْعَامُ فَقَالَ النَّائِعُ النَّ عَلَيْهِ وسلَّمَ فَقَالَ النَّائِعُ الْمَا بِعَتٰكَ الْعَامُ النَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ الْبِائِعُ النَّاعُلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وصلَى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم فَقَالَ لِلْبَائِعِ آحَذَ مِنْ نَحُلِكَ شَيْئًا قَالَ لَا قَالَ لَا عَل فَيْم وسلَّم فَقَالَ لِلْبَائِعِ آحَذَ مِنْ نَحُلِكَ شَيْئًا قَالَ لَا قَالَ لَا عَل فَيْم اللهُ الله

۲۲۸۳: حضرت ابوسعید رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب تم کسی ایک چیز میں سلم کروتو اب اسے دوسری چیز میں نہ تھ براؤ۔

دوسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے۔

ہاہ بمعین تھجور کے درخت میں سلم کی اوراس سال اس پر پھل نہ آیا تو؟

۲۲۸ انجرانی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا میں کھجور کے درخت میں پھل آنے سے قبل سلم کرلوں؟ فرمایا نبی سے زمان کی ایک نبیل میں ایک مرد نے باغ میں سلم کی پھل آنے سے قبل ۔ پھر میں ایک مرد نے باغ میں سلم کی پھل آنے سے قبل ۔ پھر اس سال باغ میں پھھ بھی پھل نہ آیا تو خریدار نے کہا جب تک پھل نہ آئے ہیمیرا ہے اور فروخت کنندہ نے کہا کہ میں نے تو تمہیں اس سال (کا پھل) بچا تھا اور بس کہ میں نے تو تمہیں اس سال (کا پھل) بچا تھا اور بس ان دونوں نے اپنا جھر االلہ کے رسول کی خدمت میں بیش کیا آپ نے فروخت کنندہ سے فرمایا: اس نے بیش کیا آپ نے فروخت کنندہ سے فرمایا: اس نے بیش کیا آپ نے فروخت کنندہ سے فرمایا: اس نے

تمہارے باغ سے کھے کھل لیا؟ اس نے کہانہیں آپ

نَجُل حَتَى يَبُدُوَ اصلاحُهُ.

نے فر مایا: پھرتم اسکا مال کیسے حلال سمجھ رہے ہو جوتم نے اس سے لیا ہے واپس کرواور جب تک درخت کے پھلوں کا قابل استعال ہونامعلوم نہ ہودرخت میں سلم نہ کرو۔

#### ٢٢ : بَابُ السَّلُم فِي الْحَيَوَان

٢٢٨٥ : حَدَّثَنا هِشَامُ بُنُ عَمَّار ثَنَا زِيْدُ بُنُ اسْلَم عَنُ عَبطاء بن يسَارِ عن أبي رَافع انَّ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّمَ استشكف مِسنُ رجُلِ بِسكرُاوَ قَسالَ اذا جساء تُ إبلُ الصَّدْقَةِ قَصْيُسَاكَ فَلْمَا قَدِمَتُ قال يَا أَبَا رَافِعِ اقْض هذالرَّجُل بكرهُ فَلَمُ اجدُ اللَّا رُبَاعِيًا فصاعدًا فَاخْبرْتُ النَّسِي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَقَالَ اعْطِهِ فَإِنَّ حَيْرُ النَّاسِ اخسنهم قَصَاءً .

٢٢٨١ : حَدَّثْنا ابُوبَكُر بُنُ ابِي شَيْبة ثَنا زَيْدُ بُنُ الْحِبابِ تَنا مُعاوِيَةُ ابُنُ صالح حدَّثني سعِيدُ بن هانِيء قال سمعتُ الْعِرْبِاضْ بْن سارية رَضِي اللهُ تعَالَى عنه يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّم فَقَالَ أَعُرابِيٌّ أَقُضِني بكُرى ا فَاعْطَاهُ بَعِيْرًا مُسِنًّا فَقَالَ ٱلْأَعْرَابِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا اسْنُ من بعيُرى فَقَالَ رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم خَيْرُ النَّاس خيرُهُمُ قضاءً .

#### ٦٣ : بابُ الشَّركَةِ وَالْمُضَارَبَةِ

٢٢٨٧ : حَدَّثنا عُثُمَانُ وابُوْبَكُرِ ابْنَا ابِي شَيْبَةَ قالا ثنا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ مَهُدِئَ عَنُ سُفْيانَ عَنُ إِبْرِاهِيْمَ ابْنِ مُهَاجِرٍ عَنُ قاندِ السَّائِبِ عن السَّائِبِ قال للنَّبِي عَلَيْ كُنْتَ شريْكِي مِيرِ عِيرَ كَيْرِ يَن السَّائِبِ قال للنَّه عليه وسلم) ببترين فى الْجاهِلِيَّة فَكُنْتُ حَيْرِ شويُكِ كُنْتَ لَا تُدارِيْنِي وَلَا ﴿ شَرِيكِ تَصْحَ نِهِ آبِ ( سَلَى الله عليه وسَلَم ) مجھ سے مقابلہ

# باب: جانور میسلم کرنا

۲۲۸۵: حضرت ابورا فع ہے روایت ہے کہ نبی نے ایک مر د ہے جوان اونٹ ( بکر ) میں سلم کی اور فر مایا: جب صدقہ کے اونٹ آئیں گے تو ہم تنہیں اوا لیکی کر دیں کے جب صدقہ کے اونٹ آئے تو آئے نے فر مایا: اے ابورافع اس مر د کوایکا بکر ( جوان اونٹ ) ادا کرو مجھے (صدقہ کے اونٹوں میں ) صرف رباعی یااس سے بڑا ملا۔ میں نے نبی کو بتایا۔ آپ نے فرمایا: رباعی دے دواسلئے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جوادائیگی اجھے طریقے سے کریں۔ ۲۲۸۲: حضرت عرباض بن ساريه رضي الله عنه فرماتے بیں کہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک دیباتی نے عرض کیا میرا بکم (جوان اونٹ) ادا کیجئے۔ آپ نے اےمن (اس سے بڑا اونٹ) دیے دیا تو دیہاتی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بیمیرے اونٹ ے برا ہے۔ اللہ کے رسول عصل نے فرمایا: بہترین لوگ وہ ہیں جواپنا قرض اچھے طریقہ ہے ا دا کریں ۔

## باب: شركت اورمضاربت

۲۲۸۷: حضرت سائب رضی الله عنه نے نبی صلی الله علیه وسلم سے کہا: زمانہ جاہلیت میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کرتے تھے نہ جھگزتے تھے۔ ٢٢٨٨ : حدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنادَةً ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُ عَنْ سُفَيَانُ عَنْ ابِي اِسْحِقَ عِنْ ابِي عُبَيُدَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكُتُ أَنَا و سعُدٌ وعَمَّارٌ يَوْمُ بَدُر فِيْمَا نُصِيبُ فَلَمُ أَجِي أَنَا وَلَا عَمَّارٌ بشَيءٍ وَ جَاءَ سَعُدٌ برجُليْن .

٢٢٨٩ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيَ الْخَلَالُ ثَنَا بِشُرُ بُنُ ثَابِتِ الْبَزَّارُ ثَنِيا نَصُرُ بُنُ الْقَاسِمِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ (عَبُدِ الرَّحِيْمِ) بُنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِح بُنِ صُهَيْبِ عَنُ ابِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَسَرَكَةُ الْبَيْعُ الْي أَجَلِ وَالْمُقَارَضَةُ وَ الْحُلَاطُ الْبُرِّبَا لَشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

۲۲۸۸ : حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات میں کہ میں اور سعد اور عمار بدر کے روز غنیمت میں شریک ہوئے ( یعنی یہ طے کیا کہ جنگ کریں گے غنیمت جس کو بھی ملے وہ تینوں کی مشترک ہوگی ) تو میں اور عمارتو کچھ نہ لائے اور سعدنے دومرد (کافروں کے) پکڑے۔ ۲۲۸۹: حضرت صبیب رضی الله عنه فرماتے ہیں که الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تین چیزوں میں برکت ہے مدت معینہ تک ادھار پر فروخت کرنا' مضار بت کرنا اور گندم جو میں ملانا گھر میں استعال کے لئے نہ کہ فروخت کے لئے۔

خلاصة الراب الله مضاربت كى تعريف به ہے كه آ دمى دوسرے كوا بنارو پيددے وہ اس ميں تجارت كرے اس شرط ير كه تفع میں دونوں کا حصہ ہوگا۔اس حدیث کے را وی حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو بیان فر ماتے ہیں سجان اللہ۔ حضور صلی الله علیه وسلم کے اخلاق شروع فطرت ہے ایسے تھے کہ ایسے اخلاق تو تعلیم وٹر بیت اور مجاہدہ کے بعد بھی حاصل ہو نا مشکل ہیں۔

# ٢٣ : بَابُ مَالِلرَّ جُل مِنُ مَال

• ٢٢٩ : حَدَّثَنَا أَبُوبَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُنُ ابِي زَائِدَةَ عَن الْآغْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرِ عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلُتُمُ مِنْ كَسُبِكُمُ وإِنَّ أَوْلَادْكُمْ مِنْ كُسْبِكُمْ .

١ ٢٢٩ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا عِيْسَى بُنُ يُؤنِّسَ ثَنَا يُوسُفُ بُنُ اِسْحْقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَرَاوِلا دَبْعِي اورميرا بإب عِيامتا ہے كہ ميراتمام إِنَّ لِي مَالًا وَ وَلَدًا وَإِنَّ آبِي يُرِيُدُ آنُ يَحْتَاحَ مَالِي فَقَالَ آنُتَ وَمَا لَكَ لِأَبَيْكُ .

# بِأْبِ : مردا بن اولا د كامال كس حد تك استعال كرسكتاب

۲۲۹۰: حضرت عا ئشەرىنى اللەعنىما فر ماتى بىپ كەلللەك رسول صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: یا کیز و ترین چیز جوتم کھاؤ وہ تمہاری این کمائی ہے اور تمہاری اولاد (کی کمائی ) بھی تمہاری کمائی ہے۔

۲۲۹۱: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ ایک مُر دینے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرا مال مال ہڑپ کر جائے۔ آپ نے فرمایا: تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔

٢٢٩٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بُنُ حَكِيْمٍ قَالَا ثَنَا يَزِيُدُ ابُنُ هَارُوُنَ ٱنْبَانَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبِي اجُتَاحَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالَكَ لِلَّابِيُكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْوَلَادَكُمْ مِنُ اَطْيَب كَسْبِكُمُ فَكُلُوا مِنْ أَمُوالِهِمْ.

۲۲۹۲ : حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص ﷺ ہے روایت ہے کہ ایک مُر دنبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میرا باپ میرا مال ہڑپ کر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا: تواور تیرامال دونوں تیرے باپ کے ہیں اور اللہ کے رسول علی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہےاس لئے تم ان کا مال کھاؤ۔

خلاصة الباب الله الله عديث معلوم مواكه باب الي بيغ ك مال مين تصرف كرسكتا ب- بيثا الي مال باب س سی صورت میں مقابلہ نہیں کرسکتا والدین کے اپنی اولا دیر بہت حقوق ہیں کما حقدان کو پورا کرنامشکل ہے۔

# ٢٥ : بَابُ مَا لِلْمَرُأَةِ مِنُ مَالِ

٢٢٩٣ : حَدَّثَنا ٱبُوْ بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَلِي بُنُ مُحمَّدٍ وَابُوْ عُمر الطَّرِيْسِ فَسَالُوا ثَمَا وَكِيْعٌ ثَمَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيُهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ تعالَى عَنْهَا قَالَتُ جَاءَ تُ هِنُدُ الْي النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رسُولَ اللُّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شجيئة لا يُعْطِينِي مَا يَكُفِينِي ووَلَدِي إِلَّا مَا آخَذُتْ مِنُ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَعُلَمُ فَقَالَ خُذِى مِا يَكُفِيُكِ وَوَلَدَكِ بالمغروب

٢٢٩٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ نُمَيْرِ ثَنَا آبِي وَآبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ أَبِي وَائِلِ عَنْ مَسُرُولِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ وَقَالَ آبِي فِي حَدِيْتِهِ إِذَا ٱطْعَمَتِ الْمَرُأَةُ مَنُ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَمُ فُسِدَةِ كَانَ لَهَا أَجُرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ اجر لح كااس لئے كه اس نے كمايا اور خازن كوا تنابى وَلَهَا بِهَا أَنْفَقَتُ وَلِلْغَاذِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيُرِ أَنْ يَنْقُصَ اجريطِ كَا اوران مِيس سے كسى كے اجر ميس كى بھى نہيں كى مَنْ أَجُورُهِمْ شَيْنًا.

# چاپ : بیوی کے لئے خاوند کا مال لینے کی كس مدتك تنجائش ہے؟

۲۲۹۳: ام المؤمنين سيده عا كشه رضى الله عنها فر ماتى بين كه حضرت منده رضى الله عنها نبي صلى الله عليه وسلم كي خدمت میں حاضر ہوئمیں اور عرض کیا اے اللہ کے رسول بخیل مرد ہے مجھے اتنانہیں دیتا کہ مجھے اور میرے بچوں کو کافی ہوجائے الا بیر کہ میں اس کی لاعلمی میں اس کے مال میں سے کچھ لےلوں (تو اس سے گزارہ ہو جاتا ہے) آ یا نے فر مایا: اتنا لے علی ہو جو دستور کے موافق حمہیں اورتمہارے بچوں کو کافی ہو جائے۔

۲۲۹۳: حضرت سيده عائشه رضي الله عنها فرماتي بي كه الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب بیوی ُ خاوند کے گھرے ہر با داور ضائع کئے بغیر خرچ کرے یا فر مایا کھلائے تو اس کوبھی اس کا اجر ملے گا خاوند کو اس کا طائے گی۔

٣٢٩٥ : حدَّثنا هشام بُنُ عَمَّارِ ثنا اسماعيل بُنْ عَيَاشِ حدَثنى شُرحبيل ابن مُسُلم الْحوْلانيُ قال سمعَتُ ابا أمامَة الباهليُ رضى اللهُ تعالى عنه يقول سمعَتُ رسُولَ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُنفق الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِها اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُنفق الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِها اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُنفق الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِها اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُنفق الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِها اللهِ عَلَيْهِ الطَّعام قال شيئنا الله باذن زَو جها قالُول يَارَسُولَ الله ولا الطّعام قال ذلك من أفضل أمُوالنا

۲۲۹۵: حضرت ابوا مامہ با ہلی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علی کے یہ فرماتے شاہوی اپنے گھر سے کوئی چیز بھی خاوند کی اجازت کے بغیر خرج نہ کرے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول علی کے اور کھانے کی چیز بھی خرج نہ کرے۔ آپ نے فرمایا: یہ تو ہمارے افضل چیز بھی خرج نہ کرے۔ آپ نے فرمایا: یہ تو ہمارے افضل ترین اور فیمتی ومرغوب اموال میں سے ہے۔

خلاصیة الراب ملاحضور صلی الله علیه و تملم نے بندہ کو اجازت دی تو معلوم ہوا کہ بیوی اپنے خرچہ کے لئے شو ہر کے مال سے ضرورت کے موافق لے سکتی ہے۔

# ٢١ : بَابُ مَالِلُعَبُدِ أَن يُعُطِى ويتصَدَّق

۲۲۹۲ : حدَّثَنَا مُحمَّدُ بَنُ الصَّبَاحِ ثِنَا سُفَيَانَ ح وحدَّثَنَا مُحمَّدُ بِنُ الصَّبَاحِ ثِنَا سُفِيانَ وَحَدَّثَنَا مُحمِّدُ عِنْ مُسْلِمِ الْمُلاتَى سَمِع انس بُن مالِكِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُجِيبُ دغوة الْمَمْلُوكِ . مالِكِ يقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُجِيبُ دغوة الْمَمْلُوكِ . مالِكِ يقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُجِيبُ دغوة الْمَمْلُوكِ . معالِمُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ بَنُ اللَّهُ عَنْ عُميْرِ مَوْلَى ابِي اللَّحْمِ عَيْدَاتِ عَنْ مُحمَّدِ ابْنِن زيُدِ عَنْ عُميْرِ مَوْلَى ابِي اللَّحْمِ عَيْدَاتِ عَنْ مُحمَّدِ ابْنِن زيْدِ عَنْ عُميْرِ مَوْلَى ابِي اللَّحْمِ عَيْدَاتُ عَنْ مُحمَّدِ ابْنِن زيْدِ عَنْ عُميْرِ مَوْلَى ابِي اللَّحْمِ عَيْدَاتُ عَنْ مُولَالِي عَنْهُ قَالَ كَانَ مَوْلَالِي يُغْطِينَى الشَّيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ رَضِي اللهَ تعالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ مَوْلَاي يُغْطِينَى الشَّيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالُهُ فَقُلُلُ لَا كَانَ مَوْلَالِي الْكَبْرُ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ اللَّهُ فَقَالَ الْلَهِ عَلَيْهِ وَلَيْ الْمُحَمِّدُ الْمُنْ اللَّهُ فَقَالَ الْاجْرُ وَلَيْ الْمُعْمَلِ اللَّهُ فَقَالَ الْاجْرُ وَلِي الْمُعْمَى اللَّهُ فَقَالَ الْاجْرُ وَلَيْلِا الْمُعْلِمُ الْمُ اللَّهُ فَقَالَ الْاجْرُ الْمُلْكُ اللَّهُ فَقَالَ الْلُوكُ الْمُلْكُ لَا الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ فَقَالَ الْاجْرُ الْمُعْلَى اللَّهُ فَقَالَ الْاجْرُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ فَقَالَ الْلُولُولُ اللَّهُ فَقَالَ الْلَّهُ فَقَالَ الْاجْرُ الْمُعْمَا . الْمُعْلِمُ اللَّهُ فَقَالَ الْمُعْلَى اللَّهُ فَقَالَ الْلُهُ فَعُلِمُ الْمُعْلِمُ الللَّهُ فَقَالَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللللْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلُولُ الْمُعْلِمُ الللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ الللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الللّهُ الْمُعْلِمُ الْ

# باب : غلام کے لئے کس حد تک دینے اور صدقہ کرنے کی گنجائش ہے؟

۲۲۹۲: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ الله کے رسول سلی الله علیہ وسلم غلام کی وعوت بھی قبول فر مالیتے تھے۔

۲۲۹۷: حضرت الى اللحم كے غلام عمير كتب بن كه ميرا آقا مجھے كوئى چيز ديتا تو ميں اس ميں ہے دوسروں كوبھی كفلا ديتا۔ اس نے مجھے روكا يا سرزنش كى تو ميں نے يا اس نے نبی صلى اللہ عليه وسلم ہے دريا فت كيا ميں نے عرض كيا ميں اس ہے نبیس رك سكتا يا ميں اسے چھوڑ نبیس سكتا۔ ميں اسے چھوڑ نبیس سكتا۔ آپ نے فرمایا: تو ابتم دونوں كو ملے گا۔

خلاصة المياب بين سبحان القدا بهارة قاصلى الندعاية وسلم كاخلاق! آن كزمان بين جب كه انفسائنس الور بخوش المسينس الكادفل عن المورورة بالمربح بوئ اخلاق (علينة) بمين اك ادفل سي غلام كى دعوت قبول كرت بوئ اور بخوش قبول كرت بوئ نظر آت بين كاش كه مسلمان آن اللهات كو بجه لين كه اسلام مين فضيلت صرف اورص ف تقوى والحي وحاصل به باقى مال ودولت بيتو آفى جانى شرب به آج إلى كه پائ توكل أس كه پائ حديث ٢٢٩٥ مين غلام كواليه مال مين مين وري ترفي بين كري اجازت مرحت بوري بياور ما لك كوجي بي كري مهائى الله عليه وسم خام بالمعروف بيا أبهار بين كي يسدقه كرن كا جازت مرحمت بوري بياور ما لك كوجي بي كري مهائى الله عليه وسم خام بالمعروف بيا بهاري كي ليا كان كوجي حصد دار بين كري المال كان كري مهائى الله عليه وسم خام بالمعروف بيا بهاري كان بين كري مهائى الله عليه وسم خام بالمعروف بيا بهاري كان بين كري مهائى كواب مين تو بهي حصد دار به مهازي الموري كان بين كوري كان كان كان كان كان كان كوبين كان كان كان كان كوبين كان كان كان كوبين كان كان كوبين كان كوبين كان كوبين كان كوبين كان كوبين كان كوبين كان كان كوبين كان كوبين كان كان كوبين كان كوبين كوبين كوبين كان كوبين كان كوبين كان كوبين كان كوبين كوبين كوبين كان كوبين كان كوبين كان كوبين كوبين كان كوبين كوبين كان كوبين كان كوبين كوب

# ٢٠ : بَابُ مَنُ مَرَّ عَلَى مَا شِيةِ قَوْمٍ أَو حَائِطٍ هَلُ يُصِيبُ مِنْهُ

ع وَحَدَّثُنَا مُحَمَّدُ ابُنُ بِشَارِ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيْدِ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيْدِ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيْدِ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ ابْنِ اَبِي إِيَّاسٍ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ ابْنِ اَبِي إِيَّاسٍ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ ابْنِ اَبِي إِيَاسٍ فَالَّ سَمِعْتُ عَبَّادُ بُنَ شُوحِبِيلً ( رَجُلًا مِنْ بَنِي غُبُرَ ) قَالَ اصَابَنَاعَامُ مَحْمَصَةٍ فَاتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَاتَيْتُ حَابِطًا مِنُ اصَابَنَاعَامُ مَحْمَصَةٍ فَاتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَاتَيْتُ حَابُطًا مِنُ عَيْطَانِهَا فَاخَدُتُ سُنُبُلًا فَفَرَكُتُهُ وَاكَلُتُهُ وَجَعَلُتُهُ فِي كِسَائِي خِيطَانِهَا فَاخَدُتُ سُنُبُلًا فَفَرَكُتُهُ وَاكَلُتُهُ وَجَعَلُتُهُ فِي كِسَائِي خِيطَانِهَا فَاخَدُتُ سُنُبُلًا فَفَرَكُتُهُ وَاكَلُتُهُ وَجَعَلُتُهُ فِي كِسَائِي فَحَمَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَصَرَبَئِي وَاخَذَ ثَوْبِي فَاتَيْتُ النّبِي فَيَعَانِهَا فَاحَدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخُبُرُتُهُ فَقَالَ لِلرَّجُلِ مَا اطْعَمْتَهُ اذُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخُبُرُتُهُ فَقَالَ لِلرَّجُلِ مَا اطْعَمْتَهُ اذُ كَانَ جَاهِلًا فَامِرَهُ النّبِي كَان جَائِعًا اوُساغِبًا وَلَاعَلَّمُتَهُ إِذْكَانَ جَاهِلًا فَامِرهُ النّبِي مَنْ طَعام صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَ الْيُهِ ثَوْبُهُ وامَرَ لَهُ بِوسُقِ مِنْ طَعام وَمُنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَ الْيُهِ ثَوْبُهُ وامَرَ لَهُ بِوسُقٍ مِنْ طَعام اوسُق .

٢٢٩٩ : حدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ وَيَعُقُولُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسبٍ قَالَ شَعِعَتُ ابْنُ آبِي كَاسبٍ قَالَ ثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعَتُ ابْنُ آبِي الْحَكَمِ الْعَقَارِي قَالَ حَدَّ ثَنِي جَدَّ نِي عَنْ عَمَ آبِيهَا رَافِع بُنِ عَمْرِ الْعَقَارِي قَالَ كُنْتُ وَآنَا عُلَامٌ آرُمِي نَحَلُنَا آوُ قَالَ نَحُلَ الْاَنْصارِ فَأْتِي بِي النَّبِي صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ فَقَالَ يَا عُلامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ فَقَالَ يَا عُلامُ (وَ قَالَ ابْنُ كَاسِبٍ فَقَالَ يَابُنَى ) لِم تَرُمِي النَّحُلَ قَالَ قَالَ قُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ فَقَالَ يَا عُلامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ فَقَالَ يَا عُلَيْهُ وَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ فَقَالَ يَا عُلامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ فَقَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ فَقَالَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

٢٣٠٠ : حدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيىٰ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ٱنْبَانَا اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَنْ البَيْ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْ البَيْ عَنْ البَيْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا آتَيْتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا آتَيْتُ عَلَى رَاعَ فَنَادَهِ ثلاث مِرَادٍ فَإِنْ آجَابُكَ وإلَّا فَٱشْرِبُ فِى غَيْرِ رَاعَ فَنَادَهِ ثلاث مِرَادٍ فَإِنْ آجَابُكَ وإلَّا فَٱشْرِبُ فِى غَيْرِ

# داد : جانور کے گلہ یا باغ ہے گزر ہوتو دودھ یا پھل کھانے کے لئے لینا

۲۲۹۸: بی غمر کے ایک صاحب عباد بن شرصیل کہتے ہیں كه ايك سال جمارے بال قحط پزاتو ميں مدينه كيا وہاں ا یک باغ میں پہنچااوراناج کی بالی لے کرملی اور کھالی اور کھاناج اینے کیڑے میں باندھ لیا اسے میں باغ کا مالک آیا اس نے میری پٹائی کی اور میرا کپڑا بھی لے لیا۔ میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری بات عرض کردی کہ بھوکا تھا۔ نبی نے اس مَر دے فر مایا: تونے اے کھلایا بھی نہیں اور یہ جاہل تھا تو نے اسے بتایا بھی نہیں ( کہ دوسرے کا مال بلاا جازت نہیں لیا کرتے ) پھر نبی نے اسے حکم دیا تو اس نے میرا کیڑا واپس کر دیا اور آپ نے میرے لئے ایک وسق یا آ دھاوسق اناج کا حکم دیا۔ ۲۲۹۹: حضرت رافع بن عمر غفاریٌ فرماتے ہیں کہ بجبین مَیں میں اینے یا فر مایا انصار کے تھجور کے درختوں پر پھر مارتا تھا مجھے بی ملک کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ فر مایا: الے لڑ کے (ایک روایت میں ہے آپ نے فر مایا بیٹا) تم درختوں پر شکباری کیوں کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ مچل کھاتا ہوں۔ آپ نے فر مایا آئندہ شکباری مت کرنا اور جوخود نیچ گر جائے وہ کھا سکتے ہو پھر آپ نے میرے سریر ہاتھ پھیرااور فرمایا اے اللہ اس کا بیٹ بھر دیے۔ • ۲۳۰ : حفرت ابوسعید سے روایت ہے کہ بہالیت نے فر مایا: جبتم جانوروں کے گلہ پر پہنچوا ور بھوک کئی ہوتو ج واہے کو تین بار آواز دواگروہ جواب دے (تواس ے اجازت لے لو) ورنہ بفتر رضرورت بی لو اور ضائع

ان تُفسد واذا اتيت على حَائِطِ بُسْتانِ فناد صاحِب البُسْتان ثلاثُ مَرَّاتٍ فإن اجابَك وإلَّا فَكُلْ في أن لا

المواسطى وعلى بن سلمة قالوا قَنَا يخيى بن سلمة الطَّائِفِي الله عَلَى الله كرسول الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَ

نه کرواور جب کسی باغ میں پہنچو (اور بھوک گئی ہو) تو باغ کے مالک کو تین بارآ واز دووہ جواب دے تو تھیک ورنہ بقدرضرورت کھالواورضا کع مت کرو۔

۲۳۰۱: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں سے کوئی باغ ہے گزر ہے تو بقد رضرورت کھا لے اور کیڑے یا ندھے نہیں۔

خاصہ الماب بعض نے فرمایا کہ ہر ملک کا دستور جدا ہے شاید مدینہ میں یہ دستور ہوگا جو پھل درخت ہے سرے اس کے کھانے کی نہیں۔ بعض نے فرمایا کہ ہر ملک کا دستور جدا ہے شاید مدینہ میں یہ دستور ہوگا جو پھل درخت ہے سرے اس کے کھانے کی عام اجازت ہوگی اور اس ہے منع نہ کرتے ہوں گے ہی حضور سلی القد علیہ وسلم نے اس دستور کے مطابق اجازت مرحمت فرما دی ۔ حدیث استان امام احمد اور اسحاق فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو یہ فق حاصل ہے جب کسی کھیت یا باغ سے گزرے تو مالک کو تین باریکارے اگروہ نہ ہولے تو بقدر حاجت غلہ یا میوہ استعمال کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام شافعی مروب اور جمہور علی می کو حق حاصل نہیں کہ فیہ کی پھل یا دود ھاستعمال کرے مگر جب اضطراری حالت ہوتو بقدر رفع ضرورت استعمال جائز ہے اس حدیث کے بارے ہیں امام طحاوی نے فرمایا کہ اوائل اسلام کی ہیں کہ جب مہمانی واجب تھی بحد میں یہ حاور یہ میں اور خیاف واجو بہتم ہوگیا۔

# ہاب : مالک کی اجازت کے بغیر کوئی چیز استعال کرنے سے ممانعت

۲۳۰۲: حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی گھڑے ہوئے اور فر مایا: تم ہے کوئی بھی مالک کی اجازت کے بغیرا سکے گلے سے دود دھ نہ دو ہے کیا تم میں سے کسی کو پہند ہے کہ کوئی دوسرا اسکے جزانے کا دروازہ تو ڑے اور ان ج نکال کر لیے جائے جانور والوں کیلئے انکے جانوروں اناج نکال کر لیے جائے جانور والوں کیلئے انکے جانوروں کے خون اند (سٹور) ہیں اسلئے تم میں سے کوئی بھی مالک کی اجازت کے بغیراس کا جانورنہ و ہے۔ کوئی بھی مالک کی اجازت کے بغیراس کا جانورنہ و ہے۔ کوئی بھی مالک کی اجازت کے بغیراس کا جانور فرات ہیں۔ ۲۳۰۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرمات ہیں۔

# ٢٨ : بَابُ النَّهُي أَنُ يُصِيبُ مِنْهَا شَيْنًا إلَّا بإذُن صَاحِبِهَا

٢٣٠٢: حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ قَالَ آنُبَانَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدِ عَنُ نَافِعٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَر عَنْ رسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم آنَّهُ قَامَ فَقَالَ لَا يَحْتَلِبَنَّ اَحَدُكُمُ مَا شِيَةَ رَجُلِ بِعَيْدِ اِذُهِ آيُجِبُ اَحَدُكُمُ اَنْ تُوْتَى مَشُرْبَتُهُ فَيُكُسرَ رَجُلِ بِعَيْدٍ اِذُهِ آيُجِبُ اَحَدُكُمُ اَنْ تُوتَى مَشُرْبتُهُ فَيُكُسرَ رَجُلِ بِعَيْدٍ اِذُهِ آيُجِبُ اَحَدُكُمُ اَنْ تُوتَى مَشُرْبتُهُ فَيُكُسرَ بِاللهِ مِنْ اللهِ مُ صُرُوعُ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مُ صُرُوعُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُ صَرُوعُ عَلَيْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٠٠٠ : حدَّثنا اسْماعيْلُ بُنُ بِشُو ابْنِ مَنْطُورِ ثنا عُمْرُ

بُنُ عَلِيٍّ عَنُ حَجَّاجٍ عَنُ سُلَيْطٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الطَّهَوِيَّ عَنُ ذُهَيُلِ بُنِ عَوْفٍ بُنِ شَمَّاخِ الطُّهَوِيِّ ثَنَا اَبُو هُرَيَرَةَ قَالَ بَيُنَمَا نَـحُنْ مَعَ رسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفُرٍ إِذُ رَأَيْنَا بِلَّا مَصْرُورَةً بِعَضَاهِ الشَّجَرَ فَتُبُنَا اِلَيْهَا فَنَادَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعُنَا إِلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ هَذَهِ ٱلْإِبِلَ لِآهُل بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ هُوَ قُوْتَهُمُ وَيُمُنَّهُمُ بَعُدُ اللَّهِ اَيَسُرُّكُمْ لَوُ رَجَعُتُمُ إِلَى مَوَادِكُمُ فَوَجَدُتُمُ مَا فِيهَا قَدُ ذُهِبَ بِهِ . أَتَرُونَ ذَٰلِكَ عَدُلًا قَالُوا لَا قَالَ فَإِنَّ هَٰذَا كَذَٰلِكَ قُلْنَا اَفَرَايُتُ إِن احتَ جُنا إلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَقَالَ كُلُ وَلَا تَحُمِلُ وَاشُوَبُ وَلَا تَحْمِلُ.

کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کے دوران ہم نے اونٹ دیکھے جن کے تھن بندھے ہوئے تھے وہ کانٹے دار درختوں میں چررہے تھے ہم ان کی طرف تیزی ہے بڑھے تو اللہ کے رسول علیہ نے ہمیں آوازدی ہم آپ کے یاس واپس آ گئے۔آپ نے فرمایا بیداونٹ ایک مسلمان گھرانے کے ہیں بیدان کی خوراک ہیں اور اللہ کے بعد یہی ان کا سب مجھ ہے ( یعنی اللہ کے بعد اسباب کی دنیا میں ان کا سہارا یہی اونٹ اوران کا دودھ ہے ) کیاتم اس بات سےخوش ہو گے کہ جبتم واپس اینے تو شوں کے پاس پہنچوتو دیکھو

کہ ان میں سے کھانا کوئی اور لےاُ ڑا ہے کیاتمہاری رائے میں بیعدل ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیانہیں ۔آ پؓ نے فر مایا: پھر یہ بھی اس کی ما نند ہے ہم نے عرض کیا:اگر ہمیں کھانے پینے کی حاجت ہوتو؟ فر مایا: کھالولیکن ساتھ مت اٹھاؤ' بی بھی لوگر ساتھ مت لے جاؤ۔

#### ٢٩ : بَابُ إِتِّخَاذِ الْمَاشِيَةِ

٣ • ٢٣ : حَدَّثَنَا اَبُو بَكُر بُنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ هِشَامٍ ابْنِ عُرُورَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ أُمَّ هَانِئُي آنَّ النَّبِيَّ عَنُكُمْ قَالَ لَهَا اتَّخِذِي غَنَمًا فَإِنَّ فِيُهَا بَرَكَةً.

٢٣٠٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ إِدُرِيْسَ عَنُ حُصَيُنِ عَنُ عَامِرِ عَنُ عُرُوةَ الْبَارِقِيّ يَرُفَعُهُ قَالَ ٱلإبلُ عِزِّ لِاهْلِهَا وَالْغَنَهُ بَرَكَةٌ وَالْحَيْرُ مَعُقُودٌ فِي نُوَاصِي الُحَيُلِ إِلَى يَوُمِ الْقِيَامَةِ.

٢٣٠١ : حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بُنُ الْفَضُلِ النَّيْسَابُوُرِيُّ وَمُحَمَّدُ ٢٣٠١: حضرت ابن عمر رضى التُدعنهما فرمات بين كه الله بُنُ فِرَاس أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرَ فِي قَالَا ثَنَا حَرَمِيُّ بُنُ عُمَارَةَ ثَنَا زَرُبِيٌّ إِمَامُ مَسْجِدِ هِشَامٍ بَنِ حَسَّانِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيُرِيُنَ عن ابُن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْسَةٍ

#### چاپ : جانوررکھنا

م ۲۳۰: حضرت ام مانی رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نی صلی الله علیه وسلم نے ان سے فر مایا: بر یاں رکھ لوان میں برکت ہے۔

۲۳۰۵: حضرت عروه بار تی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا و فر مایا: إونٹ (یالنے) ہے ما لک میں غرور پیدا ہوتا ہے اور بکریاں برکت ہیں اور بھلائی قیامت تک کے لئے گھوڑوں کی پیٹانی میں باندھ دی گئی ہے۔

کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری جنت کے جانوروں میں ہے ہے۔

الشَّاةُ مِنْ دَوَّابِ الْجِنَّةِ.

۲۳۰۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں کو بکریاں اور ناداروں کو مرغیاں یا لئے کا حکم دیا اور فرمایا: جب مالدار بھی مرغیاں یالی تو اللہ تعالی اس بستی کو تباہ کرنے کا حکم دے دیتے ہیں۔

# بليته المحالين

# المومولة المورود والمراقع المراقع المر

### ا: بَابُ ذِكُرِ الْقُضاةِ

٢٣٠٨ : حَدَّثَنَا الْوُ بَكُر بْنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَنْصُوْرِ عَنْ عَبْدَ اللهِ بُن جَعْفِر عَنْ عُثْمَانَ ابُن مُحمَّد عنِ الْمَقُبُرِيَ عَنْ عُثْمَانَ ابُن مُحمَّد عنِ الْمَقُبُرِيَ عَنْ عَبْدَ اللهِ بُن جَعْفِر عَنْ عُثْمَانَ ابُن مُحمَّد عنِ الْمَقْبُرِي عَنْ عَنْ النّبِي عَنْقَ فَالْ مَنْ جُعِل قَاضِيًا بَيْن عَنْ النّبِي عَنْقَ فَالْ مَنْ جُعِل قَاضِيًا بَيْن النّاس فَقَدُذُ بِحَ بِغَيْر سَكِين .

٩ - ٢٣٠ : حَدَّثَنا عَلَى بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ اسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا وَكَيْعٌ ثِنا اسْرَائِيلُ عِنْ عَبْدِ الْاعْلَى عِنْ بلال ابْنِ آبِي وَكَيْعٌ ثِنا اسْرَائِيلُ عِنْ عَبْدِ الْاعْلَى عِنْ بلال ابْنِ آبِي مُوسَى عِنْ آنسِ بُن مالكِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنِي فَي مَنْ مُوسَى عِنْ آنسِ بُن مالكِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ آنسِ بُن مالكِ قَالَ وَسُولُ اللَّه عَنْ آنسِ بُن مالكِ قَالَ وَسُولُ اللَّه عَنْ آنسِ بُن مالكِ فَاللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ أَلَا اللهُ عَنْ أَلَا اللهُ عَنْ أَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَلَا اللهُ عَنْ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ نِزَلَ اللهُ مَلَكُ فَسَدَدَة .

## بِأْبِ: قاضون كاذكر

۲۳۰۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جسے لوگوں کے درمیان قاضی مقرر کر دیا گیا اے چیمری کے بغیر ہی ذیح کر دیا گیا۔

۲۳۰۹: حضرت اللّس بن ما لک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے عبدہ قضا کا مطالبہ کیا اسے اس کے نفس کے سپر دکر دیا گیا اور جے قاضی بننے پر مجبور کیا جائے تو اس پر ایک فرشتہ نازل ہو کرراہ راست کی طرف اس کی راہنمائی کر تار بتا ہے۔ ۲۳۱۰: حضرت سید ناعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے (عامل بناکر) بیمن بھیجا تو میں نے عرض کیا :اے اللہ کے رسول ! آپ مجھے (عامل بناکر) بھیج رہے ہیں طالانکہ میں نو جوان ہوں میں ان کے درمیان فیصلے کروں گا حالانکہ میں نو جوان ہوں میں ان کے درمیان فیصلے کروں گا حالانکہ میں نو جوان ہوں میں ان کے درمیان فیصلے کروں گا حالانکہ میں نو جوان ہوں میں ان کے درمیان اللہ کروں گا حالانکہ میں نو جوان ہوں میں ان کے درمیان اللہ کروں گا حالانکہ میں نو جوان ہوں میں ان کے درمیان اللہ کروں گا حالانکہ میں نو جوان ہوں میں ان کے درمیان اللہ کروں گا حالانکہ میں نو جوان ہوں میں ان کے درمیان اللہ کروں گا حالانکہ میں نو جوان ہوں میں ان کے درمیان اللہ کروں گا حالانکہ میں نو جوان ہوں میں ان کے درمیان اللہ کروں گا حالانکہ میں نو جوان ہوں میں ان کے درمیان اللہ کروں گا حالانکہ میں نو جوان ہوں میں ان کے درمیان اللہ کروں گا حالانکہ میں نو جوان ہوں میں ان کے درمیان اللہ کروں گا حالانکہ بی میں ہوں میں ان کے درمیان اللہ کروں گا حالانکہ بی میں ہوں میں ان کے درمیان اللہ کروں گا حالانکہ بی میں ہوں میں ہوں میں میں نو جوان ہوں کے درمیان کے جس کے درمیان کے جس کے درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کیا کا درمیان کی درم

اس کے دِل کو ہدایت پر رکھ اور اس کی زبان کومضبوط کر۔فر ماتے میں کہ اس کے بعد میں دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ میں بھی تر دونہ ہوا۔

<u>ظلاصة الباب</u> ہے مطلب یہ ہے کہ قضا ، کا عبدہ بڑے خطرے اور مواخذے کا کام ہے اس میں آخرت میں تباہ ہونے کا بھی ذرجہ مطلب یہ ہے کہ قضا ، کا عبدہ کا بھی ذرجہ مسلما گوارہ کرلیالیکن قضا ، کا عبدہ کا بھی ذرجہ اللہ تعالی بچالے ہیں اس لئے سلف صالحین ؓ نے تکلیف اور مصیبتیں جسیلنا گوارہ کرلیالیکن قضا ، کا عبدہ قبول نہ کیا ۔ امام ابو حنیفہ رحمة اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کو منصور نے قید کیا اور مارا بھی لیکن قاضی بنا قبول نہیں کیا۔ (فجز اہ النداحسن الجزاء)۔

# ٢: بَابُ التَّغُلِيُظِ فِي الْحَيْفِ وَالرِّشُوةِ

ا ٢٣١١ : حدَّقَنَا أَبُوْ بِكُو بُنُ حَلَّادِ الْبِاهِلِيُ ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ ثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسُرُوْقِ عَنْ عَبْدَ اللَّهِ مِلَى عَبْدَ اللَّهِ مِلَى عَبْدَ اللَّهِ مِلَى اللهُ تَعالَى عَنْهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُ حَاكِمٍ يَحُكُمُ بِينَ النَّاسِ اللَّا جَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَامِنُ حَاكِمٍ يَحُكُمُ بِينَ النَّاسِ اللَّا جَاءَ يَوْمَ النَّهِ وسَلَّمَ مَامِنُ حَاكِمٍ يَحُكُمُ بِينَ النَّاسِ اللَّا جَاءَ يَوْمَ النَّهِ وسَلَّمَ مَامِنُ حَاكِمٍ يَحُكُمُ بِينَ النَّاسِ اللَّا جَاءَ يَوْمَ النَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمَلَكَ احْدُ بِقَضَاهُ ثُمَّ يَرُفَعُ رَأْسَهُ الْفَاهُ فِي مَهُواةٍ ارْبِعِينَ النَّامِ اللهُ عَلَى النَّهِ الْقَاهُ فِي مَهُواةٍ ارْبِعِينَ إِلَى السَّمَاءِ فَإِنْ قَالَ آلَقِهِ آلُقَاهُ فِي مَهُواةٍ ارْبِعِينَ خَوْلُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْقَاهُ فِي مَهُواةٍ ارْبِعِينَ خَوْلُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْقَاهُ فِي مَهُواةٍ ارْبِعِينَ خَوْلُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللهُ اللللللللّهُ ال

٢٣١٢: حدَّثَنَا آخمدُ بُنُ سِنَانٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِلالٍ عَنْ عَمُرانَ عَنُ ابِي السَّحَاق الشَّيْبَانِيَ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنَ اَوُفَى قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنَ اَوُفَى قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنَ اَوُفَى قال قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ يَجُونُوا ذَا جَارٍ وَكُلَهُ إلَى اللَّهِ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ال

٣٣١٣: حدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ مُحمَّدُ ثَنَا وَكِيْعٌ ثِنَا ابْنُ ابِي ذِنْبِ عَنُ خَالِدِ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ عَنُ اَبِي سلمةَ عَنُ عَبْد اللَّهِ ابْن عَمْرِو قَالَ قَال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ لَعْنَةُ اللَّه عَلَى الرَّاشِيُ والْمُرْتَشِيُ.

# جِابِ ظلم اوررشوت سے شدیدممانعت

۲۳۱۱: حضرت عبداللہ بن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ اللہ کے درمیان رسول عبی ہوگا وہ روزِ قیامت اس حالت میں حاضر ہوگا فیصلہ کرتا ہوگا وہ روزِ قیامت اس حالت میں حاضر ہوگا کہ ایک فرشتہ اس کی گردن سے پکڑے ہوئے ہوگا پھر وہ فرشتہ آسان کی طرف سراٹھائے گا اگر بیتھم ہوگا کہ اس کو پھینک دوتو وہ اسے پھینک دے گا ایک خندق میں جس میں جالیس سال تک وہ گرتا چلا جائے گا۔

۲۳۱۲: حضرت عبدالله بن او فی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک قاضی ظلم نہ کرے الله اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور جب وہ ظلم کر بیٹھے تو الله اسے اس کے نفس کے حوالہ کر دیتے

۲۳۱۳: حضرت عبدالله بن عمر و رضی الله تعالی عنه بیان فر مایة: فر مایا: فر مایا: الله که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله کی لعنت ہے رشوت و بینے والے پر اور رشوت لینے والے پر اور رشوت لینے والے پر اور رشوت کیا۔

خلاصة الماب الله الماحادیث میں ظلم اور رشوت کے لینے دینے پرشد یدوعید بیان کی گئی ہے رشوت لینے والے پرتو ظاہر ہے کہ وہ رشوت کے کر فرور اس فریق کی رعایت کرے گا اور رشوت دینے والے پراس کئے کہ وہ رشوت دے کر دوسرے کا مال ناحق کھائے گا۔ متاخرین علاء نے فرمایا ہے کہ اگرا کی کا مقدمہ حق ہے اور کوئی حاکم بغیر رشوت کے حق فیصلہ نہ

کرتا ہوتو ظلم کو دفع کرنے کے لئے اگر رشوت دے کرا پنا جائز کام کروا تا ہےتو گناہ گارنہ ہوگا۔ بہر حال حدیث میں مطلقاً دونوں پروعید ہے۔

## ٣: بَابُ الْحَاكِمِ يَجْتَهِدُ فَيُصِيبُ الْحَقَّ

قَالَ يَزِيدُ فَحَدَّثُتُ بِهِ أَبَا بَكُرِ بُنَ عَمُرِو بُنِ حَزُمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِيْهِ أَبُو سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ .

٢٣١٥ : حَدَّثَنا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ تَوْبَةَ ثَنَا حَلْفُ ابُنُ خَلِيُهَةً ثَنَا اللهِ مَاشِمٍ قَالَ قَالَ لَوُلَا حَدِيْتُ بُنُ بُرَيُدَةً عَنُ آبِيهِ فَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَضَاةُ عَنُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَضَاةُ ثَلاَثَةَ اثْنَانِ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ عِلْمَ اللهَ عَلَى الْحَتَّةِ وَرَجُلٌ قَطَى لِلنَّاسِ عَلَى الْحَتَّةَ الْفَنَانِ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ جَارَ فِي الْحَكْمَ فَهُو فِي النَّارِ وَرَجُلٌ جَارَ فِي الْحُكْمَ فَهُو عَلَى الْمَعَنَّةِ وَرَجُلٌ جَارَ فِي الْحُكْمَ فَهُو فِي النَّارِ وَرَجُلٌ جَارَ فِي الْحُكْمَ فَهُو وَي النَّارِ وَرَجُلٌ جَارَ فِي الْحُكْمَ فَهُو وَي النَّارِ وَرَجُلٌ جَارَ فِي الْحُكُمَ فَهُو وَي النَّارِ وَرَجُلٌ جَارَ فِي الْحُكُمَ فَهُو وَي النَّارِ فَقُلُنَا. اِنَّ الْقَاضِي إِذَا اجْتَهَدُ فَهُو وَي الْجَنَّة .

# باب: حاكم اجتهادكر كے ق كومجھ لے

۲۳۱۷: حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه سے روایت بے کہ انہوں نے الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جب حاکم فیصلہ کرتے وفت خوب اجتہاد و کوشش کر ہے اور حق سمجھ لے تو اس کو دوا جرملیں گے اور جب فیصلہ کرتے وقت اجتہاد کرے اور اس سے خطا ہو جائے تو اس کوائیک اجرائے گا۔

یزید کہتے ہیں کہ میں نے بید حدیث ابو بکر بن عمر و بن حزم کو سنائی تو انہوں نے فر مایا کہ ابوسلمہ نے حضرت ابو ہریرہ ً سے روایت کر کے بید حدیث جھے ای طرح سنائی۔

۲۳۱۵: حضرت ابو ہاشم فرماتے ہیں کہ اگر بریدہ کی اپنے والدہ سے مروی میرون نہ ہوتی کہ اللہ کے رسول علیہ اللہ کے رسول علیہ کے فرمایا: قاضی تین فتم کے ہیں دو دوزخی اور ایک جنتی۔ ایک وہ مر دجس نے حق کو جانا پھراس کے مطابق فیصلہ کیا تو وہ جنتی ہے اور ایک مردجس نے جہالت کے باوجود لوگوں کے فیصلے کئے وہ دوزخی ہے اور ایک وہ مردجس نے فیصلہ کرنے میں ظلم و جور سے کام لیاوہ بھی دوزخی ہے تو ہم فیصلہ کرنے میں ظلم و جور سے کام لیاوہ بھی دوزخی ہے تو ہم میں کہدد ہے کہ قاضی جب اجتہاد کر یے تو وہ جنتی ہے۔

خلاصة الرب بيك ان احاديث ميں اجتهادى فضيلت بيان ہوئى ہے اجتهادى تعريف يہ ہے كہ حامل اوصاف آدى كا إلى طاقت وكوشش كوا حكام شرعيه كے استنباط كرنے ميں صرف كردينے كوا جتهاد كہتے ہيں اس كا حكم خود شارع عليه السلام نے ديا ہے اورخود بھى اس پرعمل كيا ہے اور اس كو بند بھى فر مايا ہے چنا نچہ حضرت معاذ بن جبل رضى الله عنہ كو جب نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے يمن كا قاضى بنا كر بھيجنا جا ہا تو بطور امتحان كے دريا فت كيا كہ فيصلہ كس طرح كرو گے تو حضرت معاذ نے عرض كيا كتاب ہے كروں گا حضور صلى الله عليه وسلم نے فر مايا اگر كتاب الله ميں نہ ياؤ؟ عرض كيا اس سے فيصلہ كروں گا جس سے الله كے رسول (عابلة في نے كرمايا اگر يہ بھى نہ ياؤ؟ عرض كيا ابنى رائے ہے اجتہاد كروں گا؟ آپ عليہ نے فر مايا :

اللّٰہ کاشکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے فرستاد ہ کواس بات کی تو فیق دی جواس کے رسول کو بیند ہے اپس حضورصلی اللّہ علیہ وسلم کا تصویب فرمانا اور خدا کاشکرا دا کرنا دلیل صرح ہے کہ جب کوئی تھم کتاب اللہ وسنت رسول میں مصرح نہ ہوتو اجتہا د ہے کا م لیا جائے ۔ حدیث باب میں تو اجتہا دھیجے پر دونیکیاں ملنے کی بشارت سنائی اورغلطی پر ایک اجر و نیکی ۔ امام ابو بمر جصاص نے احکام القرآن میں حضرت عقبہ بن عامر ہے روایت کیا ہے کہ دوآ <mark>دمیوں نے حضور صلی ا</mark>للہ علیہ وسلم کی خدمت مخاصمہ کیا آپ نے فرمایا: ان کا فیصلہ کرو' میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی موجود گی میں فیصلہ کروں؟ آپ نے فرمایا: فیصله کراس لئے کدا گرتو نے سیجے فیصلہ کیا تو تھے دس نیکیاں ملیس گی اورا گرتو نے خطاء کی تو صرف ایک نیکی ملے گی اس سلسلہ میں صاحب ترجمان السنة نے کیاخوب بات کہی ہے کہ خالق نے اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم ) کومنصب تشریع ہے نوازا تھااس کے رسول نے اپنے صحابہ کرام کومنصب اجتہا دیے نواز دیا اور اس طرح جونعت رسول کے حصہ میں آئی تھی امت کا بھی اس میں حصہ لگ گیا۔ (ہرکس ناکس کواجتہا د کی اجازت نہیں ) جستخص کوقوت اجتہا دیہ حاصل نہ ہواس کواجتہا د کرنے کی اجاز تنہیں۔ابو داؤ دمیں حضرت ابن عباس رضی التدعنہما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں ا کے شخص کے زکام لگ گیا بھراس کوا حتلام ہو گیا ساتھیوں نے اس کونسل کا حکم کیا اس نے نسل کیا اورمر گیا آپ کو پیذہر پینجی تو فر ما یا : لوگوں نے اس کونل کیا خدا ان کونل کرے' کیا نا واقفی کا علاج بیہ نہ تھا کہ بوجھے لیتے اس کونو بیرکا فی تھا کہ عمیم کرتا اور اینے زخم پریٹی باندھ لیتااوراس پرمسح کر کے باقی بدن کو دھولیتا۔ ساتھیوں نے اپنی رائے ہے آیت"وان کے نتیم جنب ا ف اطهروا" : کومعذوروغیرمعذور کے حق میں اور آیت"وان کے نتیم موضی ……" : کوحدث اصغر کے ساتھ خاص مجھ کرفتو ک وے دیااس فتو کی پررسول الله سلی الله علیه وسلم کار دوا نکار فر ما نااس بات کی دلیل ہے کہ بیفتو کی دینے والے صلاحیت اجتها د نه رکھتے تھے اس لئے اجتہا دیے فتو کی دینا ان کے لئے جائز نہیں رکھا گیا۔مؤ طا امام مالک میں عطاء بن بیار سے روایت ہے ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ سے استحض کی بابت مسئلہ یو چھا جس نے اپنی بیوی کوقبل ا زصحبت تین طلاقیں دیں عطاء نے کہا کہ با کر ہ کوایک ہی طلاق پڑتی ہے۔حضرت عبداللہ بولےتم تو نرے واعظ آ دمی ہوایک طلاق ہے بائن ہو جاتی ہےاور تین طلاق سے حلالہ کرنے تک حرام ہو جاتی ہے۔حضرت عطاء کے فتو کی کے باوجودان کے ا تنے بڑے محدث عالم ہونے کے حضرت عبداللہ نے محض ان کی قوت اجتہا دید گی کی کی وجہ سے معتبر ومعتد بہیں شمجھا اور ''انسا انت قیاص'' سے ان کے مجتزد ہونے کی طرف ارشا دفر مایا جس کا حاصل یہ ہے کُفُل روایت اور بات ہے اور فقہ و اجتہا داور بات ہے۔تو عالم ہونے کے باوجودبعض لوگوں میں درجہ اجتہا دنہیں ہوتا تعجب ہےان لوگوں پر جواس کے قائل ہیں کہ چند کتا ہیں دیکھنے ہے مجتہد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اورسلف صالحین ہے بھی آ گے بڑھنے کی نا کام کوشش کرتے ہیں اس سے زیادہ تعجب ان پر ہے جو یہ کہتے ہیں پہلے بزرگوں کے پاس علم کی تمی تھی آج کے لوگوں کے پاس علم زیادہ ہے خصوصاً امام ابو صنیفہ کے بارے میں یہ مجھتے ہیں کہ ان کی مرویات ڈیڑھ سو ہیں ایسے لوگ امام صاحبؓ کے مقام اور مرتبہ سے نا واقف ہوتے ہیں تقریباً چار ہزارشیوخ سے حدیث کاعلم حاصل کیا تعجب کی پٹی آئکھوں سے کھول کر دیکھیں تو امام ابوحنیفیّه کے مقام رفع کاعلم ہو جائے گا۔

# باب: حاكم غصه كي حالت ميس فيصله نه

٣ : بَابُ لَا يَحُكُمُ الْحَاكِمُ وَهُوَ

٢٣١٦: حضرت ابو بكره رضى الله تعالى عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قاضی غصه کی حالت میں دو فریقوں کے درمیان فیصلہ نہ

٢ ٢٣١: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ وَ مُحَمَّدُ ابُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ يزيد و أحمد بن ثابت الجحدري قالوًا ثنا سُفْيَانُ بن غَيْسُة عَنْ عَبُد الْمِلْكِ بُن عُمِيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ الرَّحُمْنِ ابُن أبي بَكُرَةُ عَن أبيه أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ لا يَقْضِي الْقَاضِيُ بَيْنَ اثْنِيْنِ وَهُوَ غَضُبَانُ.

مشام نے یوں کہا کہ حاکم جب حالت غصب (غصه) میں ہوتو اُ ہے فیصلے صا درنہیں کرنا جا ہے۔

قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ لا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ ان يَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْن وَهُو غَضُبَانُ.

خلاصة السابب الم الساحديث كى بناء پرعلاء نے فرمایا كه حاكم قاضى يامفتى غصه كى حالت ميں ياغم يا بھوك يا نيند كے خليه كى حالت میں فیصلہ نہ کرے اگر غصہ کی حالت میں فیصلہ کر دے تو جمہور علماء کے نز دیک وہ فیصلہ بھی اور حق نہیں ہے۔ باقی روایات میں جوآتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسکم نے ایک مرتبہ غصہ کی حالت میں فیصلہ فر مایا تو یہ حضور کی خصوصیت تھی آ تخضرت صلى الله عليه وسلم يرغصه غالب نهيس آتا تھا۔

# ٥ : بَابُ قَضِيَّةِ الْحَاكِم لاَ تُحِلُّ حَرَامًا وَلاَ تُحَرَّمُ حَلالاً

٢ ٢٣ : حدَّثْنَا أَبُو بِكُر بُنُ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثِنَا هِشَامٌ بُنُ عُرُودة عَن ابيهِ عَنْ زَيْسَب بنْتِ أُمّ سَلَمَة عَنْ أُمّ سَلَمة قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ الْيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعُضَكُمُ انُ يَكُون الْحَنَ بِحُجِّتِهِ مَنْ بِعُض وَانَّمَا أَقْضِي لَكُم عَلَى نَحُو مَـمَّا السَّمَـعُ مَنْكُمُ فَمَنْ قَصَيْتُ لَهُ مِنْ حَقَّ أَحَيُهِ شَيْئًا فلاَ يَاخُذُهُ فَإِنَّهَا أَقُطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِن النَّارِ يَأْتِي بِهَا يَوُم القيامة

٨ ٢٣١ : حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَ تَرْفِئ عَبُدِ الرَّحْمَٰ عَنْ ﴿ كَمَاللَّهُ كَاللَّهُ عَلَيهُ وَلَم نَے قرمایا: میں تو بشر

# دِلْ ب: حاتم كا فيصله حرام كوحلال اور حلال كو حرام نهيس كرسكتا

٢١١٥: حضرت امسلمة قرماتي بين كدالله كرسول في فرمایا:تم میرے یاس جھٹڑے لاتے ہواور میں توبشری ہوں (غیب نہیں جانتا) اور شایدتم میں ہے کوئی دلیل بیان کرنے میں دوسرے ہے بہتر ہواور میں تمہارے درمیان فيصله تمهارا بيان سننے يركرتا موں للهذا ميں جے بھى اسكے بھائی کاحق دلا دوں تو وہ (بیہ مجھ کر کہ میرے دلانے ہے وہ چیزاسکی ہوگئی )اے نہ لے کیونکہ میں تو اُسے آ گ کا ایک عکرادے رہاہوں جے دہ روز قیامت لے کرآئیگا۔

۲۳۱۸ : حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

ابسي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ انَّمَا إِنَا بِشُرَّ وَلَعَلَّ بِهِن اورشايدتم مِن ايك دليل ويخ مِن ووسرت ت بعضكُمُ أَنُ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَتِهِ مِنْ بَعْضِ فَمِنْ قَطَعْتُ لَهُ ﴿ يَرْ صَكَرَ مُولِ البِّدَا مِينَ جَياسَ كَ بَعَالَى كَاتَّهُورُ اسَاحَتَ بَعَي

منُ حقّ احِيُهِ قِطْعَةُ فَانَّمَا أَقُطَعُ لَهُ قَطْعَةُ مِنِ النَّارِ . ولا دول تومين اس كوآ گ كا ايك تَخرُ ادلار با هول \_

خلاصة الراب ١٦٠ نهاييم على اللحن الميل عن جمعة الاستقامة كدوري كي جانب بليك جائي كولون كهتي مين ـ ا درا ما م شافعی فر ماتے ہیں کہ علما ء کا تھکم کسی حرا م کو حلا ل نہیں بنا سکتا ۔

باه: برائی چیز کا دعویٰ کرنا اوراس میں

 ٢ : بَابُ مَن ادَّعٰى ما لَيْس لَهُ وَ خاصَمَ فِيُه

۲۳۱۹: حضرت ابوذ ررضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ ارشاد فرماتے سنا: جس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جواُس کی نہیں تھی تو وہ ہم میں ہے نہیں ہے اور وہ دوزخ کو اپنا ٹھا نہ

٩ ١ ٣٣ : حَدَّثنا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنْ عَبُدِ الصَّمدِ ابْنِ عَبُدِ الْوَارِثِ بُنِ سَعِيبُ إِبُو عُبَيْكَةَ حَدَّثِنِي ابِي ثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ ذَكُوانَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ بُرَيُدَةَ قَالَ حَدَّثَنَى يَحْيَى بْنُ يَعُمُرَ أَنَّ آبَا الْاسْوَدِ الدَّيُلِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ آبِي ذَرُّ آنَّهُ سِمِع رَسُولَ اللَّهِ يقُولُ من الدَّعي مَا لَيُس لَهُ فَلَيُس مِنَّا ولَيتَبَوَّأَ مَقُعَدَهُ مِن النَّارِ. • ٢٣٢ : حَدَّثُنا مُحمَّدُ بُنُ ثَعْلِية بُن سَوَاءِ حَدَّثِنِي عَمِّيُ مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءِ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلَّمِ عَنْ مَطرِ الرزَّاقِ عَنُ نافع عَنِ ابُنِ عُمر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ أَعَانَ عَلَى خَصْوُمَةِ بِظُلْمِ (أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلُمِ) لَمْ يَزَلُ فِي سَخطِ اللَّهِ

۲۳۲۰: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما بيان فر مات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جو سنسی خصومت میں ظلم کی مدد کرتا ہے وہ مسلسل اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مدد سے باز

خلاصة الباب الله النا احادیث سے به ہدایت ملی ہے کے تعلم کرنے سے بہت بچنا جا ہے اگر نفس کی شامت سے کسی ظالم کی اعانت کی ہےتو تو بہکرنی جا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نیکی اور پر ہیز گاری پرتوایک دوسرے کا تعاون کر ولیکن اللہ تعالیٰ کی نا فر مانی اور گناه میں اعانت وتعاون نه کرو ۔

# بِ فِي: مدعى برگواه مبين اور مدعى عليه

۲۳۲۱: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اگر لوگوں کو سمحض ان کے دعویٰ کی وجہ ہے دیے دیا جائے تو سیجھ لوگ

# ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ وَالْيَمِينُ عَلَى

حتى يَنزع.

ا ٢٣٢ : حَدَّثَنَا حَرُمَلَةً بُنُ يَحْيِي الْمِصُرِيُ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ وَهُبِ ٱنْبَانَا بْنُ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ ابِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ انَ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدعُواهُمْ ادَّعَى ناسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَ اَمُوالَهُمُ وَلَكِنِ الْيَمِينُ ووسرول كَ خون اور مالول كا وعوى كرنے لكيس ليكن على الْمُدَّعِي عَلَيْهِ.

> ٢٣٢٢ : حَدَّثَنا مُحمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرِ وَ عَلِيُّ بُنْ مُحمَّدِ قَالا ثَنَا وَكِيْعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً رضِي اللهُ تعالى عَنْهُ قالا ثَنا الاغمش عَنْ شَقِيْقِ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسِ قال كَانَ بَيْنِيُ وَبَيْنَ رَجُلِ مِنَ الْيَهُودِ أَرُضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ الى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لَكَ بَيَّنَةٌ قُلْتُ لَاقَال للْيَهُ وُدِيَ احْلِفُ قُلْتُ إِذَا يَحُلِفُ فِيْهِ فَيَذَٰهَبُ بِمَا لِيُ فَأَنُزَلَ اللَّهُ سُبُحَانَهُ: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنِ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهُ وَ أَيْمَ انِهِمْ ثُمَّنَّا قَلِيلًا ... ﴾ [آل عمران: ٢٧٨] الى أخرالآية

# ٨ : بَابُ مَنُ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَاجُرَةٍ لِيَقْتَطِعَ

٢٣٢٣ : حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْد اللَّهِ بُنِ نُمَيْرِ ثَنَا وَكِيْعٌ وَابُو مُعاوِيَةً قَالًا ثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ حلَفَ على يَمِين وَهُوَ فِيُهَا فَاجُرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالِ امْرِي مُسُلِم لَقِي اللَّهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ .

٢٣٢٣ : حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابُو أَسَامَةَ عَن الْوَلِيُد بْنِ كَثِيْرِ عَنْ مُحمَّدِ بْنِ كَعُبِ أَنَّهُ سِمِعِ أَخَاهُ عَبْد اللَّهِ ابُنِ كُعُبِ أَنَّ آبَا أَمَامَةَ الْجَارِثِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِع رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ لَا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ امْرِئُ مُسُلِمٍ بِيَمِينَهِ اللَّهِ حرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبِ لَهُ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ

مرعی علیہ کے ذرمقتم ہے۔

۲۳۲۲: حضرت اشعث بن قیس رضی الله عنه فر ماتے بیں کہ ایک زمین میرے اور ایک یہودی کے درمیان مشترک تھی یہودی میرے حصہ ہے انکاری ہو گیا تو میں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیش کیا۔ آپ نے فر مایا: تمہارے یاس کوئی شبوت ہے میں نے عرض کیانہیں آپ نے یہودی سے فرمایا اقتم اٹھاؤ میں نے عرض کیا وہ توقعم اٹھا کرمیرا مال ہڑپ کر جائے گا۔ اس پراللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی جولوگ اللہ کے کے عہدا ورقتم کے عوض تھوڑ اسامال لیتے ہیں آخر تک ۔

خلاصة الباب به الله عنفيه كا اى حديث برهمل م كه مدعى كه فرميين نبيس بلكه كوا بى م اور مدعى عليه يريمين ( فتم ) عائد

# بِإِن جَعُونَى فَتَم كَهَا كَرِ مَالَ حاصل كرنا

۲۳۲۳: حضرت عبدالله بن مسعود فر ماتے ہیں کہ اللہ کے

رسول الله نے فرمایا: جس نے کوئی قشم اٹھائی اور وہ اس

قتم میں جھوٹا تھا اور اس قتم کے ذریعیہ کسی بھی مسلمان کا مال ناحق لے لیا تو وہ اللہ ہے ایسی حالت میں ملے گا کہ الله اس يرغصه هول گے۔ (العياذ بالله من غضبه ) ۲۳۲۴ : حضرت ابوا مامه حارثی فرماتے میں که انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا: جومر د مسلم کاحق قسم کھا کر نا جا نز طور پر حاصل کر لے الله تعالیٰ اس پر جنت کوحرام فر ما دیتے ہیں اور دوزخ اس کے لئے واجب فر مادیتے ہیں اس پرلوگوں میں ہے یا دَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ شَیْنًا یَسِیْرًا قَالَ وَإِنْ كَانَ سِوَاتُحَا ﴿ ایک مرد نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر چہ وہ ذرا مِنُ ارَاکِ .

ی چیز ہو۔فر مایا اگر چہ پیلو کی ایک مسواک ہی ہو۔

خلاصیة الباب به جموثی قتم کھا کراہے مسلمان بھائی برظلم کیا اور اس کا مال ظلماَ حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی کی تو التد تعالیٰ کے غصہ کی تا ب کوبن لاسکتا ہے۔

## ٩: بَابُ الْيَمِيْنِ عِنْدُ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ

٢٣٢٥ : حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ رَافِع ثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ح وحدَّثنا احْمدُ بُنُ ثابِت الْجَحُدَرِيُّ ثَنَا صَفُوانَ بْنُ عَيْسي قالا ثَنَا هَاشِمْ بُنُ هَاشِمِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ ابْنِ نِسُطَاسِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ حَلَفَ بِيمِيْنِ اثِمَةٍ عِنْدَ مِنْبَرِيْ هَذَا فَلَيَتَبُوًّا مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَلَوْ عَلَى سِواكِ أَخْضَرِ. ٢٣٣٢ ؛ حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِي وَزَيْدُ ابْنُ اخْزِم قَالَا ثَنَا الصَّحاكُ بُنُ مُخْلَدٍ ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَزِيْدَ بُن قُرُّو خَ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيُ وَهُوَ أَبُو يُؤنُس الْقَوِيُّ قَال سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً يَقُولُ سَمِعْتُ آبَا هُرَيُرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لا يحلفُ عِنْدَ هٰذَا الْمِنْبَرِ عَبُدٌ وَلَا أَمَةٌ عَلَى يَمِين اثِمَةٍ وَلُو عَلَى سِواكِ رَطَبِ إِلَّا وَجَبَتُ لَهُ النَّارُ .

# واب: قتم كهال كمائ؟

٢٣٢٥ : حفرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے میرے اس منبر کے پاس جھوٹی فتم کھائی تو وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے اگر چہتر مسواک کی

٢٣٢٦ : حضرت ابو هرمره رضي الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس منبر کے پاس جو بھی جھوٹی فتم کھائے گا (خواه) غلام ہو یا باندی (خواه مرد ہو یاعورت) اگر چه تر (تازی) مسواک کی خاطر ہو اس کے لئے دوزخ واجب ہو جائے گی۔

خلاصة الباب ﷺ متبرك مقامات ميں نيكى كرنے كا ثواب بہت اور برا ہوتا ہے تو گناه كاوبال بھى زياد ہ ہوتا ہے۔

# • ١ : بَابُ بِمَا يُستَحُلِفُ اَهُلُ الْكِتَابِ

٢٣٢٧ : حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعاوِيةً عَن الْاعْمِش عِنْ عَبِيد اللَّهِ بُن مُرَّة عَن الْبَرَاءِ بُن عَارِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلُهُ دَعَا رَجُلا مِنْ عُلَمَاءِ الْيَهُودِ فَقَالَ أَنْشُدُك بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُؤسى.

٢٣٢٨ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُو أَسَامَة عَنْ مُجَالِدٍ أَنْبَانَا عَامِرٌ عَنُ جَابِر بُن عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنِّهِ قَالَ لِيَهُ وُدِيِّيْنَ ٱنْشَدْتُكُما بِاللَّهِ الَّذِي ٱنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُؤسَى

ولي: اہل كتاب سے كياتتم لى جائے؟

٢٣٣٧: حفزت براء بن عازب سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی مرد عالم کو بلایا اور فرمایا میں تخفی قسم دیتا ہوں اس ذات کی جس نے حضرت موی علیه السلام پرتو رات نا ز ل فر مائی ۔

۲۳۲۸: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یہود یوں ہے فر مایا: میں تم دونوں کو اس اللہ کی فشم و بیتا ہوں جس

نے حصرت موی علیہ السلام پرتورات نازل فر مائی۔

عليه السلام.

یبود کے دل میں توریت کی قدر زیادہ ہے ہوسکتا ہے کہ اس کی تعلیم کی بناء برجھوٹی قشم نہ خلاصة الباب الم کھائے گا اورای طرح نصرانی ہے تتم لی جائے گی کہتم اس اللہ کی تتم کھاؤ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرانجیل اتاری۔ ا ١ : بَابُ الرَّجُلان يَدَّعِيَان السِّلُعَةِ وَلَيْسَ فِي إِنْ وَمِرُوسَى سامان كا دعوىٰ كرين اورتسى

کے یاس شوت نہ ہو

٢٣٢٩ : حَدَّثَنَا ابُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحارِثِ ثَنا سِعِيْدُ بُنُ ابِي عَرُوبَةَ عَنُ قَتَادَةً عَنُ خِلَاسِ عَنْ ابي رافِع عَنْ ابي هُريُرَةَ اَنَّهُ ذكرَ اَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً وَلَمْ يكُنُ بَيْنِهُ مَا بَيَّنَةٌ فامرهما النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّم انُ سواری کا مالک ہوجائے۔ يستهما عَلَى الْيَمِيْنِ.

> • ٢٣٣ : حدَّثَنا اسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ وَمُحمَّدُ ابْنُ مَعْمَرٍ وَزُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالُوا ثَنَا رَوْحُ ابْنُ عُبَادَةً ثَنَا سُفَيَانُ عَنُ قَتَادَة عَنُ سَعِيْدِ ابْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنُ ابِيْهِ عَنُ ابِي مُؤسى أَنَّ رسُول اللَّهِ عَلِينَةُ الْحَسَمَ الَّهِ رَجُلان بَيْنَهُما دَابَةٌ وليُس لواحد مِنْهُما بَيَّنَةٌ فَجَعَلَهَا بَيْنَهُمَا نِصُفَيْن .

۲۳۲۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه فر ماتے ہیں کہ دو مردوں نے ایک سواری کا دعویٰ کیائسی کے یاس ثبوت نه تھا تو ان کو نبی سلی الله علیه وسلم نے حکم دیا که قریمه و ال کرفتم اٹھائیں جس کے نام قریہ نکلے ووقتم اٹھائے اور

۲۳۳۰: حضرت ابومویٰ رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں دومر دوں نے ایک سواری کے متعلق اپنا جھگڑ اپیش کیا کسی کے یاس ثبوت نہ تھا۔ آپ نے اس کو دونوں کے درمیان نصف نصف تقسیم فر ما دیا۔

خااصة الباب به الامه طبی فرماتے ہیں مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ دوآ دمیوں نے ایک سامان کا دعویٰ کیا جو تیسرے آ دمی کے پاس ہووہ تیسرا کیج کہ میں اصل مالک کو جانتا ہوں' تو قریدڈ الا ( تو جس کے نام قرید نکلے وہ قشم اٹھا کروہ سامان لے جائے۔اس میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ سامان تیسرے آ دمی کے پاس رہے گا اگر دونوں نے بینہ قائم کئے تو ان کا کوکوئی اعتبار نہیں ۔ا مام ابوحنیفہ فر ماتے ہیں ان دوشخصوں کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیں گے ۔اس طرح اگر دو چخص ایک چیز کا دعویٰ کریں اور دونوں گواہ قائم کریں امام احمرفر ماتے جیں کہ قرعدا ندازی ہوگی کیونکہ آنخضرت تعلی اللہ علیہ وسلم نے قبر عدا ندازی کی تھی۔ حنفیہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ آپٹے کے زمانہ میں دوآ دمیوں نے جھگڑا کیا تھاا کی اونٹ میں اور دونوں نے گواہ قائم کئے تو آنخضر ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں آ دھا آ دھاتھ سے کردیا' رہی قر عدا ندازی ....! سویت حکم ابتداءاسلام میں تھا پھرمنسوخ ہو گیا جبیبا کہ امام طحاوی نے ثابت کیا ہے۔

# ۱۱: بَابُ مَنُ سُوقَ لَهُ شَيْءٌ بِهِ فِي يَكِر جِورِي مَوكَى يَكِر جِورِي مَوكَى يَكِر فِورِي مَوكَى يَكِر فَ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ السَّكَ مَرِد كَ بِإِس مِلَى جَس نَهِ وه چِيز فَو جَيْر فَو مَكِير فَي يَدِ فَي يَدِ السَّكَ مَرِد كَ بِإِس مِلَى جَس نَهِ وه چِيز وَه جَيْر فَي يَكِ السُّتَوَاهُ وَهُ جَلِ الشُتَوَاهُ وَمُ جَلِ الشُتَوَاهُ وَمُ يَدِي مِ

٢٣٣١ : حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّد ثَنَا اَبُوْ مُعاوِية ثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ عَنْ سَمُرَة بُنِ مَعْ الله صَلَّى الله مَلَى الله مَن الله صَلَّى الله عَنْ الله صَلَّى الله عَنْ الله عَنْ الله مَن الله صَلَّى الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله مَن ا

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي بُنِ عَقَّانَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامِ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَيْسَى عَنِ الزَّهُرِي عَنُ حَرَامِ بُنِ سُفُيَانَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَيْسَى عَنِ الزَّهُرِي عَنُ حَرَامِ بُنِ مُحَيِّصَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ أَنَّ نَاقَةً لِأَلِ الْبَرَاءِ اَفْسَدَتُ مُحَيِّصَةً عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ أَنَّ نَاقَةً لِأَلِ الْبَرَاءِ اَفْسَدَتُ مَنْ اللهِ عَلَيْكُ بِمِثْلِهِ .

۲۳۳۱: حفزت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کسی مرد کا مال جاتا رہے یا اس کا سامان چوری ہو جائے پھر وہ کسی مرد کے قبضہ میں ملے جواسے نچ رہا ہوتو مالک اس کا زیادہ حقد ارہے اور خرید نا والا فروخت کنندہ سے زرشمن واپس لے لے۔

بان کیمہ انساری رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ حضرت ابن محیصہ انساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت براء رضی اللہ عنہ کی ایک اونمنی شریر مقلی وہ لوگوں کے باغ میں گھس گئی اور ان کا باغ خراب کردیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی گئ آ پ نے یہ فیصلہ فر مایا کہ دن میں اموال کی حفاظت مالکوں کے ذمہ ہے اور رات کو جانور خراب کر دیں تو مالکوں کے ذمہ ہے اور رات کو جانور خراب کر دیں تو اس کا تاوان جانوروں کے مالکوں بر ہے۔ دوسری سند سے بہی مضمون مروی ہے۔

خلاصة البابِ ﷺ بيتم اس لئے ہے كہ باغ والے لوگ باغ كى حفاظت دن كے وقت كرتے بيں اور مولي والے رات كو باندھ كرر كھتے ہيں جب جانور رات كوكس كے كھيت ميں گئے تو معلوم ہوا كه انہوں نے جانوروں كى ركھوالى نہيں كى بياس صورت ميں ہے كہ جب جانوركا ما لك اس كے ساتھ نہ ہواور جب اس كے ساتھ ہو پھركسى كا كھيت ضائع كرد ہے تو مالك پر تا وان واجب ہوگا خواہ وہ سوار ہو يا كئے والا يا آ گے آ گے چل رہا ہو يہ نہ ہب امام مالك اور امام شافعى رحم ہما اللہ كا ہے حنف فرماتے ہيں اگر جانورگا مالك ساتھ نہ ہوتو ضان نہيں جا ہے رات ہو يا دن كا وقت ہو۔

# ۱۳: بَابُ الْحُكُمِ فِيُمَنُ كَسَرَ شَيْتًا

الله عَنْ قَيْسِ بُنِ وَهُبِ عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي سُوبَة قَنَا شَرِيْكُ بُنُ عَبُدِ الله عَنْ قَيْسِ بُنِ وَهُبِ عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي سُوأَة قَالَ قُلْتُ الله عَنْ قَيْسِ بُنِ وَهُبِ عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي سُوأَة قَالَ قُلْتُ الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَعَ النّالَم: ٤] قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَعَ السّمَايِهِ فَصَنَعْتُ لَهُ حَفُصَة طَعَامًا وَصَنَعْتُ لَهُ حَفُصَة طَعَامًا قَالَتُ اصْحَابِهِ فَصَنَعْتُ لَهُ حَفُصَة طَعَامًا قَالَتُ السّمَائِةِ فَصَنَعْتُ لَهُ حَفُصَة طَعَامًا قَالَتُ فَسَبَقَتْنِي حَفُصَة فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ : انْطَلِقِي فَآكُوبُي قَصْعَتَهَا فَسَانَعُتُ لَهُ حَفُصَة لَعُمَا الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَ

۲۳۳۳ : حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى ثَنَا خَالِدُ ابْنُ الْحَارِثِ السّرِدِ اللّهِ بَنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اللّهِ وَحِدِمَطُمُ هَ كَ بِاللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اللّهِ بِيالِهِ بِيجِا بِهِ لِي يَلِي مِلْ فَ (ناراضكى عنه) لا فَ والله كان النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْهُ الْحَدَى المَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ الطَّعَامُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ الطَّعَامُ عَلَيْهُ الْمُعْمَى اللْهُ عَلَيْهُ الْمُعْمَعُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# دِياْ بِ: کوئی شخص کسی چیز کوتو ژوالے تو اِس کا تھم

۲۳۳۳: بنوسواہ کے ایک مرد کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ ہے عرض کیا کہ مجھے اللہ کے رسول کے اخلاق کے متعلق ہتائے ۔ فر مانے لگیں: کیاتم قر آن نہیں پڑھتے ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيْمٍ ﴾ آپ بر اخلاق والے میں۔ نیز فر مایا کہ اللہ کے رسول اینے اصحاب کے ساتھ تھے۔ میں نے آپ کیلئے کھانا تیار کیا اور حفصہ نے بھی آ یے کیلئے کھانا تیار کیا تو میں نے اپنی جھوکری سے کہا جاؤ عَفصه كاپياله الث دو \_ وه اس وقت پېنچی جب عَفصه آپ م کے سامنے پیالہ رکھنے لگی تھیں تو پیالہ ألث دیا۔ پیالہ ٹوٹ گیا اور کھانا بکھر گیا اللہ کے رسول نے وہ پیالہ اور کھانا دسترخوان پرجمع کیا سب نے کھالیا پھرآ ب نے میرا پیالہ هصہ کے پاس بھیجا اور فرمایا اینے برتن کے بدلہ برتن لےلواور جواس میں ہےوہ کھالوفر ماتی ہیں اسکے بعد میں نے آپ کے چہرہ پراسکا کوئی الرمحسوس نہ کیا۔ ۲۳۳۴: حضرت انس بن ما لک فر ماتے ہیں کہ نبی اپنی ایک زوجہ مطہرہ کے یاس تھے کہ دوسری نے کھانے کا ایک بیالہ بھیجا پہلی نے (ناراضگی سے) لانے والے کے ہاتھ یر مارا' بیالہ گر کرٹوٹ گیا تو اللہ کے رسول نے د ونون مکڑوں کو اٹھا کر ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑا اور اس میں کھانا جمع کرنے لگے اور ( حاضرین صحابہ ؓ

السرَسُول وَتَسرك الْمكُسُورة في بنِت التي الكي بيالدك كرآ كين توآب في مالم بيالد كهانالا في كسرتُها. والله كالمرابي الماين زوجدك كهر دبُ

#### دیا جنہوں نے پیالہتو ڑاتھا۔

خلاصیة الراب ہے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری مال کورشک آ سی سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مالی اخلاق کہ خفگی کا اظہار نہ فرمایا کوئی اور بیوٹا تو بیوی پر بہت ناراض بوتا اس قصہ میں بیالہ کے بدلہ میں بیالہ اس لئے دیا کہ دونوں برتن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور کھانا بھی حضور بی کا تھا ور نہ برتن دوسرے برتن کی مثال نہیں ہوتا بلکہ ذوات القیم میں سے ہے۔

# 10: بَابُ الرَّجُلِ يَضَعُ حَشَّبةً عَلَى جَدُارِ جَارِهِ جَدَارِ جَارِهِ

٢٣٣٥ : حَدَثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالَا ثَنَا سُفُيانُ بُنُ عَيْنَة عِنِ الزُّهُرِي عَنْ عَبُد الرَّحْمِنِ الْآعُرِجِ فَنَا سُفُيانُ بُنُ عَيْنَة عِنِ الزُّهُرِي عَنْ عَبُد الرَّحْمِنِ الْآعُرِجِ قَالَ سَمِعَتُ ابا هُرَيْرَةَ رضى اللهُ تعالَى عنه يَبُلُغُ بِهِ قَالَ سَمِعَتُ ابا هُرَيْرَةَ رضى اللهُ تعالَى عنه يَبُلُغُ بِهِ النّبي صلّى اللهُ عليه وسلّم قالَ إذا استأذن آحَدَكُمُ جارُهُ ان يغرِز خَشْبَة في جدارِه قلا يمْنغه قلما حدَّتَهُمُ ابُو هُرَيْرَةَ طَأْطُأُوا رءُ وسهم قلمًا رآهَمَ قال ما لِي الرّمينَ بها بَيُنَ الرّاكُمُ عَنها مُغرِضِينَ وَاللّهِ لازمينَ بها بَيُنَ الكَافِكُمُ عَنها مُغرِضِينَ وَاللّهِ لازمينَ بها بَيُنَ الْحَافِكُمُ .

٢٣٣٦ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بِشُرِ بِكُوْ بُنُ خَلَفِ ثَنَا أَبُو عاصِمِ عَنِ
الْمِن جُرِيْحٍ عَنُ عَمُرُو الْمِن دَيْنَارِ أَنُ هِشَامِ بُن يَخِيى الْحُبِرِهُ
الْن عَكْرِمَة بُنَ سلمة الْحُبرِهُ أَنَّ الْحَوَيُن مِنْ بِلْمُغِيْرة اعْتَقَ
احَدُهُما انُ لَا يَغُرِز حَشْبًا فِي جَدَارِهِ فَأَقُبل مُجمع بُنُ يَزِيُدُ
ورجالٌ كَثِيْرٌ مِن الْانصارِ فَقَالُوا نشُهد انَ رسُولَ اللهِ
صلى الله عَلَيْهِ وسلم قال لا يَمُنعُ آحدُكُم جاره ان يغُرِز خشبة فِي جَدَارِه فَقالُ يا آخي ! إنّك مقضى لك على على خشبة فِي جداره فقال يَا آخي ! إنّك مقضى لك على وقد حلفت فالمحداري

# باب: مردایی همسایه کی د بوار پر حصت رکھے

۲۳۳۵: حضرت ابو ہر بر ہ فر ماتے ہیں کہ نبی نے فر مایا جب تم میں ہے کسی کا پڑوی اس ہے اس کی دیوار پرلکزی گاڑنے کی اجازت مائے توہ اسے رو کے نہیں۔ جب ابو ہر بر ہ فی اجازت مائے توہ اسے رو کے نہیں۔ جب ابو ہر بر ہ فی نے مر جو کا لئے ۔ ابو ہر بر ہ فی تو فر مایا: کیا جوا؟ میں دیکے ربا ہوں کہ تم اس سے روگر دانی کر رہ بو اللہ کی قشم! میں تمہارے کندھوں کے درمیان اسے ماروں گا یعنی یہ صدیث خوب سناؤں گا۔

۲۳۳۲: حضرت مکرمہ بن سلم فرمات بیں کہ بنومغیرہ کوہ فضوں میں سے ایک نے بید کہا کہ اسکا غلام آزاد ہے آئر دوسرااسکی دیوار میں لکڑی گاڑ ہے تو؟ مجمع بن پزیداور بہت سے انصاری صحابہ آئے اور کہنے گئے کہ ہم گواہی دیت میں کہ انتہ کے رسول نے فرمایا: تم میں سے کوئی اپنے بڑوی کواپی دیوار میں لکڑی گاڑ نے سے نہ رو کے تو اس نے کہا اے بھائی! (شریعت کا) فیصلہ تمہار ہے موافق اور میر ہے خلاف ہے جبکہ میں فتم بھی اٹھا چکا ہوں لبندا تم میری دیوار فلاف ہے جبکہ میں فتم بھی اٹھا چکا ہوں لبندا تم میری دیوار

فَاجْعُلُ عَلَيْهِ خَشْبَكَ .

کے اس طرف ستون بنا کراس پراپی لکڑیاں رکھالو۔

۲۳۳۷: حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ نبی الله علیه وسلم نے فر مایا: تم میں کوئی بھی اپنے پڑوی کو اپنی و بوار میں لکڑی گاڑنے سے نہ

٢٣٣٠ : حَدَّثْنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحَيَّى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ الْحَبَرَبِى أَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ الْحَبَرَبِى الْمُسَوَدِ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ الْحَبَرَبِى الْمَسَوَدِ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبْسَلَمْ اللهِ عَلْمُ أَلُهُ اللهُ يَسْمَنَعُ اَحَدُكُمُ جَارَهُ اَنُ يَغُرِزَ عَبْسَاسٍ اَنَ النَّبِقَ عَلِيلَةٍ قَالَ لَا يَسْمَنَعُ اَحَدُكُمُ جَارَهُ اَنُ يَغُرِزَ عَبْسَاسٍ اَنَ النَّبِقَ عَلِيلَةٍ قَالَ لَا يَسْمَنَعُ اَحَدُكُمُ جَارَهُ اَنُ يَغُرِزَ

رو القمو حامر العمود و العمود العمود

خلاصة الراب بي المركا ختلاف ہاں مسئله ميں امام احمد بن طنبل اور اسحاب الحدیث کے زدیک بيتهم وجو بی ہاور امام شافعی کے دوقول بيں ان ميں سے زيادہ صحیح ندب كا ہاورا مام ابوضيفه کے زد یک بيتهم استحبا بی ہے۔حضرت ابو ہر يرہ رضی اللہ عنه كا بير كہنا كہ بير حديث تمہمارے مونڈھوں پر ماروں گا مطلب بيہ ہے كہ ميں ہروقت بيان كروں گا۔ بعض نے بيہ مطلب بھی بيان كيا ہے تمہمارے مونڈھوں كے درميان لاكا دوں گا ہر آ دمی اس كود کھے گا۔ ایک تو جيہ بيہمی كی گئی ہے كہ تم لوگ لكڑياں رکھنے گا۔ ایک تو جيہ بيہمی كی گئی ہے كہ تم لوگ لكڑياں رکھنے گو گوار ونہيں كرتے ہو ميں تمہارے كندھوں يرہمی ركھوں گا (والقداعلم بالصواب)۔

حدیث ۲۳۳۷: سیمان الله! صحابه کرام رضی الله عنهم کی ایسی شان تھی که شریعت اور صاحب شریعت صلی الله علیه وسلم کے حکم کے سامنے جھک جاتے تھے۔

# چاه : راسته کی مقدار میں آختلاف ہو حائے تو؟

۲۳۳۸: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: راستہ سات ہاتھ رکھو۔

۲۳۳۹: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جب رستہ کی مقدار میں تمہاراا ختلاف ہوجائے تو سات ہاتھ رکہ لو

# ١١: بَابُ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي قَدُرِ

## الطَّرِيُقِ

٢٣٣٨ : حدَّنَا أبُو بَكُرِ بُنُ أبِي شَيْبة ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا مُثَنَى بُنُ سعِيْدِ الصَّبَعِيُّ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ بَشِيْرِ بُنِ كَعُبٍ عَنُ أبِي بُنُ سعِيْدِ الصَّبِعِيُّ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ بَشِيْرِ بُنِ كَعُبٍ عَنُ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَنِي اللَّهِ عَلَوُ الطَّرِيقَ سَبُعَةَ أَزُرُعٍ. هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَنِي المَّحَمَّدُ ابْنُ عُمَر بُنِ مَاحِ قَالَ ثَنَا فَبِيصَةً ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحِيى وَمُحَمَّدُ ابْنُ عُمَر بُنِ هَيَاجٍ قَالَ ثَنَا فَبِيصَةً ثَنَا مُفَيَانُ عَنُ سِماكِ عَنُ عِكْرِمَة عَنِ المَّرِيقِ هَيَاجٍ قَالَ ثَنَا فَبِيصَةً ثَنَا مُفَيَانُ عَنْ سِماكِ عَنُ عِكْرِمَة عَنِ الطَّرِيقِ الْمَنْ عَبُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْكُ وَالْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّه

خلاصة الراب ملا یعنی جب راسته کی لوگوں کے درمیان مشترک ہواور کوئی ایک تعمیر کرنا جا ہتا ہوتو راسته کی جتنی مقدار پر اتفاق ہو جائے تو وہ درست ہے لیکن اگر راسته کی مقدار پر ان کا اختلاف ہوتو پھر سات ہاتھ راستہ متعین ہوگا یہ حدیث کا مطلب اور مراد ہے اور اگر پہلے راستہ متعین ہواور اس کی مقدار بھی معلوم ہوتو کسی کوگلی اور راستہ تنگ کرنا درست نہیں اور اس کواختیار بھی نہیں ہے۔

# ١ : بَابُ مَنُ بَنِي فِي حَقِّهِ مَا يضَرُّ

#### بجاره

• ٢٣٨ : حَدَّثَنَا عَبُدُ رَبِّهِ بُنُ النُّمَيُرِيُّ ثَنَا ابُوْ الْمُعْلَسِ ثَنَا فُضَيُلُ بُنُ سُلَيْمانَ ثَنَا مُؤسِى إبُنُ عُقْبَةَ ثَنَا السُحاقُ بُنُ يحيى بُن الُولِيُدِ عَنْ عُبَادَة بُنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولِ اللَّه عَيْسَةٍ قَضَى انُ لا ضرر وَلا ضِرَارَ .

ا ٢٣٣ : حَدَّثُنَا مُحَدَّمُهُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا عَبُهُ الرَّزَاقِ ٱلْبَالَا معُ مرٌ عَنُ جَابِرِ الْجَعْفِيِّ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

٢٣٣٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُح أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ ابْنُ سَعْدِ عَنُ

يَـحُيَى بُن سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُن يَحْيَى بُن حَبَّان عن لُوْلُوْةَ عَنُ ابِئ صِرُمةَ عَنُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ صَارَ اصرَ اللّهُ عَلَيْهِ ومن شَاقَ شقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ .

خلاصیة الهاب الله الله الله علی بمسائے کی رہا بت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس بارے میں قائدہ کلیہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہمسائے کے مکان کی طرف روشندان باہریر نالہ لگانے ہے اس کونقصان وضرر ہوتا ہوتو درست نہیں ورنہ درست

١١: بَابُ الرَّجُلان يَدَّعِيَان فِي خُصً

٢٣٣٣ : حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ وَعَمَّارُ ابُنُ حَالِدٍ الْـوَاسِطِيُّ قَالًا ثَنَا اَبُوٰبَكُرِ ابْنُ عَيَّاشِ عَنْ دَهُتَم بْنِ قُرَّانِ عَنْ نِـمُرَانَ ابُنِ جَارِيَةَ عَنُ أَبِيهِ أَنَّ قُومًا اخْتَصَمُوا إلى النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّم فِي خُصٌّ كَانَ بينهُمُ فَبَعَثُ حُـذَيْفة يَقْضِي بَيْنَهُمُ فَقَضى لِلَّذِيْنِ يَلِيُهِمُ الْقِمُطُ فَلَمَّا رَجَع الى النبى صلى الله عليه وسلم الحبرة فقال اصبت

# باب:اینصه میں ایس چیز بناناجس سے همسابي كانقصان هو

۲۳۳۰ : حضرت عباده بن صامت رضى الله عنه سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ فيصله فرمايا كه نسى كوينه ابتداء نقصان يهنجايا جائے اور نه بدلے میں۔

٢٣٣١ : حفرت ابن عباس رضى الله عنهما = بهى يبي مضمون مروی ہے۔

۲۳۴۲: حفزت ابوصر مهرضی الله عنه سے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو د وسرے کو نقصان بہنچائے اللہ اس کو نقصان بہنچائے اور جو دوسرے بیخی کرےاللہ اس بیخی فرمائے۔

دِارہوں کے دعویدارہوں ۲۳۴۳: حضرت جاربه "فرماتے ہیں کہ کچھلوگوں نے ا یک جھونپڑی ہے معلق جوائے درمیان تھی کے متعلق اپنا مقدمہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آ ب نے ان کے درمیان فیصلہ کیلئے حذیفہ پھو کو بھیجا انہوں نے ایکے حق میں فیصلہ دیا جن کے یاس رسیوں کے کھو نے تھے جب وہ نبی کی خدمت میں واپس ہوئے تو ساری بات عرض کردی آیے نے فر مایا:تم نے درست اور ، چھا فیصلہ کیا۔

#### ١ ٩ : بَابُ مَنِ اشُتَرَطَ الْخَلاصَ

٢٣٣٣ : حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ حَكِيمٍ ثَنَا ٱبُوالُولِيد ثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَنَا ٱبُوالُولِيد ثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَنَا أَبُوالُولِيد ثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَنَا أَبُوالُولِيد ثَنَا هَمَّا مَ اللهُ عَنْ فَمَ فَنَا اللهُ عَنْ فَالْ إِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مَنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلْاَوْلِ.

قَالَ الْوَلِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبْطَالُ الْحَلاصِ

## باب: قضه کی شرط لگانا

<u>خلاصة الراب</u> بين حديث سے خلاص كى شرط كا ابطال ثابت ہوتا ہے اس سے يې ثابت ہوا كہ بيلى بيع ورست ہے۔

## باب: قرعه ذال كرفيصله كرنا

۲۳۲۵: حفرت عمران بن حمین رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک مرد کے جمیع غلام تھے ان کے علاوہ اس کے باس کے مال نہ تھا مرتے وقت اس نے ان سب کوآ زاد کر دیا تو الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ان کے دودو حصه کر کے قرعہ ڈ الا اور دوکوآ زاد کر دیا اور چارکو بیا ور کے وارکو برستور غلام رہنے دیا۔

۲۳۳۲: حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ ایک بیج میں دومردوں کا اختلاف ہوگیا ان میں سے کسی کے پاس گواہ یا نبوت نہ تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جسم اٹھا نے کے لئے تم قر عہ ڈ الوحمہیں بہند ہویا ناپہند۔

۲۳۳۷: حفزت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تو اپنی از واج کے درمیان قرید ڈالتے (جس کے نام قرید نکاتا اے سفر میں ساتھ رکھتے)

٢٣٣٥ : حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهُضَمِى وَمُحَمَّدُ ابُنُ الْمُثنِّى قَالَا ثَنَا عَبُدُ الْاعُلَى ثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءِ عَنْ ابِى قِلَابَةُ الْمُثنِّى قَالَا ثَنَا عَبُدُ الْاعُلَى ثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءِ عَنْ ابِى قِلَابَةُ عَنْ ابِى الْمُهَلِّبِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصينٍ آنَّ رَجُلا كَانَ لَهُ عَنْ ابِى الْمُهَلِّبِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصينٍ آنَّ رَجُلا كَانَ لَهُ سِتَّةٌ مَمْ لُوكِينَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَاعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ سِتَّةٌ مَمْ لُوكِينَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَاعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ فَحَرَاهُمْ وَسَلَمُ فَاعْتَقَ اثْنَيْنِ فَحَرَاهُمُ وَسَلَمُ فَاعْتَقَ اثْنَيْنِ وَاللّهُ مَالًا عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاعْتَقَ اثْنَيْنِ وَاللّهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاعْتَقَ اثْنَيْنِ وَاللّهُ مَا لَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاعْتَقَ اثْنَيْنِ وَاللّهُ مَالًا عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاعْتَقَ اثْنَيْنِ وَاللّهُ مَا لَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاعْتَقَ اثْنَيْنِ وَاللّهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاعْتَقَ اثْنَيْنِ وَاللّهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاعْتَقَ اثْنَيْنِ وَاللّهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاعْتَقَ اثْنَيْنِ وَاللّهُ مَا لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاعْتَقَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَاعْتَقَ الْنَيْنِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاعْتَقَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ فَاعْتَقَ الْخُصَلُقُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ فَاعْتَقَ الْمُنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ فَاعْتَقَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ فَاعْتُقَ الْمُعْتَقَ الْعُنْهُ وَاللّهُ مُلْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلَقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

• ٢ : بَابُ الْقَضَاءِ بِالْقَرُعَةِ

٢٣٣١ : حَدَّ أَنَا جَمِيُلُ بُنُ الْحَسِ الْعَتَكِى ثَنَا سَعِيْدٌ عَنُ اللهُ وَاللهُ عَنْ اَبِى هُرَيُرَةً رَضِى اللهُ وَسَاللهُ عَنْ اَبِى هُرَيُرةً رَضِى اللهُ تَعالَى عَنُهُ اَنَ رَجُلَيْنِ تَدَارَاءَ فِى بِيْعِ لَيْسَ لِوَاجِدٍ مِنْهُمَا بَعَنَةٌ فَامَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ أَنُ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِيْنِ اَحَبًا ذَلِكَ اَمُ كَرِهَا .

٢٣٣٢ : حَدَّقُنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ قَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانَ عَنُ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهُرِى عَنُ عُرُوَةَ عَنُ عَائِشَةَ آنَّ النَّبَى عَلِيلَةً عَنُ عَائِشَةَ آنَّ النَّبَى عَلِيلَةً كَانَ إِذَا سَافَرَ آقُرَ عَ بَيْنَ نِسَائِهِ .

٢٣٣٨ : حدَّثنا السَحاقُ بُنُ منطورِ الْبانا عَبْدُ الرَّرَاقِ الْبَانا الشَّعْبِيَ عَنْ عَبْدِ الْبَانا الشَّعْبِيَ عَنْ عَبْدِ الْبَحْضرمِي عَنْ زَيْدِ بُن ارْقِم قال الله عَلَى بُنُ ابى خيرِ الْحضرمِي عَنْ زَيْدِ بُن ارْقِم قال الله عَلَى بُنُ ابى طالبِ رَضِي الله تعالى عَنْهُ وهُو بِاللّهِمِن فِي ثلاثةِ قَدُوقَعُوا عَلى المُواقِ فِي طُهْرِ واحدِ فَسأل اثنين فقال المقرّان لهذا بِالْولْد ؟ فقالا لائم سال اثنين فقال المقرّان لهذا بِالْولْد فقالا لا فَحَعَل كُلّمُهُ سالَ اثنين اتقرّان لهذا بِالْولْد قالا: لا فَاقْر ع بَيْنَهُمُ أَلْحَق الْولْد بالّذِي اصابَتُهُ بالْقُلُ عَلَى اللّهِ فَا عَلَيْه ثَلْتَى الدِيَة فَذُكُو ذَلِكَ لِلنّبِي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم فضحك بدت فواجذه

۲۳۲۸: حضرت زید بن ارقم فرمات بین کدیمن میں حضرت علی کے پاس ایک مقد مدآیا کہ تین مردوں نے ایک عورت ہے ایک ہی طہر میں صحبت کی (پھرحمل کے بعداس عورت کے بہاں بچہ ہوا تو تینوں نے اس بچکا دعورت علی نے دو سے پوچھا کہ تم یہ اقرار کرتے ہو کہ یہ بچہ تیسر کے کا ہے؟ کہنے گئے: نہیں پھردوسر ہے دوکوالگ کرکے پوچھا کہتم اس تیسر سے کے نسب کا اقرار کرتے ہو؟ کہنے گئے: نہیں حق میں بچہ کے نسب کا اقرار کرتے ہو؟ کہنے گئے: نہیں اتر اس طرح انہوں نے جن سے دو بھی پوچھا کہتم اس تیسر کے انہوں نے جن سے دو بھی بوچھا کہتم اس قرار کرتے ہو؟ کہنے گئے: اس طرح انہوں نے جن سے دو بھی بوچھا کہتم اس قرار کرتے ہو؟ کہنے گئے:

اِس پرحضرت علی رضی الله عنه نے قرعہ ڈوالا اور جس کے نام قرعہ لکلا بچہاس کودے دیااور دو تہائی دیت اس پرلا زم کی۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر ہوا تو آپ صلی الله علیہ وسلم ہنے یہاں تک که آپ صلی الله علیہ وسلم ک ڈاڑھیس ظاہر ہوگئیں۔

خلاصة الراب ہے ان احادیث سے قرید اندازی کا جواز معلوم ہوتا ہے اس سے قلبی اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ حدیث ۲۳۳۸: تہائی دیت اس لئے دلوائی کہ دعویٰ کے ہموجب اس لڑکے میں تین آ دمی شریک تھے اور گواہ سی کے پاس نہیں تھا تو قرعداندازی کی ضرورت بھی پس قرعد نکا یہ حضرت علی رضی اللہ عند کا اجتہاد تھا حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی بنتی اس وجہ سے تھی کہ یہ فیصلہ بہت بجیب اسلوب پر کیا گیا تھا۔ کین ابوداؤ دیے حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ آن مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ایس صورت میں کیتا ہو اور کے حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ آن مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ایس مورت میں یہ تھام فر مایا کہ وہ بچا نی ماں کے یاس رہے گا اور کسی سے اس کا نسب ثابت نہ ہوگا۔

#### ٢١: بَابُ الْقَافَةِ

٢٣٣٩ : حَدَّثنا الْو بَكُرِ بْنُ ابنَ شَيْبة وهشامُ بُنْ عَمَّارٍ ومُحمَّدُ الْنُ الصَّبَّاحِ قَالُوا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِ ومُحمَّدُ الْنُ الصَّبَاحِ قَالُوا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عانشة رضى اللهُ تَعالَى عَنْها قالتُ دَحل رسُولُ اللهِ دَات يسؤم مسُرُورُ وهُ و يقُولُ يباعائشة النم تسرى ان دَات يسؤم مسُرُورُ وهُ و يقُولُ يباعائشة النم تسرى ان مُحرَزُ اللهُ مَدُلِحِي دَحل عَلَى فراى أسامة وزَيْدًا عليهما فقال انَ قطيفة قل غَطيا رُءُ وسهما وقد بدت اقدامُهُما فقال انَ

## دِياب: قيافه كابيان

۲۳۳۹: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز بہت خوش خوش تشریف لائے اور فرمایا اری عائشہ تہہیں معلوم نہیں کہ مجزر مدلجی (قیافہ شناس) میرے پاس آیا اور اس نے اسامہ اور زیدکود یکھا ان دونوں کے پاس آیک چا درتھی اسامہ اور زیدکود یکھا ان دونوں کے پاس آیک چا درتھی ان کے پاؤں چا در سے باہر تھے کہنے لگایہ پاؤں ایک

هَذِهِ الْاقْدَامُ بَعْضُها مِنْ بَعْض .

تَنا اسْرائِيلُ ثَنَا سِماكَ بُنُ حَرُبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَاسِ انَّ قُرِيْشًا اتوا امْرَاةً كَاهِنة فَقَالُوا لَهَا اخْبِرِيْنا اشْبَهُنَا اتُوا امْرَاةً كَاهِنة فَقَالُوا لَهَا اخْبِرِيْنا اشْبَهُنَا اتُوا امْرَاةً كَاهِنة فَقَالُوا لَهَا اخْبِرِيْنا اشْبَهُنَا اتْبَهُ عَرْدُتُمْ كَساءَ عَلَى اتْبَا الشَّهُلَةِ ثُمَّ مَشَيْتُمُ عَلَيْهَا انْبَاتُكُمْ قَالَ فَجَرُوا كَسَاءً ثُمَّ مَشَي النَّاسُ عَلَيْهَا فَابْصَرَتُ آثَو رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَسَى النَّاسُ عَلَيْها فَابْصَرَتُ آثَوَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم فَقَالَتُ هَذَا اقْرَبَكُمُ إلَيْهِ شَبُهَا ثُمَّ مَكُنُوا بِعَدَ ذَلِكَ وسَلَم فَقَالَتُ هَذَا اقْرَبَكُمُ إلَيْهِ شَبُهَا ثُمَّ مَكُنُوا بِعَدَ ذَلِكَ عِشْرِيْن سَنَةَ آوُمَاشاءَ اللّهُ ثُمَّ بَعَث اللّهُ مُحَمَّدًا صَلّى الله عَلَيْه وسَلَم عَلَيْه وسَلَم .

دوسرے سے ملتے ہیں (باپ بیٹے کے ہیں)

۲۳۵۰: حفرت ابن عباس سے روایت ہے کہ قریش کے اور ایک کا بنہ (نجوی) عورت کے پاس گئے اور اس سے کہا ہمیں بتاؤ کہ ہم میں سے کون مقام ابراہیم والے (یعنی ابراہیم) کے ساتھ زیادہ مشابہ ہے؟ کہنے گئی: اگرتم اس نرم جگہ پر چا در تان دو پھر اس پر چلوتو میں متہیں بتا دونگی۔ فرمات ہیں لوگوں نے ایک چا در تان دی پھر سب اس پر چلے اس نے اللہ کے رسول کا نشان قدم دیکھا تو ہوئی تمیں انگے سب سے زیادہ مشابہ یہ قدم دیکھا تو ہوئی تعدیمیں برس یا جتنا اللہ نے چا ہا لوگ میں برس یا جتنا اللہ نے چا ہا لوگ میں ہے کہ گونبوت عطافر مائی۔

خلاصة الهاب الله عنه قيافه يه ب كه اعضاء كى مناسبت كاعلم اور حركات وسكنات سے انداز ولگانا۔ منافقين حضرت اسامه بن زيدرضى الله عنها كے نسب ميں عيب لگاتے تھے اس لئے كه حضرت زيدتو گور ب رنگ والے تھے ليكن حضرت اسامه رضى الله عنه سانو لے رنگ كے كونكه ان كى والد دام ايمن سياه فام تھيں منافقين كى اس فتيح حركت سے حضور صلى الله عليه وسلم كورنج اور قلق ہوا جب قيافه شناس نے دونوں كواكھا ليٹے ہوئے ديكھا تو اس نے پاؤں ديكھ كرايك طرح كے بتلائے تو حضور سلى الله عليه وسلم كوخوشى حاصل ہوئى اور منافق روسيا ہ ہوئے۔

# ٢٢ : بَابُ تَخِييرِ الصَّبِيِّ بَيُنَ اَبُوَيْهِ

ا ٢٣٥ : حَدَّثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُينُنَةً عَنُ رِياد بُنِ سَعُدٍ عَنْ هِلالٍ ابْنِ ابِى مِيْمُونَةَ عَنُ ابِى مَيْمُونَةَ عَنُ ابِى مَيْمُونَةَ عَنْ ابِى مَيْمُونَة عَنْ ابِى مَيْمُونَة عَنْ ابِى مَيْمُونَة عَنْ ابِى مَيْمُونَة أَنَّ النَّبِي عَلَيْتُهُ خَيَّر عُلَامًا بَيْنَ ابِيهِ وَالله وقال يا عُلامًا عَلَامًا مَدْهِ أَمْكَ وَهَذَا ابُوك .

٢٣٥٢ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا السُمَاعِيُلُ بُنُ عُلِيّةً عَنُ عُلِيّةً ثَنَا السُمَاعِيُلُ بُنُ عُلِيّةً عَنُ عُلِيّةً عَنُ عَلِيّةً عَنُ عَلِيّةً الْتَحْمِيْدِ بُنِ سَلَمَةً عَنُ اللهُ اللهُ عَنُ جَدِّهِ أَنَّ البَوْلِيةِ الْحَدَصَىمَا إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ اللهُ عَنُ جَدِّهِ أَنَّ البَوْلِيةِ الْحَدَصَىمَا إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ

باپ میں سے باکہ مال باپ میں سے جس کے پاس جا ہے رہے

۲۳۵۱: حضرت ابو ہریہ ہوضی القہ عنہ ہے روایت ہے کہ نی صلی القد علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو اختیار دیا کہ اپنے ماں باپ میں ہے جس کے پاس جا ہے رہے اور فر مایا:

الے لڑکے یہ تیری والدہ ہیں اور یہ تیرے والد ہیں۔

۲۳۵۲: حضرت عبدالحمید اپنے والد سے وہ دا داسے روایت کرتے ہیں کہ ان کے ماں باپ نی کے پاس اپنا جھگڑا لے کرتے ہیں کہ ان میں ایک کافر اور دوسرا مسلمان تھا آپ نے کرگے ان میں ایک کافر اور دوسرا مسلمان تھا آپ نے

عَليْه وسلَّم احدُهُما كَافِرٌ والآحرُ مُسُلمٌ فحيَرَهُ فَتُوجُّه البين اختيار ديا توبيكا فركى طرف متوجه موع - آبُّ ن إلَى الْكَافِرِ فَقَالَ اللَّهُمَ اهْدِه فَتُوجَّهُ إلى الْمُسُلَم فَقَضَى لَهُ فَرَمَايا: السَّالَات مدايت فرمايا توبيمسلمان كى طرف متوجه ہو گئے پھرآ پ نے مسلمان کے حق میں انکافیصلہ کر دیا۔

خلاصة الباب يه احاديث امام شافعي كامتدل بين ان كاند بب بيه ب كدار كواختيار بوگامان باب مين سے جس کے پاس جا ہے رہے۔ احناف کہتے ہیں کہ بچہ اپنی مال کے پاس رہ گا جب تک خود کھانے پینے اور الباس پہننے اور استنجا كرنے كے لائق نہ ہو جائے۔حضرت ابو بكر خصاف فرماتے ہيں كہ سات سال تك ابني ماں كے پاس رہ كا حنفيد كے نز دیک یہی مفتی ہے۔

# باب صلح كابيان

۲۳۵۳: جعزت عمر و بن عوف رضى الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیر قرماتے سنا:مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے کیکن وہ صلح جائز نہیں جس میں کسی حلال کوحرام یا حرام کوحلال کیا گیا ہو۔

خلاصة الباب الله الله عديث سے معلوم ہوا كەسلمانوں كى صلح ہر قتم كى جائز ہے البتہ خلاف شريعت جائز نہيں۔ اس حدیث کوا مام ابوداؤ دوتر مذی وغیر ہمانے بھی روایت کیا ہے۔

# چاب: اپنامال برباد کرنے والے پر یابندی

م ۲۳۵: حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علی کے زمانہ میں ایک شخص کی عقل میں فتو رتھا اوروہ خرید وفروخت کیا کرتا تھااس کے گھر والے نبی صلی الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر موئ اورعرض كي اي الله کے رسول اس بریا بندی لگاد بیجئے۔ نی نے اسے بلاکر خرید وفر وخت ہے منع فر مایا تو عرض کرنے لگا کہ میں خرید فروخت کروتو کہددیا کروکہ دیکھودھوکانبیں ہے۔

rmaa : حدَثْنا ابُو بكُر بُنُ ابى شيبة ثنا عَبُدُ الاغلى ٢٣٥٥ : محربن يكِيٰ بن حبان كتب بي كدمير عبدامجد

### ٢٣ : بَابُ الصُّلُح

٢٣٥٣ : حَدَّثَنا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة ثنا خَالِد بْن مَخُلَدٍ ثَنَا كَثِيْرُ بُنُ عَبُد اللَّهِ ابْنِ عَمُرو ابْنِ عَوُفٍ عَنُ آبِيْهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيُن المُسْلِمِيْنَ إِلَّا صُلُحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْاحَلَ حرامًا

# ٢٣ : بَابُ الْحَجُرِ عَلَى مَنْ يُفُسدُ

٣٣٥٣ : حَـدَّثَنَا أَزْهَرُ بُنُ مَرُوَانَ ثَنَا عَبُدُ الْاعُلَى ثَنا سَعِيُدٌ غَنُ قَتَافَةً عَنُ آنَس بُن مَالِكِ آنَ رَجُلًا كَانَ فِي عَهُد رسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي عُقُدته ضَعْفٌ وَكَان يُسايعُ وَانَّ اَهُلَهُ اتَّوُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوُا يِ ارْسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! احْجُرُ عَلَيْهِ فَدَعَاهُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم فَنَهَاهُ عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ يَا رسُول اللّه صلى الله عليه وسلّم! إنِّي لا اصبر عن البينع وفروخت عدك بيس سكتار آبّ يت فرمايا: الرتم خريدو فَقَالَ إِذَا بِايَعْتَ فَقُلُ هَا وَلَا خِلَابُةً .

عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُن حَبَّان قَالَ هُوَ جَلِّي مُنْقِذٌ بُنُ عَمُر وَكَانَ رَجُلًا قَدُ أَصَابَتُهُ امَّةٌ فِي رَاسِهِ فَكَسَرَتُ لِسَانَهُ وَكَانَ لَايَدَعُ عَلَى ذَٰلِكَ البِّجَارَةَ وَكَانَ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ فَاتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِذَا أَنْتَ بَايَعُتَ فَقُلُ لَا خِلَابَةَ ثُمَّ انْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلاَث لَيَال فَإِنُ رَضِينَتَ فَامُسِكُ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارُدُدُهَا عَلَى

منقذ بن عمر کے سرمیں چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے زبان میں شکتی آ گئی تھی اس کے باوجود وہ خرید وفروخت نہیں جھوڑتے تھے اور انہیں نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ تو وہ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری بات عرض کی ۔ آ پ نے فر مایا: جب تم خرید وفر وخت کر وتو یوں کہہ د یا کرو که دھو کہ نہیں ہونا جا ہے پھر جو سامان بھی تم خرید و تمہیں اس میں تین شب تک اختیار ہے کہ پیند ہوتو رکھ لو ناپیند ہوتو فروخت کنندہ کو داپس کر دو۔

خ*لاصة الباب 🌣 الا ج*َلابَهَ كامعنى بيه ہے كه مجھے دھوكه نه دواگر دھوكا ثابت ہوگيا تو معامله فنخ كرنے كا مجھے اختيار ہوگا۔ د وسری روایت میں یہ ہے کہ مجھے تین دن تک اختیار ہے اس حدیث میں ائمہ کا اختلاف ہے بعض علماء نے حضرت منقذ کے کئے اس حدیث کو خاص قرار دیا ہے۔اس کوئسی فریب خور دہ کے لئے اختیار نہیں یہی مذہب ہےا مام شافعی اورا مام ابوحنیفہ اور دوسر ہےائمکہ کا ہےاورامام مالک کی سیجے روایت بھی یہی ہے۔بعض مالکیہ یہ کہتے ہیں کہاس حدیث کی بناء پرفریب خور دہ کے لئے اختیار ہوگا بشرطیکہ ایک تہائی قیمت کے برابر ہو۔

# ٢٥ : بَابُ تَفُلِيْسِ الْمُعُدِمِ وَالْبَيْعِ عَلَيْهِ لِغُرَمَائِهِ

٢٣٥٢ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ ثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ بُكُيْرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ الْاَشَجَ عَنُ عِيَاضِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَعُدٍ عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِي قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِيُ عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُ فِي ثِمَارِ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيُنَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقْ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغُ ذَٰلِكَ وَفَاءَ دِيْنِهِ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُدُوا مَا وَجَدُتُهُمُ وَلَيُسِ لَكُمُ إِلَّا ذَٰلِكَ يَغْنِي ﴿ جُوتَهِمِينَ مِلْ كَيَا وه لِيلُوا ورحمَهِمِينَ (في الحال) اور يجهزنه

٢٣٥٧ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَار ثَنَا أَبُو عَاصِم ثَنَا عَبُدُ اللهِ ٢٣٥٠ : حضرت جابر بن عبدالنُّدُّ ـــ روايت بكهالله

# باب: جس کے پاس مال نہرہاہے مفلس قرار دینااور قرض خوا ہوں کی خاطر اس کا مال فروخت کرنا

۲۳۵۲: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عہد مبارک میں ایک مرد کوان بھلوں میں نقصان ہوا جواس نے خریدے تھے اوراس پر بہت قرضہ ہو گیا اللہ کے رسول علیہ نے فر مایا: اس کوصد قہ دولوگوں نے اس کوصد قہ دیالیکن اتنی مقدار نہ ہوئی کہ اس کا تمام قرضہ ادا ہو سکے تو آ یے نے فرمایا:

بَنْ مُسَلِم بَنِ هُرُمُو عَنْ سَلَمَةَ الْمَكِيَ عَنْ جَابِر بَنِ عَبُدِ اللّهِ انَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ خَلْع مُعَاذَ بَنْ جَبِلِ مِنْ غُرِمَاءِ هِ ثُمَّ اسْتَعُملهُ عَلَى الْيَمِن فَقَالَ مُعاذَ إِنَّ رَسُولَ اللّه اسْتَخْلَصَنِي بما لِي ثُمَّ اسْتَعُملُني.

کے رسول علی نے حضرت معاذ بن جبل کو قرض خواہوں سے چیٹرایا پھر انہیں یمن کا عامل مقرر فرمایا۔ حضرت معاذ کے رسول علیہ نے میرا حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ نے میرا مال بچ کرمیری جان چیئرائی پھر مجھے عامل مقرر فرمایا۔

ضاصة المباب الله ليسس لكم الا ذلك كامعنى يه ب كدات قرض خوا بوتم ال كوقيد اور ذا نت نبيس سكة كيونكه اس كا فلاس ظا بر بوگيا به اور جب كس آ دمى كا افلاس ( بحو كا بونا ) ثابت به وجائے تو اس كوقيد ميں نبيس و الا جاسكنا بلكه اسے مال كر حصول تك مهلت دى جائے گى جب اور مال اس كو حاصل به وجائے تو وہ مال قرض خواہ لے ليس گے۔ دوسر امعنى يه به كه اس وقت تم لوگوں كے لئے يمي مال ب بعد ميں جب اور مال اس كومل جائے تو اس وقت تم لے لين اس حديث كا يه معنى نبيس كه فقط يمي مال تم لوگوں كے لئے به اور باور بال اس كومل جائے تو اس وقت تم لے لين اس حديث كا يه معنى نبيس كه فقط يمي مال تم لوگوں كے لئے ہے اور بي نبيس يعن قرآن وحديث سے قرض دار كے لئے مہلت و ينا ثابت ب۔

# عِنْدَ رَجُلِ بِالْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدَ رَجُلِ بِالْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

۲۳۵۸: حضرت ابو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے بیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جومفلس ہونے والے مرد کے پاس اپنا سامان بعینہ پالے تو وہ دوسروں کی بنسبت اس کا زیادہ حقدار ہے۔

۲۳۵۹: حفرت ابو ہر بر اللہ سے روایت ہے کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کسی آ دمی نے کوئی سامان فروخت کیا پھر خریدار کے باس وہ سامان بعینہ بایا جبکہ وہ خریدار مفلس ہو چکا تھا تو اگر اس نے سامان کی قیمت کا پچھ حصّہ بھی وصول نہیں کیا تو وہ سامان اس فروخت کنندہ کا ہے اور اس نے سامان کی پچھ بھی قیمت وصول کر لی تھی تو اب وہ باقی قرض خوا ہوں کی مانند ہوگا۔

۲۳ ۲۰: حضرت ابن خلدة زرتی جو مدینه کے قاضی تھے

# ٢٦: بَابُ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدُ اللهُ عَنْدَ رَجُلٍ قَدُ الْفُلَسَ

٣٣٥٨ : حَدَّثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنا سَفَيانُ بُنُ عُيئِنة وَ وَحَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ رُمْحِ آنُبَآنا اللَّيُثُ بُنُ سَعْدِ جميعًا عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدِ عَنُ آبِى بَكُرِ بُنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ابْنِ حَزُم يَحْيَى بُنِ سَعِيْدِ عَنُ آبِى بَكُرِ بُنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ابْنِ حَزُم عَنُ عَمْرَ وَ ابْنِ حَنْ أَبِى بَكُرِ بُنِ عَبْد الرِّحُمْنِ بُنِ عَنْ عَنْ ابِى هُرَيَرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه مَنْ الْحَارِثِ ابْنِ هِشَامٍ عَنُ ابِى هُرَيَرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه مَنْ وَجَدَ مَتَاعَةُ بِعَيْنِهِ عِنْد رَجُلٍ قَدُ أَفُلَسَ آحَقُ بِهِ مِنْ عَيْرِهِ .

٢٣٥٩ : حَدَّثنا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا إسْماعيْلُ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنِ النَّهُ هُرِي عَنُ ابى بكر بُنِ عَبْدِ الرَّهُ وَيَ عَنْ ابى هُريْرة رضى اللهُ الرَّحْمنِ بُنِ الْحارِث بُنِ هِ شَامٍ عَنُ ابى هُريْرة رضى اللهُ تعالى عَنْهُ انَّ النَبِي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَم قال ايُما رجُلِ تعالى عَنْهُ انَّ النَبِي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَم قال ايُما رجُلِ باعَ سِلُعَةً فَادُرَك سِلُعَةً بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ وقد افلس وَلَمُ يَكُنُ قَبَضَ مَنْ ثَمَنِها شَيْنًا فَهِي لَهُ وَإِنْ كَانَ قَبْض مَنْ ثَمَنِها شَيْنًا فَهُو أَنْ وَانْ كَانَ قَبْض مَنْ ثَمْنِها اللهُ عَنْ اللهُ وَانْ كَانَ قَبْض مَنْ ثَمْنِها مَنْ اللهُ مَاء .

• ٢٣٦ : حَدَّثنا إبْراهيْمُ ابْنُ الْمُنْذِر الْحزاميُّ وَعَبُدُ

٢٣١١ : حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عُثُمَانَ ابْنِ سَعِيْدِ بُنِ كَثَيْرِ بُنِ دِينَا الْحَمُصِى ثَنَا الْيَمَانُ ابْنُ عَدِی حَدَّثِنِی الزُّبَيْدِی دَينَا الْحَمْضِ عَنِ الزُّهْرِی عَنَ ابِی سَلَمةً عَنْ مُحمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الزُّهْرِی عَنَ ابِی سَلَمةً عَنْ ابی سَلَمةً عَنْ ابی سَلَمةً عَنْ ابی سَلَمةً عَنْ ابی هَرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنِينِهِ آیُمَا امْرِی مات وعنده مال امری بعینه اقتصی مِنه شینًا آوله یَقْتَضِ ، فَهُو اسْوَةً لِلْغُرِمَاءِ .

فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے ایک ساتھی کے بارے میں جومفلس ہوگیا تھا حضرت ابو ہر روز کے پاس گئے حضرت ابو ہر روز کے پاس گئے حضرت ابو ہر روز کے کارے ابو ہر روز ہون اللہ عنہ نے فر مایا ایسے ہی شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فر مایا: جوشخص بھی مر جائے یا مفلس ہو جائے تو سامان والا اپنے سامان کا جائے یا مفلس ہو جائے تو سامان والا اپنے سامان کا زیادہ حقد ارہے بشر طبیکہ بعینہ اس سامان کو یا لے۔

۲۳ ۱۱ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا : جو آ دمی مرجائے اوراس کے پاس کسی دوسر مے محض کا مال بعینہ موجود ہوخواہ اس نے اس سے پچھ وصول کیا ہویانہ وصول کیا ہو باتی قرض خواہوں کی ما ند ہو

ضاصة الراب الميشخص المي المناف المناف المي مخص مفلس قرار ديا گيا اوراس كے پاس ايك شخص كى كوئى چيز بعينه موجود الله جواس شخص الله خفص الله خفص ديگر قرض خوا بول كے ساتھ برابر كا شريك رہے كا بشرطيكه افلاس قبضه كے بعد بوامام شافق فرماتے بيں كه و و شخص ابنى چيز كا حقد ار بے معاملہ فنخ كر كے ابنى چيز لے سكتا ہے احتاف كى ديل دارقطنى كى روايت ہے۔ آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے جس آن دمى نے اپناسامان كسى شخص كے ہاتھ فروخت ديل دارقطنى كى روايت ہے۔ آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے جس آن دمى نے اپناسامان كى شخص كے ہاتھ فروخت كيا چرد و سيامان مفلس كے پاس موجود پايا تو و و شخص دو سرے قرض خوا بول كے ساتھ برابر كا شريك ہوگا۔ اگر چه بيد مديث مرسل ہے مگر حديث مرسل ہمارى جمت ہے اور ابو ہر برہ رضى الله عنه ہے روايات مختلف بيں احتاف كا مسلك احاد يث كے مطابق ہے نہ كہ خلاف حديث۔

# ٢٠ : بَابُ كَرَاهِيَةِ الشَّهَادَةِ لِمَنُ لَمُ يُستشُهدُ

٢٣٦٢ : حدَّثَنَا عُثُمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبةَ وَعَمُرُو ابْنُ رَافِعِ قَالَا ثَنَا جِرِيْرٌ عَنْ مَنْطُورٍ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلُمَانِيَ قَالَ ثَنَا جِرِيْرٌ عَنْ مَنْطُورٍ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلُمَانِيَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَرْنِي عُلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَرْنِي عُلُولَهُ مَا لَذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمُّ اللّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمُّ اللّذِيْنَ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

# باب: جس ہے گوائی طلب نہیں کی گنی اس کے لئے گوائی دینا مکروہ ہے

۲۳ ۱۲ : حفزت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے لوگ بہتر ہیں۔فرمایا: میرے زمانہ کے لوگ پھران کے بعد والے پھران کے بعد والے پھران کے بعد والے پھر

يلُونهُ مَ ثُمَّ يجيئُ قَوْمٌ تَبُدُرُ شَهَادَةُ احدهمُ يمنينهُ وَيَمِينُهُ السِيلُوكَ آئين كَي كمان كي كوابي فتم سے يہلے ہوگي

٢٣٦٣ : حَدَّثْنَا عَبُدُ اللّه بُنُ الْجَرَّاحِ ثِنَا جِرِيْرٌ عَنُ عَبْدٍ الْمَلِك بُن عُمير عَنْ جابر ابُن سَمُرَة قال خطبنا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ بِالْجِابِيَّةِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم قَام فِينَا مِثُل مُقَامِي فِيْكُمُ فَقَالَ احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ اللَّذِين يلُونَهُمْ ثُمَّ يفُشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَشُهَدَ الرَّجُلُ وَمَا يستشُهدُ وَيَحُلِفَ ومَا يُسْتَحْلَفَ .

اور قتم گواہی ہے پہلے ہوگی۔ ۲۳۶۳: حفرت جابر بن سمره کہتے ہیں کے حضرت عمر بن

خطاب شنے جاہد نامی مقام میں ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اس میں فرمایا رسول اللہ علیہ ہمارے درمیان ایسے ہی کھڑے ہوئے جیسے میں تم میں کھڑا ہوااور فر مایا: میرے صحابہ کے متعلق میرا خیال رکھنا (یعنی ان کو ایڈ ا نہ پہنچا نا اوران کی ہے احترامی نہ کرنا) پھر اِن کے بعد والوں کے متعلق پھر اُن کے بعد والوں کے متعلق ( میرا خیال

رکھنا ) پھرجھوٹ پھیل جائے گا اور مر ذگوا ہی دے گا حالا نکہ اس ہے گوا ہی کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہو گا اورتشم اٹھائے گا حالا نکہ اس ہے شمنہیں ما تگی گئی ہوگی ۔

خلاصة الساب الله على مطلب بيه ب كه خير القرون كے بعد لوگ بهت به احتياط ہوں گے بن بلائے بھی گوا بی دیں گے آج کل اس کا مشاہدہ عدالتوں میں ہور ہاہے کہ ہروقت گواہی وینے کے لئے بہت لوگ تیار ہوتے ہیں اور جھوٹی قشمیں کھانے میں دریغے نہیں کرتے حجونی گواہی اور حجونی قتم اکبرالکبائر گناہوں میں ہے ہے۔حدیث ۲۳ ۲۳: اس حدیث میں دو چیزوں سے بیخے کی تا کید کی گئی ہے: (۱) بلامطالبہ گواہی اورتشم کھانے ہے۔ (۲) صحابہ کرام اور تابعین کرام اور تبع تابعین کو ایذا دینے سے بیچنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ارشادات بھی اس باب میں موجود ہیں مثلاً میرے سحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرنا اور بیجھی فرمایا کہ جب سی کودیکھوکہ میرے صحابہ پرسب وشتم کرتا ہوتو جواب میں کہوکہ تمہاری اس شرارت پرخدا تعالیٰ کی لعنت ہواس طرح تابعین رحمہم اللّٰہ کی عزت کرنا ہرمسلمان پرِفرض ہے۔اس کی تنقیص کرنا اوراس یر طعن کرنا سخت گناہ ہے۔ ان لوگوں کو خدا تعالیٰ کے عذاب سے خوف کرنا چاہئے کہ جوسحابہ برطعن کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ جو کہ تابعی ہیں ان پرزبان درازی کرتے ہیں۔

بِ بِي الله كاعلم بوليكن صاحب معاملہ کواس کے گواہ ہونے کاعلم نہ ہو

٢٣ ٦٣ : حضرت زيد بن خالد جبني رضي الله تعالى عنه فر ماتے ہیں کدانہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیارشا دفر ماتے سنا: بہترین گواہ وہ ہے جو گواہی دے

# ٢٨: بَابُ الرَّجُلِ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ لَا يَعْلَمُ بِهَا

٣٣ ٢٣ : حَدَّثَنَا علِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبُد الرَّحْمَن الْسُجِعُفِي قَالَا ثَنَا زِيْدُ بُنُ الْحَبَابِ الْعُكُلِيُ احْبِرَنِي أَلَيُ بُنُ سهُ لِ بُنِ سَعْدِ السَّاعِدِيّ حَدَّثَنِي أَبُو بَكُر بُنْ عَمُر بُن حَزُم حَدَّنَنِى مُحمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو بُنُ عُثُمَان بُنِ عَفَّانَ قَبِل الْ يَلَ كَمَال سَعَوَا بَى وَسِيخ كَامِطالبه كَيَاجِائِد حَدَّثَنِى مُحمَّدُ بُنُ وَيُدِ بُنِ قَابِتِ اَخْبَرَنِى عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ اَبِى عُمَرَةَ الْانْصَارِيَ اَنَّهُ سَمِعَ زَيُدَ بُن حالِدِ الْجُهَنِي يَقُولُ وَمَنْ اَدِى شَهَادَتَهُ قَبُل انْ يُسْالَها .

وَنَّهُ سَمِع رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلَةً يَقُولُ خَيْرُ الشَّهُودِ مَنْ اَدِى شَهَادَتَهُ قَبُل انْ يُسْالَها .

ضاصة الراب مطلب بيہ بے كدا يك مسلمان كاحق مارا جار ہا ہے ياس كى عزت يا جان كے نقصان ہور ہا ہوتو بن بالے كوابى دينا درست ہے ہى حديثول كے ضمون ہے بيات ہے۔

## باب: قرضون برگواه بنانا

۲۳۱۵: حفرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه نے

یہ آیت مبارکہ پڑھی: '' اے اہل ایمان جب تم ایک

مدت کے لئے باہم قرضه کا معاملہ کرو تو لکھ لو .....'

(البقرة:۲۸۳٬۲۸۲) پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچ ''اگرتم میں

ے ایک کو دوسرے پر اطمینان ہو ...۔'' فرمایا:

اس حصہ ہے (بحالت ِ اطمینان) پہلا حصہ منسوخ

<u>خلاصیة الراب</u> یه نشخ ہے اصطلاحی نشخ مرادنہیں ہے ماقبل میں لکھنے کا تھم استخبا با ہے بینی اگر امن نہیں ہے تو معاملہ کوتحریر میں لا وُاورْا گراطمینان اورامن ہوتو کوئی حرج نہیں نہ لکھنے اور نہ گواہ بنانے اور گروی نہ رکھنے میں۔

# دِادِ: جس کی گواہی جائز نہیں

۲۳ ۲۲ : حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ فر مایا: فر مایا: فر مایا: کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: خیانت کرنے والی عورت کی خیانت کرنے والی عورت کی گواہی جائز نہیں اور نہ ہی اس مخص کی جس کو حالت اسلام میں حد گئی ہواور نہ کینہ رکھنے والی کی اپنے بھائی کے خلاف (جس سے وہ کینہ رکھتا ہے)

۲۳۶۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے سنا: جنگل میں رہنے والے کی گواہی بہتی میں

#### ٢٩: بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى الدُّيُون

٢٣١٥ : حَدَّقَنَا عَبَيْدِ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِى وَجَمِيْلُ بُنُ الْحَسِنِ الْعَبَكِيُ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ مِرُوَانَ الْعِجُلِيُ ثَنَا عَبُدُ الْمَحْمَدُ بُنْ مِرُوَانَ الْعِجُلِيُ ثَنَا عَبُدُ الْمَعْلِكِ بُنِ آبِي نَصْرَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي سَعِيْدِ عَبُدُ الْمَمْلِكِ بُنِ آبِي نَصْرَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِ قَالَ تَلاهِ لَهِ الْآيَةَ: ﴿ يَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللل

#### ٣٠ : بَابُ مَنُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ

٢٣٦٢ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بُنُ مُسَحَمَّدِ الرَّقِیُ ثَنَا مَعْمَرُ بُنُ مُسَحَمَّدِ الرَّقِیُ ثَنَا مَعْمَرُ بُنُ مَسَكِمَانَ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ قَالَا سُلَيْمَانَ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ قَالَا ثَنَا مَحَدُودِ بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِهِ قَال قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لَا تَجُوزُ شَهَافَ وَ قَال وَاللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لَا تَجُوزُ شَهَافَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَلا ذِي شَهَافَهُ حَانِي وَلا خَانِيَةٍ وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ وَلا ذِي غَمْرِ عَلَى آجِيْهِ .

٢٣٦٧ : حَدَّثْنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ الْحَبَرَ نِي اللَّهِ بُنُ وَهُبِ الْحَبَرَ نِي نَافِعُ بُنُ يَوْيُدَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرُو الْحَبَرَ نِي نَافِعُ بُنُ يَوْيُدَ عَنِ ابْنِ اللَّهِ بُنِ عَمُولُ اللَّهِ بُنِ عَطَاءِ ابْنِ يسَارِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ

يَقُولُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدُوى عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ دَاكِ كَظَاف جَا رَبْهِيل -

ظاصة الراب الله خيانت اوركينه كى وجه ، وي فاسق موجاتا ہے اور فاسق كى گواہى كے قبول نه مونے پر اجماع ہے اور محدود فی القذف کی گواہی بھی مقبول نہیں مطلب یہ ہے کہ شامد کے لئے مسلمان ہونا' آ زاد ہونا' بالغ اور عادل ہونا شرط

## ا ٣ : بَابُ الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِيْنِ

٢٣٦٨ : حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ الْمَدِيْنِيُّ أَحُمَدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّهُرِيُّ ويَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الدُّورَقِيُّ قَالَا ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرُدِيُّ عَنُ رَبِيْعَةَ بُنِ آبِي عَبُدِ الرَّحْمٰنِ عَنُ سُهَيُلِ بُنِ أَبِي صَالِح عَنُ أَبِيْهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيهُ قَضَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ.

٢٣٦٩ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ثَنَا جَعْفَرُ ثَنَا جِعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِيْهِ عَنُ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ قَضَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ.

• ٢٣٧ : حَدَّثَنَا أَبُو إِنْسَحَاقَ الْهَرَوِيُّ ابْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حَاتِمٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ الْحَارِثِ الْمَخُزُوُمِيُّ ثَنَا سِيُفُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ أَخُبَرَنِي قَيْسُ بُنُ سَعْدٍ عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارِعَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ بِالشَّاهِدِ والْيَمِيْنِ. ا ٢٣٧ : حَـدُّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيُدُ بُنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا جُوَيْرِيَةُ بُنُ اَسْمَاءَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيُدَ مَوُلَى الْمُنْبَعِثِ عَنُ رَجُلٍ مِنْ اَهُلٍ مِـصُـر عَنُ سُرَّقِ اَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجٰلِ وَيَمِينَ الطَّالِبِ.

## ٣٢: بَابُ شَهَادَةِ الزُّور

٢٣٧٢ : خَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ثَنَا سُفُيانُ الْعُصُفُرِي عَنُ آبِيْهِ عَنْ حَبِيْبِ النَّعُمانِ الْآسُدِي عَنُ خُرَيْمِ ابُن فَاتِكِ الْاسْدِى قَالَ صَلَّى النَّبِي عَلِينَةٍ

# بياب ايك گواه اورتهم ير فيصله كرنا

۲۳۶۸: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتم اور ایک گواہ کے ساتھ فیصلہ فر مایا۔

۲۳۲۹: حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قشم اور ایک گواہ پر فیصلہ قرمایا به

• ۲۳۷: حفزت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور قتم پر فيصله فرمايا ـ

ا ۲۳۷: حضرت سرق ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کی گواہی اور مدعی کی قشم ( پر فیصلہ ) کو نافذ قرار دیا۔

# چاہے: جھوٹی گواہی

٢٣٧٢: حضرت خريم بن فاتك اسرى كيتے ہيں كه نبي صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز صبح ادا فرمائی سلام پھیر کر کھڑے ہوئے اور تبین بارفر مایا : حجوتی گواہی اللہ کے الصُّبُحَ فَلَمَا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عُدلَتُ شَهَادُهُ الزُّورِ بِالْإِشْراكِ بِاللِّهِ ثَلاَتُ مَرَّاتٍ ثُمَّ ثَلا هَٰذِهِ ٱلْآيَةَ: ﴿ وَاجْتَنِبُوا قُولَ الزُّورِ خُنَفَاءَ للَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِين به ﴾

٢٣٧٣ : حدَّثْنَا سُويُدُ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفُرَاتِ عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم لَنْ تَزُولَ قَدْ مَا شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ اللَّهُ لَهُ النَّارِ.

٣٣ : بَابُ شَهَادَةِ أَهُلِ الْكِتَابِ بَعُضِهِمُ عَلَى

٣٣٧٣ : حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَرَيْفٍ ثَنَا الْوُحَالِدِ الْآحُمَرُ عَنْ مُحالِدٍ عَنْ عَامِرِ عَنْ جَابِرِ بُن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ آ عَلِينَهُ اَجاز شهادة أهل الكِتَاب بَعُضِهمْ عَلَى بَعُضِ.

ساتھ شریک تھہرانے کے مترادف ہے۔ پھریہ آیت مبارکہ تلاوت فر مائی'' بچوجھونی بات سے اللہ کے لئے كيسو ہوكر اس حال ميں كه اس كے ساتھ شريك نه الحج: ٣١٠٣٠] مشمراتيمو،-

٣٧٣٢: حضرت ابن عمر رضي الله عنهما فريات بين كه الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جھوٹی گواہی دینے والے کے یاؤں سرک نہ عیس کے یہاں تک کداللہ اس کے لئے دوز خ واجب کردیں۔

جِ آبِ: يہود ونصاريٰ کي گوا ہي ايک دوسرے کے متعلق

۳ کے ۲۳۷: حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصاریٰ کی ایک د دس ہے کے بارے میں گواہی کومعتبر قرار دیا۔

# بالمال المالية

# القدر ماهر القدر من د المراقد م

#### ا: بَابُ الرَّجُلِ يَنُحَلُ وَلَدَهُ

٣٣٧٥ : حَدُثَنَا آبُو بِشُرِ بَكُو بُنُ خَلْفِ ثنا يزِيدُ بُن زُرَيْعِ عَن دَاوُدَ بُنِ آبِی هِنْدِ عَنِ الشَّعْبِی عَنِ النَّعُمانِ بُنِ بِشِیْرِ رَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهَ قَالَ انْطَلَقَ بِهِ آبُوهُ یَحْملُهُ اِلَی النَّبِی صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم فَقَالَ اللهَهُ لَا اِیِّی قَدُ نحَلْتُ النَّعُمَانَ مَثلَ اللهُ عَلَیْ مِنْ مَالِی كَذَا وَكَذَا قَالَ فَكُلَّ بَنِیكَ نَحلتَ مِثُلَ الَّذِی مَن مَالِی كَذَا وَكَذَا قَالَ فَكُلَّ بَنِیكَ نَحلتَ مِثلَ الَّذِی مَن مَالِی كَذَا وَكَذَا قَالَ فَكُلَّ بَنِیكَ نَحلتَ مِثلَ الَّذِی مَن مَالِی كَذَا وَكَذَا قَالَ فَكلَّ بَنِیكَ نَحلتَ مِثلَ الَّذِی مَن مَالِی مَن اللهُ عَالَ لَا قَالَ فَاشْهِدُ عَلَی هذا غَیْرِی قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ فَاللهِ مَالِي مَان یَکُونُوا لَکَ فِی الْبِرِ سَواءً قَالَ بَلٰی قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ ال

٢٣٧٦ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ حُمْيَدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ وَمُحَمَّدِ بُنِ النَّعُمَان بُنِ بَشِيْرٍ النَّعُمَان بُنِ بَشِيْرٍ اَنَّ اَبَاهُ نَحَلَهُ غُلامًا وَانَّهُ جَاءَ الْحَبَرَاهُ عَنِ النَّعُمانِ بُنِ بَشِيْرٍ اَنَّ اَبَاهُ نَحَلَهُ غُلامًا وَانَّهُ جَاءَ الْحَبَرَاهُ عَنِ النَّعُمانِ بُنِ بَشِيْرٍ اَنَّ اَبَاهُ نَحَلَهُ غُلامًا وَانَّهُ جَاءَ الْحَبَرَاهُ عَنِ النَّعُمانِ بُنِ بَشِيْرٍ اَنَّ اَبَاهُ نَحَلَهُ غُلامًا وَانَّهُ جَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ ال

# بِ بِ مرد کااینی اولا د کوعطیه دینا

۲۳۷۵: حفرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کدا نکے والد انہیں اُٹھا کر نبی کی خدمت ہیں لے گئے اور عرض کی کہ آپ گواہ رہے کہ ہیں نے اپنا تنا نعمان کو دیا۔ آپ نے مل ہیں ہے اتنا اتنا نعمان کو دیا۔ آپ نے فرمایا: کیا تم نے اپنیس فرمایا بھر کوا تنا بی دیا جتنا نعمان کو دیا؟ عرض کیا نہیں ۔ فرمایا بھر میں میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بنا لوفر مایا کیا تم اس سے خوش میرے علاوہ کی اور کو گواہ بنا لوفر مایا کیا تم اس سے خوش نہ ہوگے کہ سب تمہاری فرما نبرداری میں برابر ہوں؟ عرض نہیں فرمایا پھر پہلی بات کا جواب نفی میں کیوں۔ کیا کیوں نہیں فرمایا پھر پہلی بات کا جواب نفی میں کیوں۔ ۲۳۲۲: حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد نے انہیں ایک غلام بہدکیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تا کہ آپ کو گواہ بنا کیں۔ آپ نے فرمایا: اپنی تمام اولا دکوتم نے (غلام) بہدکیا قرض کیا نہیں فرمایا بھر بید (غلام بھی) واپس لے لو۔

خلاصة الراب المحمد الراب الله عليه وسلم كفر مان كا مطلب به تقاايك بينے كود به دوسروں كومحروم ركھا ايسا كرنے بيد دوسرى اولا د كے دل ميں بعض وكينه بيدا ہوگا وہ بھلا ئى نہيں كريں گے به واقعہ حدیث كی دوسرى كما بوں ميں بھى آتا ہے معجمین میں ہے كہ الله تعالیٰ ہے ڈروادرا بنی صحیحین میں ہے كہ الله تعالیٰ ہے ڈروادرا بنی اولا دمیں انصاف كرونعمان رضى الله عنه فرماتے ہیں كه آخر مير به والله نے صدقه میں رجوع كيا۔ ثابت به ہوا كہ اولا دكوم يا

زیاده دیناظلم ہےا مام ابوصنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ فر ماتے ہیں کہ اولا دمیں برابری نہ کرنا مکروہ ہے کیکن تصرف نا فذہوجائے گا جیسا که حضرت ابو بمررضی اللّٰدعنه نے امّ المؤمنین عا ئشہ صدیقه رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کو دوسری اولا دیسے زیادہ دیا بعض لوگوں کے نز دیک برابری واجب ہے۔

# ٢ : بَابُ مَنُ اَعُطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيُهِ

٢٣٧٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَٱبُو بَكُرِ ابْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالًا ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وابْنِ عُمَرَ يَرُفَعَان الْمَحَدِيْثِ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيلِهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرُّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرُجِعِ فِيُهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِي وَلَدَهُ.

٢٣٧٨ : حَدَّثَنَا جَمِينُلُ بُنُ الْحَسَنِ ثَنَا عَبُدُ الْاعُلَى ثَنَا سَعِيُدٌ عَنِ الْأَحُولِ عَنُ عَمُرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنُ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ نُبِيُّ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ لَا يَرُجِعُ آحَدُكُمْ فِي هِبَّتِهِ إِلَّا الْوَالِدِ

باولاد کودے کر پھروایس لے لینا ٢٣٧٤ : حضرات ابن عباس و ابن عمررضي الله عنهم فر ماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مرد کے لئے حلال نہیں کہ کوئی چیز دے پھرواپس لے لے۔الا یہ كه والداني اولا دكوكوئي چيز دے (تو وه واپس لےسكتا ے)۔

۲۳۷۸: حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رضي الله عنهما ے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:تم میں ے کوئی اینے ہریہ میں رجوع نہ کرے مگر والداین اولا د کوہ بیدد ہے تو (واپس لےسکتا ہے)

خ*لاصة الباب الله به احاديث امام شافعيٌ كا متدل بين ان كے نز ديك كو ئى واجب رجوع كاحق نبيس ركھتا سوائے باپ* کے بعنی والد ہبہ کر کے واپس لے سکتا ہے حنفیہ کے نز دیک ہر ہبہ کرنے والاخواہ کوئی ہو واپس لینے کاحق رکھتا ہے حنفیہ کی دلیل دوسری احادیث ہیں جس میں رجوع کا ذکر ہے۔

#### ٣ : بَابُ الْعُمُرِي

٢٣٤٩ : حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيًّا بُنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَا عُمُراى فَمَنُ أَعْمِرَ شَيْئًا

• ٢٣٨ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ أَنَبَأَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ﴿ ٢٣٨: حَفْرَتَ جَابِرٌ فرماتِ بِي كَرمِيل في رسول الله ابُنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ مَنْ اَعُمَرَ رَجُلًا عُمُرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدُ قَطَعَ قَوُلُهُ حَقَّهُ فِيْهَا فَهِيَ

# باب:عمربھرکے لئے کوئی چیز دینا

۲۳۷۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: عمری کے پی نہیں ہے البذاجس کو عمر بھر کے لئے کوئی چیز دی گئی تو وہ اس کی

علی کو بیفر ماتے سا: جس نے کسی مردکو عمر بھر کے لئے کوئی چیز دی اوراس کی اولا دکودی تو اس کے اس قول نے اس چیز میں اس کاحق ختم کر دیااب وہ چیز اس کی ہے جس کوعمریٰ کے طور پر دی اوراس کی اولا د کی ہے۔

لِمَنُ أَعُمِرُ وَلِعَقِبِهِ .

٢٣٨١ : حضرت زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه سے ١ ٢٣٨ : حَلَّتُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَمُرِو بُنِ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمریٰ وارث کو دِينَا وَنُ طَاوُسِ عَنْ حُجُرِ الْمَدْرِيِّ عَنْ زَيْد بُنِ ثَابِتِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ جَعَلَ الْعُمُرَى لِلْوَارِثِ .

ضلصة الراب عمري اعمار كااسم يقال اعمرته الدار عمري مين ني اسكوا پنامكان زندگى بهرك لئے درديا احادیث باب حنفیہ کی دلیل ہیں۔

#### ٣ : بَابُ الرُّقَبِي

٢٣٨٢ : حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بُنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا الن جُرَيْج عَنْ عَطَاءٍ عَنُ حَبِيْبِ بُنِ أَبِي ثَابِتِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَا رُقُبْلِي فَمَنْ أُرْقِب شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حياته ومماته .

قَالَ وَالرُّقُبَى أَنْ يَقُولُ هُوَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ مُوتُنا .

٢٣٨٣ : حَدَّثَنَا عَمُرُو بْنُ رَافِع ثَنَا هُشَيْمٌ ﴿ وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَدٍ ثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً قَالَا ثَنَا دَاوْدُ عَنَ ابِي الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِر بُن عَبُد اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِّكَ الْعُمُرى جَائِزَةٌ لِمنُ أَعْمِرَهَا وَالرُّقُبِي جَائِزَةٌ لِمنُ أَوُقَبَهَا .

جب و ہ مرجائے گا تو واپس لےلوں گا۔اس طرح ہبہ کرنا سچیج ہےاور واپسی کی شرط باطل ہے پس مدت العمر و ہ مکان معمرلہ (جس کوعمر بھر کے لئے دیا گیا) کے لئے ہوگا اور اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ کے لئے ہوگا۔ حنفیہ اور امام شافعی کا قول جدیداورا مام احمداورحضرت ابن عباس رضی الله عنهمااورا بن عمر رضی الته عنهما کایهی قول ہے۔حضرت علی رضی الله عنه شریح' مجاہد' طاؤس اور سفیان تو ری ہے بھی یہی مروی ہے۔امام مالک اورلیث کا قول یہ ہے کہ عمریٰ میں منافع کی تملیک ہوتی ہے نہ کہ غین شے کی تملیک \_ پس تا دم حیات مکان معمرلہ کے لئے ہوگا اور بعد مرگ اصل مالک کو واپس کیا جائے گا۔

# دِادِي: رُقَين كابيان

۲۳۸۲ : حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ اللہ كے رسول صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: رقبی سيح تنبيل للندا جس کو کوئی چیز رقبیٰ کے طور پر دی گئی تو وہ اس کی ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔

راوی کہتے ہیں کہ رقبی کا مطلب میہ ہے کہ یوں کے کہ یہ چیز ہم تم میں سے جو بعد میں مرے اس کی ہے۔ ٣٣٨٣: حضرت جابر بن عبدالله فرمات بين كه الله ك رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا عمریٰ جائز ہے اس کے لئے جس کو عمر من کے طور پر دیا جائے۔ اور رقبی جائز ہے اس کے لئے جسے رقبی کے طور پر دیا جائے۔

خلاصة الراب الله الله يول كم الك يول كم الدادى لك د قبسى ليني الرمين تجھ سے پہلے مرجاؤں توبياً هر تيرا ب اوراگر مجھ سے پہلے تو مرجائے تو میرا ہے۔ (ابوصنیفہ اور امام محمہ ) طرفین اور امام مالک کے نز دیک ہبہ کی بیصورت جائز نہیں کیونکہاس میں اِن میں ہے ہرایک دوسر ہے کی موت کا منتظرر ہتا ہے۔امام ابو یوسف اورامام شافعی کے نز دیک رقبی ج ئز ہے۔ احادیث باب ان کی دلیل ہیں۔

## ٥ : بَابُ الرُّجُوْعِ فِي الْهِبَّةِ

٢٣٨٣ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنُ عَوْفِ عَنْ خِلاسِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم إنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكُلُبِ أَكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْنِهِ فأكله

٢٣٨٥ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشَارٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَر ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنُ سَعِيدِ بُن الْمُسَيِّبِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْنِهِ.

٢٣٨٦ : حَدَّثَنَا أَحُمدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوْسُفَ الْعَرُعَرِيُّ ثَنَا يَزِيُدُ بُنُ اَبِي حَكِيْمِ ثَنَا الْعُمَرِيُ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَن ابْن عُمَرَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكُلُبِ يَعُودُ في قَينِهِ .

٣ ٢٣٨: حضرت ابو ہر رہ وضی اللّٰہ عنہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس مخف کی مثال جوائے عطیہ مربیمیں رجوع کرے کتے کی ی ہے کہ وہ کھاتا ہے جب سیر ہو جاتا ہے توقے کر دیتا ہے پھر دوبارہ قے جاٹ لیتا ہے۔

بِأَبِ: مِربيه واليس لينا

۲۳۸۵: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ا پنامریہ واپس لینے والا ایسا ہی ہے جیسے اپنی قے جائے والايه

۲ ۲۳۸ : حضرت ابن عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اینے مربید میں رجوع کرنے والا کتے کی مانند ہے جواپنی قے جات لیتا

خلاصة الراب الله الله الله عن مباركه سے معلوم ہوا كه كوئى شے به كركے واپس لينا بہت برى كم ظرفى اور سفله ین کا بدترین مظاہرہ ہے۔

# ٢ : بَابُ مَنُ وَهَبَ هِبَةً رَجَاءَ

٢٣٨٠ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا وَكِيُتٌ ثَنَا إِبُواهِيْمُ ابْنُ اِسْمَاعِيُلَ بُنِ مُجَمَّعِ بُنِ جَادِيَةَ الْانُصَارِي عَنْ عَمُرو بُن دِيْنَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِالَ قِالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلُهُ الرَّجُلُ آحقُ بهبتهِ مَالَمُ يُشُبُ مِنْهَا .

# چاہ:جس نے مربید بااس اُمیدے کہ أس كابدل ملے گا

۲۳۸۷: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللّٰہ عنه فر ماتے ہیں کہ اللّٰہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : مَر دایئے ہبہ ( کو والیس کینے ) کاحق رکھتا ہے جب تک اے مبد کا بدل نہ دیاجائے۔

# ك : بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرُأَةِ بِغَيْرِ إِذُن

#### زَوْجِهَا

٢٣٨٨ : حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِى مُحَمَّدُ بْنُ الْحُمدَ الْمُثَنِّى بُن الصَّبَّاحِ الصَّيدَ لَانِي ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنِ الْمُثَنِّى بُن الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُغيبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ جَدِه أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيهِ عَنْ جَدِه أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيهِ عَنْ جَدِه أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُغيبِ عَنْ آبِيهِ عِنْ جَدِه أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيهِ عَنْ عَمْرو بن شُغيبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِه أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ عَمْرو بن شُغيبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِه أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ عَمْرو بن شُغيبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِه أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ عَمْرو بن شُغيبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِه أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ خَلِيهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

٢٣٨٩ حدَّ الله بن معلى عَنْ عَبْدِ الله بن يحيى (رجُلٌ مِنُ الحُسرنِي اللَّيْتُ بُنُ سَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بن يحيى (رجُلٌ مِنُ وَلَلهِ كَعْبِ ابنِ مالِكِ ) عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ آنَّ جدَّته جِيرة وَلَلهِ كَعْبِ ابنِ مالِكِ ) عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِه آنَ جدَّته جِيرة اللهُ عليهِ اللهُ عليهِ اللهُ عليهِ اللهُ عليهِ وَسَلَّم بلخلي اللهُ عليه وَسَلَّم بلخلي لَها فَقَالَ لَهَا وَسَلَّم بلخلي لَها فَقَالَ لَها وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم مِنْهَا .

# باب: خاوند کی اجازت کے بغیر بیوی کا عطبہ دینا

۲۳۸۸: حفرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں ارشاوفر مایا: عورت کے لئے اپنے مال میں بھی خاوندگی اجازت کے بغیر تصرف جائز نہیں جبکہ خاوندگی اجازت کے بغیر تصرف جائز نہیں جبکہ خاونداس کی عصمت کا مالک ہو۔

۲۳۸۹: حضرت کعب بن ما لک کی الجید خیرة ا بنازیور لے کررسول علیج کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا کہ میں نے میصدقہ کر دیا تو اللہ کے رسول علیج نے نے این مال میں بھی خاوند کی اجازت کے بغیر تصرف جائز نہیں تو کیا تم نے کعب کی اجازت کی بخیر تصرف جائز نہیں تو کیا تم نے کعب سے اجازت کی بحض کرنے گئیں: جی ہاں! تو اللہ کے رسول علیج نے کسی کو حضرت کعب بن ما لک کے پاس بھیجا کہ کیا آ ب نے خیرہ کو اپنا زیور صدقہ کرنے کی اجازت دی بانہوں نے کہا: جی ہاں! تب آ ب نے وہ اجازت دی بانہوں نے کہا: جی ہاں! تب آ ب نے وہ زیور خیرہ سے قبول فر مالیا۔

خلاصية الياب منظ ميتهم مصلحتاديا ہے كيونكه عورتيں زيادہ ترناقص العقل ہوتی ہيں بے جاخر چ كرتی ہيں اور جہاں خرچ كرنا ہوتا ہے وہاں تنجوس بن جاتی ہيں ۔

# بليمالخاليا

# القدو ماه القدود و الراقود العام المناطقة على المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة ا

### ا: بَابُ الرُّجُوُع فِي الصَدَقَة

• ٢٣٩ : حدد ثَنَا أَبُو بكُر بَلُ ابِي شَيْبَةَ وَكِيْعَ ثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدِ عَنْ زَيْد ابْنِ السُلم عَنْ ابِيه عَنْ عُمر بُن الْحَطَابِ انَ رَسُول الله عَنْ عُمر بُن الْحَطَابِ انَ رَسُول الله عَنْ عَمْد في صدقَتِكَ

الوليد بن مسلم ثنا الاوراعي حدّثني ابواهيم الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم ثنا الاوراعي حدّثني ابوجغفو محمد بن على حدّثني عبد الله بن على حدّثني عبد الله بن على حدّثني عبد الله بن المسيب حدّثني عبد الله بن العباس قال قال رسول الله عين مثل الذي يتصدّق ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقى ثم يرجع فياكل قيئة .

# بإب: صدقه دے كروالي لينا

۰ ۲۳۹: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: صدقه دے کرواپس مت لو۔

۲۳۹۱: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنهما فرماتے بیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس شخص کی مثال جوصد قد دے کروا پس لے کتے کی ہے جوتے کرتا ہے بھرلوٹ کرا بنی قے جائے لیتا

خلاصة الهاب جنه ان حدیثوں میں صدقہ دیے کروا پس لینے کی قباحت بیان کی گئی ہے کتے کی بری حرکت ہے تشبہ دی ہے اس شخص کی حرکت کو۔

باب کوئی چیز صدقه میں دی پھردیکھا کہوہ فروخت ہورہی ہے تو کیا صدقہ کرنے والاوہ چیز خرید سکتا ہے

۲۳۹۲: حضرت عمرٌ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں انہوں نے ایک گھوڑ ا ٢ : بَابُ مَنُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ هَلْ يشْترِيْهَا هَلْ يشْترِيْهَا

٢٣٩٢ : حدَثْنَا تميم بْنُ الْمُنتصرِ الْواسطى ثنا اسْحَاقَ بُنُ يُوسُف عَنْ شَرِيْكِ عَنْ هشام بْنِ عُرُوة عَنْ عُمر ابْنِ عبيد اللَّه بن غمر يُغنِي عن ابيه عَنْ جذه عُمر أنَّهُ تصدُّق - صدقه كيار پهرد يكها كه جس كوصدقه مين ديا تهاوه اس كومَم بفرس على عهد رسول الله عليه فابصر صاحبها يبيغها بكسر فاتى النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسألَهُ عنُ ذلك فقال لا يبتع صدقتك

> ٢٣٩٣ : حدَّثنا ينحيي بن حكيم ثنا يزيد بن هارون ثنا سُلِيهِ مِن التَّيْمِي عِنْ ابِي غُثْمَانَ النَّهُدِي عِنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْن عامر غن الزُّبير بن العوّام انَّهُ حمل على فرس يُقالُ لهُ غَمْرٌ اوْغُمُرةَ فراى مُهْرا اوْمُهُرةَ مِنْ افلاتها يُباعُ يُنسبُ الى فرسه فنهى عنها

قیمت میں فروخت کر رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو ہے اور اس کے متعلق دریا فت کیا۔ آپ علیہ نے فرمایا: اپناصدقہ نہ خریدو۔

۲۳۹۳ : حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه نے راہ خدا میں ایک گھوڑا دیا جس کا نام غمر یا غمر ۃ تھا کھر دیکھا کہ اس کی سل میں ہے ایک بچھیرایا بچھیری فروخت ہور ہی ے (تو خریدنا حام) کیکن آپ کوخرید نے ہے منع کر دیا

خ*لاصیة الباب 🏠 ابن الملکُ فر*ماتے میں طاہر یہ میں ہے بعض علماء کا مذہب ہے کہ صدقہ دینے والے کے لئے اپنی شے خرید ناحرام ہے۔جمہورعلماء کے نز دیک مکر ووتنزیمی ہے۔

# ٣: بَابُ مَنُ تَصَدَّقَ بِصِدْقَةٍ ثُمَّ

٢٣٩٨ : حدَّثنا عليُّ بْنُ مُحمَّدٍ ثنا وكيُّعَ عن سُفُيان عنْ عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة رضى الله تعالى عنه عن ابيه قال جاء ت المرأة الى البّي صلّى الله عليه وسلم فقالت يا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم انى تبصيدَقُتْ على أمّى بجاريةِ وانّها ماتتْ فقال آجرك اللّه ورد عليك الميراث.

٢٣٩٥ : حدَّثنا مُحمَّدُ بُنْ يَحْيَى ثنا عَبْدُ اللَّهُ بُنْ جَعْفُر الرَّقيُّ ثَنَا عُبِيلًا اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكُرِيْمِ عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعِيْبِ عن ابنيه عن جدّه قال جاء رجُلُ الى النبي صلّى الله عليه وسلَّم فَقال انَّى اعْطَيْتُ أُمِّي حَدِيْقَة لَى وانَّها ماتتُ ولَمْ تسرك وارثا غيرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت صدقتك ورجعت اليك حديقتك

# باب: کسی نے کوئی چیز صدقہ میں دی پھر وہی چیز وراثت میں اس کو ملے

۲۳۹۳: حضرت بريدةً فرمات بين كه ايك خاتون نبي علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے اپنی والدہ کو ایک باندی صدقہ میں دی تھی اور ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے فر مایا: اللہ نے تمہیں اجربھی دیا اور میراث (میں وہ باندی ) بھی تهمیں واپس دیے دی۔

۲۳۹۵ : حضرت عبدالله بن عمرو بن عاصٌ فر مات بب که ایک مردنبی علیه کی خدمت میں حاضر ہوااورعرض کیا میں نے اپنی والدہ کواپنا باغ عطیہ میں دیا تھا ان کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے میرے علاوہ اور کوئی وارث نہیں چھوڑ اتو اللہ کے رسول کیلیٹے نے فر مایا: تمہارا صدقه قبول ہواا ورتمہارا ماغ واپس تمہیں مل گیا۔

## خادسة الباب ﷺ بينى جس طرح والده كوديا بواعطيه اور مال الشخص كيلئے ميراث ہوات طرح بيد باندى بھى ميراث بوگى ـ ٣ : باب من و قَفَ

سليمان عن الن عون عن نافع عن الن عمر رضى الله تعالى عنها قال اصاب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنها قال اصاب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ارضا بنخير فاتى النبى صلى الله عليه وسلم فاستأمرة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنى فاستأمرة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنى اصبت مالا بخير لم أصب مالا قط هو انقس عندى منه فما تامرنى به فقال إن شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فعمل بها عمر رضى الله تعالى عنه على أن لا يباع اصلها و لا يؤرث تصدق بها للفقراء و فى القربى يباع اصلها و لا يؤرث تصدق بها للفقراء و فى القربى وفى الرقاب و فى سبيل الله و ابن السبيل والضيف لا خداح على من وليها أن يا كلها بالمعروف اويطعم صديقا غير متمول.

٢٣٩٠ : حدَّثنا مُحمَدُ بُنُ ابئ عُمَر الْعدنِيَ ثَنَا سَعُيانُ عَنَ عَبِيدِ اللّهِ بُنِ عُمر عَنْ نافِعِ عَنِ ابُنِ عُمر رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنه يا عَنهُ ما قال عُمر بُنُ الْحطَابِ رضى اللهُ تعالَى عَنه يا رسُول الله صلى اللهُ علَيْهِ وَسلَم إنَّ المائة سَهْم الْتِي بِخَيْبر رسُول الله صلى اللهُ عليه وسلَم إنَّ المائة سَهْم الْتِي بِخَيْبر للهُ أصب مالا قط هُ و احبُ إلَى مِنها وقد اردَث ان المائة مَا فقالَ النّبي صلَى اللهُ عَلَيْه وسلَم احبسُ اصلها المَا تَصدَق بها فقالَ النّبي صلَى الله عَلَيْه وسلَم احبسُ اصلها وسبّلُ ثَمرتها

قال الن الله عُمر فَوَجَدُثُ هَذَا الْحَدِيثُ فَى مؤضِعِ احر فى كتابى عَنْ سُفَيَانَ عَنْ عَبُدِ اللّه عَنْ نافعِ عن الله عَنْ نافعِ عن الله تعالى عَنْه فَذَكر عن الله تعالى عَنْه فَذَكر نخوة.

۲۳۹۲: حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب یکونیبر میں زمین ملی تو مشورہ کی غرض ہے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے خیبر میں ایسا مال ملاہے کہاں ہے زیادہ مرغوب اور نفیس مال مجھے سیلے بھی نہ ملاآت مجھاسك بارے میں كياتكم دينگے؟ آپ نے فرمایا: اگر جا ہوتو اصل ( زمین اپنی مِلک ) میں رو کے رکھواور اسکی پیداواروآ مدن صدقه کردو۔فرماتے ہیں کہ ممڑنے ای پرممل کیا کہ بیز مین بیجی نہ جائے اور نہ ورا ثت میں تقسیم کی جائے اسکی بیدادارصد قہ ہے نا داروں ٔ رشتہ داروں پراور غلاموں کو آ زادکرانے کیلئے' مجاہدین کیلئے' مسافروں کیلئے اورمہمانوں کیلئے اس کامتولی اگر دستور کے مطابق خود کھائے یا دوستوں کوکھلائے تو کیچھے جے نہیں بشرطیکہ بطورسر مایہ جمع نہ کرے۔ ۲۳۹۷: حضرت ابن عمر رضي الله عنهما فريات بي كه عمرًا نے عرض کیا اے اللہ کے رسول نیبر کے سوحصوں سے زیادہ ببندیدہ اورمیرے نز دیک قابل قدر مال مجھے بھی نه ملا اور میں نے ارا دہ کرلیا ہے کہ اسے صدقہ کر دوں تو نبی سکی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اصل زمین ( اپنی ملک میں ) روک رکھو اور اس کی پیداوار راہ خدا میں وقف کر دو ۔ '

امام ابن ماجہ کے استاذ ابن الی عمر کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اپنی کتاب (بیاض) میں دوسری جگہ بھی دیکھی ۔ سفیان سے وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ہے وہ نافع سے وہ ابن عمر سے کہ عمر نے اسی کی مثل فر مایا۔ خ*ال میں بہ ہے۔ معلوم ہوا کہ وقف کرنے والا بھی اپنی ضرورت کے بقدرا پنے لئے موقوف شے ہے نفع حاصل کرسکتا* ہے۔ مگر بطور میر ماریہ کے جمع کرنے ہے منع کیا گیا ہے۔

#### ۵ : بَابُ الْعَارِيَةِ

٢٣٩٨ : حدَّث اهشامُ بُنُ عَمَارِ ثِنَا اسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَاشِ حَدَثْنَا شُرْحِبِيلُ ابْنُ مُسُلَمِ قَالَ سَمَعُتُ اباأَمامة رضى اللهُ تعالى عَنُه يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم يَقُولُ الْعارِيةُ مُؤْدَاةٌ وَالْمُنْحَةُ مَزْدُوْدَةٌ

٢٣٩٩ : حدَّثَنَا هشامُ بُنُ عمَّارِ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ابْراهِيْمِ الدّمشْقِيّان قالا ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ شُعَيْبِ عَنْ عَبْد الرَّحْمَٰنِ ابُن يَزيد عن سعيد بن ابئ سعيد عن أنس بن مالك قال سَمِعَتْ رَسُول اللَّهِ الْعَارِيةُ مُؤدَّاةٌ والْمِنْحَةُ مَرُدُوْدةٌ.

• • • ٢٠ : حدَّثنا الراهيمُ بُنُ الْمُسْتِمِرَ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ - وحدد تنه يحيى ابن حكيم ثنا ابن ابي عدى جميعًا غَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسِنِ عَنْ سَمُرةَ انَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلًهُ قَالَ على الْيَدِ مَا أَخَذَتُ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ .

#### باب:عاريت كابيان

۲۳۹۸: حضرت ابوا ما مه رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیر فرماتے سنا: عاریت لی ہوئی چیز ادا کی جائے اور جو جانور دودھ پینے کے لئے دیا جائے وہ بعد میں واپس کردیا جائے۔ ۲۳۹۹: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندفر ماتے بیں

کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا کہ مانگی ہوئی چیز ادا کی جائے اور جو جانور دور ھے ہینے کے لئے دیا جائے وہ واپس کر دیا جائے۔

• ۲۴۰۰ : حضرت سمره رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہاتھ کے ذمہ ہے جو کچھ اس نے لیا یہاں تک کہ ادا

خلاصة الهاب الله عرب كي اصطلاح مين عارية كومنحه كتبر بين - هفيه كيز ديك عاريت كالحكم امانت جبيها بكه 

#### باب: امانت كابيان ٢ : بَابُ الْوَدِيْعَةِ

۲۴٬۰۱۱ : حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تہیں ہے۔

١ • ٢٣٠ : حدَّثنا غبيد الله بن الجهم الانماطي ثنا ايُوب بْنُ سُولِيدِ عِن الْمُثْنَى عَنْ عَمْرُو بْنِ شَعِيبِ عِنْ ابنِهِ عَنْ جدَهِ فَال قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْنَةً مِنْ أَوْدَعَ وَدَيْعَةَ فَلا حَسَ كَيْ إِسْ كُونَى جِيرَا مَا نِتَ رَكُى كُنْ تَوَاسَ يركُونَى تَاوَانَ

# الكَامِيْنَ يَتَجِرُ فِيهِ فَيَرُبَحُ

٢٣٠٢ : حدَّثْنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ غَيْنَةَ عَنْ شَيْبَة ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ غَيْنَةَ عَنْ شَيْبِ بُنِ عَرُقَادَةً عَنْ عُرُوة الْبَارِقِي رَضِي عَنْهَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَعْطَاهُ دِيْنَارًا يَشُترى لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاع إحدَاهُمَا دِيْنَارًا يَشُترى لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاع إحدَاهُمَا بِدِيْنَارًا يَشُترى لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاع إحدَاهُمَا بِدِيْنَارًا يَشْترى لَهُ شَات بُنِ فَبَاع إحدَاهُمَا بِدِيْنَارًا وشَاء قَلَا قَالَ فَكَانَ لَو اشْترى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِالْبَرَكَة قَالَ قَالَ فَكَانَ لُو اشْترى التَّرَاب لَرَبح فَيْه

حدَّثنا الحمدُ بُنُ سعِيد الدَّارِمِيُّ ثَنَا حَبَّانُ بُنُ هِلَالٍ ثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَلِالٍ ثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَزِيْدَ عَنِ الزُّبَيْرِ النِ الْحِرَّيْتِ عَنُ ابن لَبيُدِ لُمَازَةَ بُن يَزِيْدَ عَنِ الزُّبَيْرِ ابنِ الْحِعُدِ الْبَارِقِيِّ قال قدِم جَلَبٌ بُن زَبَّارٍ عَن عُرُوةً بُن ابى الْجَعُدِ الْبَارِقِيِّ قال قدِم جَلَبٌ فَاعُطَانِي النَّهُ عَليْهِ وَسَلَم دِيْنَازًا فَذَكُو نَحُوةً .

#### ٨: بَابُ الْحَوَالَةِ

٢٣٠٣ : حدّثنا هِشام بَنُ عَمَّادٍ ثَنَا سُفَيانُ بَنُ عُيَئَةً عَنَ ابِى الزّناد عَنِ الْآعُرج عَنَ ابِي هُرَيُرَةَ قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَى الذّ عَلَيْهِ وسَلّم الظّلْمُ مَطُلُ الْعَنِي واذَا أَتْبع احَدُكُمُ عَلَى مَلَى فَلَيْتَبَعُ .

٣٠٠٣: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ تَوْبَةَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ يُؤنُس بُنِ عُبَيْدٍ عَنْ نافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمر رضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ بُنِ عُبَيْدٍ عَنْ نافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمر رضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ مَطُلُ الْعَنِي ظُلُمٌ وَإِذَا أَرَالُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ مَطُلُ الْعَنِي ظُلُمٌ وَإِذَا أَرَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ مَطُلُ الْعَنِي ظُلُمٌ وَإِذَا أَرِلُكُ عَلَى مَلْي ءِ فَاتُبَعُهُ .

خلاصیة الهاب کا حواله کی تعریف به ہے کہ مقروض شخص قرنس دوسرے آدمی کے حواله کردے کہ وہ ادا کردے گا اور وہ مخص شخص اس کو قبول کر لے ان احادیث میں قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنے کی ندمت بیان فر مائی ہے کہ بیغل ظلم کے زمرے میں شار ہوتا ہے۔

# دِ امین مال امانت سے تجارت کر ہے اور اس کو اس میں نفع ہوجائے تو

۲۲۰۲: حضرت عروہ بار قی سے روایت ہے کہ نبی نے اسپے واسطے بکری خرید نے کیلئے ایک اشر فی دی انہوں نے آپ کیلئے ایک اشر فی دی انہوں نے آپ کیلئے دو بکریاں خرید لیں پھر ایک بکری ایک اشر فی میں فروخت کر دی اور نبی کی خدمت میں ایک بکری اورایک اشر فی بیش کردی تواللہ کے رسول نے انکو برکت کی دعا دی۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ کی دعا کا اثر تھا کہ اگروہ مٹی بھی خرید تے تو اس میں بھی انکونفع ہوتا۔

دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عروہ بن جعد بارقی رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ ایک قافلہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک اشر فی دی آگے وہی مضمون ہے جواویر مذکور ہوا۔

#### بِأْبِ: خواله كابيان

۳۰۴۰: حضرت ابو ہر برہ ہے ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: ظلم یہ ہے کہ مالدار ادائیگی میں تاخیر کرے اور جب تم میں ہے سی کو مالہ ارکے حوالہ کیا جائے (کہ جوقرض ہم ہے لیا ہے وہ اُس ہے لو) تو وہ مالدار کا پیچھا کرے۔ ہم ہے لیا ہے وہ اُس ہے لو) تو وہ مالدار کا پیچھا کرے۔ ۲۳۰۴: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ بہم نے فرمایا: مال دار کا نال مول کرناظلم ہے اور جب تجھے مالدار کے حوالہ کیا جائے تو تو مالدار کا چھا کر۔

#### 9: بَابُ الْكَفَالَةِ

٥٠٠٥: حَدَّثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ والْحَسَلُ بَنُ عَرْفَةَ قَالا ثنا السَمَاعِيلُ بُنُ عَيَاشِ حَدَّثَنِي شُرْحِبِيلُ بُنُ مُسَلَم الْحَوْلانيُّ السَمَعَتُ ابِ أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ يَقُولُ سَمَعَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَقُولُ سَمِعَتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَقُولُ الرَّعِيمُ عَارِمِ وَالِدَيْنُ مَقُولُ مِنْ اللَّهِ لَا اللَّهُ عَلَى مَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعِلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللْمُ اللَّهُ اللللْم

٢٠٣٠ ٢ حَدَثَنا مُحَمَّدُ إِنْ الصَّبَاحِ ثَنا عَبُدُ الْعَزِيْرُ إِنْ الْمُ مُحَمِّدِ الدَّراورُدِ فَي عَنْ عَمْرُو بِنِ الِي عَشْرُو عَنْ عَكْرِمة عن الن عَبْسِ رضى الله تعالى عَنْهُما ان رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندي شيء أعطيكه فقال لا والله لا أفارِقَك حَتَّى تقضيني او تاتيني بحميل فجرة الى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عَلَيْه وسلم كم تستنظره فقال شهرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فانا احمل له فجاء ه في الوقت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من اين اصبت هذا ؟ قال من مَعُدن قال لا خَيْرَ فيها وقضاها عَنْهُ.

2 • ٢٣ • حَدَّفْنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ اَبُوُ عَامِرِ ثَنَا شُعُبَةُ عَنَ عُنُمَانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَوُهَبٍ قَال سَمِعَتُ عَبْد اللّه بُنِ ابنى غَنُمانَ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَوُهَبٍ قَال سَمِعَتُ عَبْد اللّه بُنِ ابنى قَتَادَة عَنُ اَبيهِ انَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَم أَتَى بِجَنازة لِيُصَلَّى عَلَيْهِ انَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَم لِيْصَلَى عَلَيْهِ انَ اللهُ عَلَيْهِ وَسلَم فَقَال النَّبِي صَلَّى الله عليه وسلَم فقال النَّبي صَلَّى الله عليه وسلَم بالوفاء قال النَّبي صَلَّى الله عليه وسلَم بالوفاء قال بالوفاء وكان الذي عليه تَمانِية عشر اوتشعة عشر درهما.

## بِأْبِ: ضانت كابيان

۲۳۰۵: حضرت ابوا مامه با بلی رضی الله تعالی عنه بیان فر ماتے بین که میں نے الله کے رسول صلی الله علیه وسلم کو بیار شاد فر ماتے سنا: ضامن جواب وہ ہے اور قرنس ادا کرنا جا ہے۔

۲ ۲۴۰: حضرت ابن عباسٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ کے عبد مبارک میں ایک مرد نے اپنے دی دیار کے مقروض کا پیچھا کیا اس نے کہا میرے یاس کچھ بھی نہیں كتمهيس دول بولا الله كي قتم مين تمهارا پيجيها نه حجوز ول گا یہاں تک کہتم میرا قرض ادا کرویا ضامن دووہ اے نبی کے پاس مینچ لایا تو نبی نے قرض خواہ سے کہاتم اسے کتنی مہلت دیتے ہو؟ کہنے لگا ایک ماہ۔ آپ نے فر مایا: میں اسکی منهانت دیتا ہوں پھروہ قر ضدارای وقت قرنس خواہ کے پاس پہنچا جس وقت کا آپ نے فرمایا تھا۔ بی نے اس سے بوجھا کہ یہ مال تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ کہنے لگا ایک خزانہ ( کان ) ہے ۔ آپ نے فرمایا: اس میں کوئی بھلائی نہیں اوراس کا قر ضہ خودا دا فر مادیا۔ ۲۲٬۰۷ : حضرت ابوقیا د ہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تا کہ اس کی نماز جنازہ ادا کریں آپ نے فرمایا: اینے ساتھی کی نماز جنازہ ادا کرو کیونکہ اس کے ذمنہ قرض ہے حضرت ابوقاً ومَّ نے عرض کیا میں اس کا ذیمہ دار ہوں نبی کی ہے گئے فر مایا: بورا قرض ادا کرو گے عرض کیا بورا ادا کروں گا۔ اس میت کے ذرمہ اٹھار ہیا انیس درہم قرض نکلے۔

<u> خلاصية الياب</u> ﷺ كفاله بيہ ہے كەكوئى آ دمى كسى مقروض كاكفيل ( ضامن ) ہوجائے تواب و ہ ضامن ہوگا۔

دیکھا قرض کتنی بڑی اور بری بلا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے نماز جنازہ پڑھنے اور پڑھانے سے تامل فر ما رہے ہیں اس سے بیہ بھی ثابت ہوا کہ شہادت کی وجہ سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر حقوق العباد جیسے بی قرض وغیرہ معاف نہیں ہوتے ۔ بعض علماء نے اس سے بیہ بھی ثابت کیا ہے کہ میت کی طرف سے ضانت وینا درست ہے اگر چہاس نے قرض کے موافق مال نہ جھوڑ ابور امام ابو حلیفہ رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرض جتنا مال جھوڑ ابور امام ابو حلیفہ رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرض جتنا مال جھوڑ ابور و ضانت درست ہے ورنہیں۔

# باب: جوقرض اس نیت سے لے کہ (جلد)ادا کروں گا

ا : بَابُ مَنِ ادَّانَ دِیْنًا وهُوَ
 ینُویُ قَضَاءَ هُ

٣٠٠٩ : حدَثَنَا الْراهِيْمُ بُنُ الْمُنْدِرِ ثَنَا ابْنُ ابِي فُدَيْكِ ثَنَا اللهِ سُعِيدُ بُنُ سُفَيان مؤلَى الْاسْلَمِيَيْنَ عَنْ جغفر بْنِ مُحمَّدِ عَنْ ابِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفر رضِى الله تعالى عنهما قالَ قالَ رسُولُ اللّه صلى الله عليهِ وَسَلّم كَانِ اللّه مع الدَّائِنِ حَتَى رسُولُ اللّه مع الدَّائِنِ حَتَى يقضِى دِيْنَهُ مَالَمُ يكُنُ فِيُما يَكُرَهُ اللّهُ قَالَ فكانَ عَبْدُ اللّهِ بُنُ يَعْفِي مِعْدَ اللّهِ بُنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ معى بَعْدَ اللّهِ يُ سَمِعْتُ مِنْ رسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عليهِ وسلّم.

۲۲۰۹ : حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علی نے فرمایا : اللہ تعالی قرض لینے والے کے ساتھ ہیں یہاں تک کہ اپنا قرضہ ادا کرے بشرطیکہ قرضہ ایسے مقصد کے لئے نہ ہو جواللہ کو ناپسند ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر اپنے خزائجی ہے فرماتے کہ جاؤ اور میرے لئے قرضہ لاؤ اسلئے کہ مجھے ناپسند ہے کہ میں ایک رات بھی گزاروں الا یہ کہ اللہ میرے ساتھ ہو جب سے میں نے اللہ کے رسول سے یہ صدیت تی۔

<u>خلاصة الهاب</u> ہے ہے۔ مطلب میہ ہے کہ جوقرض اپنے ضروری خرج کے لئے اور اہل وعیال کی ضرورت کے لئے لیا ہوتو اللہ تعالی اس کی احجمی نیت کو جانے ہیں ابندااس کی ضرور مد دفر ماتے ہیں اور اس کا قرض ادا کر دیتے ہیں اور بغیر ضرور مد دفر ماتے ہیں اور اس کا قرض ادا کر دیتے ہیں اور بغیرضرورت کے قرض لینا کسی طرح بھی محمود نہیں سلف صالحین اور نیک اوگ قرض سے ڈرتے ہیں اور بعض اولیاء اللہ سے جو منقول ہے کہ وہ قرض بہت لیتے ہے تو وہ اپنی خواہش نفسانی کے لئے نہیں بلکہ مختاجوں اور مساکین کو دینے کے لئے۔

## بِابِ :جوقر ضهادانه کرنے کی نیت

#### ا ا: بَابُ مِن ادَّانَ دَيُنا لَمْ يِنوُ

قَصَاءَ دُ

• ٢٣١ : حَدَّثُنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بُنِ صيفى بن صهيب الخير حَدَّثني عَبُدُ الْحميد بن زيادِ ابن صيفى بن صهيب عن شعيب بن عمرو حدّثنا صهيب الْنَحْيُس رَضِي اللهُ تَعَالَى غَنُهَ عَنُ رَسُول اللّه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم قَالَ أَيُّمَا رَجُلُ يَدِيْنُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعُ انْ لَا يُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ لقى الله سارقًا.

۲۲۱۰: حضرت صبیب رضی الله تعالی عنه سے روایت ے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا : جو مرد بھی قرض لے اور اس کی نیت سے ہو کہ قرضہ ادا نہ كرے گاوہ اللہ ہے (اس حال میں ) ملے گا۔ (یعنی ) - 54.19

> حَدَثُنا ابراهيم بن المُندر الحزامي ثنا يُؤسُفُ بْنُ مُحمَّدِ بْن صيفى ، عن عبدِ الْحميد بن زيادٍ عَنُ آبيهِ عن جده صُهَيُب عن النّبي نحوهُ .

#### دوسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے۔

ا ٢٣١ : حدَّثنا يعُقُوبُ بن حُميْدِ بن كاسب ثنا عَبُدُ الْعَزِيْرَ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ثُور بُن زَيْدِ الدَّيْلِيَ عَنْ ابِي الْعَيْثِ مُولِي بُنِ مُطِيْعٍ عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ قَالَ مِنْ أَحَذَ امُوال النَّاسِ يُرِيُدُ اثُلا فِهَا اتَّلْفَهُ اللَّهُ .

۲۴۱۱: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : جولوگوں کے اموال تلف کرنے کے ارادہ سے حاصل کرے اللہ تعالیٰ اے تلف ۔ فرمائے۔

خ*لاصہۃ الباب ہے۔* ان احادیث میں اس قرنس کی مذمت کا بیان ہے جو نہ واپس کرنے کی نیت ہے لیا گیا ہو' ایسا شخص (ور کی صورت میں اللہ عز وجل کے سامنے پیش ہوگا۔ کاش کہلوگ ان احادیث میں سنائی گئی وعید ہے محفوظ رہنے کے لیے اپنی زند گیاں سرف کرڈ الیں وگر نہا ہے تو انفرا دی تھنف کیا اورا دارے کیا بلکہ حکومتیں تک عوام ہے اس نیت ہے مال حاصل کرتی جن کہ وئی نہ کوئی طریقہ نکال کرمضم کی کرلیں ہے۔ یا کستان میں حال ہی میں ہوئے سب سے بزی مالیاتی بحران جس میں بنک کار پوریشنیں' مالیاتی ادارے'انشورنس کمپنیاں' فارمیس کمپنیاں وغیرہ جنہوں نے بھیعوام ہے ببید لے کرہڑپ کیاوہ سب اس وعید کی مسخق میں ۔اللہ مسلمانوں کو سمجھ کی تو فیق عطا کرے۔ (ابو معانه)

٢ ٢ ٢ : حَدَّثنا خُمِيْدُ بُنُ مسْعدَةَ ثنا حَالدُ بُنُ الْحارِثِ ثنا سعيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَالِم بُن أَبَى الْجَعْد عِنْ مَعْدانَ ابُن ابئ طلْحَة عَنُ تُؤبَان مَولَى رَسُول اللّه صلّى اللهُ عَلَيْه

#### 

۲۴۱۲: رسول النيونيية كي آزاد كرده نلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : جس کی روح اس کے جسم ہے ایسی وَسَلَّمِ عَنُ رَسُولِ البِّلَهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ اَنَّهُ قَالَ مَنُ فَارِقَ الرُّولُ حُ الْجَسَٰدِ وَهُوَ بَرِئٌ مَنُ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنَ الْكِبُر وَالْغُلُولُ وَالدَّيْنَ.

٣٣ ١٣ : حَدَّقَنَا أَبُو مَرُوانَ الْعُثُمَانِيُّ ثَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ سَعُدِ عَنُ ابِيهِ عَنُ عُمَرَ بُنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَمَرَ بُنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي سَلَمَا عَنْ آبِي اللّهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي اللّهُ عَنْ آبِي اللّهِ عَنْ آبِي اللّهُ عَنْ آبِي اللّهُ عَنْ آبِي اللّهِ عَنْ آبِي الللّهِ عَنْ آبِي اللّهُ عَنْ آبِي الللّهِ عَنْ آبِي الللّهِ عَنْ آبِي الللّهِ عَنْ آبِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

٣ ٢٣ : خدَّ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ ثَعُلَبَهُ ابْنِ سَوَاءِ ثَنَا عَمِّى مُحمَّدُ بُنُ سَوَاءِ ثَنَا عَمِّى مُحمَّدُ بُنُ سَوَاءِ عَنُ حُسَيْنِ اللهُ عَلَى مَطْرِ الْوَرَّاقِ عَنُ اللهُ عَنْ مَطْرِ الْوَرَّاقِ عَنُ اللهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ نَافِعِ عَنُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ نَافِعِ عَنُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِيْنَارٌ اوْ دِرُهُمْ قُضِى مِنْ حَسناتِهِ لَيْس ثُمَّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِيْنَارٌ اوْ دِرُهُمْ قُضِى مِنْ حَسناتِهِ لَيْس ثُمَّ دَيْنَارٌ وَلا دِرُهُمْ قُضِى مِنْ حَسناتِهِ لَيْس ثُمَّ دَيْنَارٌ وَلا دِرُهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَيُنَارٌ اوْ دِرُهُمْ قُضِى مِنْ حَسناتِهِ لَيْس ثُمَّ

#### ۱۳: بَابُ مَنُ تَرَكَ دَيْنًا اَوُضِيَاعًا فَعَلَى اللهِ وَعَلَى دَسُهُ له

حالت میں جدا ہو کہ وہ تین باتوں سے بری ہوتو وہ جنت میں داخل ہوگا تکبر ہے اور مال غنیمت (اور دیگر اموال ا اجتماعیہ ) میں خیانت سے اور قرضہ ہے۔

۲۳۱۳: حضرت ابو ہر میرہ وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مؤمن کی جان اس کے حرف نے ساتھ معلق رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی طرف سے قرضہ اوا کر دیا جائے۔

۲۳۱۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما فرماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ذرمہ ایک اشر فی یا ایک درہم بھی ہوتو اس کی ادائیگی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی کیونکہ وہاں اشر فی یا درہم نہ ہوں گے۔

دِابِ :جوقرضہ یا بےسہارابال بیج حصور ہے تو اللہ اور اس کے رسول (علیہ کے)

#### کے ذمہ ہیں

۲۳۱۵: حفرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول کے ابتدائی زمانہ میں جب کوئی مؤمن فوت ہوجا تا در آنحالیکہ اسکے ذمتہ قرض بھی ہوتا تو آپ دریافت فرماتے کہ جی ہاں تو میں قرض کی ادائیگی کی گنجائش ہے؟ اگر کہتے کہ جی ہاں تو آپ اسکی نمازِ جنازہ ادا فرماتے اورا گرفتی میں جواب ملتا تو آپ فرماتے اپ ساتھی کی نمازِ جنازہ خود ہی ادا کرو پھر آپ فرماتے اپ ساتھی کی نمازِ جنازہ خود ہی ادا کرو پھر جب اللہ نے آپ پرفتو حات فرما نمیں تو آپ نے فرمایا: میں مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ اسکے قریب ہوں لہذا جو مرجائے اورا سکے ذمتہ وَین ہوتو اسکی ادائیگی میرے ذمتہ ہو اور جو مال جھوڑ کرمرے تو وہ مال اسکے وارثوں کا ہے۔

٢ ٢ ٢ ٢ : حَدَّثنا عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِلْعٌ ثنا سُفُيَانُ عَنُ جَعَفَ بِهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُه جَعَفَ بِهِنِ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمِمنُ تَرَك مَالًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمِمنُ تَرَك مَالًا فَالَ قَالَ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

#### ١٢ : بَابُ إِنْظَارِ الْمُعُسِرِ

١٢ ٢٣ : حَدَّثَنا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْاعْمِشِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ الْاعْمِشِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ يَسَرَ اللّهُ عَلَيْه فِي الدُّنيَا الله عَنْ يَسَرَ اللّهُ عَلَيْه فِي الدُّنيَا وَ اللّهُ عَلَيْه فِي الدُّنيَا وَ اللّه عَنْ يَسَرَ اللّه عَلَيْه فِي الدُّنيَا وَ اللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْه فِي الدُّنيَا وَ اللّه عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْه فِي الدُّنيَا وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا وَ اللّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا وَ اللّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا وَ اللّهُ عَلَيْهِ فِي الدّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا وَ اللّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا وَ اللّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّولِيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَيْ الدُّولُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنّا وَ اللّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنّا وَ اللّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ فِي الدَّلْكُولُولُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ ا

٢٣١٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ نُميْرِ ثَنَا ابِي ثَنَا ابِي ثَنَا ابِي ثَنَا ابْنَ مُنْ الْاَعْمَشُ عَنْ نُفَيْعِ آبِي دَاوُدَ عَنْ بُرَيُدَةَ الْاَسُلَمِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ قَالَ مَنُ اَنْظَرَ مُعُسرًا كَانَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ قَالَ مَنُ اَنْظَرَ مُعُسرًا كَانَ لَهُ بِكُلِ يَوْمٍ صَدَقَةٌ وَمَنْ اَنْظَرَهُ بَعُدَ حِلِهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ فِي كُلِ بِيمُ صَدَقَةٌ وَمَنْ اَنْظَرَهُ بَعُدَ حِلِهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ فِي كُلِ يَوْمٍ صَدَقَةٌ وَمَنْ اَنْظَرَهُ بَعُدَ حِلِهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ فِي كُلِ يَوْمٍ صَدَقَةٌ وَمَنْ اَنْظَرَهُ بَعُدَ حِلِهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ فِي كُلِ يَوْمٍ صَدَقَةٌ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ فِي كُلِ يَوْمٍ صَدَقَةٌ وَمَنْ النَّالَةُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٣١٩: حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بِنُ إِبُسِ اهِيْمَ الدَّوُرِقِيُّ ثَنَا السَمَاعِيُلُ بِسُ اِبُسِ اهِيْمَ الدَّوُرِقِيُّ ثَنَا السَمَاعِيُلُ بِسُ اِبُسِ اهِيْمَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بِنِ السَحَاقَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بِنِ السَحَاقَ عَنُ عَنُظَلَةَ بُنِ قَيْسٍ عَنْ آبى الْيَسُوِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بَنِ مُعَاوِيَةً عَنُ حَنُظَلَة بُنِ قَيْسٍ عَنْ آبى الْيَسُو عَنْ آبى الْيَسُو عَنْ آبَى الْيَسُو صَاحِبِ النَّبِي عَيْفَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْفَةً مَنْ آحَبُ آنُ يُطِلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِهِ فَلْيُنْظِرُ مَعْسِرًا آوليَضَعَ لهُ.

۲۳۲۰: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنْ بَشَّارٍ ثَنَا الْبُو عَامِرِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعُتُ رِبْعِيَ بُنَ حِرَاشٍ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعُتُ رِبْعِيَ بُنَ حِرَاشٍ يُعْبَدِ أَنْ مَجُلًا ماتَ فَقِيلَ لَهُ يُحدِّتُ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِي عَيْنِ فَي أَنْ رَجُلًا ماتَ فَقِيلَ لَهُ يُحدِثُ عَنْ حُذَيْ أَنْ رَجُلًا ماتَ فَقِيلَ لَهُ مَا عَمِلْتَ ؟ (فَإِمَّا ذَكَرَ آوُ ذَكِرَ) قَالَ إِنِي كُنْتُ اتَجرَّزُ فِي الشَّكَةِ والنَّقُدِ وَأَنْظِرُ الْمُعْسِرِ فَعَفَرَ اللَّهُ لَهُ .

قَالَ أَبُوْ مَسْعُودٍ أَنَا قَدُ سَمِعُتُ هَاذَا مَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

۲۳۱۲: حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو مال چھوڑ ہے تو وہ اس کے ورثاء کا ہے اور جوقرضہ یا عیال چھوڑ ہے تو ان کا ذمتہ مجھ پر ہے اور وہ عیال میر ہیں اور میں اہلِ ایمان کے بہت قریب ہوں۔

#### بِأْبِ : تنگدست كومهلت دينا

٢٣١٧: حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عند فرماتے بیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو سنگدست پر آسانی کرے اللہ تعالی اس پر وُنیا اور آخرت میں آسانی فرمائیں گے۔

۲۳۱۸: حفرت بریدہ اسلمی رضی القد عند ہے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو تنگدست کو مہلت دیتو اس کو ہر یوم کے بدلہ صدقہ کا اجر ملے گا اور جو ادائیگی کی میعاد گزرنے کے بعد بھی مہلت دیے تو اس کو ہر دوز قرضہ کے بقد رصدقہ کا آجر ملے گا۔

۲۳۱۹: سحابی رسول حضرت ابوالیسر رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جسے پہند ہو کہ الله تعالی اسے (روزِ قیامت) اپنے عرش کا سابیہ عطا فر مائیں تو وہ تنگدست کومہلت دے یا اس کا قرض (تھوڑ ابہت) معاف کردے۔

۲۳۲۰: حضرت حذیفه رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ایک مردمر گیا۔ اس سے کہا گیا تو نے کیا ممل کیا؟ اسے خود یا د آیا یا اسے یا د دلایا گیا کہنے لگا میں سکتہ اور نقد میں چشم پوشی کرتا تھا اور تنگدست کومہلت دیتا تھا تو اللہ نے اس کی بخشش فر ما دی حضرت ابومسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ بیہ بات میں نے بھی ابومسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ بیہ بات میں نے بھی

الله عليهِ وَسَلَّم .

#### ١٥: بَابُ حُسُنُ الْمُطَالَبَةِ وَاخُذِ الْحَقِّ فِي عِفافٍ

٢٣٢١ : حـدُثْنَا محمّدُ بُنُ حَلَفِ العسقلانِيُّ ومُحَمَّدُ بُنُ يحيى قَالَا ثنا ابن ابن مريم ثنا يحيى بن أيوب عن عُبيد اللُّه بُنِ اللَّي جِعْفِر عِنْ نافع عن ابْن عُمْر و عَائِشَة أَنَّ رسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَالَ مِنْ طَالَبُ حَقًّا فَلَيْطُلُبُهُ فَي عَفَافٍ واف او غير واف.

٢٣٢٢ : حدَّثنا مُحمَدُدُ المُؤمِّل ابن الصّبَاح الْقيسِيُّ ثنا مُحمَّدُ بُنُ مُحبِّب الْقُرُشيُّ ثنا سعيدُ بن السَّائِب الطَّائفيُّ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَامِيْنَ عَنْ ابِي هُرِيْرة انّ رَسُولَ اللَّهُ لِصَاحِب الْحَقّ خُذُ حَقَّكَ فِي عَفَافِ وَافِ اوْغَيْر وَافِ.

#### ١١: بَابُ حُسْنُ الْقَضَاءِ

٢٣٢٣ : حَدَّثَنا أَبُو بِكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ح وحـدَّثَنَا مُحمَّد ابُنُ بِشَارِ ثِنا مُحمَّدُ بُنُ جَعُفرِ قَالا ثَنَا شُعُبَةً عَنْ سَلْمَةَ بُن كُهَيْل سَمَعُتُ ابَا سَلَمَةَ بُنَ عَبُد الرَّحُمنِ يُحدِّتُ عَنُ أَبِى هُرِيُرَدة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْسَةً إِنَّ خَيْرِكُمُ (أَوْمِنُ حَيْرِكُمُ) احاسنُكُمْ قضاءً.

٣٣٢٣ : حَدَثَنَا أَبُو بِكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيُعٌ ثَنَا السُمَاعِيُلُ بُنُ إِسْراهيُه بُن عَبْد اللّهِ ابُن ابِي رَبِيعَة الْمَخُزُومِي عَنْ آبِيهِ الْمَخُزُومِي عَنْ ابِيهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْنَ اللَّهُ اللَّهَ لَكُ مِنْهُ حِيْنَ غَزا حُنيْنَا ثَلا ثَيْنَ اوْ أَرْبَعِيْنَ أَلُفًا فَلَمَا قَدَم قَضَاهَا آيَاهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِي عَيْثَةً بَارِكَ اللَّهُ لَكَ فيُ اهْلِكَ وَمَالِكَ انَّمَا جِزَاءُ السَّلْفِ الْوِفَاءُ وَالْحَمُدُ.

الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تی۔

#### باب : الجصطريقة معالبه كرنااور حق لینے میں برائی ہے بچنا

۲۴۲۱: حضرت این عمر رضی الله عنهما اور عا نشه صدیقه رضی الله تعالیٰ عنبها ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ عليه وسلم بِنْ فرمايا: جو سي حق كا مطالبه كري تو عفاف و تقویٰ کے ساتھ مطالبہ کرے خواہ اس کاحق پوراا دا ہویا

۲۴۲۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب حق ے ارشادفر مایا: اپناحق عفاف وتقوی سے لو یورا ہویا نہ

#### باب :عمر گی ہے اوا کرنا

۲۴۲۳ : حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند نے بیان فر مایا کہ اللہ کے رسول مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا : تم میں سے بہترین اوگ وہ ہیں جو اچھے طریقے ہے دومروں کے حقوق ادا کریں۔

۲۴۲۴:حضرت ابن ابی ربیعه محزومی ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غز و ہنین کے موقع پران ہے تمیں یا حاليس ہزار قرض لياجب آپتشريف لائے تو سارا قرض ادا کر دیا پھر نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا : اللہ تعالی تنہیں گھر میں اور مال میں برکت دے قرض کا بدلہ سے ے کہ بوراا دا کیا جائے اورشکر بیا دا کیا جائے۔

## ا بَابُ لِصَاحِبِ الْحَقِ الْحَقِ الْحَقِ الْحَقِ الْحَقَ <l

٢٣٢٥ : حدُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْآعُلَى الصَّنَعَانِيُ ثَنَا مُعَتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ آبِيُهِ عَنُ حَنْشٍ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ مُعَتَّمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ آبِيهِ عَنُ حَنْشٍ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبُّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رجُلٌ يَطُلُبُ نَبِيَّ عَبُّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رجُلٌ يَطُلُبُ نَبِيً اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ سُلُطَانُ عَلَى صَاحِبَ الدَّيْنِ لَهُ سُلُطَانٌ عَلَى صَاحِبِه حَتَّى يَقُضِيهُ .

خُشَمَانَ أَبُو شُيبَةَ ثَنَا ابُنَ آبِي عُبَيدة ( اَظُنَّهُ قَالَ ) ثَنَا آبِي عَنِ الْمُحْمَدِ بُنِ عَبُيدِ الْخُدُرِيَ قَالَ بَيْ عَنِ الْمُحْمَشِ عَنُ آبِي صالِحٍ عَنُ آبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيَ قَالَ جَاءَ الْمُحَرَابِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَتَقَاضاهُ دَيْنًا كَانَ عَلَيْه الْمُحَرَابِيُّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَتَقَاضاهُ دَيْنًا كَانَ عَلَيْه فَاشَتُدَ عَلَيْهِ حَتَى قَالَ لَهُ آحَرَّ جُ عَلَيْكَ اللَّه قَضينتِي فَانْتَهَرَهُ فَاشَتُدَ عَلَيْهِ حَتَى قَالَ لَهُ آحَرَّ جُ عَلَيْكَ اللَّه قَضينتِي فَانْتَهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هَلَا مع صَاحِبِ صَحَابُهُ وَقَالُوا وَيُحَكَ تَدُرِي مَنْ تَكَلِّمُ قَالَ ابَيْ اطُلُب مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هَلَا مع صَاحِب حَقِي كُنتُهُم ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هَلَا مع صَاحِب الخَقِي كُنتُهُم ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم هَلَا مع صَاحِب الخَقِي كُنتُهُم ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم هَلَا مع صَاحِب الخَقِي كُنتُهُم ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم هَلَا مع صَاحِب الخَقِي كُنتُهُم ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم هَلَا مَع صَاحِب الخَقِي كُنتُهُم ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم هَلَا مَع صَاحِب الخَقِي كُنتُهُم ثُمَّ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم هَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم هَا اللهُ عَلَى اللهُ

۲۳۲۵: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما فرماتے ہیں کہ ایک مرد آیا اللہ کے نبی صلی الله علیہ وسلم سے اپنے قرض یا حق کا مطالبہ کر رہا تھا اس نے کوئی سخت بات کہی تو الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کوسز اویئے کا ارادہ کیا تو اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

کا ارادہ کیا تو اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:
کھبر جاؤ اس لئے کہ قرض خواہ کو مقروض برغلبہ حاصل کے یہاں تک کہ اس کا قرضہ ادا کرے۔

۲۳۲۲: حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک و یہاتی نبی کے پاس آیا اور آپ ہے وین کا مطالبہ کیا جو آپ کے ساتھ تختی کا معاملہ کیا حتی کہ یہ کہا کہ میں تمہیں شک کر دول گا ور نہ میرا قرض ادا کرو۔ آپ کے صحابہ نے اسے ڈاٹا اور کہا تجھ پر افسوس ہے تجھے معلوم نہیں کہ تو کس سے گفتگو کر رہا ہے۔ افسوس ہے تجھے معلوم نہیں کہ تو کس سے گفتگو کر رہا ہے۔ کہنے لگا میں تو اپنا حق ما نگ رہا ہوں تو نبی نے فرمایا: تم حتی مانگے والے کے ساتھ کیوں نہیں ہوتے (اس کی حمایت کیوں نہیں کرتے ) پھر خولہ بنت قیس کے پاس کی حمایت کیوں نہیں کرتے ) پھر خولہ بنت قیس کے پاس کی قرض دے دو جب ہماری تھور آ کے گی تو ہم ادا نیگی کر ویشے اور یہ نہیں اور جب ہماری تھور آ کے گی تو ہم ادا نیگی کر ویشے اور یہ کرمول اراوی کہتے ہیں کہ خولہ نے تھور قرض دی دو جب ہماری تھور آ کے گی تو ہم ادا نیگی کر ویشے اللہ کے رسول اراوی کہتے ہیں کہ خولہ نے تھور قرض دی

پھرآ پ نے دیہاتی کا قرضہ ادا کیا اور اسے کھانا کھلایا پھراس نے کہا کہ آپ نے میراحق پورادیا اللّٰہ آپ کو پورادے تو نبی نے فرمایا: یہی لوگ بہترین میں وہ اُمت بھی یاک نہ ہوگی جس میں نا تو ال و کمز ورا پناحق بغیر مشقت کے وصول نہ کر سکے۔ خلاصیة الراب بیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خلاصیة الراب بیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تجی دلیل ہے کہ ایسے اخلاق نبوت ہی کے ہوتے ہیں اور اس کی تذلیل کر کے ہمگا دیتا۔

## ١٨: بَابُ الْحَبُسِ فِي الدَّيْنِ وَالْمُلازَمَةِ

٣٣٢٤ : حَدَّثَنَا وَبُرُ بُنُ آبِي دُلَيْلَةَ الطَّائِفِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا وَبُرُ بُنُ آبِي دُلَيْلَةَ الطَّائِفِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ مَيْمُون بُنِ مُسَيْكَة (قَالَ وَكِيْعٌ وَآثُنِي عَلَيْهِ خَيْرًا) عَنُ بُنُ مَيْمُون بُنِ مُسَيْكَة (قَالَ وَكِيْعٌ وَآثُنِي عَلَيْهِ خَيْرًا) عَنُ عَمْرو بُنِ الشَّرِيْدِ عَنُ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةً لَيُ الْوَاجِد يُحِلُّ عِرُضَهُ وَعُقُوبَتَهُ .

قال عَلِيِّ الطَّنَا فِسِيُّ يَعْنِيُ عِرُضَهُ شِكَايَتُهُ وَعُقُوبَتَهُ سخنه

٢٣٢٨ : حَدَّقَنا هَـدِيَّةُ بُنُ عَبُـدِ الْوَهَابِ ثَنَا النَّضُرُ بُنُ شَمِيْلِ ثَنَا النَّضُرُ بُنُ شَمِيْلِ ثَنَا الْهِرُمَاسُ بُنُ حَبِيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِهِ قَالَ آتَيُتُ النَّهِ عَنُ جَدِهِ قَالَ آتَيُتُ النَّهَارِ النَّهَارِ النَّهَارِ عَنْ الْزَمُهُ ثُمَّ مَرَّبِيُ الْجَرَ النَّهَارِ النَّهَارِ عَنْ الْزَمُهُ ثُمَّ مَرَّبِيُ الْجَرَ النَّهَارِ فَقَالَ لِى الْزَمُهُ ثُمَّ مَرَّبِي الْجَرَ النَّهَارِ فَقَالَ مَا فَعَلَ آسِيُرُكَ يَا أَخَابَنِي تَمِيْمٍ.

٣ ٢٣٢٩ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى وَيَحْيى بُنُ حَكِيمٍ قَالا ثنا عُشَمَانُ ابُنُ عُمِرَ اَنبَانَا يُؤنُسُ بُنُ يَزِيُدَ عَنِ الرَّهُ مِن عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبِ ابْنِ مَالِكِ عَنْ ابِيْهِ انَّهُ تَقَاضَى ابْنُ آبِى حَدْرِدِ ذَيْنَا لَهُ عَلَيْهِ فِى الْمَسْجِدِ حَتَّى الْتَقَاضَى ابْنُ آبِى حَدْرِدِ ذَيْنَا لَهُ عَلَيْهِ فِى الْمَسْجِدِ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ فِى الْمَسْجِدِ حَتَّى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ فِى الْمَسْجِدِ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ فِى الْمَسْجِدِ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ فَى اللهِ صلى الله عَلَيْهِ فَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَعَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّم وَهُو فِى بَيْتِهِ فَحَرَجَ اليَهِمَا فَنَادَى كَعُبًا عَلَيْهُ وَسَلَّم قَالَ ذَى كَعُبًا فَقَالَ لَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسِلَّم قَالَ ذَى عَلَيْهُ مِن دَيْنَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسِلَّم قَالَ قَدُ فَعَلَى مَنْ دَيْنَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسِلْم قَالَ قَدُ فَعَلْتُ مَنْ دَيْنَكَ هَذَا وَاوْما بِيدِهِ إِلَى الشَّطُرِ فَقَالَ قَدُ فَعَلْتُ مَن دَيْنَكَ هَذَا وَاوْما بِيدِهِ إِلَى الشَّطُرِ فَقَالَ قَدُ فَعَلْتُ قَالَ قُمُ فَا قُضِهِ.

#### ١٩: بَابُ الْقَرُض

• ٢٣٣٠ : حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ خَلُفٍ الْعَسُقَلَا نِيُ ثَنَا يَعُلَى ثَنَا سُلُمَانُ ابُنُ سُلِمَانُ ابُنُ سُلِمَانُ ابُنُ سُلِمَانُ ابُنُ

### ہاہ : قرض کی وجہ سے قید کرنا اور قرض دار کا پیجھانہ چھوڑنا اس کے ساتھ رہنا

۲۳۲۷: حضرت شرید رضی الله تعالی عنه فرماتے بیں که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: جس کے پاس قرض ادا کرنے کو ہواس کا تا خیر کرنا اس کی عزت اور رمز اکو حلال کردیتا ہے۔

علی طنافتی کا قول ہے عرض سے مراد شکایت کرنا ہے اور سزا ہے مراد قید کرنا ہے۔

#### باب : قرض دینے کی فضیلت

۲۳۳۰: حضرت قیس بن رومی کہتے ہیں کہ سلمان بن اذ نان نے حضرت علقمہ کو تنخواہ ملنے تک کے لئے ہزار

أدنان يُقرض علقمة الف درهم الى عطانه فلمّا خرج عطاؤه تقاضاها منه واشتذعليه فقضاه فكان علقمة غضب فمكث اشُهِرًا ثُمَّ اتاهُ فقال اقرضني الف درهم الي عطاني قال نَعمُ و كرامةً يا أمَّ عُتُبة هلَّمَى تلك الْحريطَة المختومة الَّتِي عندك فجاء تُ بها فقال اما والله انَّها لدراهُ مك التي قَضيتني ما حرَكتُ منها درهما واحدا قال فللله أبُوك ما حملك على ما فعلت بي قال ما سمِعْتُ مِنْكَ قَالَ مَا سمِعْتَ مِنِّي قال سمعَتُك تَذْكُرُ غن أبْن مَسْعُودٍ رَضِي اللهُ تعالى عَنْهُما انَ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال مَا مِنْ مُسُلِم يُقُرضَ مُسُلِّما قَرُضًا مرَّتَيُن اللا كان كصدقتها مرَّةً.

قَالَ كَذلِكَ انْبَانِي ابْنُ مَسْغُود

کیوں کیا تھا سلمان نے کہااس صدیث کی وجہ ہے جومیں نے آپ سے سنی ۔ فر مایا کون سی صدیث آپ نے مجھ سے سنی کہا میں نے آپ کوحضرت ابن مسعودٌ ہے روایت کرتے ساکہ نبی عظیمی نے فر مایا: جومسلمان بھی دوسر ہے مسلمان کو دوبارہ قرض دیتواہے ایک مرتبہ اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا (اس لئے آپ سے مطالبہ کیا تا کہ دوبارہ ضرورت

یئے ہےاورآ پ دو ہارہ مانگیں ) فر مایا حضرت ابن مسعود نے بیاصدیث مجھےاسی طرح سائی۔ ٢٣٣١ : حدَّثنا غبينة الله بن عبد الكويه ثنا هشام بن ١٣٣١ : حفرت انس بن ما لك فرمات بي كدالتدك حالد ثنا حالة ابن يزيد وحدثنا أبو حاتم ثنا هشام ابن حالد ثنا حالد بُنْ يزيد بُن ابي مالك عن ابيه عن انس بن مالكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْتُ رَايَتُ لَيْلَةَ أَسُرَى بِي على باب الجنّة مَكْتُوبًا الصّدقة بعشر امْثالها والقرُض بشمانية عشر فَقُلُتُ يا جبريل ما بال القرض افضل من الصَدقة قال لأنَّ السَّائِل يسْالُ وعنده والنَّستقُرض لا يستقرض الا من حاجة .

> ٢٣٣٢ : حدَّثنا هشامُ بُنْ عمَّار ثنا اسْمَاعِيْلُ بُنْ عيَّاشَ حددَ تُنسَى عُهُمَ بُنُ حُميد الصَّبَى عن ينحيي بُن ابي المحاق

درہم قرض دینے تھے جب ان کو تخواہ ملی تو سلمان نے ادیمکی کا مطالبہ کیا اور ان پر تخق کی تو علقمہ نے ادا ٹیکی کر دى ليكن يول لگا كەملىتمە نا راض جو ئے جیں بچیم علقمە كئی ما د تک تھبرے اس کے بعد سلمان کے باس ( دوبارہ) گئے اور کہا کہ مجھے ہزار درہم تنخواہ ملنے تک کے لئے قرض دیجئے کہنے لگے جی ہاں بڑی خوشی ہے اے ام عقبہ وہ سر بمهر تھیلی جوتمہارے یاس ہے لاؤوہ لائیں تو کہا سنئے اللہ كى قسم يەوبى آپ والے درجم بين جوآپ نے اداكئ تھے میں نے ان میں ہے ایک درہم بھی نہیں ملایا۔ علقمہ نے کہا اللہ ہی کے لئے تمہارے والد کی خولی (عرب بطور تعریف پیے جملہ کہا کرتے تھے) (جب تنہیں پییوں کی ضرورت ند تھی تو ) تم نے میرے ساتھ وہ سلوک

ر رسول صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: میں نے شب اسرا ، میں جنت کے درواز ہ ہرید کھا دیکھا کہصدقہ کا اجردی گنا ملے گا اور قرض دینے کا اٹھارہ گنا اجریلے گا۔ میں نے کہاا ہے جبرائیل کیا وجہ ہے کہ قرض دینا صدقہ دیئے ہے افضل ہے؟ جبرائیل نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یسااوقات ساکل کے باس کچھ ہوتا کچرکھی وہ سوال کرتا ہے جبکہ قرض ما تکنے والا بغیر جا جت کے قرض نبیس ما نگتا۔ ۲۳۳۲: حضرت يحيل بن الى الحاق هنالي كيت بين كه میں نے حضرت انس بن مالک سے بوجھا کہ ہم میں سے

الهندالي قال سالت آنس بن مالك رضى الله تعالى عنه المرخل منا يُقرض احاة المال فيهدى له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرض احد كم قرضا فاهدى له او حمله على الدابة فلا يركبها ولا يُقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك.

ایک مردا ہے بھائی کو قرض دیتا ہے پھروہ اسے ہدید دیتا ہے۔ فرمایا: جب تم میں ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ علیہ فی فرمایا: جب تم میں سے کوئی قرضہ دیے بھروہ اسے ہدید دے یا جانور پرسوار کرے تو وہ سوار نہ ہواور ہدیہ قبول نہ کرے الایہ کہ ان دونوں کے درمیان قرض سے قبل بھی ایسا معاملہ رہا ہو۔

ضاب ہے۔ اس کے حضرت سلیمان نے شدید تقاضا کر کے ایسا قرض علقمہ سے وصول کرلیا تا کہ علقمہ دوبارہ قرض کی ایس اور انہیں زیادہ تو اب ملے یہ بھارے اسلاف تھے نیز دوسری حدیثوں میں بھی قرض دینے کا تو اب ذکر کیا گیا معلوم بوا کہ مطلق قرض دینے کا تو اب بھی ہے۔ حدیث ۲۲۳۳ سے تابت ہوا کہ قرض خواہ اپنے مقروض سے کسی قسم کا نفع اور فائدہ حاصل نہ کرے الا یہ کہ پہلے سے ان کے درمیان ایسے معاملات ہوتے رہتے تھے۔

#### ٢٠ : بَابُ آدَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيّتِ

٢٣٣٣ : حدّثنا أبو بكر بن ابئ شيبة ثنا عَفَانُ ثَنَا حَمَّادُ بَلُ سلمة الحبرنى عَبُدُ الْمَلِكِ آبُو جَعْفَرِ عَنَ آبِئ نَضُرَةَ عَنْ سعْد بننِ الْاطُولِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَ آخَاهُ ماتَ وَتَرك ثَلاث مِانةِ دِرُهَم وَتَرك عَيالًا فَارَدُتُ آنُ أَنْفِقَهَا عَلَى عَيالًا فَارَدُتُ آنُ أَنْفِقَهَا عَلَى عيالله فيقال النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسلّم إنَّ آخَاك مَعلى عيالله فيقال النّبي صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسلّم إنَّ آخَاك مُحتبس بندينه فاقض عَنْهُ فَقَال : يَارِسُول اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْه وسلّم قد ادّيت عَنْهُ إلَّا دِينَادِينَ ادْعَتُهُ مَا امْرَاةٌ وَلَيْس عَلَىه وسلّم قد ادّيت عَنْهُ إلَّا دِينَادِينَ ادْعَتُهُ مَا امْرَاةٌ وَلَيْس لَهَا بَيْنَةٌ قَالَ فَا عَطُها فَإِنَّها مُحِقّةٌ .

٢٣٣٣ : حدَثَن عَبُدُ الرِّحْمَنِ بُنُ ابُراهِيُمَ الدَّمَشُقِیُ ثَنَا شُعيْبُ بُنُ ابْراهِيُمَ الدَّمَشُقِیُ ثَنَا شُعيْبُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ وَهُبِ بُن كُيسان عن جابر بُنِ عَبُدِ اللَّهِ انَّ آباهُ تُوفِّی وَتَرَكَ عَلَيْهِ لَلا تَيْن وسُقًا لرجُلٍ مِن الْيَهُودِ فَاسْتَنْظُرَهُ جابرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ فَابِي انُ يُنْظرهُ فَكُلَم جَابرٌ رَسُول اللَّهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّمِ فَابِي انُ يُنْظرهُ فَكُلّم جَابرٌ رَسُول اللَّهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّمِ لِبَشْفَع لَهُ اللهُ فَجَاءَهُ وَسُولُ اللَّهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمِ لَيْشَفَع لَهُ اللهُ فَحَلَيْهِ وَسَلّم فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّم فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم فَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَ

#### دِابِ: میت کی جانب سے دین اوا کرنا

۲۴۳۳ : حفرت سعد بن اطول سے روایت ہے کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس نے تین سودرہم چھوڑ ہے اور عیال بھی چھوڑ ہے تو میں نے جاہا کہ بیددرہم اس کے عیال برخرج کروں نی نے فرمایا: تمہارا بھائی اپنے قرضہ میں محبوس ہے تو اسکی طرف سے ادائیگی کرو۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے اس کی طرف سے تمام ادائیگی کردی سوائے دواشر فیوں کے کہ ایک عورت تمیں دواشر فیوں کی دعویدار ہے اور اسکے پاس کوئی ثبوت نہیں دواشر فیوں کی دعویدار ہے اور اسکے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ فرمایا: اس کو جھی دیدو کیونکہ دہ برحق ہے۔

۲۲۳۳ : حفرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کے ذمنہ ایک یہودی کے تمیں لوکر نے تھے تو حفرت جابر بن عبداللہ نے اس یہودی ہے مہلت ما تکی اس نے مہلت دینے سے انکار کیا تو حفرت جابر نے رسول اللہ علی ہے بات کی کہ اس یہودی ہے میری سفارش کر دیں رسول اللہ علیہ اس یہودی کے یاس تشریف لے گئے اور اس سے ریاب ان کی یہودی کے یاس تشریف لے گئے اور اس سے ریاب ان کی یہودی کے یاس تشریف لے گئے اور اس سے ریاب ایک کی اس یہودی کے یاس تشریف لے گئے اور اس سے ریاب ایک کی ایس کی یہودی کے یاس تشریف لے گئے اور اس سے ریاب ایک کی ایس کی یہودی کے یاس تشریف لے گئے اور اس سے ریاب ایک کی ایس کی یہودی کے یاس تشریف کے گئے اور اس سے ریاب بات کی کہ اس کی یہودی کے یاس تشریف کے گئے اور اس سے ریاب بات کی ایس کی یہودی کے یاس تشریف کے گئے اور اس سے ریاب بات کی در اس کی یاس تشریف کے یاس کے یاس

فَكُلَمهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَابى ان يُنظرهُ فَدَخُلُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم النّحٰل فَمشٰى فِيهَا ثُمّ قَالَ لِجَابِرِ جُدَّ لَهُ فَاوُفِهِ الّذِي لَهُ فَجدٌ لَهُ بعد مارجَع رَسُولُ اللّهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ثَلاَئِيْنَ وسُقًا وفَضل لَهُ اثنا عَشر وسُقًا فَجاءَ جَابِرٌ رسُولُ اللّهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّم بَعْرَهُ بِاللّهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّم بَعْرَهُ بِاللّهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّم بَعْرَهُ بِاللّهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلّم بَعاءَ هُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بَعاءَ هُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بَعاءَ هُ فَعَلَيْهُ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَانُهُ وَسَلّم فَعَلَىهُ وَسَلّم فَعَالُهُ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَمْر اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَمْر اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْهِ وَسَلّم عَمْر اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَمْر اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ اللهُ

کدای قرضہ کے بدلہ جابر کے درخت پر جو تھجوریں بیس لے لے وہ نہ مانا پھر آپ نے اس سے کہا کہ جابر کو مہلت دینے ہے بھی انکار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے (جابر کے) باغ میں گئے اور اس میں چلے پھرے پھر جابر سے فرمایا کھجوریں کاٹ کر یہودی کا قرض ادا کر وحضرت جابر نے رسول اللہ کے واپس آنے کے بعد تمیں ٹوکرے کھجوریں اتاریں اور بارہ ٹوکرے مزید اتارے تو حضرت جابر نے یہ کھجوروں میں برکت و حضرت جابر نے ہیں از کے لئے کہ کھجوروں میں برکت و اضافہ ہوگیارسول اللہ کے پاس آئے کہ کھجوروں میں برکت و بھرت جابر نے بیاں آئے آپ موجود نہ تھے جب آپ واپس تشریف لائے تو حضرت جابر آئے اور بارہ نوکرے ) بھی ادا کردیا اتنا جب واپس تشریف لائے تو حضرت جابر آئے اور بایا تنا بہودی کا قرضہ (تمیں ٹوکرے) بھی ادا کردیا اتنا

ا تناباتی بھی نج گیا ( حالانکہ پہلے وہ اتنا کم تھا کہ یہودی لینے کو تیار نہ تھا پھر آپ کے باغ میں چلنے کی برکت ہے اس میں اضافہ ہوا ) تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ عمر بن خطاب کو بھی بیہ بات بتاؤ۔ حضرت جابر سید ناعمر بن خطاب کے پاس گئے اور ان کوساری بات بتائی حضرت عمر سی نے ان سے فر مایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں چل پھر رہے تھے مجھے ای وقت یقین ہوگیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطافر مائیں گے۔

خلاصیة الرباب کی عرب کے لوگ محجوروں کے اندازہ کرنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے وہ محجوری تمیں ویق ہے کم تخصیں اس لئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ نابیہ وسلم کے دعا ہے اللہ تعالیٰ اللہ نابیہ وسلم کی دعا ہے اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فر مائی حضور سلی اللہ نابیہ وسلم کا بیم مجز ہ ہے کہ تھوڑی ہی تھجوری تر قرض ہے بھی زیادہ ہو گئیں اس کے علاوہ اور واقعہ میں تھوڑا سا کھانا بہت بڑی جماعت کو کا فی ہو گیا بلکہ نے بھی گیا۔

۲۱: بَابُ ثَلَاثٌ مَنِ ادَّانَ فِيُهِنَّ قَضَى اللهُ عَنْهُ

٢٣٣٥ : حَدَّ قَسَا أَبُو كُرَيْبٍ قَنَا رِشُدِيْنُ ابْنُ سَعُدٍ وَعَبُدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ سَعُدٍ وَعَبُدُ الرَّحْمَٰنِ الْمُحارِبِيُّ وَابُو أَسَامَة وَجَعُفُرُ بُنُ عَوْفٍ عَنِ ابْنِ

دان میں کوئی میں کہان میں کوئی مقروض ہوجائے تواللہ تعالی اس کا قرضہادا کریں گے

۲۴۳۵: حضرت عبدالله بن عمر وُفر ماتے بیں کہ اللہ کے رسول نے فر مایا' مقروض ہے روز قیامت قرضہ ادا کرایا

انْ غَمِ قَالَ ابْوَ كُويْبِ وَحَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنَ ابْنَ انْعُم جَائِ كَا الروه ( قرنس اوا كئے بغير ) مركيا مكر جو تمن عَنْ عَمْران بُن عَبُدِ الْمَعَافِرِي عَنْ عَبْدِ اللَّه بُن عَمْرو قَالَ قِ ال رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ الدَّيْنِ يُقُصَى مِنُ صاحبه يوم اللقيامة إذًا مَاتَ إِلَّا مِنْ يَدِيْنُ فِي ثَلَاثِ جَلال الرَجْلُ تَضَعُفُ قُوَّتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَسْتَدَيْنُ يَتَقَوَّى به لعدو الله وعدوه ورجل يموت عنده مسلم لا تجدما يُكَفِّنُهُ ويُواريُهِ إِلَّا بِدَيْنِ وَ رَجُلٌ خافَ اللَّهَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَرْبة فَينكِح حَشْيَةً عَلى دِينِه فَإِنَّ اللَّهَ يَقُضِي عَنْ هُو لَاءِ يوم القيامة

با توں میں قرض لے تو ان کا قرض روزِ قیامت اللہ تعالیٰ ا دا فر مائیں گے۔ ایک مرد راہِ خدامیں (جہاد میں ) اس کی قوت کم ہو جائے تو وہ قرض لے کر قوت حاصل کرے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کے مقابلے کے لئے دوسرے ایک مرد کے پاس کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور اسکے یاس کفن دفن کیلئے خرچہ نہ ہوسوائے قرض کے تیسرے وہ مرد جوبے نکاح رہنے میں اللہ سے ڈرے اور اینے دی خدشہ کے پیش نظر نکاح کر لے (قرض لے کر)۔

خادسة الباب به الله الله حق تعالى شانه كتن كريم بين جوشف ان كرين كي سر بلندى كے لئے قرض ليتا ہے ياكسى آ دمی کوئفن دفن کے لئے یااینے وین وایمان کی حفاظت کے لئے قرض لیتا ہے تو حق تعالیٰ اس کے قرض خوا ہ کواپنی طرف ہے جنت کی نعمتیں عطا کر کے خوش کر دیں گے اور قر ضدار کی نیکیاں اس کونہیں دی جائمیں گی اس ہے ثابت ہوا کہ کوئی بھی شخص اگر یا عث اجر و ثواب کاموں میں مقروض ہو جائے مثلاً مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں یا تیموں اور مساکین کی برورش میں تو اللہ تعالیٰ ہے امید ہے کہ قیامت کے دن اس کی قرض کی ادا لیکی کی صورت پیدا کر دیں گے لیکن شرط پیہ ہے کہ اداکر نے کی نیت ہوا ور بیجھی کہ اتنا مال قرض دار کونہ ملے جس ہے قرض ادا کر سکے۔ والٹداعلم ۔

#### بالمالحالين

# الدروي ركف كابواب

#### ا: بَابُ الرَّهُنُ

٢٣٣٦ : حَدَّثَنَا آبُو بِكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا حَفُصُ ابُنُ غِياتٍ عَنِ الْآسُودُ عَنُ غِياتٍ عَنِ الْآسُودُ عَنُ عِنْ الْسُودُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْكُ اشْتَرَى مِنْ يَهُو دِي طَعَامًا إلَى اَجلٍ وَرَهَنَهُ دُرْعَهُ .

٢٣٣٧ : حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيَ الْجَهُضِمِيُ حَدَّثَنِي آبِي ثَنَا هِ مِثَالِثَةً مِثَا اللّهِ عَلَيْتُ الْمَدْ رَهِن رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ هِمُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ وَاللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَنْد يَهُو دِئ بِالْمَدَيْنَةِ فَاخَذَ لِآهُلِهِ مِنْهُ شَعِيْرًا .

٢٣٣٨ : حدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا وكِيُعٌ عَنُ عَبُدِ
الْحَمِيْدِ بُنِ بِهُرَامَ ، عَنُ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنُ اسْمَاء بِنُتِ
الْحَمِيْدِ بُنِ بِهُرَامَ ، عَنُ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنُ اسْمَاء بِنُتِ
يَزِيْدَانَ النَّبِى عَلَيْ اللَّهِ تَسُوفِنَ وَدِرُعُهُ مَارُهُ وَنَةٌ عِنُدَ يَهُ وَدِئُ لَهُ مَارُهُ وَنَةٌ عِنُدَ يَهُ وَدِئُ لَهُ مَارُهُ وَنَةٌ عِنُدَ يَهُ وَدِئً لَمَام .

٢٣٣٩ : حدَّتُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمِحِيُّ ثَنَا ثابتُ بُنُ يَنِيُدَ (رضِي اللهُ تُعَالَى عَنْهَا) ثَنَا هلالُ بُن خَبَّابٍ عَنُ يَنِي دَرُضُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عِكْرِمةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى عَنْ عِنْدَيهُ وَدِئْ بِثلا ثِيْن صَاعًا مِنْ وَسَلَمٍ مَاتَ وَدِرْعُهُ رَهُنْ عِنْدَيهُ وَدِئْ بِثلا ثِيْن صَاعًا مِنْ .

#### دِلْ ہِ : گروی رکھنا

۲۳۳۲: حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ت روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی ہے ادھار اناج خریدا اور اپنی زرّہ اس کے پاس گروی کھی

۲۳۳۷: حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک یہودی کے لئے جو لئے۔
گروی رکھی اور اس سے اپنے اہلِ خانہ کے لئے جو لئے۔
۲۳۳۸: حضرت اساء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس حالت میں ہوئی کہ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس انا جے بدلہ میں گروی رکھی ہوئی تھی۔

۲۳۳۹: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کا وصال اس حالت میں ہوا کہ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس تمیں صاع جو کے بدلہ میں گروی رکھی ہوئی تھی ۔ خاصہ الیاب بہر رہن لغت میں کسی چیز کے روک لینے کو کہتے ہیں۔ لیکن اصطلاح شریعت میں رہن الیم مالی چیز کو کسے جی وصول کر لین مکس ہوجیے مرہون ہے قرض کا وصول کر لین خواہ دین (قرض) حقیقی ہویا حکما 'رہن کی مشروعیت نص کتاب اللہ ہے ثابت ہے حق تعالی کا ارشاد ہے: ﴿ وان کے نتہ علی سفر ولم تجدوا کا تبا فر ہان مقبوضه ﴾ اگرتم سفر میں ہواور نہ پاؤ کلھنے والاتو گروی بین دھرے ان ہے اور نسائی میں بیاب بھی اس کی مشروعیت برنص ہے ہے حدیث صحیحین میں حضرت عائش ہے ' بخاری میں حضرت انس سے اور نسائی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی ہے تمیں صاع جوخرید ہوا اس کے عوض میں اپنی ایک زرور بن رکھی۔

#### ٢ : بَابُ الرَّهُنُ مَرُ كُوُبٌ وَمَحُلُوبٌ

٢٣٣٠ : حدَّثَنا ابُو بَكْرِ بُنُ ابِى شَيْبَة ثَنَا وَكَيْعٌ عَنُ زَكْرِيًا عَنِ الشَّعْبِي عَنْ ابئى هُرَيُرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الطَّهُولُ يُوكُبُ اذَا كَانَ مَرُهُونًا وَلَبَنُ الدَّرَ عَلَيْهِ وَسَلَّم الطَّهُولُ يُوكُبُ اذَا كَانَ مَرُهُونًا وَلَبَنُ الدَّرَ عَلَيْهِ وَسَلَّم الطَّهُولُ يُوكُبُ اذَا كَانَ مَرُهُولًا وَعَلَى اللَّذِى يَرُكُبُ وَيَشُرَبُ يُفَقَيْهُ .
يُشُورُ بُ إِذَا كَانَ مَرُهُولُ أَلَا وَعَلَى اللَّذِى يَرُكُبُ وَيَشُرَبُ لِفُقَتُهُ .

### باب: گروی کے جانور برسواری کی جاسکتی ہے اور اُس کا دودھ بیاجا سکتا ہے

۲۲۳۰: حضرت ابو ہریر ہ فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علی خالیہ نے فر مایا: جانور پرسواری کی جاسکتی ہے جب وہ گروی ہواور دودھ دینے والے جانور کا دودھ پیا جاسکتا ہے جب وہ گروی ہواور سواری کرنے والے اور دودھ یہنے والے اور دودھ یہنے والے کے ذمتہ اس جانور کا خریہ ہے۔

#### ٣ : بَابُ لَا يُغُلَقُ الرَّهُنُ

ا ٣٣٣ : حدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ حُمَيْدِ ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ ابُنُ الْمُخْتَارِ عَنُ إِسُحْقَ ابُنِ رَاشِدِ عِنِ الزُّهْرِيِ عَنُ سعيْد بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنُ هُرَيْرَةَ انَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ (لَا يُغُلَقُ الرَّهُنُ).

#### دِلْ بِ: ربن روكانه جائے

۲۳۳۱: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: رہن روکا نہ حائے۔

#### ٣ : بابُ اَجُو الْأَجُواء

٢٣٣٢ : حدَّثنا سُويْد بَنْ سَعَيْد ثنا يَحْيَى ابْنُ سَلَيْم عَنْ السَّماعِيْل بُن اُمِي سَعِيْدِ الْمَقْبُرِي عَنْ السَّعِيْدِ بُن اَبِي سَعِيْدِ الْمَقْبُرِي عَنْ اللهِ صَلَّى ابِي هُويُرة رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه قال قال رسُول اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْه وسَلَّم ثلاثة أَنَا حَضَمَهُمْ يَوْمُ الْقِيامة ومن كُنْتُ اللهَ عَلَيْه وسَلَّم ثلاثة أَنَا حَضَمَهُمْ يَوْمُ الْقِيامة ومن كُنْتُ خَصْمهُ حَصُمتُهُ يَوُم الْقيامَةِ رَجُلٌ اعْطَى بِي ثُمْ عَدُرُ ورَجُلٌ بَعْمَ عَدُرُ ورَجُلٌ اللهَ عَلَيْه ورجُلٌ المُعْلَى بِي ثُمْ عَدُرُ ورَجُلٌ اللهَ عَلَيْه الْحَوْق مِنْهُ بَاع حُرُا فَاكُل ثمنه ورجُلٌ اسْعَأْجِر آجِيْرًا ، فاسْتَوْفى مِنْهُ وَلَهُ يُوْفِه الْجُورَة .

٢٣٣٣ : حدَّثُنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الُولِيْدِ الدِّمَشُقِيُ ثَنَا وهُبُ بُنُ سَعِيْد بُن عَطِيَّةُ السَّلَمِيُ ثَنَا عَبُدُ الرِّحْمَن بُنُ زَيدُ بُنُ اَسُلَم سَعِيْد بُن عَطِيَّةُ السَّلَمِيُ ثَنَا عَبُدُ الرِّحْمَن بُنُ زِيدُ بُنُ اَسُلَم عَنْ ابنِه عَنْ عَبُد اللَّه بُنِ عُمر قال قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَةً وَالْ وَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةً وَالْ وَالْاجِيْرَ اجْرِهُ قَبُل انُ يُجفَ عَرِقُهُ ).

#### باب: مز دوروں کی مز دوری

۲۳۳۲: حضرت ابو ہر بر ہ فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فر مایا: تین شخص ایسے ہیں کہ روزِ قیامت میں انکامہ مقابل بنوں گا اور جس کا مدمقابل میں ہوا تو میں روزِ قیامت اس بنوں گا اور جس کا مدمقابل میں ہوا تو میں روزِ قیامت اس پر غالب آؤنگا جو شخص میر ہے ساتھ معاہدہ کر سے بھر سیم بدعہدی کر سے اور جو شخص کی ومز دورمقر رکر سے بھراس قیمت کھا جائے اور جو شخص کسی کومز دورمقر رکر سے بھراس سے بورا کام لے اور اسکی مزدوری بوری نہ دے۔

۲۳۳۳: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمات بیل که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مزدور کواس کی مزدوری اس کا بسینه خشک ہونے سے قبل دے

خلاصیة الهاب یا یہ مطلب بیہ ہے کہ محنت ختم ہوتے ہی اس کی اُجرت و مزدوری دے دوایسے کرنا جائز نہیں کہ حیلہ اور تدبیرے کام لے لے اوراجرت دینے میں ٹال منول کرے اور کھا جائے بیتوظلم ہے۔

۵: بَابُ إِجَارَةِ الْآجِيْرِ عَلَى طَعَام بطنه

٢٣٣٣ : حدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ الْمُصفَى الْجِمْصَىٰ ثنا بقية بُنُ الْولِيد عن مَسْلَمَة بُنِ عَلِى عَنْ سعيْد بَن ابنى ايُوب عَن الْحارث بُن يَزيُد عن علِي بُن رباح قال سمع عُنه بُن النَّ عَنْ الله على الله على عُنه بُن النَّهُ عَلَى الله على عَنْ اذا بلغ قصة مُوسى قال (ان مُوسى عَنِينَةُ الْحُر نفسه ثمانى سنين أوْ عَشُرًا على عِفّة فرجه وَطَعام بطُنِه).

٢٣٣٥ : حَدَّثَنا الْوَ عُمَر حَفُّ صَ بُنُ عَمْرِو ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمِن بُنُ عَمْرِو ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمِن بُنُ مَهْدَى ثَنَا سَلِيُمٌ بُنُ حَيَّانَ سَمِعَتُ أَبَى يَقُولُ سَمِعَتُ أَبَى يَقُولُ سَمِعَتُ ابَا هُويُوَةً وضى اللهُ تعالى عنه يَقُولُ نَشَأْتُ يَتَيُمًا

پاہے: بیب کی روئی کے بدلہ مزدور رکھنا

۲۲۲۲: حفرت عتبہ بن ندر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے آپ نے

﴿ طَلْمَهُ ﴿ (سورہ ق) کی تلاوت شروع فرمائی جب
حضرت موی علیہ السلام کے قصہ پر پہنچ تو فرمایا حضرت
موی علیہ السلام نے آٹھ یا دس سال اپنے آپ کو

مزدوری میں رکھا اس شرط پر کہ اپنی شرم گاہ کی حفاظت
کریں گے اور بیٹ کی روئی لیس گے۔

۲۳۳۵: حضرت ابو ہر بر و فر ماتے ہیں کہ میری نشو ونما یتیمی کی حالت میں ہوئی میں نے ہجرت مسکینی کی حالت میں کی اور میں بنت غزوان کا مزدور و ناام تھا۔ ہیٹ کی روٹی کے بدلے

وَهَاجَرُتُ مسْكِيْنَا وَكُنْتُ أَجِيرًا لِابْنَة غزُوانَ بطَعَام بطني اوراونث يرجِرُ صنى بارى كے بدلے جبوه يراؤوا التي تو وعُقْبَةِ رَجُلِيُ احْطَبُ لَهُمُ إِذَا نَزَلُوا وَاحَدُوا لَهُمُ إِذَا رَكَبُوا فَالْحُمُدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الدِّيُنَ قِوَامًا وَجَعَلَ آبَا هُرَيْرَة المامًا.

میں ایکے لئے ایندھن چینااور جب وہ سوار ہوکر سفر کرتے تو میں گا گا کرائے جانوروں کو ہانگتا سوتمام تعریقیں اس اللہ کیلئے ہیں جس نے دین کومضبوط بنایا اور ابو ہر ریرہ کولوگوں کا پیشوا بنایا۔

خلاصة الراب الله جب حفرت موى عليه السلام مصرے بھائك كرمدين ميں پنجي تو و بال حفرت شعيب عليه السلام ك نوکر ہوئے معاہدہ بیتھا کہ آنھ یا دس برس تک ان کی خدمت کریں عفت و یا کدامنی کے ساتھ اور بیٹ بھر کر کھانا کھاویں بیہ واقعة قرآن كريم ميں تفصيل كے ساتھ مذكور ہے۔ حديث: ٢٣٣٥ يكمات حضرت ابو برير ورضى التدعنہ نے بطورت حديث بالنعمة اورشكر كے طور بركہيں نہ كه فخر وغرور سے اور قرآن كريم ميں ہے: ﴿ وَامَا بنعمة ربك فحدث ﴾ يعني اين رب کی عنایت بیان کرا ورحضورصکی الله علیه وسلم ہے بھی اسی طرح کے تحدیثی کلمات منقول ہیں ۔حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه کو الله تعالیٰ نے لوگوں کا پیشوا بنایا بہت زیادہ ا جا دیث ان ہے مروی ہیں اورلوگوں نے ان ہے ا جا دیث حاصل کیس اورحق تعالیٰ شانہ نے ان کو گورنری بھی عطافر مائی تھی۔

#### ٢ : بَابُ الرَّجُل يَسُتَقِيُ كُلَّ دَلُو بِتَمُرَةٍ وَيَشُتَرِطُ جَلِدَةً

٢٣٣١ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْاعُلَى الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ آبِيهِ عَنُ حَنشَ عَنْ عِكُرِمَةَ عَنِ ابْن عبّاس قَالَ اصاب نبيّ اللّه عَلَيْهِ وسلَّم خصاصَةٌ فَبَلْغ ذَٰلِكَ عَلِيًّا فَحْرِج يَلْتَمِسُ عَمَلا يُصِيْبُ فِيْهِ شَيْنًا لِيُقِيْتُ به رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاتَّى بُسْتَانًا لِرَجُل مِنَ الْيَهُ وُدِ فَاسْتَقَى لَهُ سَبْعَةً عَشَرَ دَلُوًا كُلُّ دَلُو بِتَمْرَةٍ فَحَيَّرَهُ الْيَهُ وُدِي مِنْ تَـمُرهِ سَبُعِ عَشُرَةً عُجُوة فجاءَ بِهَا إِلَى نَبِيّ الله صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمِ.

٢٣٣٤ : حدَّثنا لمحمَّدُ بن بشَّارِ ثنا عبدُ الرَّحْمَنِ ثنَا سُفِيانُ عِنْ ابِي السُحِقَ عَنْ أَبِي حِيَّة عِنْ عَلِي قَالَ كُنْتُ ادُلُوْا الدَّلُو بِتَمْرَةٍ واشْتِرطُ أَنَّهَا جَلِدَةٌ .

٢٣٣٨ : حَدَّثَنا عَلِي بُنُ الْمُنْذِر ثنا مُحمَّدُ ابُنُ فُضَيُل ثنا ٢٣٣٨: حضرت ابو بريرةٌ قرمات بين كرا يك انسارى مردآيا

### باب: ایک تھجور کے بدلہ ایک ڈول تھنجنا اورعمه وبمحجور كي شرط تضبرانا

۲۳۳۲: حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ کو شدید بھوک لگی حضرت علی کومعلوم ہوا تو کام کی تلاش میں نکلے تا کہ کچھ ملے تو رسول اللہ علیہ کی خدمت میں کھانے کے لئے پیش کر دیں حضرت علیؓ ایک یہو دی مرد کے باغ میں آئے اور اس کے لئے سترہ ڈول کھنچے ہر ڈ ول ایک تھجور کے عوض تو یہودی نے اپنی تھجوروں میں ہے ستر ہ عجوہ تھجوریں چننے کا انہیں اختیار دیا وہ پہ تھجوریں کے کراللہ کے نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ۲۴۴۷: حضرت علی کرم الله و جہے فریاتے ہیں کہ میں ایک تستحجور کے عوض ڈول کھینچتا تھا اور پیشر طکھہرالیتا تھا کہ عد وتھجورلوں گا۔

عَبُدُ اللّهِ بُنُ سَعِيدِ عَنُ جَدِهِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رضى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ، قَالَ جَآءَ رجُلٌ مِنَ الْآنصارِ فَقَالَ يَا رسُول اللهِ مَالِي عَنُهُ، قَالَ جَآءَ رجُلٌ مِنَ الْآنصارِ فَقَالَ يَا رسُول اللهِ مَالِي اَرَىٰ لَوْنَكَ مُنكَفِئا قَالَ (الْحَمُصُ) فَانُطَلَقَ الْآنصارِ فَي إلى رَحُلِهِ شَيئًا فَحَرجَ يطلُبُ فَإِذَا هُوَ رَحُلِهِ شَيئًا فَحَرجَ يطلُبُ فَإِذَا هُوَ بِيهُ وَدِي يَسُقِي نَحُلُ فَقَالَ الْآنُصَارِ فَي لِلْيهُوْدِي اسْقِي بِيهُ وَدِي يَسُقِي نَحُلكَ ؟ قَالَ نَعَمُ قَالَ كُلُّ دَلُو بِتَمُوةٍ وَاشْترطَ الْآنُصَارِ فَي اللهُ عَلَيُهِ اللهُ عَلَي وَسَلَم .

## ناب المُزَارَعَةِ بِالثَّلْثِ وَالرُّبُع

٢٣٣٩ : حَدَّقَنا هَنَا أَهُ بُنُ السَّرِي ثَنَا اللهِ الْالْحُوصِ عَنُ طَارِقِ بُنِ عَلَيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ رَافِعِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ رَافِعِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيْجِ رضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنِ اللهُ حَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَال (اِنَّمَا يَزُرَعُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَال (اِنَّمَا يَزُرَعُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَال (اِنَمَا يَزُرَعُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَال (اِنَّمَا يَزُرَعُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَال (اِنَّمَا يَزُرَعُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٢٣٥٠ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ ابُنُ الصَبَّاحِ قَالَا ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَة عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرِ بُنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَر يَقُولُ كُنَّا نُحَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ باسًا حتَّى سَمِعُنَا عُمَر يَقُولُ كُنَّا نُحَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ باسًا حتَّى سَمِعُنَا رَافِع بُن خَدِيْجٍ يَقُولُ نَهى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ عَنهُ فَتَرَكُنَاهُ لَقَولِهِ .

ا ٢٣٥ : حدَّثَنَا عَلِمُ الرَّحُمٰنِ بُنُ إِبْرَاهِيْمِ الدِّمشُقِيُّ ثَنَا

اورعرض کیا: اے اللہ کے رسول ! کیابات ہے آپ کارنگ بدلا ہوا لگ رہا ہے؟ فرمایا: ''بھوک' وہ انصاری اپنے گھر گئے تو گھر میں کچھ نہ ملا وہ کام کی تلاش میں نکلے دیکھا کہ ایک یہودی تھجور کے باغ کو پانی دے رہا ہے۔ انصاری نے یہودی سے کہا تمہارے باغ کو میں پانی دوں؟ کہنے لگا: ٹھیک ہے انہوں نے ہر ڈول ایک تھجور کے عوض نکالا اور انصاری نے بیشر طبھی تھہرائی کہ کالی سوتھی اور خراب اور انصاری نے بیشر طبھی تھہرائی کہ کالی سوتھی اور خراب کھجور نہیں لونگا بلکہ اچھی اور عمدہ تھجور لونگا انہوں نے باغ میں اور نبی کی خریب تھجور میں حاصل کیں اور نبی کی خدمت میں بیش کردیں۔

### دِیادِ : تہائی یا چوتھائی بیداوار کے عوض بٹائی پردینا

۲۳۳۹: حضرت رافع بن خدیجٌ فرماتے ہیں کہ اللہ کے

رسول علی نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فر مایا (ان کی تشریح کتاب البیوع میں گزر پھی ) اور فر مایا تین فتم کے آدی زمین کاشت کریں ایک وہ مرد جس کے پاس زمین ہووہ اسے کاشت کرے اور دوسرے وہ مرد جس زمین بطور عطیہ دی گئی ہووہ اسے کاشت کرے تیسرے وہ مرد جوز مین سونے چاندی کے عوض کرایہ پرلے۔ وہ مرد جوز مین سونے چاندی کے عوض کرایہ پرلے۔ مزارعت کیا کرتے تھے اور اس میں پچھ حرج نہیں سجھتے مزارعت کیا کرتے تھے اور اس میں پچھ حرج نہیں سجھتے ساکہ من دافع بن خدی گئی و یہ کہتے ساکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فر مایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فر مایا تو ان کے کہنے پر ہم نے مزارعت چھوڑ دی۔

ا ۲۴۵: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فر ماتے ہیں

الُولِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْآوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعَتُ جَابِر بُنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللهُ تَعالَى عَنْهُ يَقُولُ كَانتُ لِرِجالٍ مِنَا فَضُولٌ آرَضِين يُوْاجِرُونَها عَلَى التُّلُثِ وَالرَّبُعِ مِنَا فَضُولٌ آرَضِين يُوْاجِرُونَها عَلَى التُّلُثِ وَالرَّبُعِ فَضُولُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِمَنُ كَانتُ لَهُ فُضُولُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِمَنُ كَانتُ لَهُ فُضُولُ ارْضَيْنَ فَلْيَمُ سِكُ ارْضَيْنَ فَلْيُمُ لِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِمَنُ كَانتُ لَهُ فُضُولُ ارْضَيْنَ فَلْيَمُ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِمَنُ كَانتُ لَهُ فُضُولُ الْمَالِينَ فَلْيُمُ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِمَنُ كَانتُ لَهُ فُضُولُ الْمَالِينَ فَلْيُمُ لِي اللهُ عَلَيْهُ الْجَاهُ فَإِنْ آبِى فَلْيُمُسِكُ ارْضَيْنَ فَلْيُمُ لِي فَلَيْمُ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَانُ آبِى فَلْيُمُ لِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ الْجَاهُ فَإِنْ آبِى فَلْيُمُ لِي اللهُ اللهُو

٢٣٥٢ : حدَّثْنَا الْمِراهِيُمُ بْنُ سَعِيْدِ الْجَوُهُرِيُّ ثَنَا الْمُو تَوْبَةَ الْمَرْبِيعُ بْنُ الْمِعَاوِيَةُ بُنُ سَلَّامٍ عَنُ يَحْيَى بْنِ آبِى كَثِيْرٍ الْمَرْبُعُ بْنُ اللّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِى كَثِيْرٍ عَنْ آبِى سَلّمةَ عَنُ ابى هُرَيُرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ مَنُ كَانِتُ لَهُ أَرُضٌ فَلَيَزُرَعَهَا آوِلْيَمُنحُهَا احاهُ فَإِنُ ابى فَلْيُمْرِكُ ارْضَهُ .

کہ ہم میں سے بچھ مردوں کے پاس زائد زمینیں تھیں وہ یہ زمینیں تھیں ہوں کے پاس زائد زمینیں تھیں وہ یہ زمینیں تہائی یا چوتھائی بیداوار کے عوض بٹائی پر دیتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس کے پاس زائد زمینیں ہوں تو وہ یا خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو کاشت کرے یا اپنے بھائی کو کاشت کرے یا اپنے بھائی کو کاشت کے لئے دے ورنہ اپنی زمین رو کے رکھے (بٹائی برنہ دے)۔

۲۳۵۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کے باس زمین ہوتو اسے کاشت کرے یا اپنے بھائی کو عطیہ کے طور پر دے ورنہ اپنی زمین روکے ۔

ضاصة المباب ہے آتا مزارعت بيہ كرز مين ايك كى ہود وسرا آدى اس ميں محنت كرے اور جو يچھ بيداوار ہواس ميں سے ايک حصد زمين كا مالک لے لے اور ايک حصد كاشكار آئ كل اس كو بنائى كہتے ہيں جمبورائمہ كے زويك جائز ہے ۔ امام ابو حفيفہ كے زوديك جائز ہے ۔ امام ابو حفيفہ كے زوديك جائز ہيں دليل رافع بن خدت كرضى الله عنہ كى و حديث ہے جس ميں محاقلہ ہے منع كيا گيا ہے ۔ جمبورائمہ اور صاحبين كى دليل بيہ ہے كہ آئخفر ہے صلى الله عليه وسلم نے خيبر كانحلتان و بال كو گول كو بطريق معاملہ اور اس كى زمين بطور مزارعت عنايت فرمائى تھى ۔ احسو جه المجماعة الانسانى : اس پر سحابہ اور تابعين كائمل ربا ہے جو آئ تك جارى ہے البذا اخبر واحد اور قياس متروك ہو جائے گا۔ صاحبين كے نزويك مزارعت كى چارصور تيں ہيں تين جائز اور ايك ناجائز۔ جائز صور تيں بيہ ہيں (1) زمين اور بج ايك آدى كا ہو اور باتى دوسر كا ہو۔ (۲) زمين ايك كى ہواور باتى دوسر كا ہو ۔ (۲) زمين ايك كى ہواور باتى دوسر كا ہو ديتوں صور تيں جائز ہيں ۔ (۳) عمل ايك كا ہواور باتى دوسر كا ہو بيتوں صور تيں جائز ہوا ور زمين اور تيل ايک كا ہواور باتى دوسر كا ہو۔ يا صور تيں اگل ايك كا ہواور باتى دوسر كا ہو ديتوں (زيلش ) ايك كا ہواور زمين اور عمل (كام) دوسر كا ہو۔ يا صرف بيل اور كام ) دوسر كا ہو ديتوں ايك كا ہواور باتى دوسر كا يا صرف بيل اور كام ) دوسر كا تو يہ تيوں دوسر كا يا صرف بيل اور باتى دوسر كا تو يہ تيوں دوسر كا يا صرف بيل ہواور باتى دوسر كا تو يہ تيوں دوسر كا يا صرف بيل مواور باتى دوسر كا تا ہو۔ يا صرف بيل قصيل كے لئے در مخار کا مطالعہ سيخت ۔

بِأْبِ: زمين أجرت بردينا

۲۲۵۳ : حضرت نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر ًا پی

٨: بَابُ كَرَاءِ الْآرُض

٢٣٥٣ : حدَّثنا أَبُو كُرْيُبِ ثَنَا عَبُدةً بْنُ سُلَيْمان وأَبُو

أسامة ومُحمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّه (اوْقال عَبْد اللَّه بُن عُمر) عن نافع عن ابن عُمر رضى الله تعالى عنهما انَّه كان يُكرى ارْضًا له مَزَارِعًا فاتاه انسانُ فَاخبرَهُ عَنُ رافع بُن خديم وَسَلَّم نَهَى عَنْ بُن حديم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم نَهَى عَنْ كرَاء السَّرَارِع فَ ذَهب ابْنُ عُمرُ وَدُهبتُ مَعَهُ حَتَّى اتَاهُ بِالْبُلاطِ فَسَالَهُ عَنْ ذَلِك فَاخبَرَهُ انَّ رسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهِ فَعَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهِ عَنْ كرَاء الله صَلَى اللهُ عَنْ ذَلِك فَاخبَرَهُ انَّ رسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَنْ ذَلِك فَاخبَرَهُ انَّ رسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَنْ كرَاء الْمَزارِع فَتَرك عَبُدُ اللَّهِ عَنْ كرَاء الْمَزارِع فَتَرك عَبُدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهِ عَنْ كَرَاء الْمَزارِع فَتَرك عَبُدُ اللَّهِ كَانُهُ وَسَلَّم نَهِ عَنْ كَرَاء الْمَزارِع فَتَرك عَبُدُ اللَّهِ كَانُهُ وَسَلَّم نَهِ عَنْ كَرَاء الْمَزارِع فَتَرك عَبُدُ اللَّه كَانُهُ وَسَلَّم نَهِ عَنْ كَرَاء الْمَزارِع فَتَرك عَبُدُ اللَّه كَانُهُ وَسَلَّم نَهُ عَنْ كُرَاء الْمَزارِع فَتَرك عَبُدُ اللهِ كَلُهُ عَنْ كَرَاء هَا.

٢٣٥٣ : حدَّثنا عَمُرُو بُنُ عُثَمَان بُنِ سَعِيْدِ ابُنِ كَثِيُرِ بُنِ دَيْنَارِ الْحَمُصِيُّ ثَنَا ضَمُرَةُ بُنُ رَبِيْعَة عن ابُنِ شَوْذَبِ عنُ مَطرّفِ عن مطرّفِ عن عطاءِ عن جابر بُنِ عبْد الله قال حطبنا رسُولُ الله صلى الله عَلَيْه وسلّم فقال (من كانت له أرض فليزُرعُها أوليُزُرعُها ، وَلا يُوَّاجِرُهَا)

٢٣٥٥ : حَتَثَا مُحَمَّدُ بُنْ يَحْيَى ثَنَا مُطَرِّفُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مَالِكُ عَنْ دَاوُد بُنِ الْحُصِيْنِ عَنْ ابئي سُفْيَان مَوْلَى ابْنِ ابنى اخمدَ الله آخبره آنه سَمِع آبا سعيدِ الْحُدُرِيَّ يَقُولُ نَهْى رَسُولُ اللَّهَ عَن الْمُحاقَلَة . وَالْمُحَاقَلَةُ السَبِعُ الْمُحَاقَلَةُ السَبِعُ أَهُ الْارْض .

## ٩ : بَابُ الرُّخُصَةِ فِى كَرَاءِ الْآرْضِ الْبَيْضَاءِ بالذَّهَب وَالْفِضَةِ

٢ ٣ ٣ ٢ : حدَّثَ مَا مُحمَّدُ بَنْ رَمْحِ انا اللَّيْتُ بَنْ سَعْدِ عَنْ عَمُرُو بُن دَيْنَارِ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيْرِ الْبِي جُرَيْجِ عَنْ عَمُرُو بُن دَيْنَارِ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمَّا سَمِع اكْثَارِ النَّاسِ فِي عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمَّا سَمِع اكْثَارِ النَّاسِ فِي عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمَّا سَمِع اكْثَارِ النَّاسِ فِي كَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمَّا سَمِع اكْثَارِ النَّاسِ فِي كَراء اللهِ عَنْ كَراء اللهِ عَنْ كَرابها . (إلّا منحها أحدُكُمُ احاله) وَلَمْ يَنُهُ عَنْ كُرانِها .

٢٣٥٧ : حدَثَنا الْعَبَّاسُ بُنْ عَبُد الْعَظيْمِ الْعَنبِرِيُّ ثَنَا عَبُدُ

زمین کھیت اجرت پر دیا کرتے تھے اکے پاس ایک صاحب آئے اور رافع بن خدن تے سے روایت کر یے ہوئے سایا کہ اللہ کے رسول نے کھیت اجرت پر دینے سے منع فر مایا ہے تو ابن عمر گئے میں بھی اکے ساتھ بوایا مقام بلاط میں رافع بن خدن گئے کے پاس بہنچ اور اس بارے میں دریافت کیا انہوں نے فر مایا کہ اللہ کے رسول نے کھیت اجرت پر دینے ہے منع فر مایا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کھیت کرائے پر دینا ترک فر مادیئے۔ معرداللہ بن عمر نے کھیت کرائے پر دینا ترک فر مادیئے۔ معرول کے کھیت کرائے پر دینا ترک فر مادیئے۔ معرول کے کھیت کرائے بین عبداللہ رضی اللہ عنہ فر مایا تو جورت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فر مایا: جس کے پاس زمین ہوتو اسے خود کا شت کرے یا دوسرے کو کا شت کرے یا دوسرے کو کا شت کرنے کے لئے دی

۶۴۵۵: حضرت ابوسعید خدری رضی الند تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سلی الندعلیہ وسلم نے محاقلہ ہے منع فرمایا۔

دے اور اجرت یر نہ دے۔

اور محاقلہ زمین کو کرایہ پر لینے کو کہتے ہیں۔ دیا ہے: خالی زمین کوسونے جاندی کے عوض کرایہ بردینے کی اجازت

۲۳۵۲: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے جب لوگوں کو زمین اجرت پر دینے کے متعلق بکٹر ت گفتگو کرتے دیکھا تو فر مایا کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے تو بس یہی فر مایا تھا کہ تم میں سے ایک اپنے بھائی کو مفت کیوں نہیں دیتا اور کرایہ پر دینے سے منع نہ فر مایا تھا۔

کیوں نہیں دیتا اور کرایہ پر دینے سے منع نہ فر مایا تھا۔

کیوں نہیں دیتا اور کرایہ پر دینے سے منع نہ فر مایا تھا۔

کیوں نہیں دیتا اور کرایہ پر دینے سے منع نہ فر مایا تھا۔

الرَّزَّاقَ آنَا مَعُمَرٌ عَنِ ابُنِ طَاؤُسٍ عَنُ آبِيُهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ (لَانُ يَسَمُنَحَ آحَدُكُمُ آخَاهُ آرُضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ آنْ يَاخُذُ عَلَيُهَا كَذَا وَكَذَا) لِشَيَءٍ مَعُلُومٍ.

فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ هُوَ الْحَقُلُ ، وَهُوَ بِلِسَانِ الْمُحَاقَلَةُ . الْمُحَاقَلَةُ . المُدودة المدودة ا

٢٣٥٨ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْیَانُ بُنُ عُییْنَةً عَنْ یَحْنَی بُنِ سَعِیْدِ عَنُ حَنْظَلَةً بُنِ قَیْسٍ قَالَ سَالُتُ مَا يَحْدِی بِ فَالَ سَالُتُ رَافِع بُنَ خَدِیْجِ قَالَ کُنَّا نُکُرِی اللارُضَ عَلَی اَنَ لک مَا الْحُرجَتُ هَذِهِ فَنُهِینَا ان مَا الْحُرجَتُ هَذِهِ فَنُهِینَا ان نُکُرِیُهَا بِمَا الْحُرْجَتُ وَلَمُ نُنُهُ اَنُ نُکُری اللارُضَ بالُورَق.

#### • ا: بَابُ مَا يَكُرَهُ مِنَ الْمُزَارَعَةِ

٢٣٥٩ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْاوُزَاعِيُ حَدَّثَنِي اَبُوالنَّجَاشِي اَنَّهُ الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْآوُزَاعِيُ حَدَّثَنِي اَبُوالنَّجَاشِي اَنَّهُ سمع رَافِعَ بُنِ حَديْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمِهِ طُهيْرٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ فَهُ وَحَقٌ فَقَالَ وَافِقًا فَقُلُتُ مَاقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ وَالرَّبُعِ اللَّهُ عَلَى النَّلُثِ وَالرَّبُعِ وَالرَّبُعِ وَالْاوْسُقِ مِنَ الْبُرِ وَالشَّعِيْرِ فَقَالَ ( فَلاَ تَفْعَلُوا الْرُرَعُوهَا اَوْ وَالْرَبُعِ الْرَحُوهَا الْرَاعُوهَا الْرَحُوهَا الْرَحُولُ اللَّهُ عَلَيْ النَّالِ وَالسَّعِيْرِ فَقَالَ ( فَلاَ تَفْعَلُوا الْرَحُوهَا الْوَاحِرُهُ اللَّهُ عَلَيْ الْرَحُولُهِا الْوَرَعُوهَا الْوَاحِرُهُ الْمُعَلِي اللَّلُولُ اللَّالَةُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَلِّلُهُ الْوَلِي الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُحَدِّلُ الْمُعَلِي الْقُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ

٢٣٢٠: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ٱنْبَانَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آنَا
 التَّوْرِى عَنْ مَنْ صُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اُسَيْدِ بُنِ ظُهَيْرِ ابْنِ
 أخى رافع ابْنِ خَدِيْج عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْج ،

قَالَ كَانَ أَحَدُنَا إِذَا سُتغُنَى عَنُ أَرْضِهِ أَعُطَاهَا بِالثَّلُثِ والرَّبُع والنَّصْفِ واشْتَرطَ ثَلاَثَ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةُ ومَا يسُقى الرَّبِيْعُ وَكَانَ الْعَيْشُ إِذَا ذَاك شَدِيدًا وَكَانَ يعْملُ

الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں ہے۔
ایک این بھائی کو مفت زمین دے (کا شکاری کے لئے بہتر ہے اس کے عوض اتنے اتنے النے ) یہ اس کے کوش اتنے اتنے النے کے بہتر ہے اس کے عوض اتنے فرمایا (پیسے یا) کوئی چیز لینے ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہی حق ہے انصاراس کومحا قلہ کہتے ہیں۔

۲۳۵۸: حضرت خظلہ بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے رافع بن خدی گئے سے بو چھا انہوں نے فر مایا کہ ہم زمین کرایہ پر دیتے تھے اس شرط پر کہ جو پیدا واراس جگہ سے ہوگی وہ تمہاری اور جو پیدا وار اس جگہ سے ہوگی وہ میری پھر ہمیں پیدا وار کے عوض زمین کرایہ پردیئے سے منع کر دیا گیا اور چا ندی کے عوض کرایہ پردیئے سے منع نہیں کیا گیا۔

بِ بِ جومزارعت مکروہ ہے : جومزارعت مکروہ ہے دہوم ان خدیج اپنے چیا ظہیر سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ ا

کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ نے ہمیں ایک مفید کام ہے منع فر مایا میں نے کہا: جو اللہ کے رسول علیہ نے فر مایا: وہ حق ہے فر مایا کہ اللہ کے رسول علیہ نے فر مایا: وہ حق ہے فر مایا کہ اللہ کے رسول علیہ نے فر مایا: تم اپنے زمین کا کیا کرتے ہوہم نے عرض کیا کہ ہم تہائی، چوتھائی یا چند وسق گندم جو کے عوض اجرت پر دیتے ہیں فر مایا ایسا مت کروخود کا شت کرووی کے کرویا کی دوسرے کو کا شتکاری کیلئے دے دو۔

۲۳۹۰: حضرت رافع بن خدی رضی الله عنه فرماتے بیں کہ ہم میں سے کوئی جب اپنی زمین سے مستغنی ہوتا تو ہیں کہ ہم میں سے کوئی جب اپنی زمین سے مستغنی ہوتا تو تہائی چوتھائی اور آ دھی بیداوار کے عوض کاشت کیلئے دے دیتا اور تین نالیوں کی شرط مخبر الیتا کہ انکی بیداوار میں لونگا اور رہیج کے پانی سے جو بیداوار ہو وہ میں لونگا اور اس وقت زندگی پُر مشقت تھی

فيها بِالْحَدِيْدِ وَبِمَا شَاءَ اللّهُ وَيُصِينُ مِنْهَا مَنْفَعَةَ فَاتَا نَا رافع بن خَدِيْجٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهاكُمْ عَنْ اَمْرِ كَانَ لَكُمُ نَافِعًا وَطَاعَةُ اللّهِ وَطاعَةُ رَسُولُه انفع لَكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَنْهَاكُمُ عَنِ الْحَقُلِ وَيَقُولُ (مَنِ اسْتَغَنَى عَنْ ارْضِهِ فَلْيَمُنَحُهَا آخَاهُ الْحَقُلِ وَيَقُولُ (مَنِ اسْتَغَنَى عَنْ ارْضِهِ فَلْيَمُنَحُهَا آخَاهُ اوليْدَ عُ).

(گزارہ مشکل ہے ہوتا تھا) اور کا شتکارلو ہے اور دوسری چیزوں سے زمین میں محنت کرتا پھراس سے فائدہ حاصل کرتا کہ ہمارے پاس رافع بن خدت کی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول نے ہم ہمیں ایک ایسے کام سے منع فرما دیا ہے جس میں تنہا رافع تھا بلا شبہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں تنہارے لئے زیادہ نفع تھا اور اسکے رسول تمہیں منع

فر ماتے ہیں بٹائی پر دینے سے اور فر ماتے ہیں کہ جس کواپنی زمین کاشت کرنے کی حاجت نہ ہوتو وہ اپنے بھائی کو کاشت ' کیلئے مفت ہی وے وے یاز مین خالی پڑی رہنے دے۔

السَمَاعِيُلُ بُنُ عُلَيَّةَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ اِسُحِقَ حَدَّثَنِى اَبُو السَمَاعِيُلُ بُنُ عُلَيَّةَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ اِسُحِقَ حَدَّثَنِى اَبُو السَمَاعِيُلُ بُنُ عُلَيَّة ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ اِسُحِقَ حَدَّثَنِى اَبُى عُبَيْدَة بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَاسِرٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بُنِ اَبِي عَبُو اللَّهِ عَمَّادٍ بُنِ يَاسِرٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بُنِ اَبِي عَبُو اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

## ا : بَابُ الرُّخُصَةِ فِى الْمُزَارَعَةِ بِالتُّلُثِ وَالرُّبُعِ

٢٣٢٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَانَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمُرِو بُنِ دِيْنَارٍ قَالَ قُلُتُ لِطَاوُسٍ يَا اَبَا عَبُدِ الرَّحُمْنِ لُوُ تَنْ عَمُرِو بُنِ دِيْنَارٍ قَالَ قُلُتُ لِطَاوُسٍ يَا اَبَا عَبُدِ الرَّحُمْنِ لُو تَنْ عَمُرُو بُنِ جُمِنَ اللهِ صَلَّى تَرْكُتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمُ يَزُعُمُونَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ نَهِ عَنْهُ فَقَالَ : اَى عَمُرُو إِنِي اُعُينَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَإِنَّ وَالْعَلِيْهِمُ وَإِنَّ مَعَاذَ بُنَ جَبَلِ اَخَذَ النَّاسُ عَلَيْهَا عِنْدَنَا وَإِنَّ وَاللهُ صَلَّى وَالْعُرُونِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَمُ يَنُهُ عَنْهَا وَلَكُنُ قَالَ ( لَآنُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَمُ يَنُهُ عَنْهَا وَلَكُنُ قَالَ ( لَآنُ يَمُنَحَ اَحَدُكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَمُ يَنُهُ عَنْهَا وَلَكُنُ قَالَ ( لَآنُ يَمُنَحَ اَحَدُكُمُ

۱۲۳۱: حضرت زید بن ثابت رضی الله عند فرماتے ہیں که الله تعالیٰ (حضرت) رافع بن خدت کی (رضی الله عنه) کی مغفرت فرمائے بخدا اس حدیث کو میں ان کی بنسبت زیادہ جانتا ہوں بات بیتھی که دومرد نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ باہم لڑ کچے تھے تو آپ نے فرمایا: اگر تمہارا بہی حال ہے تو کھیت اجرت پر مت دوتو رافع بن خدیج (رضی الله عنه) نے بی آخری الفاظ که ''کھیت اجرت پر مت دوئو ساخرے کے بیتا خری الفاظ که ''کھیت اجرت پر مت دوئو ساخرے کے بیتا خری الفاظ که ''کھیت اجرت پر مت دوئو ساخرے کے بیتا ہوئے کے بیتا ہوئی الله عنه کے بیتا ہوئی الله عنه کے بیتا ہوئی الله عنه کے اور کھیت اجرت پر مت دوئو ساخرے کے بیتا ہوئی الله عنه کی کئیت اجرت پر مت دوئو ساخرے کے بیتا ہوئی الله عنه کی کے بیتا ہوئی کی کا کھیت اجرت پر مت دوئو ساخرے کے بیتا ہوئی کی کھیت اجرت پر مت دوئو ساخرے کے بیتا ہوئی کی کھیت اجرت پر مت دوئو ساخرے کے بیتا ہوئی کی کھیت اجرت پر مت دوئو ساخرے کے بیتا ہوئی کی کھیت اجرت پر مت دوئو ساخرے کے بیتا ہوئی کے کھیت اجرائی کے کھیت اجرائی کی کھیت اجرائی کی کھیت اجرائی کی کھیت اجرائیں کی کھیت اجرائی کے کھیت اجرائی کی کھیت اجرائی کو کھیت اجرائی کے کھیت اجرائی کی کھیت اجرائی کے کھیت اجرائی کے کھیت اجرائی کھیت اجرائی کھیت اجرائی کی کھیت اجرائی کھیت اجرائی کھیت اجرائی کے کھیت اجرائی کے کھیت اجرائی کھی کھیت اجرائی کے کھیت اجرائی کے کھیت اجرائی کے کھیت اجرائی کھیت اجرائی کے کھیت اجرائی کے

#### د اور چوتھائی پیداوار کے عوض مزارعت کی اجازت

۲۲۲: حضرت عمروبن دینار کہتے ہیں کہ میں نے طاؤس سے کہا اے ابوعبدالرحمٰن اگرتم یہ بٹائی پر دینا چھوڑ دو (تو بہتر ہے) کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ کے رسول نے اس ہے منع فر مایا ہے۔فر مانے لگے: اے عمرو! میں تو لوگوں کی مدد کرتا ہوں اور انکو دیتا ہوں اور معاذ بن جبل نے ہارے سامنے لوگوں سے بیمعاملہ کیا (اور زمین کی اجرت مول کی) اور صحابہ میں بڑے عالم ابن عباس نے جھے وصول کی) اور صحابہ میں بڑے عالم ابن عباس نے جھے

أَخَاهُ حَيْرٌ لَهُ مِنُ أَنُ يَاخُذُ عَلَيْهَا أَجُرًا مَعْلُومًا ).

٢٣٦٢ : حدَّقَنَا احْمدُ بُنُ ثَابِتِ الْجَحُدَرِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْمُعَادُ بِنَ ثَنَا عَبُدُ الْمُعَادُ بِنَ عَبِلَ الْمُعَادُ بِنَ حَبْلِ اللّهِ عَلَى عَهْدُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى الدُّلُعُ وَالرّبُعُ فَهُو يُعْملُ بِهِ إلى وَعُمر وعُدُمانَ عَلَى الدُّلُتُ والرّبُع فَهُو يُعْملُ بِهِ إلى يَوْمِكُ هذا

٢٣٦٣: حدَّثَنا النو بكُرِ بَنْ حَلَاد الْبَاهِلِيُ وَمُحَمَّدُ بُنُ السُماعيُل قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفَيانَ عَنُ عَمُرِو بُنِ دِيْنَادٍ عَنْ طَاوْسِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَاسِ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ ( لَآنُ يَسَمَّنَ قَالَ اللهِ عَلَيْتُهُ ( لَآنُ يَسَمَّنَ اللهِ عَلَيْتُهُ ( لَآنُ يَسَمَّنَ اللهِ عَلَيْتُهُ اللهُ عَيْرٌ لَهُ مَنُ أَنْ يَاخُذَ خراجًا يَسَمُنَ عَالَ اللهُ عَلَيْ لَهُ مَنُ أَنْ يَاخُذَ خراجًا مَعْلُومًا).

بتایا کہ اللہ کے رسول نے اس سے منع نہیں فرمایا بلکہ بیہ فرمایا: تم میں ہے کوئی اپنے بھائی کومفت دے بیا سکے لئے بہتر ہے اس سے کہ اسکے عوض متعین اجرت وصول کرے۔ بہتر ہے اس سے کہ اسکے عوض متعین اجرت وصول کرے۔ حضرت طاؤس رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت معافر بن جبل رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات ابو بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہم کے ادوار میں تہائی اور چوتھائی پیداوار کے عوض زمین اجرت پردی اور آج تک اس پڑھل جاری ہے۔

۲۲ ۲۲ : حضرت ابن عباس رضی الله عنبما نے فر مایا کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے تو صرف بی فر مایا تھا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو مفت زمین دے بیاس کے لئے بہتر ہے اس سے کہ اس کے بدلے متعین تھیکہ ( أجرت ) وصول کرے۔

ضاصیة الباب به احادیث جیدائمه اور صاحبین کی دلیل میں نیز ان احادیث کی روشنی میں رافع بن خدیج رضی الله عنه عند سے مروی احادیث کا مطلب بھی واضح ہو جاتا ہے اور تعارض رفع ہو جاتا ہے۔

#### ١ : بَابُ اسْتِكُرَاءِ الْأَرُضِ بَالطَّعَامِ

٣٣١٥ : حَدَّثَنا حُميُدُ بُنُ مَسْعَدَةً ثَنَا حَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ آبِي عَرُوْبَةً عَنْ يَعُلَى بُن حَكِيْمٍ عَنُ سُلَيْمانَ بُنِ يَسَادٍ عَنْ رَافِعٍ بُنِ حَدَيْجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدُ رَسُولِ يَسَادٍ عَنْ رَافِعٍ بُنِ حَدَيْجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدُ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَوَعَمَ انَّ بَعُضَ عُمُرُ مَتِهِ اتَاهُمُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَوَعَمَ انَّ بَعُضَ عُمُرُ مَتِهِ اتَاهُمُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم (مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرُضٌ فَلا يُكُويُهَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم (مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرُضٌ فَلا يُكُويُهَا لَلْهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم (مَنْ كَانَتُ لَهُ آرُضٌ فَلا يُكُويُهَا لَكُومُ مُسَمَّى)

بِ اِنَاجِ عَبِدِلَهِ زَمِينِ اجْرِت بِرِلِينَا جُ ۲۴۲۵: حضرت رافع بن خدیج رضی الله عند فرماتے بیں کہم الله کے رسول صلی الله علیه وسلم کے زمانه میں زمین بِ بنائی پر دیا کرتے تھے بھر ہمارے ایک بچا ہمارے باس کُ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا فیا جس کے پاس زمین ہوتو وہ متعین اناج کے عوض اسے

خلاصیة الهاب یه به بیمزارعت فاسده کی ایک صورت بیان فر مائی ہے که اس طرح متعین معامله کرنے سے مزارعت فاسد ہوجاتی ہے۔

## ١٣ : بَابُ مَنُ زَرَعَ فِى اَرُضِ قَوْمٍ بغير إذنهم

٢٣٢٦ : حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرِبُنِ زُرَارَةَ ثَنَا شَرِيُكُ عَنُ آبِي إِسْخَقَ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ (مَنُ زَرَعَ فِي أَرُضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذُنِهِمُ ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرُ عِ شَيْءٌ وَتُرَدَ عَلِيهِ نَفَقَتُهُ .

یں میں روپ می ورو میں ہے۔ خات ہے اور یث بھی صاحبین رحمہما اللہ اور جمہورائم کرام رحمہم اللہ کی دلیل ہیں نیز سا قات کا جائز ہونا بھی معلوم ہوا

#### ١ : بَابُ مُعَامَلَةِ النَّخِيلِ وَالْكُرُمِ

٢٣٦٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ وَسَهُلُ ابُنُ آبِي سَهُلٍ وَالسِّحْقُ بُنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ عَنُ عَبِيدِ اللَّهِ عَبِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبِيدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَبِيدِ اللَّهِ عَامَلَ آهُلَ حَيْبَرَ بِالشَّطُرِ مِمَّا يَخُرُجُ مِن ثَمَرٍ آوُزَرُعٍ. عَلَيْ ابْنِ آبِي عَمَلَ آبُنُ تَوْبَةَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ آبِي آبِي ابْنَ آبُنُ تَوْبَةَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ آنَّ لَيْ لَكُ لَيْ مَقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ آنَّ لَيْ لَكُ لَكُ مَنْ مَقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ آنَّ لَيْ لَكُ لَكُ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ آنَّ لَيْ لَكُ لَكُ عَنْ الْمُعْلَى النِّصُفِ نَخُلَهَا وَلَكُ اللَّهِ عَيْلِكُ أَنْ الْمُعْلَى النِّصُفِ نَخُلَهَا وَلَى النِّصُفِ نَخُلَهَا وَلَوْلَ اللَّهِ عَيْلِكُ أَنْ الْمُعْلَى الْبَصُفِ نَخُلَهَا وَلَا اللَّهِ عَيْلِكُ أَنْ الْمُعْلَى الْبَصُفِ نَحُلَهَا عَلَى البَصْفِ نَخُلَهَا وَلَوْلَ اللَّهِ عَيْلِكُ أَنْ الْمُعْلَى الْبَصْفِ نَحُلَهَا وَلَوْلَ اللَّهِ عَيْلِكُ أَمْ اللَّهِ عَيْلِكُ أَلُولَ عَيْبَ الْمُ اللَّهِ عَيْلِكُ أَنْ اللَّهُ عَلَى الْبَصْفِ نَحُلَهَا عَلَى النِصْفِ نَحُلَهَا عَلَى النِصْفِ نَحُلَهَا وَاللَّهِ وَالْمُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلِ الْمُولِ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقَا عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ ا

٢٣٦٩ : حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ الْمُنُذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ فُضَيُلٍ عَنُ مُسْلِمِ الْاَعُورِ عَنُ اَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ مُسْلِمٍ الْآعُورِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النِّصْفِ . اللهِ عَلَيْ النِّصْفِ .

#### ١٥ : بَابُ تَلُقِيُحِ النَّخُلِ

• ٢٣٧٠ : حَدَّ فَنِهَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى عَنُ اِسُرَائِيُ لَ عَنُ سِمَاكِ أَنَّهُ سَمِعَ مُوسَى بُنَ طَلُحَةَ بُنِ عَنُ اِسُرَائِيُ لَ عَنُ سِمَاكِ أَنَّهُ سَمِعَ مُوسَى بُنَ طَلُحَةَ بُنِ عَنُ اللهِ عَنُ آبِيهِ قَالَ مَرَدُتُ مَع رسُولِ اللهِ صَلَّى عُبَيْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنُ آبِيهِ قَالَ مَرَدُتُ مَع رسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي نَحُل فَرَأًى قَوْمًا يُلَقِّحُونَ النَّخُلَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي نَحُل فَرَأًى قَوْمًا يُلَقِّحُونَ النَّحُل فَقَالَ

## ہانی ان کی زمین میں ان کی اور است کے بغیر کاشت کرنا

۲۳۲۲: حضرت رافع بن خدیجٌ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ نے فرمایا: جو کسی قوم کی زمین ان کی اجازت کے بغیر کاشت کر ہے تو اس کو پیداوار میں سے کھنہ ملے گا البتہ اس کا خرچہ اسے واپس کیا جائے گا۔

#### دِياْدِي: تھجورا ورانگور بٹائی بردینا

۲۳۶۷: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے اہل خیبر کو زمین بٹائی پر دی کھل یا آناج کی نصف بیداوار کے عوض۔

۲۳۶۸ : حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما عنهما تصروایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے اہلِ خیبر کی زمین نصف کھجور اور اناج کی پیداوار کے عوض بٹائی یردی۔

۲۴۲۹: حضرت انس بن ما لک رضی اللّه عنه فر ماتے ہیں کہ جب اللّه کے رسول صلی اللّه علیه وسلم نے خیبر فتح کیا تو نصف پیدا وار کے عوض ز مین بٹائی پر دی ۔

#### بِأْبِ: تَصْجُور مِين بِيوندلگانا

• ٢٢٧: حفرت طلحه بن عبيد الله فرمات بين كه مين رسول الله كي ما تحد الكي باغ مين سے گزرا - آب نے ديكھا كه كي الله الله كي ماتھ الكہ بيك وركو بيوندلگار ہے ہيں - فرمایا: بيلوگ كيا كرر ہے ہيں؟ لوگ كيوندلگار ہے ہيں - فرمایا: بيلوگ كيا كرر ہے ہيں - لوگوں نے عرض كيا: نركا گا بھا لے كرمادہ ميں ملاتے ہيں -

(مَا يَصْنَعُ هُؤُلَاءِ) قَالُوا يَأْخُذُونَ مِنَ الذَّكُرِ فَيَجُعَلُونَهُ فِي الْانْسَى قَالَ ( مَا اَظُنُّ ذَلِكَ يُغَنِي شَيْنًا ) فَبَلَغَهُمُ فَتَرَكُوهُ فَنزَلُوا عَنْهَا فَبَلْغَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالَ (إنَّمَا هُوَ الظَّنَّ انْ كَانِ يُغْنِي شَيْئًا فَاصْنَعُوهُ فَإِنَّمَا آنَا بِشُرٌّ مِّثُلُّكُمْ وَإِنَّ الظَّنَّ يُخطئ ويُصِيبُ وَلَكِنُ مَاقُلُتُ لَكُمْ قَالَ اللَّهُ فَلَنْ اكذب عَلَى اللّهِ).

ا ٢٣٤ : حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادٌ ثَنَا ثابتٌ عَنْ أنس بُن مَالِكِ وَهِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَة رَضِى اللهُ تعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سَمِعَ اصْوَاتُ ا فَقَالَ (مَاهَذَا الصَّوُتُ ) قَالُوُا النَّخُلُ يُوْبِّرُونَهَا فَقَالَ (لَوُ لَمُ يَفْعَلُوا لَصَلَحَ ) فَلَمُ يُؤْبِّرُوا عامَنِذ فَصَارَ شِيبًا فَذَكَرُوا لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالَ (إِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ آمُر دُنُياكُمُ فَشَأْنَكُمُ بِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمْوُر دِيُنِكُمْ. فَإِلَىٰ).

فرمایا: مجھے نہیں خیال کہ اس ہے کچھ فائدہ ہولوگوں کو آپ کا یہ فرمان معلوم ہوا تو انہوں نے پیوند کاری ترک کر دی انہیں اندازه ہوا کہاس بار پھل کم ہوا نبی کواسکاعلم ہوا تو فر مایا: وہ تو میراخیال تھااگراس میں کچھ فائدہ ہےتو کرلیا کرو میں تو بس تمہاری مانند انسان ہوں اور خیال بھی غلط ہوتا ہے بھی صحیح لیکن جو بات میں تہمیں کہوں کہ اللہ نے فرمائی ہے (تو اس مِي عَلَطَى نبيس موسكتى ) كيونكه مِين مركز الله يرجموث نه بولوزگار

ا ۲۳۷: حضرت عا نشه رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے کچھ آوازیں سنیں تو فر مایا: یہ کیسی آ واز ہے صحابہ نے عرض کیا تھجور کو پیوند لگا رہے ہیں۔ فرمایا: اگریه ایبانه کریں تو بھی کھل اجھا ہواس سال 🔍 انہوں نے پیوند کاری نہ کی تو اس سال تھجور خراب ہوئی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کر دیا۔ فر مایا: اگرتمهارا ؤ نیا کا کام ہوتو اس کوتم معجھواور اگر کوئی دین اَمر ہوتو اس کا تعلق مجھ سے ہے۔

خ*لاصة الباب جنا معلوم ہوا كه نبي د* نياميں القد تعالیٰ كا دين سكھانے آتے ہيں د نيا كے امور ميں پينمبر كونلطى بھی لگ سكتی ہے۔فانما انا بشر مثلکم: یعنی میں تمہاری طرح ایک آ وی ہوں اس صدیث میں بیالفاظ بہت واضح ہیں کہ نبی بشر ہوتے ہیں نبی علیہ الصلو ۃ والسلام کی بشریت قرآن و حدیث ہے ثابت ہے بعض لوگ اتنی ظاہر بات کوبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے جب پیغمبر کی والد ہ اور والد' دا دا اور اولا درشتہ دار ہیویاں ہواں وہ بشر ہی ہوگا و ہنو ری تو نہیں ہوسکتالیکن فرشتوں کی کوئی رشتہ داری' مال' باب بیوی' بیج نہیں ہیں۔ نیز ان احادیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذ ات ہے اگر نبی علم غیب رکھتے تو صحابہ کرام کو بیمشور ہ نہ دیتے کہ اس دفعہ پیوند کاری نہ کرو۔اللہ تعالیٰ دین کافہم عطا فرمائے۔آمین

چاهي: ابلِ اسلام تين جنرِ ول ميں شریک ہیں

١١: بَابُ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثِ

٢٣٧٢ : حدَّثْنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ حَرَاشِ ٢٣٧٢: حضرت ابن عماس رضي اللّه عنبما فريات جس كه

بُن حوْشَبِ الشَّيْبانِيُّ عن الْعَوَّامِ بْن حَوْشَب عَنْ مُجاهِدٍ عن ابُن عَبَّاسٍ قَال وَسُولُ اللَه عَلَيْنَ (الْمُسُلَمُون شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثِ فِي الْمَاءِ وَالْكَلاءِ والنَّارِ وَثَمَنْهُ حَرامٌ) قَالَ اَبُوُ سَعِيْدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِي.

٢٣٤٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّه بُن يَزِيُدَ ثَنَا سُفْيَانُ اللَّهِ بُن يَزِيُدَ ثَنَا سُفْيَانُ اللَّهِ بُن يَزِيُدَ ثَنَا سُفْيَانُ عَبُرُ اللهِ مُن يَرِيُدَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

٢٣٧٣ : حدَّ فنا عمَّارُ بُنُ خالدِ الْواسِطَى ثنا على بُنُ غرابِ عن زُهَيْرِ بِنِ مرُزُوْقٍ عَنْ عَلَى بِنِ زَيْد بُنِ جدُعانَ عن سعيْد بُنِ الْمُسيّبِ عَنْ عَابِشة رضى الله تعالى عنها انها قالَت يَا رسُول اللّهِ صَلّى الله عليه وسلّم ما الشّىء الله عليه وسلّم ما الشّىء الله عليه والنّار ) قالت قلت الله عليه والنّار ) قالت قلت الله عليه وسلّم هذا الماء قذ عرفناه فما يارسُول اللهِ صَلّى الله عليه وسلّم هذا الماء قذ عرفناه فما بال الملخ والنّار قال (يا حُمَيْراء اس اعظى نارا فكانّما تصدق بجميع ما انصحت تلك النّارُ ومن اعظى ملخا فكانّما تصدق بجميع ما انصحت تلك النّارُ ومن اعظى ملخا فكانّما تصدق بحييع ما طيّب ذلك المِلْخ ومن اعتى مسقى مُسْلِما شربة من مَآءِ حيث لا يُوجِدُ الْماءُ فكانّما اعتق رقبة لا يُؤجِدُ الْماءُ فكانّما اخياها).

الله كرسول سلى الله عليه وسلم نے فر ما يا: اہل اسلام تمن چيزوں ميں شريك ہيں يانی ' جيارہ اور آگ اور ان كی قيمت حرام ہے۔ ابوسعيد كہتے ہيں كہ اس حديث ميں جارى يانی مراد ہے۔

۲۳۷۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تین چیزی رد کی نہ جائیں یانی' جیارہ اور آگ۔

۲۳۷۲: حضرت عائشہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کون سے چیز روکنا حلال نہیں۔ فرمایا پانی نمک اور آگ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول پانی کی وجہ تو ہمیں معلوم ہے نمک اور آگ میں کیا وجہ ہے۔ فرمایا اری حمیرا وجس نے آگ دے دی گویا اس نے اس آگ پر پکنے والی تمام چیز صدقہ کی اور جس نے نمک دیا گویا اس نے اس نمک سے خوش ذا گفتہ ہوئے والا تمام کھانا صدقہ کیا اور جہاں پانی ہو وہاں کوئی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی پلائے تو گویا اس نے ایک مسلمان کو ایک گھونٹ پانی پلائے تو گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا اور جہاں پانی نہ ہوو ہاں کوئی مسلمان کو بانی بیائی نہ ہوو ہاں کوئی مسلمان کو بانی بیائی نہ ہوو ہاں کوئی مسلمان کو بانی بیائی جان کوزندگی بخشی۔

خلاصة المباب المحتمد الماسطة على المدين كى سند ميں عبدالله بن خراش متر وك راوى ہاں وجہ سے بيه حديث ضعيف ہے ليكن بعض المدين المحتم كہا ہے۔ حديث كى كتابول ميں بيروايت دوسرى سند كے ساتھ وارد بموئى ہے۔ ان تين چيزول ميں سب مسلمان شريك ميں ليكن الرسى خاص مقام يا برتن ميں پانى جمع كيا كيا بموتو وہ خاص آ دمى بى كا بموگا جس كا برتن يا مقام ہے بحربھى احاد بيث سے ثابت ہوا كہ بيتين چيز ما تكنے والے كو بلا معاوضه دینے كى تاكيدا سحبا با ثابت ہوا كہ بيتين چيز ما تكنے والے كو بلا معاوضه دینے كى تاكيدا سحبا با ثابت ہوتى ہے۔

رِ آبِ: نہریں اور چشمے جا گیر میں دینا ۲۴۷۵ : حضرت ابیض بن حمال ؓ ہے روایت ہے کہ

انہوں نے اس نمک کی جا گیر جا بی جس کوسد مارب کا

٢٣٧٥ : حدَّثْنا مُحمَّدُ بُنُ ابِي عُمر الْعدنِيُّ ثَنا فرجُ بُنُ سعيْد بُن ابْيض بُن حَمَّال حدَّثني

١ : بَابُ ٱقُطَاعَ الْآنُهارِ وَالْعُنُونَ

عهمَى ثَابِتُ بُنُ سِعِيدِ بُنِ أَبْيَضَ بُنِ حَمَّالِ رضى اللهُ تَعَالَى غنه عَن ابيه سعِيدِ عَن آبيهِ ابْيَضَ بُن حَمَّال آنَهُ اسْتَقُطَع الْمِلْعُ الَّذِي يُفَالُ لَهُ مِلْعُ سُدِّ مَأْرِبِ فَاقْطَعَهُ لَهُ ثُمَّ إِنَّ الْاقْرَعَ ابْنَ حَاسِ التَّمِيْمِيُّ اتِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم فقال يَا رَسُول اللَّهِ إِنِّي قَدُ وَرِدُتُ الْمِلْحَ فِي السجاه ليَّة وَهُو بِأَرْضِ لَيُسَ بِهَا مَاءٌ وَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ وَهُوَ مِثُلُ الْمَاءِ الْعِدَ فَاسْتَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَبُيض بُن حَمَّالِ فِي قَطِيْعَتِهِ فِي الْمِلْحِ فَقَالَ قَدُ أَقَلُتُكَ مِنْهُ عَلَى انُ تَجُعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم (هُو مِنْكُ صَدْقَةٌ وَهُوَ مِثُلُ الْمَاءِ الْعِدِ مَنْ وَرَدَهُ اخذهٔ).

قَسَالَ فَرَجٌ وهُو الْيَوْم عَلَى ذَٰلِكَ مَنُ وَرَدَهُ اخذني

ونخُلا بِالْجُرُفِ جُرُفِ مُوَادٍ مَكَانَهُ حَيْنَ اَقَالَهُ مِنْهُ.

نمك كہا جاتا ہے (سدمارب جگدكانام ہے) آپ نے انہیں وہ جا گیرد ہے دی پھرا قرع بن حابس تمیمی آ ہے گی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں زمانہ جاہلیت میں نمک کی ایک کان پر گیا تھا اور وہ الی جگہ ہے جہاں کچھ یانی نہیں ہے جو جائے نمک لے لے وہ جاری یانی کی طرح ختم نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول علیہ نے ابض بن حمال کو جو جا گیردی تھی اسے فنخ کرنا عا ہاتو ابیض نے کہا میں اس شرط پر فنخ کرتا ہوں کہ آپ اس کومیری طرف سے صدقہ کر دیں تو آپ نے فر مایا: وہ تہاری طرف سے صدقہ ہے اور وہ جاری یانی کی طرح ہے جو وہاں جائے نمک لے لیے حدیث کے راوی فرج کہتے ہیں کہ وہ اب بھی ای طرح ہے جو جاتا ہے نمک لے لیتا ہے۔ ابیض کہتے ہیں جب آپ نے یہ قَالَ فَقَطَعَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَرُضًا جَامِيمِ فَعَ فَرِ ما فَى تُواس كے بدلہ جرف مراد (نامی جگه) میں مجھے زمین اور تھجور کے درخت بطور جا گیرعطا فر مائے۔

خلاصة الهاب الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله على ا مسلما نوں کا اس میں حق ہوتا ہے جس طرح دریا سمندر چیٹھے بیتمام مسلمانوں کے ہیں اوراس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے املیٰ اخلاق کا ثبوت بھی ہے۔

#### ١ / : بَابُ النَّهِي عَنُ بَيْعِ الْمَاءِ

٢٣٤٦ : حدَّثْنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمُرو بُنِ دِيْنَارِ عَنُ آبِي الْمِبْهَالِ سَمِعْتُ آيَاسَ بُنَ عَبُدِ الْـمُـزَنِيَّ وَرَأَى نَاسًا يَبِيُعُونَ الْمَاءَ فَقَالَ لَا تَبِيُعُوا الْمَاءَ فَإِنِّي سمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ نَهِى أَنْ يُبَاعَ الْمَاءُ.

٢٣٧٧ : حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ وَ إِبْرَاهِيُمْ بُنُ سَعِيْدٍ الُجُوهُوكُ قَالًا ثَنَا وَكِيُعٌ ثَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنُ

#### و آوپ: یا بی بیجنے سے ممانعت

۲ ۲۴۷: حضرت ایاس بن عبد مزنی رضی الله عنه نے ویکھا كه لوگ ياني جي رہے ہيں تو فرمايا: ياني مت بيواس لئے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یانی بیجنے ہے منع فر ماتے سا۔

۲۳۷۷: حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ضرورت سے زائدیانی کی بیج

جابرِقال نهى رسول الله علية عن بيع فضل الماء علمع فرمايا\_

خ*الصة الباب بنز* بانی جب سی نهر در یا یا چشمه مین موجود جوتو وه کسی کی ملکیت میں نبیس جوتی ہے اس کا فروخت َ مرنا جائز تنہیں البتہ اگرنسی نے ایسے برتن میں بھرایا ہوتو کھر جینا جائز ہے۔اوراس آ دمی کی اجازت کے بغیر استعال کرنا بھی جائز

#### ١٩: بَابُ النَّهِي عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاء لِيمُنعَ بهِ الْكَلاءَ

٢٣٤٨ : حدَّثنا هشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا سُفُيانُ عَنْ ابي الزِّنَاد عن الاعرج عَنَ ابى هُريْرة عَنِ النَّبِي عَلِينَهُ قَالَ ( لا يمُنعُ احدْكُم فضل ماء ليمنع به الكلاء).

٢٣٤٩ : حَدَثنا عَبُدُ اللَّه بُنُ سَعِيْدٍ ثنا عَبُدَةُ بْنُ سُلِيْمَان عَنْ حَارِثُةً عَنْ غُمُرةً عَنْ عَانِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ

اللَّهُ سَيَالِيُّهُ ﴿ لَا يُمْنَعُ فَضُلُ الْمَاءَ وَلَا يُمْنَعُ نَقُعُ الْبِنُرِ ﴾ .

خلاصیة الیاب الله الله الله الله عنه الله جنگل کا پانی اور گھاس جوخوداً گا ہوکسی کی ملک میں ہوتو ضرورت ہے زائد دوسرے لوگوں سے روکنامنع ہے بلکہ اسحاب جننیے فرماتے ہیں کہ جاجت سے زائد جنگلی گھایں اوریانی دوسرے لوگوں پرخرج کرناوا جب ہےاورامام نو وی فرماتے ہیں کہا گراس کے یانی رو کئے ہے دوسر بےلوگوں کومولیثی چرانے میں تکلیف ہوتو یانی رو کنا حرام ہے۔

#### ٠٠: بَابُ الشَّرُب مِن الْلاَوْدِيةِ ومقدار خبس الماء

٠ ٢٣٨ : حَدَثنا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُح أَنْبِأَنَا اللَّيْتُ بُلُ سَعُدٍ عن الن شِهابِ عن عُرُوةَ بُنِ الزُّبيُرِ عنُ عَبْد اللَّه بُنِ الزُّبَيْرِ انْ رَجُلًا مِن الْآنُىصار خَاصَم الزُّبِيْرِ عِنْد رَسُول اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فِي شِرَاجِ الْحرَّةِ الَّتِي يسفُّونَ بها السَخُلُ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُ سرِّح الْماء يسُرُّ فابي عليه فَاخْتُصَمَا عِنْدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ﴿ أَمَّ

### جاب: زائد مانی سے اس لئے روکنا کہ اس کے ذریعہ گھاس سے رو نے منع ہے

۸ ۲۴۷: حضرت ابو ہر رہے اُ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں ہے ایک زائد یانی ہے نہ روکے تا کہاں کے ذریعے گھاس ہے رو کے۔

۲۴۷۹: حضرت عائشة فرماتی ہیں که الله کے رسول مالله علی نه روکا جائے اورجو یانی کنوئیں میں نے رہاں سے ندرو کا جائے۔

#### بإن كهيت اورباغ مين ياني لينااورياني رو کنے کی مقدار

۲۳۸۰: حضرت عبدالله بن زبیر سے روایت ہے کہ ایک انصاری مرد نے اللہ کے رسول کے سامنے زبیر سے حروکی اس نہر کے بارے میں جھگڑا کیا جس سے تھجور کے در ختوں کو سینچے ہیں۔ انصاری نے کہا پانی جھوڑ دو تا کہ بہتا رہے۔ ز بیر تنه مانے بید دونوں ابنا جھڑا اللہ کے رسول کے یاس لے گئے تو اللہ کے رسول کے فرمایا: اے زبیرتم سینچہ پھر اینے فقال رسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ راسُقِ يَازُبَيْرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ اللهُ نَصَارِئَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْهِ وَسلَّمِ! أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ ؟ رسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمِ! أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ ؟ فَتَلُونَ وَجُهُ رسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمِ ثُمَّ قَالَ ( يَا فَتَلُونَ وَجُهُ رسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمِ ثُمَّ قَالَ ( يَا رُبِيْرُ اللهِ مَ أَجُسِ الْمَاءَ حَتَى يَرُجِعِ إِلَى الْجَدُرِ ) قَالَ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللهِ النِّي لَا حُسِبُ هذِهِ الآيَةَ نِزلَتُ فِي اللهُ الذِّي لَا حُسِبُ هذِهِ الآيَةَ نِزلَتُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

النساء: ١٥]

المنظور بن ثغلبة ابن ابي مالك حَدَثنى مُحَمَّدُ بن عُقبة منظور بن ثغلبة ابن ابي مالك حَدَثنى مُحَمَّدُ بن عُقبة ابن ابي مالك حَدَثنى مُحَمَّدُ بن عُقبة ابن ابي مالك عَن عَمِّه تَعْلَبَة بن ابي مالك قال قطى رسُولُ الله عَلِي عَن عَمِّه تَعْلَبَة بن ابي مالك قوق الاسْفَل رسُولُ الله عَلِي مَن هُو اسْفَلُ مِنه به يُوسِلُ إلى مَن هُو اسْفَلُ مِنه بسقى الاعلى إلى الكَعْبَينِ ثُمَّ يُرسِلُ إلى مَن هُو اسْفَلُ مِنه بسقى الاعلى الله عَلَيْتُ بُن عَبُدة انْبَانَا المُغِيرَة بن عَبُد الشَّه عَن عَمْو بن شُعيبٍ عَن ابيهِ عَن البيهِ عَن البيهِ عَن البيهِ عَن البيهِ عَن البيهِ عَن جَده انْ دسُولَ الله عَنْ عَمْو بن شُعيبٍ عَن البيهِ عَن عَمْو الله الله عَنْ البيهِ عَن البيهِ عَن البيهِ عَن البيهِ عَن يَمْد حَتَى يَبْلُغَ الكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ الْمَاءَ .

٢٣٨٢ : حَدَّثِنا أَبُو الْمُعَلِّسِ ثَنَا فَضِيلٌ بُنُ سُلِيْمَانَ ثَنا مُوسَى بُنُ عُقَبَةَ عَنُ اسْحَقَ ابْنِ يَحْيَى بُنِ الْوَلِيُدِ عَنْ عُبَادَةَ مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنُ اسْحَقَ ابْنِ يَحْيَى بُنِ الْوَلِيُدِ عَنْ عُبَادَةَ بُن اللّهُ عَلَيْتُهُ قَصْى فِى شُرُب النَّخُل بُن الصَّامِت أَنَّ رَسُولَ اللّه عَيْلِيَّةٍ قَصَى فِى شُرُب النَّخُل مِن الصَّيل انَّ الاعْملي فَالاعُلى يَشُرَب قَبُل الاسْفَل مِن السَيل انَّ الاعْملي فَالاعْملي يَشُرَب قَبُل الاسْفَل

پڑوی کی طرف پائی چھوڑ دو (زبیر پئی زمین نہر کی طرف تھی) اس پر انصاری غضبناک ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول! (آپ نے فیصلہ میں زبیر کی رعایت کی) اس لئے کہ وہ آپ کا پھوچھی زاد بھائی ہے اس پراللہ کے رسول کے چہرہ کا رنگ متغیر ہوگیا پھر آپ نے فر مایا: تم درخت بینچو پھر پائی رو کے رکھو یہاں تک کہ پائی دیوار تک پہنچا جائے (انداز آٹنے تک) سر آپ کا یہ فیصلہ میں آپ نے اس انصاری کی رعایت کی تھی) دیورت زبیر پر فر ماتے ہیں بخدا میرا گمان ہے کہ یہ آ یت دیورت زبیر پر فر ماتے ہیں بخدا میرا گمان ہے کہ یہ آ یت اس بارے میں نازل ہوئی: ''قتم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ اس وقت تک مؤمن نہ ہو نگے جب تک اپنے اختلاف میں آپ کو کئی میں بھر آپ کے دنیا میں آپ کو کئی میں نازل ہوئی: ''قسم ہے آپ کے رب کی یہ میں آپ کو کئی مؤمن نہ ہو نگے جب تک اپنے اختلاف میں آپ کو کئی نہ دیا نمیں پھر آپ کے فیصلے ہے اپنے دل میں میں آپ کو کئی نہ دیا نمیں پھر آپ کے فیصلے ہے اپنے دل میں میں آپ کو کئی نہ دیا نمیں پھر آپ کے فیصلے ہے اپنے دل میں میں آپ کو کئی نہ دیا نمیں پھر آپ کے فیصلے ہے اپنے دل میں میں آپ کو کئی نہ دیا نمیں پھر آپ کے فیصلے ہے اپنے دل میں میں آپ کو کئی نہ دیا نمیں پھر آپ کے فیصلے ہے اپنے دل میں میں آپ کو کئی نہ دیا نمیں پھر آپ کے فیصلے ہے اپنے دل میں میں آپ کو کئی نہ دیا نمیں اور اے دل سے تسلیم کر لیں'۔

۲۳۸۱: حضرت تغلبہ بن ابی ما لک رضی اللہ عنہ فرماتے بیں کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے مہز ور کے نالے کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ اوپر والا نیچے والے سے پہلے سینچ اور اوپر والا مخنوں تک یانی رو کے پھر نیچے والے کے یانی چھوڑ دے۔

۲۴۸۲: حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فر مایا: یانی رو کے رکھے یہاں تک کہ مخنوں تک پہنچ جائے پھر یانی چھوڑ دی۔

۳ ۲۲۸۳: حفزت عبادہ بن صامت ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نالے سے تھجور کے درختوں کو سینچے میں یہ فیصلہ فر مایا: او پر والا بہلے سینچے بھر ینچے والا سینچے اور او پر والانخوں تک یانی بھرلے بھرا ہے

ويُتُوكُ الْمِماءُ الى الْكُغِينِ ثُمَّ يُوسلُ لُماءُ الى الاسْفلِ ﴿ بِعِدُوا لِے كَلِئَ تَجِمُورٌ وَ عَاور يَهِي سَعَمَد چِتَمَا رَبِّ يَهِال الَّذِي بِلِيْهِ وَكَذَلِكَ حَتَّى يَنْقَضِي الْحُوانِطُ أَوْ يَفْنِي الْمَاءُ. ﴿ تَكَسِبُ بِأَنَّ سِيرًا بِ بُوجًا نَسِ يَا يَا فَي خَتْم بُوجًا بُ -

خلاصیة الها ب جنه اس قصہ سے بیسبق ملا کے حضورصلی الله علیہ وسلم کے فیصلہ کو دل ہے شلیم کرنا اور اس پر راضی ر جنا فرنس ہے کیونکہ حضور صلی القدعایہ وسلم تو بہت عادل اور انصاف کرنے والے تھے حضور صلی القدعایہ وسلم نے تو فیصلہ میں اس آ دمی ک ر عایت ملحوظ خاطر رکھی تھی کیکن و ہراضی نہ ہوا تو آپ نے بیفر مایا کہ اے زبیر اپنے درختوں کو بیٹی او پہر پانی کوروک و یہ ب تک کہ مینڈھوں تک بھر جائے اس کے بعد ہمسا یہ کی طرف جھوڑ۔ بہر حال ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوراس کے ت ر سول معلی الله علیه وسلم کے فیصلہ پر راضی بر نسار جنا جائے اس کے بغیر ایمان ہی نہیں رائیکن میر مغالطہ ندر ہے کہ قرآن و حدیث کے ملاوہ کسی کتاب میں کوئی حق کی بات نہیں یہ مغالطہ اپنے ذہن میں نہیں لا نا چاہنے اس کئے کہ احادیث میں ا جمال ہے اس جمال کی تشریح وتفصیل ائمہ کرام ( امام ابوحنیفہ و ما لک وشافعی اور احمد بن حنبل ) نے کی ہے ان ائمہ کرام ک فقبول کے بغیر قرآن وحدیث سمجھ میں نہیں آئے ان فقہا ، کی تمابول میں جومسئلہ ہوتا ہے وہ حدیث کی تشریح ہوتا ہے تو گویا کەجدىث ہی كامئلە ہوا۔

#### ٢١: بابُ قِسْمةِ الماء

٣٨٨٠ : حدَّثنا ابْراهيْم بْنُ الْمُنْدُرِ الْحزاميُ أَنْبانا ابُو الجغد عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُن علمرو بن عوف المزنى عن ابيه عن جده قال قال رسول اللّه عَلَيْنَةُ وَيُبِدَأُ بِالْخَيْلِ يَوْمُ وَرُدُهَا ﴾.

٢٣٨٥ : حدَّثنا الْعَبَّاسُ بُنُ جَعُفر ثنا مُؤسى ابُنُ ذَاؤِد ثنا مُحمَّدُ لِنُ مُنْسِلِم الطَّائِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بَن دَيْنَارِ عَنْ ابي الشَّغَشَاء عن ابْنِ عَبَاسَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهُ عَلِيلَةً ( كُلُّ قسم قسم في الجاهليّةِ فهو على ماقسم وكُلُّ قسم ادركة الاسلام فهو على قسم الاسلام)

#### ٢٢ : بَابُ حَرِيْمِ الْبِئُر

٢٣٨٦ : حـدَّثنا الُوليْدُ بْنُ عَمُرو بْنِ سُكَيْنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله بن المنسَى ع وحد تنها العسل بن محمد بن سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

#### دِادِ: ياني كُتُقْسِم

٣ ٢٣٨: حضرت عوف مزنی رضی الله عنه فرمات بین که الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب گھوڑ ہے۔ یانی پلانے کے لئے لائے جائیں تو الگ الگ لائے جا مں۔

۲۳۸۵ : حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فر مات میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جونفشیم جابلیت میں ہو چکی وہ اس پر برقرار رہے گی اور جونقسیم اسلام کے بعد ہو گی تو وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہو

#### بإب: كنوس كاحريم (اعط)

٢ ٢٣٨ : حضرت عبدالله بن مغفل رضى الله تعالى عنه

شائهًا).

الصَّبَّاحِ ثَناعَبُ لُ الْوهَابِ ابْنُ عَطَاءٍ قَالًا ثَنَا اسْمَاعِيلُ الْمَكِي عَنِ الْحَسِنِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُمْ قَالَ ( منُ حَفَر بِئُرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا غَطَنًا لِمَا شِيَتِهِ ) ٢٣٨٧ : حَدَّثْنا سَهُلُ بُنْ آبِي الصَّغْدِيّ ثَنَا مَنْصُوْرُ بُنْ صَفَيْر ثنا ثابتُ بُنْ مُحمَّد عَنُ نَافِعِ إِبِي غَالِبٍ عَنُ ابِي سعِيْدِ الْحُدُرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ (حَرِيْمُ الْبُثُرِ مُدُّرُ

ارشاد فرمایا که جس نے کنواں کھودا تو حیالیس ہاتھ جگہ اس کے گرد جانور بٹھانے کے لئے اُس (کھودنے والے) کی ہوگی۔

٢٣٨٤: حضرت ابوسعيد خدري رضي الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کنویں کاحریم وہاں تک ہوگا جہاں تک اس کی رہتی

خلاصیة الیاب شمریم احاط کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کئویں کے اردگر دا حاط حالیس گزیے یہی مذہب امام ابو یوسف اورمحمہ کا ہے۔اس کےار دگر دہرطرف ہے جالیس گزتک دوسرا کوئی شخص کنواں نہیں کھو دسکتا۔

#### ٢٣ : بَابُ حَرِيْمِ الْشَجَر

٢٣٨٨ : حَدِّتْنَا عَبُدُ رَبِهِ بُنُ خَالِدِ التُّمَيْرِيُّ آبُو الْمُغَلِّس ثنا الْفُصِيلُ بْنُ سُليمان ثنا مُؤسى بْنُ عُقْبَةَ ٱخْبِرْنِي اسْحَقُ بْنُ يَخْيِي ابْنِ الْوَلِيدُ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِّتِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَـصَـى فِي النَّحُلَةِ وَالنَّحُلَتِينِ وَالتَّلاثَةِ لِلرَّحُلِ فِي النَّخُل فَيَخُتلِفُون فِي حُقُوق ذلك فَقَصٰى انَّ لِكُلَّ نَحْلةٍ مَنْ أُوْلَئُكَ مِنَ ٱلْأَسْفَلِ مَبْلَغُ جَرِيُدَهَا حَرِيْمٌ لَهَا .

٢٣٨٩ : حدَّثنا سهلُ بن أبي الصُّغُدي ثنا منطور بن صُقير ثنا ثابت بن مُحمَدِ الْعَبْدِي عَن ابن عُمر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ ﴿ حَرِيْمُ النَّخُلَةِ مَدُّ جَرِيْدِهَا ﴾

## ٢٣ : بَابُ مَنُ بَاعَ عَقَارًا وَلَمْ يَجْعَلُ ثَمَنَهُ فِي

• ٢٣٩ : حـدَثَنـا أبُو بِكُر بُنُ أبِي شَيْبَةَ ثُنا وَكِيْعٌ ثُنَا السماعيُلُ بُنُ ابْرَاهيهم بُن مُهَاجِر عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُن عُمْيُر عَنْ سَعِيْدِ أَبُنَ خُرَيْتُ قَالَ سَمَعُتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ يَـ قُولُ ﴿ مَنْ بَاعِ دَارُا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلُ ثَمِنَهُ فِي مِثْلِهِ كَانَ

#### ا باب: در خ**ت ک**ا حریم

۲۳۸۸ : حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فیصلہ فر مایا: تھجور کے ایک دو تین درختوں میں جونسی باغ میں ایک مرد کے ہوں اور ان کے حقوق میں اختلاف ہو جائے آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ہر درخت کے نیچے آئی ہی ز مین ملے گی جہاں تک اس کی شاخیں پھیلی ہوں۔ ۹ ۲۴۸ : حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں که الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : تھجور کے درخت کا ا حاطه و ہاں تک ہوگا جہاں تک اس کی شاخیں پھیلیں۔ دِادِ: جوجا ئيدادييچاوراس کي قيمت سے جائیدادنه خریدے

۲۴۹۰: حضرت سعید بن حُریث رضی الله عنه فر ماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا ﴿ جو گھریا جائیدا د فروخت کرے اور پھر قیمت کو ا ں جیسی چیز ( جائیدا دیا مکان خرید نے ) میں نہ صرف کریے و ۰۰

قِمَنًا أَنُ لَا يُبَارَكَ فِيُهِ ).

عَنِ النَّبِي عَلِينَهُ مِثْلَهُ .

444

اس لائق ہے کہ اس میں اس کے لئے برکت نہ ہو۔ دوسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے۔

حدَّثْنا مُحمَّدُ بُنْ بَشَّارٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنْ عَبُدِ الْمجِيْدِ حَدَّثِنِيُ اِسُمَاعِيُلُ بُنُ إِبْرَاهِيُم بُن مُهَاجٍ عَنْ عَبْدِ الْملِكِ بُن عُمَيْرِ عَنْ عَمُرِو بُنِ حُرَيْتٍ عَنْ آجِيْهِ سعِيْدِ بُنِ حُرَيْتٍ

ا ٢٣٩ : حدَّ ثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ وَ عَمْرُو بُنُ رَافِعٍ قَالَا ثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيةٍ ثَنَا آبُو مَالِكِ النَّخْعَى عَنْ يُوسُف بُنِ مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيةٍ ثَنَا آبُو مَالِكِ النَّخْعَى عَنْ يُوسُف بُنِ مَيْ مُونُ بَنْ مُعَنَّ آبِيهِ خُذَيْفَةَ ابْنِ مُنْ مُونُ إِيهِ خُذَيْفَةَ ابْنِ الْمَيْ مُونِيَّةً وَمُنَ آبِيهِ خُذَيْفَةَ ابْنِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ أَنْ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ آبَاعِ دَارًا وَلَمْ يَجْعَلُ اللَّهِ عَنْ آبَاعِ دَارًا وَلَمْ يَجْعَلُ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا لَمُ يُبَارَكُ لَهُ فِيْهَا ).

۲۴۹۱: حضرت حذیفہ بن یمان رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوگھر فروخت کرے اور اس کی قیمت دوسرا گھر وغیرہ خرید نے میں صرف نہ کرے تو اس کے لئے اس میں برکت نہ ہوگی۔

#### بليم الخطائع

# المدو علاد المدين و أن الهود المدين و أن الهود المدين و أن المدين

## ا : بَابُ مَنُ بَاعَ رَبَاعًا فَلُيُؤْذِنُ شريُكَةُ

٢٣٩٢ : حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ وَمُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا سُفُيانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ آبى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّنَةً (مَنُ كَانَتُ لَهُ نَحُلٌ اَوُ اَرُضٌ فَلاَ يبيعُهَا حَتَى يَعُرضَهَا عَلَى شَرِيْكِهِ)

٢٣٩٣ : حَدَّثنا آحُمدُ بُنُ سِنانِ وَالْعَلاءُ ابُنُ سَالِمِ قَالَا ثَنَا يَرِيُدُ بُنُ هَارُون آنْبَانَا شريُكَ عَنُ سِماكِ عَنْ عِكْرِمة عَنِ يَرَيُدُ بُنُ هَارُون آنْبَانَا شريُكَ عَنُ سِماكِ عَنْ عِكْرِمة عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِي عَلِيلَةً قَالَ ( مَنْ كَانَتُ لَهُ آرُضَ فَارَادَ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِي عَلِيلَةً قَالَ ( مَنْ كَانَتُ لَهُ آرُضَ فَارَادَ بَيْعَهَا فَلْيعُرضُهَا عَلَى جَارِهِ )

#### با ب: غیرمنقولہ جائیدا دفر وخت کرے تو اپنے شریک کواطلاع دے

۲۳۹۲: حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے میں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس کا تھجوروں کا باغ یا زمین ہوتو وہ اے اپنے شریک پر پیش کرنے ہے قبل فروخت نہ کرے۔

۲۲۹۳: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی الله عنهما ہے روایت ہو کہ نبی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جس کی زمین ہو اور وہ اسے بیخیا جا ہے تو اسے اپنے پڑوسی پر بیش

ضاصة الما بيد المنظمة بروزنِ فعلة بمعنى مفعول بامام مطرزى في ذكركيا بكاس كافعل عربول سي بين سنا كيا البية فقها وبولي بين بين الله المنظم بها النعت مين الله يعنى جفت كرنا اور طلانا بالبية فقها وبولي بين الله يعنى جفت كرنا اور طلانا بالبية فقها وبولي بين الله بين بين الله بين بين بين الله بي

طبهًا رنه ہوتو اس پرُوی کے لئے جومشفو مدم کا ن سے متصل ہو۔ مثلاً ایک مکان دوشر یکوں میں مشتر ک تھا ایک شرکیب ن اس َ وسی غیرے ہاتھ فروخت َ مردیا تو حق شفعہ اولا شریک مکان کے لئے ہوگا اً مروہ نہ لے تو اس کا حق فتم ہوجائے گا اور اً براس مکان کے نفوق میں آپھے اوگ شرکیہ ہوں مثلا اس مکان میں کی وقت ہؤ اروہ واتحا اورسب نے اپنا حسہ میں تعد و مربیا تھا گرراستہ میں سب کی شرکت باقی ہے اور نئس مبنی کے شریک نے نق شفعہ ٹیھوز دیا تو نین شفعہ شریک نق مبنی کینے :و کا اَ مروو بھی جیور دے تو یژوی کے لئے ہوگا یہی مذہب شرق متعمی ابن سیرین محتم مهاد حسن طاؤیں سفیان ثوری ابن انی کیل ا ا بن شہر مہ کا ہے۔ تر تیب مذکور کی دلیل مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ تعلی فرماتے میں کہ رسول اللہ سکی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ شیخ اولی ہے بیز وی ہے اور بیڑ وی اولی ہے جب ہے۔ نیز حضرت شریخ فر ماتے ہیں المحلیط احق من الشفیع والشفيع احق من الجار والجار ممن سواه : (ابن ابي شيبه) حضرت ابرا بيم تخعي بهي الي طرح فرمات مين - نيز شفعه أن حکمت پیے ہے کہ آ دمی اجنبی شخص کی ہمسا نیکی ہے تکلیف نہ یائے اور پیحکمت نتیوں شفعیوں کوشامل ہے البعثہ نمین ملک میں شرکت سب سے قوی ہے لہذا وہ سب سے مقدم ہے پھرمبیع کے حقوق میں اتصال واشتر اک اقوی ہے کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی شرکت ہے اس کے بعد جوار (ہمسانیکی ) کے اتصال ہے جوحق شفعہ ہے لامحالہ تیسر ہے درجہ پر ہوگا۔

#### ٢: بَابُ الشَّفْعَة بِالْجِوارِ

م ٢ ٣ ٢ : حدثنا عُثمان ابن ابي شيبة ثنا هشيم انبانا عَبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله عليه رالجار احقُ بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان عانبا إذا كان طريقَهُما واحدا).

٢٣٩٥ : حدَّثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعليَّ ابن مُحمَّد قال ثنا سُفَيانُ ابن عُيينة عن ابراهيم بن ميسرة عن عمرو بُن الشُّريد عن ابني رافع انَّ النَّبيُّ عَلَيْتُكُم قَالَ ( الْحَارُ احْقُ

٢ ٩ ٣ : حدَّث الو بكر بن ابني شيبة ثنا ابو أسامة عَنْ خسين المُعلَم عن عمرو ابن شعيب عن عمر بن الشريد بْنِ سُويَد عَنْ ابِيَّهِ شُرِيْد بْنِ سُويْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ارض ليس فيها لاحد قسة ولا شرك الا الحوار ؟ قال ( مسجمي شريك نهيس البته يزوي ب- آب صلى الله عايه وسلم الجار احقّ بسقيه).

#### باب: پيُزوس کی وجه سے شفعہ کا استحقاق

۲۳۹۳: حضرت جابر رضی الله عنه فرمات بین که الله ک رسول نے فرمایا: پڑوی اینے پڑوی کے شفعہ کا زیادہ حقدار ہے۔اس کے شفعہ کا اتظار کیا جائے گا اُسرچہوہ غانب :وبشرطیکهان دونول کاراسته ایک :و ـ

ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: یر وی زیادہ حقدار ہے نز د کی کی وجہ ہے ( کشفع کر کے لے 

۲۴۹۲ : حضرت شريد بن سويد رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول (سلی الله عليه وسلم)! أيك زمين مين سي كا حقه نهيس كوئي نے ارشاوفر مایا: ہمسامیز و کی کی وجہ سے زیادہ حق دار

<u>خلاصیة الباب</u> بن احادیث باب حنفیه اور دوسر بے ائمہ کی دلیل ہیں۔ائمہ ثلاثه اور امام اوز اعلی کے نز دیک ہمسائیگی کی وجہ سے حق شفعہ نہیں ہوتا۔

#### ٣ : بَابُ إِذَا وَقَعَتِ اللَّحُدُودُ فَلاَ شُفْعَة

٢٣٩٠ : حدَّثنا مُحمَد بْنُ يحيى وعَبُدُ الرَّحُمَنِ ابْنُ عُمر قَال ثَنا أَبُو عَاصِم ثَنَا مَالِكُ ابْنُ آنسِ عَنِ الزُّهُرَى عَنُ سَعِيْد بْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمة بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ آبِي سَلَمة بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ آبِي سَعَيْد بْنِ الْمُسَيِّبِ وَآبِي سَلَمة بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ آبِي سَعِيْد بْنِ الْمُسَيِّبِ وَآبِي سَلَمة بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ آبِي سَعِيْد بْنِ الْمُسَيِّبِ وَآبِي سَلَمة بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ آبِي هُمَر يُرَة آنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنِيلًا شَفَعَة فَصَلَى بِالشَّفَعَة فِيمًا لَمْ يُقْسَمُ فَاذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلاَ شَفَعَة .

حَدَثَنا مُحَمَّدُ بُنُ حَمَّادِ الطَّهُرَائِيُّ ثَنَا ابُوْ عَاصِمٍ عَنُ مَالِكِ عَنِ الْمُسَيَّبِ وَابَى سَلَمَةً مَالِكِ عَنِ النِّهُ مِنْ الْمُسَيَّبِ وَابَى سَلَمَةً عَنُ النِّي عَنْ النِّي عَلَيْكُمُ نَحُوهُ .

قَالَ أَبُوْ عَاصِمٍ سَعِيْدُ بَنُ الْمُسَيِّبِ مُرُسلٌ وَأَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُويْوَة مُتَصِلٌ.

٢٣٩٨ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّه بُنُ الْجِرَاحِ ثَنَا سُفَيانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنُ إِبُراهِيْم بُنِ مَيْسرةٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيُدِ عَنْ ابنى رَافِعٍ عَنْ إِبُراهِيْم بُنِ مَيْسرةٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيُدِ عَنْ ابنى رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّم (الشَّرِيُكُ احتُى بسقبه مَا كَانَ).

٢٣٩٩ : حدَّثَنا مُحَمَّدُ بِنَّ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنَ مَعْم عِن الزُّهُويِ عَنُ ابى سَلَمَة عَنْ جَابِر بُنِ عَبُد اللَّهِ قَال الله عَنْ الله عَلَمْ عَلَا الله عَلَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ عَلَا الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ ال

باب: جب حدیں مقرر ہو جا نمیں تو شفعہ نہیں ہوسکتا

۲۳۹۷: حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفع کا فیصلہ اس جائیدا دہیں فر مایا جو ابھی تقسیم نہیں ہوئی اور جب حدیں مقرر ہو جائیں تو اب (شراکت کی بنیاد پر) کوئی شفع نہیں ہوسکتا۔

د وسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے۔

ندکورہ روایت ہے متصل ہے۔

۲۳۹۸: حضرت ابورافع رضی الله عنه فرماتے ہیں که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: شریک (شفعه کا) زیادہ حق دار ہے اپنے نز دیک ہونے کی وجہ سے کوئی مجھی چیز ہو۔

۲۳۹۹: حضرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ہراس چیز کو قابلِ شفعہ قرار دیا جوابھی تقسیم نہیں ہوئی اور جب حدیں مقرر ہو گئیں اور راستے جدا جدا ہو گئے تواب (شرکت کی بنیا دیر) کوئی شفعہ نہیں ہوسکتا۔

خلاصة الراب بين احاديث مباركه امام شافعی رحمة القد عليه كامتدل بين امام شافعی كا فد به بيه به كه غير قابل تقسيم چيزوں ميں شفعه نبيں ہوتا كيونكه ان كے نزديك سبب شفعه تقسيم كی مشقت وغيرہ سے بچاؤ ہے تو غير قابل چيزوں ميں اس سبب كے نہ پائے جانے كی وجہ سے شفعه نه ہوگا۔ امام مالك كی ايك روايت بھی يہی ہے اور ايك روايت ميں احناف كے ساتھ ہے ساتھ ہے اور احناف کے نز دیک شفعہ بالعقد سرف اس زمین میں ہوتا ہے جو بعونس مال مال مملوک ہو قابل تقسیم ہویا نہ ہو جيسے حمام'ین جيگي' کنواں وغيرو۔ دليل په ہے که شفعه کی نصوص مطلق ہیں۔

#### ٣ : بَابُ طَلَب الشَّفُعَةِ بإب:طلب شفعه

• ٢٥٠: حدَّثُنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحمّد بُن عبد الرّحمن البيلماني عن ابيه عن ابن غُمر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ (الشُّفُعةُ كَحَلَّ الْعَقَالَ).

ا ٢٥٠ : حدَّثُنا سُولِنا بُنُ سَعِيدٍ قِال ثنا مُحمَّدُ بُنُ المحادث عن مُحمّد بن عبد الرَّحْمَن البيلمَاني عن أبيه عن عرصول صلى الله عليه وسلم في ارشا وفرمايا: ايك شريك انن غهم قال قال رسول الله عليه و لا شفعة لشريك كودوس يشريك يرشفعه كاحق نبيس جب وه اس يه على شريك اذا سبقة بالشّراء ولا لصغير ولا لغانب). يبلخريد اورتهم س كواورنه عا بكو

• • ٢٥ : حضرت ابن عمر رضي الله عنهما فريات بين كه الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: شفعہ ایسے ہے جیسے اونٹ کی رہتی کھولنا۔

۱۰۱: حضرت ابن عمر رضي الله عنهما فريات بين كه الله

خلاصة الهاب به البياب المحالف أي موقو ف إلى الله الله الله الميت بيان فرما في حفيه ك نز دیک شفیع ( شفعہ کرنے والا ) کے لئے تین قتم کی طلب ضروری ہے'اول بیہ کہ بیع علم ہوتے ہی اپنا شفعہ طلب کرلے اس کو طلب مواثبہ کہتے ہیں۔ دوم یہ کہ طلب مواثبہ کے بعد بائع ( فروخت کرنے والا ) یہ گواہ قائم کرے اگرز مین اس کے قبضہ میں ہو یامشتری پر گواہ قائم کرے یا زمین کے یاس اس طلب کوطلب اشہاو' طلب شملیک اورطلب استحقاق کہتے ہیں اس کا طریقه به ہے که شفعه کرنے والا یوں کہے بیر مکان فلاں نے خریدا ہے اور میں اس کا شفیع ہوں اور مجلس علم میں شفعہ طلب کر چکا ہوں اور میں اس کوطلب کرتا ہوں ۔ دوم یہ کہاوگ اس پر گوا ہ ہوں ۔ سوم یہ کہان طلبو ں کے بعد قاضی کے پاس طلب کرے ۔ اس کوطلب تملیک اورطلب خصومت کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ شفیع یوں کیے: فلا ل شخص نے فلا ال مکان خریدا ہے اور میں اس کا فلا ں سبب سے تفیع ہوں لبذا آپ اس کو مجھے دلا دینے کا حکم کر دیجئے۔

#### بليم التح المناع

# المدودة المدود و الم

لقط القاط ہے ہوہ چیز جواٹھائی جائے اور لقط اٹھانے والے کو کہتے ہیں۔ جیسے طبحکۃ (جس آ دمی پرلوگ ہنسیں) اسم فاعل ہے اور طبحکۃ (جولوگوں پر ہنسے) اسم مفعول ہے یہ خلیل کی رائے ہے۔ اصمعی 'ابن الاعر الجی اور فراء نے اسم مفعول ہونے کی حالت میں قاف کے فتح کو جائز رکھا ہے۔ گری پڑی چیز کواٹھالینا بہتر ہے اور اگرضا کع ہونے کا اندیشہ ہوتو ضروری ہے بشرطیکہ مالک کے پاس پہنچنے کی نیت سے اٹھائے اور اس پرلوگوں کو گواہ کر لے یعنی یہ کہد دے کہ جس کوتم گمشدہ کی تلاش کرتا پاؤاس کو میرے پاس بھیج دو پس وہ چیز اس کے پاس امانت ہوگی۔ (عمومی)

#### لقطه كي شرعي الصطلاحي وفقهي تعريف:

وملاقطة بمعنی القاقی معلوم بونالتقط اگراس (القط) کی اضافت الشی کے ساتھ بوتو یہ اتفاقی معلوم بونا۔ زمین سے اشخانا کے معنی دیتا ہے۔ اللقط (واحد لفظ) بمعنی انھائی بوئی چیز ۔ لقط المعدن بمعنی کان کی کچی دھات کے گئر ۔ فی المسکان لقط للماشیة بمعنی مکان میں جانوروں کے لئے تھوڑا ساچارہ ۔ چغل خوری کے لئے ادھراُ دھر سے خبری بؤر نے والے شخص کو اور جبل لقیطی خنیطی "کہتے ہیں۔ الالقاط بمعنی آ وارہ او باش لوگ ۔ تھوڑے ۔ متفرق لوگ ۔ الملقط بمعنی ورحات کی کان مطلب احمق ۔ الملقط جمعنی اور الملقاط بمعنی نقش کرنے کا آلے قلم مکری جمع ملاقیط آتی ہے۔ الملقوط جمع ملاقیط بمعنی نومولود بھینکا ہوا بچہ۔ الشقط الصورہ بمعنی فو ٹولینا۔ لقطع بمعنی منظر بچی چیز جو سست خریدی جائے اسے لقطہ کہتے ہیں۔

اصطلابِ شریعت میں لقطه ایسے مال کو کہتے ہیں جو غیر محفوظ ہویا جس کا مالک معلوم نہ ہویا جو مال ضائع پایا جائے۔ فآوی تا تار خانیہ (بحوالہ درمختار) میں مضمرات سے لقطہ کی شرعی تعریف یہ ہے کہ: '' جو مال پایا جائے اور اس کا مالک معلوم نہ ہواوروہ (مال) حربی کے مال کی طرح مباح نہ ہو۔لقط مرفوع شے ہے رفع نہیں ہے۔ چنا نچ ہمعنی مرفوع کے ہے۔ (حافظ)

#### ا: بابُ ضَالَّةُ ٱلْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

٢٥٠٢ : حَدَثنا مُحمَدُ مُنُ الْمُثَنِّى ثنا يخيى بُنُ سعِيْدِ عَنَ حُمْدُ لِهِ اللَّهِ بُنِ عَلَى مُطَرِّفِ بُن عَبْد اللَّهِ بُنِ حُمْدُ اللَّهِ بُنِ عَبْد اللَّهِ بُنِ الْحَسْنِ عَنْ مُطَرِّفِ بُن عَبْد اللَّهِ بُنِ الْحَسْنِ عَنْ مُطَرِّفِ بُن عَبْد اللَّهِ بُنِ اللَّهِ عَلَيْتُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ وَ ضَالَةُ الْمُسْلِمِ الشَّخِيْرِ عَنْ أَبِيه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ وَضَالَةُ الْمُسْلِمِ حَرِقَ النَّانِ .

٢٥٠٣ : حَدْثنا مُحمَّدُ بَنُ بِشَارٍ ثَنَا يَخِيى بَنُ سَعَيْدٍ ثَنَا الْمُنْ فِر بَنِ الْمُنْ فِر بَنِ الْمُنْ فِر بَنِ جَرِيْدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ آبِي جَريْدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ آبِي جَريْدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ آبِي بَالْيُوازِيُحِ فَراحَتِ الْبَقَرُ فَرَأَى بَقَرَة آنْكُرهَا فَقَالَ مَا مِنْ وَازِيْحِ فَراحَتِ الْبَقَرُ فَرَأَى بَقَرَة آنْكُرهَا فَقَالَ مَا مِنْ وَازِيْحِ فَراحَتِ الْبَقَرُ قَالَ الْمَا فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالُوا بِقَرة لَحِقَتُ بِالْبَقَر قَالَ فَامَر بِهَا فَطُردتُ حَتَّى تُوارِثُ ثُمَّ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَطُردتُ حَتَّى تُوارِثُ ثُمَّ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَطُردتُ حَتَّى تُوارِثُ ثُمَّ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم يَقُولُ ( لَا يُؤْوِى الضَّالَةَ إِلَّا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم يَقُولُ ( لَا يُؤْوِى الضَّالَةَ إِلَّا صَالًى).

٣٥٠٣ : حَدَثْنَا السَّحَاقُ بُنُ اِلسَّمَاعِيُلُ بُنِ الْعلاء الايلِيُّ ثَنَا السُّحَاقُ بُنُ السَّمَاعِيُلُ بُنِ الْعلاء الايلِيُّ ثَنَا اللهُ عَبْد سُفْيَانَ بُنْ عُيْيُنَة عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدِ عَنْ ربيعة بن الله عَبْد سُفْيَانَ بُنْ عُيْيُنَة عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدِ عَنْ ربيعة بن الله عَبْد

دِ ابْ : گمشده اونٹ گائے اور بکری

۲۵۰۲: حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مسلمان کی گشندہ چیز (خود استعال کرنے کی نیت سے اٹھا لینا) دوز نح کی جلتی ہوئی آگ ہے۔

۲۵۰۳ : حضرت منذربن جریفر مات بین که میں اپ والد کے ساتھ بواز یخ (نامی مقام) میں تھا کہ گائیں نکلیں تو انہوں نے ایک گائے کو اجبی (اور باہر کی) خیال کیا اور فر مایا یہ گائے کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا: کسی کی گائے ہماری گائیوں میں آ ملی۔ آپ نے حکم دیا تو اے ہماری گائیوں میں آ ملی۔ آپ نے حکم دیا تو اے ہماری گائیوں میں آ ملی۔ آپ نے حکم دیا تو اوجھل ہوگئی پھر فر مایا کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فر ماتے سا: گمشدہ چیز کوا ہے گھر گمراہ ہی لاتا ہے۔ فر ماتے سا: گمشدہ چیز کوا ہے گھر گمراہ ہی لاتا ہے۔ متعلق دریا فت کیا گیا تو ہے گھشدہ اونٹ لے لینے کے متعلق دریا فت کیا گیا تو سے گمشدہ اونٹ لے لینے کے متعلق دریا فت کیا گیا تو

الرّخس عن يزيد بن خالد الجهنى فلقيت ربيعة فسائته فقال حدّثنى يزيد عن زيد بن خالد الجهنى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال سنل عن ضالة الإبل فغضب واخسرت وجنتاه فقال (ما لك ولها معها الجداء والحسرت وجنتاه فقال (ما لك ولها معها الجداء والمسقاء ترد الماء وتأكل الشّجر حتى يلقاها ربها) وسنل عن صالة الغنم فقال (خذها فانما هي لك او لاخيك او للخيك او المخيك المخيك او المخيك ا

آپ خصہ میں آگئے اور آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو ۔
گئے اور فر مایا : تمہیں اس سے کیا غرض اسکے پاس اس کا جوتا ہے اور مشکیرہ (بیٹ جس میں پانی ذخیرہ کر لین ہے ) اور وہ خود پانی پر جاکر پانی پیتا ہے اور درختوں کے ہے کھاتا ہے بیہال تک کدا سکا مالک اس تک پہنچ جانے اور اسے بکڑ لے اور آپ سے گمشدہ بکری کے متعلق بوچھا گیا۔ آپ نے فر مایا اسے بکڑ لو وہ تمہاری ہے یا تمہدہ تمہاری ہے گمشدہ بیز کے متعلق بوچھا گیا آپ نے فر مایا اس کی تھیلی اور بیر کے متعلق بوچھا گیا آپ نے فر مایا اس کی تھیلی اور بیر کے متعلق بوچھا گیا آپ نے فر مایا اس کی تھیلی اور بیر بیر ہون کو خوب یا در کھواور سال بھراسکی تشہیر کروا گرکوئی اسے بندھن کوخوب یا در کھواور سال بھراسکی تشہیر کروا گرکوئی اسے بیر بیر بیران کے تو کھیلی ور نہ اپنے مال میں شامل کر کھتے ہو۔

خلاصية الهاب ١٠٠ ان احاديث سے تابت ہوا كه گمشده چيز ً وبغير ضرورت كاستعال كرنا تخت ً سناه بــ

اس حدیث سے بیدراہ نمائی مل ہے کہ لقطہ کی تعریف اور مشہوری کرنی چا ہے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزد کیک اس کی مدت یہ ہے کہ اگر وہ چیز دس درہم ہے کم کی ہوتو چندروز اس کی تشہیر کرے اور اگر اس سے زیادہ ہوتو سال ہجر تک تشہیر کرے۔ امام محمد رحمۃ القد علیہ کی ' اصل' ' ( مبسوط ) میں قلیل و کثیر کی کوئی تفصیل کئے بغیر سال ہجر تک تشہیر کے لئے کہا گیا۔ امام مالک بھی اس کے قائل ہیں۔ اور فتو کی اس پر ہے کہ اتنی مدت تک اعلان کرے کہ جس سے غالب گمان ہوجا کہ اس کا مالک تلاش نہ کرتا ہوگا۔ ہدایہ میں اس طرح ہے۔ ( علوئی )

#### بطورلقطہ جو یا بوں کو پکڑنے کا جواز کقطہ سے دفع ضرر کی بحث:

اگر کی خض کو بحری یا گائے یا اونٹ بطور لقط (گری پڑی چیز) مل جائے تو احناف کے نزویک اسے (بجری کا نے اونٹ ) بغرض حفاظت بکڑ نا جائز ہے۔ کیونکہ گائے واونٹ اور بکری و غیر و بھی ایک لقط ہے اور لقط (گری پڑی چیز) کو انتحاف کا ممل شرقی روسے جائز ہے خواہ وہ وہ جنگل و سحرا ، میں ہویا گاؤں اور شہر میں ہو۔ مطلق چو پایو لقط کی ما نند ہے۔ واضح باد کہ نہ کورہ زیر بحث میں تین امور بیان کئے گئے میں: (1) بطور لقط چو پایوں کو پکڑنے کا جواز۔ (۲) لقط سے دفع ضرر کی بحث۔ (۳) امام مالک وامام شافعی کا موقف۔ چنانچہ و باللہ التو فیق تینوں امور کی فصیلی بحث ما دیا جواز :

(1) بطور لقط جو یا بول کو بکڑ نے کا جواز:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ چو پائے کا اطلاق ایسے جانور پر ہوتا ہے جس میں مندرجہ ذیل تین اوصاف پائے جائیں: (1) جار پاؤں ہونا۔ (۲) سرف چارہ (گھاس وغیرہ) کوبطور خوراک استعال کرنا۔ (۳) منہ کے ساتھ باا جھٹکا خوراک استعال کرنا۔ دوسری اور تیسری صفت ہے کتا ودگیر درندہ صفت جانور خارتی ہوگئے۔ گیونکہ کتا اور دیگر درندے مثل شیر ریجھ و غیرہ کے چار پاؤل تو ہوتے ہیں۔ لیکن چادہ (گھاس) ان کی خوراک نہیں۔ زمین پررینگنے والے جانوروں (کیزے مکوزے مانپ بچھو وغیرہ) کے چار پاؤل نہیں ہوتے۔ اس بنا پر ان کا شار چو پایول میں نہیں ہوتا۔ جب کہ بری گائے اون گھوزا وغیرہ چو پائے کے خدکورہ تینوں اوصاف کے حامل ہیں۔ انبذا ان کا شار چو پایوں میں ہوتا ہے۔ چنا نچہ احناف کے موقف کے بھو جب بکری کے ساتھ گائے اور اونٹ بھی ایک اقتط (گری پڑی شے یا گم شدہ چیز) ہیں۔ جنہیں ہوقت ضیا تا خوف کے بچڑ نا اور تعریف (شاخت) کرنا مستحب ہے تا کہ لوگول کے مال محفوظ رہیں۔ لوگول کے مال کی حفاظت ایک طرح کی بھلائی ہے اور اسلام بھی بھلائی کا خواہاں ہے۔ چنا نچہ جس امریمی بھلائی کا عضر نمایاں طور پر موجود ہوا ہے کہ گرز رنا جائز ہوں ہے معلوم ہوا کہ چو پایوں کو بغرض حفاظت بطور لقط پکڑنے کا جواز مختق (ثابت) ہے۔ واللہ اعلم بالصوا ب۔ ۔ اس ہے معلوم ہوا کہ چو پایوں کو بغرض حفاظت بطور لقط پکڑنے کا جواز مختق (ثابت) ہے۔ واللہ اعلم بالصوا ب۔

## (۲)لقطه ہے دفع ضرر کی بحث:

مطلق لقط کے بارے میں جب نہ گئی : و نے کا خوف لاحق ہوتواس وقت بیام (ضیاع) نقسان کے زم ہیں شامل ہوتا ہے۔ چنا نچے وفع ضرر ( نقسان دور کرنا ) کی وجہ سے لقط اخذ کرنا مستحسن ہے۔ حضرت زید بن خالد کی روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول علیہ الصلا ق والسلام سے لقط دریافت کیا تو رسول علیہ الصلا ق والسلام نے فرمایا کہ ایک ساتھ تعریف ( شناخت ) کر پھراس نے پوچھا کہ بھٹلی ہوئی بکری کا کیا تھم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لے وہ تیری ہے یا تیرے بھائی ( اصل ما لک ) کی ہے یا بھیلے ہوئے اور نہ کا کیا تھم ہے تو اس پر ( اصل ما لک ) کی ہے یا بھیلر نے کی۔ پھراس نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ! بھٹلے ہوئے اور نہ کا کیا تھم ہے تو اس پر اونٹ کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ اس کا حد اوستاء موجود ہے۔ حتی کہ اس ( اونٹ ) کا ما لک اے پائے گا۔ اس حدیث ہے اونٹ کی صورت میں لقط کے دفع ضرر کا تحق ( جوت ) ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی ایسے قطے کے ساتھ دفع ضرر کا سامان موجود ہونے کہ باعث اس کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہوتو لقط نہ بکڑ نے میں کوئی حرج نہیں ورنہ بحالت خوف ضاح اے ( اونٹ کو ) بکڑن ہو ہے۔

## ( ٣ ) امام ما لك وامام شافعي كاموقف:

ان حفرات (مالک و شافعی ) کاموقف یہ ہے کہ اگر اونٹ یا گائے کوجنگل میں پائے تو جھوڑ دیناافضل ہے۔ کیونکہ غیر کے اخذ مال میں اصل حرمت (حرام ہونا) ہے۔ البتة اگر ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتو غیر کا مال اخذکر نا مبات (جائز) ہے جب اقط کے ساتھ ایسی چیز ہوجس ہے وہ (لقطمثل اونٹ) اپنی ذات کی حفاظت کرتے ہوئے نقصان کو دور کرنے کی صلاحت رکھتا ہے۔ تو اس کے ضیاع کا خوف کم درجے کا ہے لیکن ضائع ہونے کا وہم پایا جاتا ہے۔ اس لئے ایسے لقط (مثل اونٹ) کا بکڑنا مگروہ اور چھوڑ نا بہتر ہے۔

إس كا جواب بيه ہے كہاونٹ كى مثل لقطہ جنگل ميں بھنكنے كى صورت ميں اپنى ذات كا تحفظ صرف خوراك (حد و

۔ قا ،) کے ذریعے کرسکتا ہے۔ لیکن کسی جنگلی درندے کا شکار ہونے کی صورت میں وہ (لقطمثل اونٹ) اپنی جان کی حفاظت کرنے پر قادر نہیں۔ البندا غالب گمان ضائع ہونے کا ہے۔ چنانچہ گائے اونٹ وغیرہ بھی بکری کے تکم میں ہوں گے۔ جس کے بارے میں رسول علیہ الصلوق والسلام نے فر مایا کہ بھتکی ہوئی بکری ملتقط کی ہوگی یا اصل مالک کی یا پھر بھینر نے کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام مالک وامام شافعی کا قول کی نظر ومرجوح ہے اور احزاف کا قول راجے ہے۔ واللہ العم بالصواب۔

### ٢: بَابُ اللَّهُ طَةِ ٥

٢٥٠٥ : حَدَثَنَا الْهُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ الشَّقَفِى عَنُ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنُ اَبِى الْعَلاءِ عَنُ مُطَرِّفِ عَنُ عَلَى الشَّهَ فَيَ الْعَلاءِ عَنُ مُطَرِّفِ عَنُ عِيَاضِ النِّهِ عَلَيْتُ (مَنُ وَجَدَ عِيَاضِ النِّهِ عَلَيْتُهُ (مَنُ وَجَدَ عَيَاضِ النِّهِ عَلَيْتُهُ (مَنُ وَجَدَ عَيَاضِ النِّهِ عَلَيْتُهُ وَلَا يَكُتُمُ لَلَهُ عَلَيْتُهُ وَلَا يَكُتُمُ لَلَهُ عَلَيْ ثُمُ لَا يُغَيِّرُهُ وَلَا يَكُتُمُ لَلَهُ عَلَيْ ثُمُ لَا يُغَيِّرُهُ وَلَا يَكُتُم لَلهَ عَلَيْ مَن جَاء رَبُهَا فَهُو احَقُ بِها وَإِلَّا فَهُو مَالُ اللّهِ يُوتِيهِ مِن فَانُ جَاء رَبُهَا فَهُو احَقُ بِها وَإِلّا فَهُو مَالُ اللّهِ يُوتِيهِ مِن يَشَاءُ .)

سَلَمة بُنِ كُهيُلٍ عَنُ سُويُدِ ابُنِ عَفَلَة قَالَ خَرَجْتُ مَع زَيُدِ سَلَمة بُنِ كُهيُلٍ عَنُ سُويُدِ ابُنِ عَفَلَة قَالَ خَرَجْتُ مَع زَيُدِ بَنِ صوحان وَسُلَيْمان بُنِ رَبِيعة حَتَى إِذَا كُنَا بِالْعُذَيْبِ الْسَفَطُتُ سوطًا فَقَالًا لِى الْقِهِ فَابِيْتُ فَلَمَّا قَدِمْنا الْمَدِيْنَة النَّهَ فَابِيْتُ فَلَمَّا قَدِمْنا الْمَدِيْنَة النَّهَ اللهُ تَعَالَى عَنُه فَذَكُرْتُ ذَلِكَ النَّهُ فَقَالَ اللهُ فَقَالَ اللهُ فَقَالَ اللهُ فَقَالَ اللهُ فَقَالَ اللهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَسَالتُهُ فَقَالَ (عَرِقُها سَنَةً) فَعَرَفُها فَلَه فَلَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَسَالتُهُ فَقَالَ (عَرِقُها اسَنَةً) فَعَرَفُها فَلَمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَسَالتُهُ فَقَالَ (عَرِقُها ) فَعَرَفُها فَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَسَالتُهُ فَقَالَ (عَرِقُها ) فَعَرَفُها فَلَمُ اللهُ اللهُ

۲۵۰۵: حفرت عیاض بن حمار فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: جے گمشدہ چیز طے تو وہ ایک یا دو د بنداروں کو گواہ بنا لے پھراس میں کوئی تبدیلی نہ کرے اس جیسیائے نہیں ۔ اگر اس کا مالک آجائے (معلوم ہو جائے) تو وہی اسکا حقد ارہے ورنہ وہ اللہ کا مال ہے اللہ جسے جائے سے رہیں دیدے۔

باب: كمشده چيز كابيان

۲۵۰۲: حضرت سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ میں زید بن صوحان اور سلیمان بن ربیعہ کے ساتھ باہر گیا جب ہم عذیب نامی جگہ پر پنچ تو مجھے ایک کوڑا ملا۔ ان دونوں حضرات نے مجھے کہا کہ اے بھینک دوئیں نہ مانا۔ جب ہم میں نہ بانی جھے کہا کہ اے بھینک دوئیں نہ مانا۔ جب ہم مہینے تو میں ابی بن کعب کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ بات اُن سے ذکر کی ۔ فر مایا: تم نے درست کیا۔ رسول اللہ کے عہدِ مبارک میں مجھے سواشر فیاں ملیس میں نے آپ سے دریافت کیا تو فر مایا: سال بحرائی تشہیر کرو میں نے آئی تشہیر کی مجھے کوئی بھی نہ ملا جوان اشر فیوں کے متعلق جانتا (یا انکا مالک ہوتا) میں نے بھر دریافت کیا، فر مایا آئی تشہیر مزید کرو بھی مجھے کوئی نہ ملا جوان اشر فیوں کے متعلق جانتا (یا انکا کی جھے کوئی نہ ملا جواشر فیوں کے متعلق جانتا ہوتو آپ کی جھے کوئی نہ ملا جواشر فیوں کے متعلق جانتا ہوتو آپ کی جھے کوئی نہ ملا جواشر فیوں کے متعلق جانتا ہوتو آپ کی جس سال بھر انکی تشہیر کرواگر کوئی انکو بہچا نے والا (مالک) کے فر مایا کی طرح ہے۔

٢٥٠٥ : حدَّثُنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ثنا ابُوْ بَكُرِ الْحَنفي ع: ٢٥٠٥ : حضرت زيد بن خالد جهني رضي الله عنه سے

وحدَثنا حرَملة بُن يحى ثَنا عبد الله بُن وهب قال ثنا الصّحَاك بن عُثمان القرشي حدَثني سالِم ابو النضر عن بشر بن سعيد عن زيد ابن حالد الجهني ان رسول الله عن ال

## ٣: بَابُ الْتِقَاطِ ما انحرج الُجُوَذُ

٢٥٠٨ : حدّثنا مُحمّد بن بشار ثنا مُحمّد بن حالد بن عشره عشمة حدّثنى مُوسى بن يعقوب الوّمعى حدّثنى عمّنى فرية بنت المقداد بن عشرو فرية بنت عبد الله ان أمها كريمة بنت المقداد بن عشرو الخبرتها عن طباعة بنت الوُبَيْرِ عن المِقداد بن عمروانة حرج ذات يؤم الى البقيع وهو المقبرة لحاجته وكان النّساس لا يذهب احدهم في حاجته الا في اليؤمين والثلاثة فانهما يبعر كما تبعر الابل ثمّ ذخل حربة فبينما فهو جالس لحاجته اذا رائ جُرذا الحرج من خجر دينارا شمّ دخل فاخرج آخر حتى الحرج سبعة عشر دينارا ثمّ أخرج طرف خرقة حمراء .

قال المقداد فسللت المحرُقة فوجدت فيها ديسارًا فتمت ثمانية عشر دينارًا فحرجت بها حتى اتيت بها رسُول الله صلَى الله عليه وَسلم فاخبرُ تُهُ خبرها فقلت خذ صدقتها يارسُول الله صلَى الله عليه وسلم! قال الله عليه وسلم! قال رازجع بها لا صدقة فيها بارك الله لك فيها ) ثم قال العلك اتبعت يدك في الخرج بن قلت لا والدى الخرمك بالحق.

روایت ہے کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم ہے لقط کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا: سال بھراس کی تشہیر کروا گرکوئی اسے بہجان لے تواسے وہ دے دواورا گر کوئی بھی اسے نہ بہجانے تواس کی تھیلی اور بندھن کوخوب یا درکھو پھرا ہے خرج کر کروا گراس کا مالک آجائے تواس کوادا کرو۔

اس کوادا کرو۔

### باب : چو ہابل ہے جو مال نکال لائے وہ لینا

۲۵۰۸: حضرت مقداد بن عمرورضی الله تعالی عنه ت
روایت ہے کہ ایک روز وہ مدینہ کے قبرستان بقتی کی
طرف قضا، حاجت کے لئے نکے اور اس وقت لوگ
قضاء حاجت کے لئے دو تین روز بعد بی جاتے تھے اور
اونٹوں کی طرح مینگنیاں کرتے تھے خیر وہ ایک ویران
جگہ پہنچ آپ قضاء حاجت کے لئے بیٹے ہوئے تھے کہ
د یکھا ایک جو ہابل سے اشرفی نکال کر لایا پھر بل میں گیا
اور ایک اور اشرفیاں نکال لایا اس طرح وہ ایک ایک کر
کے ستر و اشرفیاں نکال لایا اس طرح وہ ایک ایک کر
نگل کرلایا۔

مقدا وقرمات بین که میں نے اس چیتھزے کواٹھایا تو اس میں بھی ایک اشر فی تھی تو کل اٹھارہ اشر فیاں ؛ و کمیں وہ اشر فیاں یک رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں اشر فیاں کے کراللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کو سارا ماجرا سایا۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اسکی زکو قالے لیجئے۔ آپ نے فرمایا: یہ می واپس لے لو اس میں کوئی زکو قانبیں اللہ تمہیں اس میں برکت ہ ہے۔ ہی جسر اس میں برکت ہ ہے۔ ہی جسر آپ نے فرمایا: شایدتم نے اس بل میں باتھ ڈالا: و گا؟ میں آپ نے فرمایا: شایدتم نے اس بل میں باتھ ڈالا: و گا؟ میں آپ نے فرمایا: شایدتم نے اس بل میں باتھ ڈالا: و گا؟ میں آپ نے فرمایا: شایدتم نے اس بل میں باتھ ڈالا: و گا؟ میں آپ

نے عرض کیافتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوخل کے ذریعہ عزت دی میں نے بل میں ہاتھ ہیں ڈالا۔

راوی کہتے ہیں کہ مقداد کے انتقال تک وہ اشرفیاں ختم نہ ہوئمیں (سیونکہ برکت کی دُ عا اللہ کے رسول نے قال فلم يَفْن آخرُهَا حتَّى ماتَ.

اللَّهُمُ وَ طَهْرِ المُدِّسِ وَنِي دُ نُسِ الْيُهُودِ

ن*ظامیة الیاب جاز حضور صلی القدعلیه وسلم کی وُ عا* کی برکت سے حضرت مقدا درضی القدعنه عمر نجر تک ان دیناروں سے کھاتے رہے جب دینارنتم ہوئے تو ان کی عمر بھی نتم ہوگئی۔

### ٣ : بَابُ مَنُ أَصَابَ رَكَازًا

٣ ٠ ٩ : حدَّثنا مُحمَّدُ بَنْ مَيْمُوْنِ الْمَكَى وهشامُ بَنْ عَمَارِ قَالا ثنا سُفَيَانُ بَنْ عَيينة عن الزَّهْرِى عن سعيدِ وَأَبَى عَمَارِ قَالا ثنا سُفَيَانُ بَنْ عَيينة عن الزَّهْرِى عن سعيدِ وَأَبَى سلمة عن ابنى هُريْرة ان رسُول اللهِ عَلَيْتُهُ قَال ( في الرِّكاز الله عَلِيْتُهُ قَال ( في الرِّكاز المُحمَّدُ ).

• ٢٥١: حدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيَ الْجَهُضِمِيُّ ثِنَا آبُوْ آحُمَد عَنَ الْسُرَائِيلُ عَنْ سَمَاكِ عَنْ عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاسَ قَالَ عَنْ السَرَائِيلُ عَنْ سَمَاكِ عَنْ عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاسَ قَالَ عَنْ السَرَائِيلُ عَنْ سَمَاكِ عَنْ عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاسَ قَالَ عَنْ السَرَائِيلُ عَنْ سَمَاكِ عَنْ عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاسَ قَالَ قَالَ السَرَائِيلُ وَلَا اللّهُ صَلْحَى اللهُ عَلَيْسَهُ وسَلّمَ (في البَرِكَانِ اللّهُ عَلَيْسَهُ وسَلّمَ (في البَرِكَانِ اللّهُ عَلَيْسَهُ وسَلّمَ (في البَرْكَانِ اللّهُ عَلَيْسَهُ وسَلّمَ (في البَرْكَانِ اللّهُ عَلَيْسَهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْسَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْسَهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْسَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْسَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْسَةً وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْسَةً وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْسَالُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْسَالُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْسَالُ وَلَا اللّهُ عَلَيْسَالُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْسَالُ وَاللّهُ عَلَيْسَالُ وَلَا اللّهُ عَلَيْسَالُ وَاللّهُ عَلَيْسَالُ وَلَا اللّهُ عَلَيْسَالُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْسَالُ وَلَا اللّهُ عَلَيْسَالُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْسَالُ وَلَا اللّهُ عَلَيْسَالُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْسَالُ وَلَا اللّهُ عَلَيْسَالًا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْسَالُ وَاللّهُ عَلَيْسَالُ وَلَا اللّهُ عَلَيْسَالُ وَلَا اللّهُ عَلَيْسَالُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْسَالُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْسَالُ عَلَيْسَالُ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلَيْسَالُ وَاللّهُ عَلَيْسَالُ عَلَيْسَالُ عَلَيْسَالُ عَلَيْسَالُولُ اللّهُ عَلَّالَ اللّهُ عَلَيْسَالُ عَلَيْلُواللّهُ عَلَيْسَالُ عَلَيْسَالُ عَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْسَالُولُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

بعُفُونِ بَنُ اسْحاق الْحصدُ بَنُ ثابت الْجَحُدرِيُ ثَنَا لِي فَفُونِ بَنُ اسْحاق الْحضرميُ ثَنَا سُلِمانُ ابْنُ حَيَان سَمِعْتُ ابِنَي يُحدَثُ عَنَ ابني هُريُرة رضِي حيّان سَمِعْتُ ابني يُحدَثُ عَنَ ابني هُريُرة رضِي الله تعالَى عنه عَنِ النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال (كانَ فَيُمنُ كَانَ قَبُلَكُمْ رَجُلُ اشْترى عَقازًا فوجد فِيها جَرَةَ مِنْ ذَهبِ فَقَالَ اشْترَبُتُ مِنْكَ الارْضَ ولمُ اشْتر منك الارْضَ ولمُ اشْتر منك الدّهبِ فَقَالَ الرّجُلُ انَّمَا بِعُتُكَ الارْضَ بِما في منك الدّهبِ فَقَالَ الرّجُلُ انَّمَا بِعُتُكَ الارْضَ بِما فيها فتحاكما الى رجُلِ فَقالَ الكُما ولدّ فَقَالَ الرّجُولُ انْ جَارِيةٌ قَالَ فَانُكِحا احدَهُ ما لِي حَلَي جَارِيةٌ قَالَ فَانُكِحا الله وقالَ الآخِرُ لِي جارِيةٌ قَالَ فَانُكِحا الله وقالَ الآخِرُ لِي جارِيةٌ قَالَ فَانُكِحا

### بِابِ: جے کان ملے

۲۵۰۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کان میں پانچواں حصہ (بیت المال کا)

۲۵۱۰: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما بیان فر ماتے بیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کان میں بانچوال حصہ (خمس بیت المال کا) ہے۔

وليتصدقا).

الْغُلامِ الْجَارِيَةَ وَلْيُنْفِقَا عَلَى الْفُسهما منه حِ؟ توايك نے كها: ميرااكك لركا ہے۔ دوسرے نے کہا: میری ایک لڑکی ہے۔ اس نے کہا: اس لڑ کے اور لڑکی کی آپس میں شادی کر دواور وہ میاں بیوی پیسونا خرچ بھی کریں اورصد قہ بھی کریں۔

ر کا ز کی تعریف حاجب مفترب نے بیر کی ہے کہ رکا زوہ معدن تعنی کان یا دفینہ ہے جوز مین سم خلاصة الباب ا میں متعقر ہو۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رکاز میں خمس ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ رکاز رکز ہے ہے ( جمعنی گاڑ نا) جومعدن کوبھی شامل ہے چنانچے بیمجی نے سنن میں اور کتاب المعرفیہ میں حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رکا زوہ ہے جوز مین میں پیدا ہو۔ نیز بیہق نے حضرت ابو ہر ریے ہ رضی اللہ عنہ ہے مرفوعاً یہ بھی روایت کیا ہے کہ رکا زمیں تمس ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا: یا رسول اللہ رکا زکیا ہے؟ آپ نے فر مایا: ر کا زوہ سونا جاندی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں اس کی تخلیق کے وقت ہی پیدا فر مایا ہے۔

## بالتبال الخالف

# 

#### ا: بَابُ الْمُدَبّر

٢٥١٢ : حدّ تَسَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْد اللَّهِ بَنِ نُميْرِ وعلى بَنُ مُسَدِ وَعلى بَنُ مُسَدِ وَعلى بَنُ مُسَدِ قَالا ثنا وكِيْعٌ ثَنَا السَمَاعِيْلُ بَنُ آبِي خالدِ عن سلمَةَ بَن كُهيُ لِ عن عَظَاءٍ عَنْ جابِرِ انَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ بَاعَ المُدَبَرِ .

٣٥ ١٣ : حدَّثْ نَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُييْنَةً عَنُ عَمُ وَ بَن دَيْنَارِ عَلْ جَابِر بُن عَبْد اللَّه رَضِى اللهُ تعالى عَنْه قَالَ دَبَّر رَجُلٌ مِنَّا عُلامًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ فَبَاعَهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشَتِرَاهُ ابُنُ النَّجَامِ رَجُلٌ مِنُ بَنِي عَدى .

٣٥١٣: حدَّ ثَنَا عُلُمَ انْ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِي بُنُ ظَبُيَانَ عِنْ ظَبُيَانَ عِنْ فَالِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِي بُنُ ظَبُيَانَ عِنْ ابْنَ عُمْرَ أَنَّ النَّبِي عَنْ الْمُذَالِقِ عَنْ ابْنَ عُمْرَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللل

قَالَ ابُنُ مَاجَةَ سِمِعُتُ عُثُمَانَ يَعْنِيُ ابْنُ شَيْبَةَ يَقُولُ هذا خطاءٌ يَعْنِيُ حَدِيْتُ ( ٱلْمُذَبِّرُ مِنَ التُّلُث ) قالَ أَبُو عَبُدِ الله لَيْسِ لهُ أَصُلٌ .

## باب: مریرکابیان

۲۵۱۲ : حضرت جا بر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے مد بر ہجا۔

۲۵۱۳: حضر ح جابر بن عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں جم میں ت ایک مرد نے نماام کو مد بر کر دیا اس غلام ک ملاوہ اس کے پاس کچھ مال نه تھا تو نبی سلی الله علیه وسلم نے ایک مرد نیا اس مد بر غلام کو بیچ دیا اسے بنو عدی کے ایک مرد ابن نحام نے خرید لیا۔

۳۵۱۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے فہر مایا: مد بر تبائی میں سے آزاد ہوگا۔

امام ابن ماجه ُفر ماتے ہیں امام عثمان بن ابی شیبہ کو سنا فرمار ہے تھے صدیث مدبر (تہائی سے آزاد ہوگا) خطا ہے۔ ابوعبد اللّٰد فر ماتے ہیں کہ یہ بے اصل ہے۔ خلاصیة الیاب الام او وی فرمات میں کہ جمہور علاء کے نز دیک مد برکو بیچنا جائز نبیس حنفیہ کا بھی یمی مذہب ہے۔ اما شافعی کا مذہب یہ ہے کہ جب مد بر کا ما لک متناج ہوتو مد بر کو بیچ سکتا ہے۔

### ٢: بَابُ أُمَّهَاتِ الْآوُلادِ

٥ ١ ٥ ٢ : حَدَّثنا عَلِيُّ بُنْ مُحمَّدٍ ومُحمَدُ بُنُ اسْماعيُلَ قَالا ثنا وكيع ثنا شريك عن حسين بن عبد الله ابن عبد الله بُن عَبَّاس عَنْ عِكْرِمَة عِن ابُن عِبَّاس قَالَ قَالَ رِسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَيْدُمَا رَجُلِ وَلَدَتُ آمَتُهُ مِنْهُ فَهِي مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ

٢ ١ ٢٥ : حَدَّثُنا احْمَدُ بُنُ يُؤسُفَ ثِنَا ابْوُ عَاصِمِ ثِنَا أَبُوُ بِكُرِ يَعْنِي النَّهُ شَلَى ، عَنِ اللَّحِسِينِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عن ابن عبَّاسِ قَالَ ذُكرَتُ أُمَّ ابْراهِيم عند رَسُولِ اللَّهِ عَلِينَةً فَقَالَ ( أَغَتَقَهَا وَلَدُهَا )

١٥١٤ : حَدَثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى واسْحَاقُ ابْنُ منْصُورِ قَالَا ثنا عَبُدُ الرِّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرِيْجِ أَخْبِرنِي أَبُو الزُّبِيْرِ اللَّهِ سمع جابر بن عبد الله يقُولُ كُنّا نبيعُ سرارينا وأمهاتِ أوُلادِنا وَالنَّبِيُ عَلِينًا حَيِّ لَا نُوى بِذَلِكِ بأسًا . ال مِن يَجْهِرَجَ نَهْ يَحِيدُ تَقِيد

# ٢٥١٥ : حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بيان

فرماتے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جس مرد کی با ندی ہے اس کی اولا دہوجائے تو وہ باندی اس کے (انقال) کے بعد آزاد ہو جائے

بإب: ام ولد كابيان

٢٥١٦ : حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بيان فرماتے ہیں کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس حضرت ابراہیم کی والدہ کا تذکرہ ہوا تو فر مایا: اے اس کے بیچ نے آ زادکرادیا۔

٢٥١٧: حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنه فريات بير کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں ہم اپن باند موں اور ام ولدلونڈیوں کوفروخت کیا کرتے تھے اور

خلاصیة الهاب 🛪 حنفیہ کے نز دیک ام ولد کی بیع جائز نہیں کیونکہ دارقطنی میں حضرت ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ آ تخضرت صلّی التدعلیه وسلم نے امہات الاولا د کی جیج ہے منع فر مایا۔ نیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنه فر ماتے ہیں جس باندی کے اس کے آتا ہے بچہ ہو جائے تو اس کا آتا نہ اس کو فروخت کرے نہ ہبہ کرے ہاں زندگی بھراس ہے نفع

### ٣: بَابُ الْمُكَاتَب

٨ ١ ٢٥ : حَدَثنا أَبُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بُنْ سَعِيْدٍ قالا ثنا ابُو خَالِد الاحْمرُ عَن ابْن عَجُلان عن سعيدِ بُن ابي سعِيْدِ عَنْ أَبِي هُرِيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسلَم ( تَلاثَةُ كُلُهُمْ حَقٌّ على اللَّهِ عَوْنُهُ الْعَارِي فِي سبيل

### إلى مكاتب كابيان

۲۵۱۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فریاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں: تمین شخص ایسے ہیں کہان کی مدوکرنا اللہ نے اپنے ذمتہ لے رکھا ہے راہ خدا میں لڑنے والا اور وہ مکا تب غلام جس کا بدل کتابت

اللُّه والمُكَاتبُ الَّذِي يُرِيدُ الْآدَاء والنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْآدَاء والنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ التَّعَفَف .

٢٥١٩: حَدَّثنا أَبُوْ كُويُبِ ثنا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ نَمَيْرِ وَمُحَمَّدُ بُنُ فَصَيْلِ عَنُ جَدَّهِ قَالَ فَصَيْلِ عَنُ حَجَّاجِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنُ ابِيَهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ فَصَيْلِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ ابِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ( أَيُّمَا عَبُدِكُوتِب قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ( أَيُّمَا عَبُدِكُوتِب قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ( أَيُّمَا عَبُدِكُوتِب عَلَى مانة أُوقِيَّةٍ فَاذَاهَا اللَّهُ عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ فَهُو رَقِيُقٌ ).

• ۲۵۲ : حَدَّثنا أَبُو بَكُرِ بُنْ أَبِى شَيْبة ثَنَا سُفَيَانُ بُنْ عُيَيْنَةً عَن اللهُ عَن أُمَّ سَلْمة آنَها عَن الزُّهْرِي عَن بَنْهَان مؤلى أُمِّ سَلْمة عَن أُمَّ سَلْمة آنَها أُخِيرتُ عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْه وسَلْم آنَة قال ( إِذَا كَان الخيرتُ عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْه وسَلْم آنَة قال ( إِذَا كَان المُحداكنَ مُكَاتبٌ وكان عندة ما يُؤدِي فلتَحْتَجبُ منه ).

قَالا ثنا وكين عَن هِ شَام بَن عُرُوةَ عَن ابيْه عَن عائشة وَعَلِي بَنْ مُحَمَّدِ الله تعالى عَنها رُوج النّبى صَلَّى الله عليه وسلّم انَ بَرِيْرة الله تعالى عَنها رُوج النّبى صَلَّى الله على تشع اواق فقالَت اتنها وهِى مُكاتبة قَدُ كاتبها اهْلُها على تشع اواق فقالَت لها ان شاءَ اهٰلك عَدَدُت لَهُم عَدَة واحِدة وَكَان الوَلاء لها ان شاءَ اهْلك عَدَدُت لَهُم عَدَة واحِدة وَكَان الوَلاء ليى قال فاتت اهْلها فذكرت ذلك لَهُم فابُوا إلّا أن تشترط الولاء لهم فذكرت عائشة رضى الله تعالى عنها ذلك للنبّي صلّى الله عليه وسلّم فقال (افعلى) قال فقام النّبي صلّى الله عليه وسلّم فعطب النّاس فحسد الله فقام النّبي صلّى الله عليه وسلّم فخطب النّاس فحسد الله وأثنى عليه ثم قال (ما بال رِجالي يشترون شروط الله فهو باطل وأن كان مِائة شرط كتاب اللّه فهو باطل وإن كان مِائة شرط كتاب اللّه احق وشرط الله الله اوتَق وشرط الله اوتَق وشرط الله اوتَق

متحکم ہے کہ وال واس کیلئے ہے جوآ زا دکرے۔

ادِا کرنے کا ارادہ ہواوروہ شادی شدہ جو پا کدامن رہنا چاہتا ہو۔

۲۵۱۹: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ الله کے رسول سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس غلام کو بھی سواوقیہ کے رسول سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس غلام کو یا صرف کے عوض مکا تب بنایا گیا چھراس نے سب ادا کر ویا صرف دی اوقیدرہ گیا تو بھی وہ غلام ہے۔

٢٥٢٠: ام المؤمنين حضرت ام سلمه رضى الله عنها فرماتي میں کہ نی نے فرمایا: جب تم عورتوں میں سے سی کا م کا تب ہواوراس کے پاس اتنا ہو کہ وہ اوا نیکی کر سکے تو اے جاہئے کہ مکاتب ہے یردہ شروع کردے۔ ۲۵۲۱ ام المؤمنين سيده عا ئشه رضي الله عنها فرياتي ہيں كه بریرہ ان کے پاس آئی اور وہ مکا تبہ تھی اس کے مالکوں نے اسے مکا تب کر دیا تھا نو او قیہ کے عوض حضرت عا کشہ " نے اس سے کہا اگر تمہارے مالک جا ہیں تو میں انہیں یہ معاوضه یکشمت ادا کر دوں اور تیرا ولا ، (حق میراث ) میرے لئے ہو۔راوی کہتے ہیں کہ پھر بر ریوہ اپنے مالکوں کے یاس منی اور ان سے یہ بات ذکر کی تو انہوں نے قبول نه ليامگرا س شرط كے ساتھ كه ولا ، (حق ميراث ) ان مالکوں کے لئے ہو۔ تو سیدہ عائشہ " نے نبی ہے اس كَا تَذَكِرُهِ وَمِهَا يَا - إِنَّا يُلُّمُ خُرِمًا يَا : تَمَ اليَّا كُرِلُو - كِفِرِ نِيًّا: کھڑے ہوئے اور آپٹے نے خطبہ دیا اللہ تعالیٰ کی حمہ وثنا ف ٹی پھر فر مایا : کچھ مردوں کو کیا ہوا کہ ایسی شرطیں ' تضمراتے ہیں جواللہ کی کتاب میں نہیں ہروہ شرط جواللہ

کی کتاب میں نہیں وہ باطل ہےاگر چہسو باروہ شرط تھہرائی ہو۔الٹد کی کتاب زیادہ لائق ا تباع ہےاورالٹد کی شرط مضبوط و

## باب: غلام كوآ زادكرنا

بَابُ الْعِتُقِ
 البؤ كُريب ثنا ابؤ معاوية عن الاغمث

عَنْ عَسْرِو بُن مُرَةً عَنْ سَالِم بُنِ ابِي الْجَعْدِ عَنْ شُرُ حَبِيلُ عَنْ عَسْرِو بُن مُرَةً عَنْ سَالِم بُنِ ابِي الْجَعْدِ عَنْ شُرُ حَبِيلُ بَنَ السَّمْطِ قَالَ قُلْتُ لَكُعْبِ يَا كَعْب بُنَ مُرَة حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليْهِ وَسَلَّم وَاحُذَرْ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليْهِ وَسَلَم يَقُولُ ( مِنْ اعْتَق امْراً وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليْهِ وَسَلَم يَقُولُ ( مِنْ اعْتَق امْراً مُسُولِ اللَّهِ صَلَى الله عليْهِ وَسَلَم يَقُولُ ( مِنْ اعْتَق امْراً مُسُولِ اللَّه صَلَى الله عليْه وَسَلَم يَقُولُ ( مِنْ اعْتَق امْراً مُسُلِم مَنْهُ وَمِنْ اعْتَقَ امْراً تَيْنِ مُسُلَمتيْنِ كَانِتا فَكَاكَهُ مِن النَّارِ يُجْزِئُ كُلُ عَظْم مِنْهُ وَمِنْ اعْتَقَ امْراً تَيْنِ مُسُلَمتيْنِ كَانِتا فَكَاكَهُ مِن النَّارِ يُجْزِئُ بُكُلَ عَظْم مِنْهُ وَمِنْ اعْتَقَ امْراً تَيْنِ مُسُلَمتيْنِ كَانِتا فَكَاكُهُ مِن النَّارِ يُجْزِئُ بُكُلَ عَظْم مِنْهُ وَمِنْ اعْتَقَ امْراتَيْنِ مُسُلَمتيْنِ كَانِتا فَكَاكُهُ مِن النَّارِ يُجْزِئُ بُكُلَ عَظْم مِنْ اعْتَقَ امْراتَيْنِ مُسُلَمتيْنِ كَانِتا فَكَاكُهُ مِن النَّارِ يُجْزِئُ بُكُلِ عَظْم مِنْ اعْتَقَ امْراتَيْنِ مُسُلَمتيْنِ كَانِتا فَكَاكُهُ مِن النَّارِ يُجْزِئُ بِكُلَ عَظْم مِنْ اعْتَقَ امْراتَيْنِ مُسُلَم مَنْهُ وَمِنْ اعْتَقَ امْراتَيْنِ مُسُلَم مِنْهُ وَمِنْ اعْتَقَ امْراتَيْنِ مُنْهُما عَظُمٌ مِنْهُ ).

۲۵۲۳ : حدّثنا الحمد بن سِنانِ ثنا ابُو مُعاوية ثنا هِشامُ بُن عُرُوةَ عَنُ آبِلِهِ عَنُ آبِلِي مُرَاوِحٍ عَنُ آبِلَى ذَرَّ قَالَ قُلْتُ بَنْ عُرُوةَ عَنُ آبِلِهِ عَنُ آبِلَى مُرَاوِحٍ عَنُ آبِلَى ذَرَّ قَالَ قُلْتُ يَعْرُونَا عَنُ أَبِلَى مُرَاوِحٍ عَنُ آبِلَى ذَرَّ قَالَ قُلْتُ يَعْرُونَا فَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

# ۵ : بَابُ مَنُ مَلَکَ ذَا رَحِمِ مَحُرَمِ فَهُوَ حَرِّرٌ

٣٥٢٣ : حَـدَثنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ واسْحَقُ ابْنُ مُنْطُورٍ قالا ثنا مُحمَد بُنُ بِكُرِ الْبُرُسَانِيُ عِنْ حِمَاد بْن سلمة عِنْ قَتَادَة ثنا مُحمَد بُنُ بِكُر الْبُرُسَانِيُ عِنْ حِمَاد بْن سلمة عِنْ قَتَادَة

۲۵۲۲: حضرت شرحبیل بن سمط کہتے ہیں کہ میں نے کعب بن مرہ سے درخواست کی کہ بڑی احتیاط سے کام لیتے ہوئے مجھے اللہ کے رسول کی کوئی بات سائے۔ فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول کو بیفر ماتے سا: جس نے مسلمان غلام کو آزاد کیا تو وہ غلام اس کے دوز ن نے مسلمان غلام کو آزاد کیا تو وہ غلام اس کے دوز ن سے جھٹکارے کا باعث ہوگا اسکی ہر بٹری کے بدلہ میں (دوز نے سے آزادی کیلئے) کافی ہے اور جو دومسلمان باندیوں کو آزاد کرے تو وہ دونوں باندیاں دوز نے سے اسکی خلاصی کا باعث ہوں گی ان میں سے ہرایک کی دو بٹریوں کے بدلہ میں اسکی ایک بٹریوں کے بدل میں اسکی ایک بٹریوں کے بدلہ میں اسکی ایک بٹریوں کے بدلے میں اسکی ایک بڑروں کے بدل میں اسکی ایک بٹریوں کے بدل میں اسکی بٹریوں کے بدل میں اسکی ایک بٹریوں کے بدل میں اسکی اسکی بٹریوں کے بدل میں اسکی اسکی بٹریوں کے بدل میں ہٹریوں کے بدل میں بٹریوں کے بدل میں بٹریوں کے بدل میں بٹریوں کے

۲۵۲۳: حضرت ابوذ ررضی القد عنه فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول (آزاد کرنا ہوتو) کون سا غلام افضل ہے۔ فرمایا: جو مالک کے نز دیک سب سے نفیس ویسندیدہ ہواور قیمت میں سب سے گراں ہو۔

بِابِ: جومحرم رشتہ دار کاما لک ہوجائے تو وہ (رشتہ دار ) آزاد ہے

۲۵۲۴: حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

وعاصم عن الحسن عن سمرة ابن جُندُب عن النّبي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى النّبي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى النّبي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى النّبي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ ع

٢٥٢٥ : حَدَثَنَا رَاشِدُ ابُنُ سِعِيْدِ الرَّملِيُّ وعُبِيْدُ اللَّهِ بُنُ الْحِهْمِ الْآنُمَاطِيُّ قَالا : ثَنَا ضَمْرَةُ بُنُ رَبِيْعَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَنْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ عَنْ ابْنِ عُمرَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمرَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمرَ مَ فَهُوَ حَرِّ ).

### ٢ : بَابُ مَنُ أَغْتَقَ عَبُدًا وَاشُتَرَطَ

#### **خِدُمَتَهُ**

٢٥٢٦ : حَدَّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُعاوِيَةَ الْجُمْحِيُّ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ سَعِيُدِ ابْن جُمْهَانَ عَنُ سَفِيْنَةَ آبِي عَبُدِ بُنُ سَلَمة عَنُ سَفِيْنَةَ آبِي عَبُدِ الْرَحْمَنِ قَالَ اعْتَقَتُنِي أُمُّ سلمة واشترطتُ عَلَى أَنُ آخُدُم النَبِي عَلِيْنَةً مَا عَاش .

### كَ اللهُ مَنُ اَعْتَقَ شِرُكًا لَهُ فِي عَبُدٍ

٢٥٢٥ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ ابِى شَيْبَةَ ثَنَا عَلِى بُنُ مُسُهِرٍ وَمُحمَّدُ بُنُ بِشُرِ عَنُ سِعِيْدِ بُنِ أَبِى عَرُوبَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنِ السَّصُرِ بُنِ بَهِيُكِ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ السَّصُرِ بُنِ أَنسِ عَنُ بَشِيْرِ بُنِ نَهِيُكِ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ السَّصُرِ بُنِ أَنسِ عَنُ بَشِيْرِ بُنِ نَهِيُكِ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ السَّمُ رَمْنُ أَبِى هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسِلَمَ (مَنُ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسِلَمَ (مَنُ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فَالَ رَسُولُ اللهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ السَّيْسُعِي الْعَبُدُ قِيمَتَهُ عَيْرَ مَشُقُولُ فَى مَالٌ السَّيْسُعِي الْعَبُدُ قِيمَتَهُ عَيْرَ مَشُقُولُ فَى مَالًا السَّيْسُعِي الْعَبُدُ قِيمَتَهُ عَيْرَ مَشُقُولُ فَالًا السَّيْسُعِي الْعَبُدُ قِيمَتَهُ عَيْرَ مَشُقُولُ فَالَ السَّيْسُعِي الْعَبُدُ قِيمَتَهُ عَيْرَ مَشُقُولُ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٢٥٢٨ : حَدَثَنَا يَحْيَى بُنْ حَكِيْمِ ثَنَا غُنْمَانُ ابُنُ عُمَرَ ثَنَا مُلْمَانُ ابُنُ عُمَرَ ثَنَا مُلْمَانُ ابُنُ عُمَرَ ثَنَا مُلْمَانُ ابُنُ عُمَرَ قَالَ وَاللَّهِ مَالكُ بُنُ آنَسِ عَنْ نَافِعِ عَنِ بُنِ عُمْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (مَنْ اعْتَقَ شَرْكًا لَهُ فِي عَبُدٍ أُقِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْعَبُدُ وَاللهُ فَقَدُ عَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبُدُ وَالله فَقَدُ عَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبُدُ وَالله فَقَدُ عَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبُدُ وَالله فَقَدُ عَتَقَ لَلهُ الْعَبُدُ وَالله فَقَدُ عَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبُدُ وَالله فَقَدُ عَتَقَ لَلهُ الْعَبُدُ وَالله فَقَدُ عَتَقَ

جومحرم رشته دار کا مالک ہو جائے تو وہ رشته دار آزاد ہے۔

۲۵۲۵ حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما بیان فرمات بین که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جومحرم رشته دار کاما لک ہوجائے تو وہ آزاد

## چاپ: غلام کوآ زاد کرنااوراس براین خدمت کی شرط تھہرانا

۲۵۲۱: حضرت سفینه ابوعبدالرحمٰن رضی الله عنه کہتے ہیں که حضرت ام سلمه رضی الله عنها نے مجھے آزاد کیا اور میرے ساتھ بیشر طائفہرائی که حیات طبیبہ میں نبی سلی الله علیہ وسلم کی خدمت کروں۔

کے رسول صلی اللہ علیہ سے اپنا حصد آزاد کرنا

۲۵۲۷: حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوشخص غلام میں سے اپنا حضد آزاد کر دے تو اس پر لازم ہے کہ اس کے باقی حصوں کو بھی چیزائے اپنے مال سے اگر اس کے پاس مال نہ ہوتو غلام اپنی پاس مال ہواور اگر اس کے پاس مال نہ ہوتو غلام اپنی کی بقدر مزدوری کر بے لیکن اس پر (طاقت سے زیادہ) مشقت نہ ڈالی جائے۔ لیکن اس پر (طاقت سے زیادہ) مشقت نہ ڈالی جائے۔ کم ملائد کے رسول نے فرمایا: جوغلام میں سے اپنا حصد آزاد کرد نے والا باقی شرکاء کو دیدار اسکی قیمت لگائے بھریہ آزاد کر نے والا باقی شرکاء کو دیدار اسکی قیمت لگائے بھریہ آزاد کر نے والا باقی شرکاء کو منال ہو کہ ایکے حصوں کی بقدر ادائیگی کر سے بشرطیکہ اسکے پاس اتنا مال ہو کہ ایکے حصوں کی بقدر ادائیگی کر سے اور اس

مِنْهُ مَا عَتَقَ ).

صورت میں غلام صرف اسکی طرف ہے آ زادمتصور ہو گا ورنہ جتناحتہ اس نے آ زاد کیاوہ تو آ زاد ہو ہی چکا۔

دیا ہے: جو کسی غلام کو آزاد کر ہے اور اس غلام کے پاس مال بھی ہو

۲۵۲۹: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جو کسی غلام کو آزاد کرے اور اس غلام کے پاس مال ہوتو غلام کا مال اس (غلام) کا ہی ہے الا بید کہ مالک بید کہہ دے کہ مال میرا ہوگا تو اس صورت میں مال غلام کے مالک کا ہو جائے گا۔

۲۵۳۰: حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کے آزاد کردہ غلام عمیر کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه نے ان سے فر مایا: اے عمیر! میں تجھے آزاد کرتا ہوں ، آرام وراحت کے ساتھ۔ میں نے اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم کو بیار شاد فر ماتے سنا: جو شخص کسی غلام کو آزاد کرے اور اس کے مال کا تذکرہ نہ کرے تو وہ مال غلام کو بیاں کیا مال سے نام کو بی سلے گا تو تو مجھے بتا دے کہ تیرے پاس کیا مال

د وسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے۔ است سام سے مسمول

چاه : ولدالزنا کوآ زاد کرنا میسیده است

۲۵۳۱: نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی باندی میمونه بنت سعد رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ولد الزنا کے متعلق دریا فت کیا گیا تو آ پ کے فر مایا: دو جوتے جن میں جہاد کروبہتر ہیں اس سے

## ٨ : بَابُ مَنُ اَعۡتَقَ عَبُدًا وَلَهُ مَالٌ

٢٥٢٩ : حَدَّقَنَا حَرْمَلَةً بُنُ يَحَيِّى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ الْحُبِرِنِيُ ابْنُ لَهِيْعة ت: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يحيى ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ الْحُبِرِنِيُ ابْنُ لَهِيْعة تَا وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يحيى ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ اللَّهِ بُنِ آبِي اللَّهِ بُنِ آبِي مُرْيَمَ انْبَانَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ جَمِيْعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي اللهِ بُنِ آبِي مَعْدِ عَنْ ابْنِ عُمر قَالَ قَالَ جَعْفِر عَنْ بُكُورٍ بُنِ الْاَشْجَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمر قَالَ الْعَبُدِ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُونَ لَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبُدِ لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ لَهُ )

وَ قَالَ ابُنُ لَهِيُعَةَ إِلَّا أَنُ يَسْتَثُنِيَهُ السَّيَّدُ .

٢٥٣٠ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدِ الْمَحَرُومِى ثَنَا الْمُطَّلِبُ بُنُ زِيَادٍ عَنُ اِسُحَاقَ بُنِ اِبُرَاهِيْمَ عَنْ اللَّهِ قَالَ لَهُ جَدِهِ عُمَيْرٍ وَهُو مَولِلَى ابُنِ مَسْعُودٍ اَنَّ عَبُدَ اللّهِ قَالَ لَهُ يَاعُمَيُرُ اِنِي اَعْتَقُتُكَ عِتَقًا هَنِينًا ، اِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَامًا وَلَمْ يُسمَ مَالَهُ فَالُمَالُ لَلْهِ قَالَ لَهُ عَلَيْمًا وَلَمْ يُسمَ مَالَهُ فَالُمَالُ لَهُ اللّهُ فَالُمَالُ لَهُ ) فَاخْبَرَنِي مَا مالُك .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ ثَنَا الْمُطَّلِبُ بُنْ ذِيَادٍ عَنُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ عَنُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ عَنُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ لِجَدِّى فَذَكَرَ نَحُوهُ .

### ٩: بَابُ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

ا ۲۵۳ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ ابِى شَيْبَةَ ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ عَنُ ابِى يَزِيْد الضَّنِيّ ، عَنُ ثَنا السَرائِيلُ عَنُ زَيُدِ ابُنِ جُبَيْرٍ عَنُ ابِى يَزِيْد الضَّنِيّ ، عَنُ مَيْنُ اللّهِ عَلَيْتُهُ مَنُ اللّهِ عَلَيْتُهُ مَنْ وَلَدِ الزّنا فَقَالَ ( نَعُلان أَجَاهِدُ فِيْهِما حَيُرٌ مِنْ أَنُ سُئِل عَنُ وَلَدِ الزّنا فَقَالَ ( نَعُلان أَجَاهِدُ فِيْهِما حَيُرٌ مِنْ أَنُ

أنحتِق وَلَدَ الزِّنا).

كه ميں ولدالز ناكوآ زادكروں\_

## اَرَادَ عِتْقِ رَجُلٍ وَامْرَأْتِهِ فَلْيَبُدَأُ إِلَى إِلَى الْمُرَاتِهِ فَلْيَبُدَأُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ ال

ہلے مردکوآ زادکرے

۲۵۳۲: حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہان کا ایک غلام اور ایک باندی خاوند بیوی سقے۔ انہوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! (سلی اللہ علیہ وسلم) میں ان دونوں کو آزاد کرنا چاہتی ہوں تو اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگرتم ان دونوں کو آزاد کرو تو باندی سے پہلے غلام کو آزاد کرنا۔

# ١ : بَابُ مَنُ اَرَادَ عِتْقِ رَجُلٍ وَامُرَأْتِهٖ فَلْيَبُدَأُ باالرَّجُل

٢٥٣٢ : حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ بَشَارٍ ثَنَا حَمَّادُ ابُنُ مَسُعَدَةً ح: وَحدَّثَنا مُحمَّدُ بُنُ حلَفٍ الْعَسُقَلَانِيُّ وَاِسْحَاقَ بُنُ مَنْصُورٍ وَحدَّثَنا مُحمَّدُ بُنُ حَلَفٍ الْعَسُقَلَانِيُّ وَاِسْحَاقَ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَا ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الْمجيْدِ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الْمجيْدِ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الْمجيْدِ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الْمحيْدِ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مَوْهبِ عِنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحمَّدٍ عَنُ الرَّحُمنِ بُن عبْد اللَّهِ بُنِ مَوْهبِ عنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحمَّدٍ عَنُ عَلَى الرَّمُولَ اللَّهِ بُنِ مُحمَّدٍ عَنُ عَلَى عَالِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## باليمالح المنا

# 

## ا بَابُ لَا يَجِلُ دَمُ امْرِئِ مُسْلِمٍ إلَّا في ثَلَاثٍ في ثلَاثٍ

۲۵۳۳ : حدَّثَنَا الحمد بن عَبْدة الْبَانا حمّاد بن رَيْدٍ عن يخيى بن سعيد عن إبى أمامة بن سَهْل بن حَنيف ان عُنم مان ابن عَفَان رضى الله تعالى عنه السُرف عليهم فسيمعهم وهم يذكرون القتل فقال إنهم ليتواعدونى بالقتل فلم يقتلوني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقتلوني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه برخل رنى وهو محصن فرجم او رجل في احدى ثلاث رجل رنى وهو محصن فرجم او رجل قتل نفسا بغير نفس أورجل ارتد بعد اللهم ولا قتلت منظم ولا التددت منظ اللهم ولا أنتذ بعد اللهم، ولا قتلت نفسا مسلمة ولا ارتددت منظ اللهم الكهرة ولا في اللهم،

٣٥٣٣ : حدَّثنا عَلِي بُنُ مُحمَّد وابُوْ بِكُو بُنُ حَلَّادٍ ٢٥٣٣ : حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات الباهبلي قال ثنًا وكنيع عَنِ الاعمش عَنْ عبد اللهِ بُن مُرَة بين كه الله كرسول صلى الله عليه وسلم نے فرمایا وہ

## باہ: مسلمان کا خون حلال نہیں سوائے، تین صور توں کے

۲۵۳۳: حفرت ابوامامہ بن بہل بن حنیف ت روایت ہے کہ حضرت عثان گئے باغیوں کی طرف جھانکا نا تو وہ (آپ کے ) قبل کرنے کاذکرکرر ہے تھے۔ آپ نے فرمایا نیے بھے کیوں قبل کرر ہے بیں یہ بھے کیوں قبل کرر ہے بیں حالا نکہ میں نے اللہ کرسول کویے فرمائے سامسلمان کا خون حلال نہیں سوائے تین صورتوں کے۔ کوئی مرد بحالت احصان زنا کر ہے تو اسے سنگسار کیا جائے یا کوئی مرد بحالت احصان زنا کر نے تو اسے سنگسار کیا جائے یا کوئی مرد باحق قبل کر دے یا کوئی مرد اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے تو اللہ کی قتم ! میں نے نہ زمانہ جا بلیت میں زنا کیانہ اسلام لانے کے بعد اور نہ ہی میں نے کسی مسلمان کوئل کیا اسلام لانے کے بعد اور نہ ہی میں نے کسی مسلمان کوئل کیا اور نہ ہی میں جب سے مسلمان ہوااس کے بعد مرتد ہوا۔ اور نہ ہی میں جب سے مسلمان ہوااس کے بعد مرتد ہوا۔ اور نہ ہی میں جب سے مسلمان ہوااس کے بعد مرتد ہوا۔ بیل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہو و

ے حدود وہ سزائمیں جوشر بیت میں بعض گنا ہوں پر مقرر کی گئی ہیں جیسے چوری کی سزا ہاتھ کا ٹنا' زنا کی سزا سوکوڑے اگا تا یا بھر ول ہے مار نا 'شراب کی سزا کوڑوں سے مار تا' تہمت لگانے کی سزااشی درے مارنے اور ڈائے کی سزاقل یا سولی یا ہاتھ یا ؤں کا ثنا۔ (عمید اُسر شِیمیہ )

عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ وَهُو ابْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَجِلُّ دُمُ امْرِئُ مُسْلِمٍ يشْهِدُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَجِلُّ دُمُ امْرِئُ مُسْلِمٍ يشْهِدُ انْ لَا إِلهُ إِلّا اللّهُ وَابّي رَسُولُ اللّهِ إِلّا اَحَدُ ثَلاثَةِ نَفَرِ النّفُسُ ان لَا إِللهُ إِلّا احَدُ ثَلاثَةِ نَفَرِ النّفُسُ بِاللّهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللل

مسلمان جواس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اس کا خون حلالہ معبود نہیں سوائے تین صورتوں کے قصاص میں اور شادی شدہ ہو کر زنا کرنے والا اور اپنے دین کو چھوڑتے والا جماعت سے جدا ہونے والا۔

خلاصة الراب که حدیث ۲۵۳۳: یه حضرت عثان رضی الله عنه نے ان باغیوں پر ججت قائم کی ہے جوآ پ گوتل کرنے کے در پے تھے لیکن ان ظالموں نے گھر میں گھس کر بہت بے در دی ہے امیر المؤمنین کوتل کر دیا۔ واہ کیا شان تھی حضرت عثان رضی الله عنه کی ان سے جنگ بھی نہ کی مدینه منورہ کی حرمت کی وجہ سے ۔ خدائے پاک غارت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے حضرت عثان رضی الله عنه کوشہید کر کے مسلمانوں میں فتنہ وفساد پھیلا یا۔ حدیث ۲۵۳۳ معلوم ہوا کہ تو حید و

رسالت پرایمان لایا تو مسلمان ہو گیا۔اب اس کا قتل مذکورہ فی الحدیث اسباب کے علاوہ اسباب سے جائز نہیں۔ان لوگوں کو خدا تعالیٰ ہے ڈرنا جا ہے جومن گھزت رسم ورواج اور بدعات کو پھیلاتے ہیں اور جوسنت کے پیروکار ہیں ان

کے خلاف لوگوں کو بھڑ کاتے ہیں اور قتل کے فتوے دیتے ہیں۔

## باب: جو مخص اینے دین سے پھر جائے (العیاذ باللہ)

۲۵۳۵: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے بیں که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جو (مسلمان) الله کے رسول ڈالے اسے قبل کردو۔

۲۵۳۲: حضرت بہنر بن حکیم اپنے والد سے وہ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ نے فر مایا: جو شخص اسلام لائے بھر شرک کرے اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں فر ماتے یہاں تک کہ شرک کرنے والوں کو جھوڑ کرمسلمان میں شامل ہوجائے۔

## با ب : حدودکونا فذكرنا

۲۵۳۷: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: حدود الله میں

### ٢: بَابُ الْمُرُتَدِّ عَنُ دُنه

٢٥٣٥ : حـ دُثْنَا مُحمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَانَا سُفُيانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ آيُبَانَا سُفُيانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنُ آيُوبُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبَّاتٍ مَنُ بِدُلَ دِيْنَهُ فَاقُتُلُوهُ )

### ٣ : بَابُ إِفَامَةِ الْحُدُودِ

٣٥٣٠ : حَـ دَّ فَنا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارٍ فَنَا الُوَلِيُدُ ابْنُ مُسُلِمٍ ثَنَا سِعِيدُ بُنُ سِنانِ ، عَنُ آبِ الْزَّاهِرِيَّةِ عَنُ آبِي شَجَرَةَ كَثِيْرِ بُنِ

٢٥٣٩ : حدَّثَ انضَرُ بُنُ علي الْجهُضِي ثنا حفَّصُ بُنُ غَمَر ثنا الْحكَمْ بُنُ ابَان عَنْ عكرمة عَنِ ابُنِ عبَّاسِ قال قال رسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ (مَنْ جحد آية مِنَ الْقُرْآنِ فقدْ حَلَّ ضرَبُ عُنْقِهِ ومَنْ قال لَا الله الّا الله وَحُدَة لا شريك لهُ وان محمَّذا عَبُدُهُ ورسُولُهُ فَلا سبِيلَ لِاَحدِ عليه ، الّا ان يُصيْب حدًّا فَيْقَامُ عَلَيْهِ)

• ۲۵۳ : حدَّ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مِالِمِ الْمَفُلُو جُ ثَنَا عُبِيْدَةً بُنُ الْاسُودِ عِنِ الْقَاسِمِ ابْنِ الُولِيْدِ عَنُ آبِي صَادِقِ ، عَنْ ربيعة بُن الطَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْتُهُ بُن الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْتُهُ بُن الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْتُهُ وَ اللّهِ عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْتُهُ فَى ( أَقِيْسُمُ وَا حَدُودَ اللّهِ فِي الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ وَلَا تَالْحَذْكُمُ فِي اللّهِ لَوْمَةُ لَائِم ) .

سے کسی ایک حدکونا فذکرنا (برکت کے اعتبارے) اللہ کی زمین میں جالیس روز کی بارش سے زیادہ بہتر ہے۔ کی زمین میں جالیس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک حد جس پر زمین میں عملدر آمد کیا جائے ابلی زمین میں عملدر آمد کیا جائے ابلی زمین کے لئے جالیس روز کی بارش سے بہتر ابلی زمین کے لئے جالیس روز کی بارش سے بہتر

۲۵۳۹: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما فرمات بین که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو قرآن کی الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو قرآن کی ایک بھی آیت کا انکار کر دے اس کی گردن اڑانا حلال ہے اور جویہ کہے: '' لا إلله إلّا اللّه و خدہ لا شرینک کے اور جویہ کہے: '' لا إلله إلّا اللّه و خدہ لا شرینک کے لئے راہ بیس اللّا یہ کہ سی حدکا مرتکب ہوجائے تو وہ حداس پرقائم کی جائے۔

۲۵۴۰: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حدود اللہ کو نافذ کروقر بی اور دور والے سب پر اور اللہ کے معاملہ میں تمہیں کسی ملامت کرنے والا کی ملامت نہ آ کیڑے۔

خلاصیة الراب جیکہ حدیث ۲۵۳۷: جیسے بارش سے ملک کی آبادی (بعنی اَن گنت فواکد) ہوتے ہیں'اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو سکون عافیت اور صحت حاصل ہوتی ہے ایسے ہی حدود قائم کرنے سے مجر مین کو مزاملتی ہے اور لوگوں کی جان و مال آبر و کی حفاظت ہوتی ہے خلق خدا کوراحت حاصل ہوتی ہے۔

## ولي: جس پر حدوا جب نہيں

۲۵۴: حضرت عطیہ قرظی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریظہ کے دن (جب سب بنوقریظہ مارے گئے) ہمیں اللہ کے دن (جب سب بنوقریظہ مارے گئے) ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چیش کیا گیا توجو بالغ خمااے قبل کردیا گیا اور جو بالغ خمااے جبوڑ

### ٣ : بَابُ مَنُ لَا يُجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُ

ا ۲۵۳ : حَدَّثَنا أَبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ وَ عَلَى بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالا ثنا وكِيْعٌ عَنُ سُفْيانَ عَنْ عَبُد الْمَلِكِ بُن عُميْرِ قَالَ سَعِعْتُ عَطَيَّةَ الْقَرُظِيِّ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ يَقُولُ عُرضَنا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيه وَسَلَم يَوْمَ قُرَيُظة فكان مَنْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَليه وَسَلَم يَوْمَ قُرَيُظة فكان مَنْ

الست قُتل ومن له يُنبِتُ حُلَّى سبيلة فَكُنتُ فيمن له يُنبتُ ﴿ وَيَا كَيَا تُو مِينَ تَا بِالغُولَ مِين تَقَا اس لِنَ مُجِهِ بَهِي حَجِورُ وَيَا فحلِّی سیلی

> ٢٥٣٢ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفُيانُ بُنُ عُيَيْمَةً عنْ عَبْد الملكِ بْنُ عُميْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ فَهَا اناذَ بِينَ اظَهْرِكُمْ الْعُمُو حَمَّر الْمُدُونِ وَلَوْ الْمُدُونِ وَلَوْ الْمُدُونِ

> ٢٥٣٣ : حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحمَّدِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وابْـوُ مُعاوِية وابْوُ أَسَامَة قَالُوا ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمر رضِي اللهُ تعالى عنهما عَنْ نَافع عن أبن عُمَر رضى اللهُ تعالى عَنْهُما قال غُرضت عَلَى , سُؤل اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْه وسلَّم يؤم أَحْدِ وَانَا بُنُ ارْبِيعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزُّنِي ا وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمُ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمُس عَشَرَةَ سَنَةً

> قَالَ نَافِعٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَر بُن عَبُد الْعَزِيْزِ فِي خَلَافَتِهِ فَقَالَ هَٰذَا فَصُلُ مَا بَيْنِ الصَّغِيُرِ وَالْكَبِيْرِ .

٢٥٣٢ : حضرت عبد الملك بن عمير كہتے ہيں ميں نے عطیه قرظی رضی الله عنه کویی فرماتے سنا: دیکھواب میں تم لوگوں کے درمیان موجود ہوں۔

۲۵۳۳: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر ہعم چودہ سال مجھے رسول الله صلی الله عليه وسلم كي خدمت ميں بيش كيا گيا۔ آپ نے مجھے اجازت مرحمت نہ فر مائی اور جنگ خندق کے موقع پر مجھے بعمر پندرہ سال آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آ یا نے مجھے ا جازت مرحمت فر ما دی۔حضرت ابن ممر رضی الله عنما کے شاگر دحضرت نافع رحمته الله عليه کہتے میں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللّٰہ علیہ کے زمانہ خلافت میں میں نے انہیں یہ حدیث سائی تو فرمایا کہ بي اور بزئ ميں فرق يبي ہے۔

خلاصیة الراب بہ اللہ علی کئی نشانیاں احتلام ہونا پندرہ برس کی عمر ہوجانا زیریاف بال اُگ آنا علماء کرام نے ہرایک کواختیار کیا ہے۔

#### ۵ : بَابُ السَّتُوعَلَى المُؤْمِنِ وَدَفُعِ الْحُدُودِ شبهات کی وجہ سے ساقط کرنا بالشّبهاتِ

٣٥٣٣ : حَـدَّتُنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابُوُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاعْمَاشِ عَنُ أَبِي صَالِحِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ ﴿ مَنْ سَتَى مُسُلِّمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخرة)

٢٥٣٥ : حدَّثنا عَبُدُ اللُّه ابُنُ الْجرَّاحِ ثَنَا وَكَيُعٌ عَنُ ابراهيم بن الفضل عَنْ سعيد ابن ابي سعيد عَنْ ابي هُرَيْرة

# بِ إِن اہل ایمان کی پردہ پوشی اور حدود کو

۲۵۳۳: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنه فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی مسلمان کی پر د و پوشی کی الله تعالیٰ د نیا آخرت میں اس کی یرد ہ بوشی فر مائیں گے۔

۲۵۴۵: حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عنه بیان فر ماتے بیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ٢٥٣٢ : حَدِّثَنَا يَعَقُولُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبِ أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ بُنُ عُشُمَان النَّجَمَحِيُّ ثَنَا الْحَكُمُ بُنُ آبَانَ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبْسَاسٍ عَنِ النَّبِي صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ ( مَنُ سَتَرَ عَوُرَةُ اللهُ عَنْ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ومن كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ومن كَشَفَ عَوْرَتَهُ عَوْرَتَهُ عَوْرَتَهُ حَتَى يَفُضَحَهُ بِهَا عَوْرَتَهُ عَوْرَتَهُ حَتَى يَفُضَحَهُ بِهَا عَوْرَدَةُ الْحِيْدِ الْمُسُلِمِ كَشَفَ اللّهُ عَوْرَتَهُ حَتَى يَفُضَحَهُ بِهَا عَوْرَتَهُ حَتَى يَفُضَحَهُ بِهَا فَي بَيْتِهِ ).

۲۵۴۲: حضرت ابن عباس رضی اللّه عنهما ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیب بوشی کی اللّه تعالی روزِ قیامت اس کی عیب بوشی فر مائیں گے۔ اور جس نے مسلمان کی بردہ دری کی اللّه تعالیٰ اس کی بردہ دری کی اللّه تعالیٰ اس کی بردہ دری فر مائیں گے کہ گھر بیٹھے اسے اللّه تعالیٰ اس کی بردہ دری فر مائیں گے کہ گھر بیٹھے اسے رسوافر مادیں گے۔

خلاصیة الراب ﷺ ﷺ مسلمان کی ستر پوشی پر بہت بڑی بشارت سنائی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے کہ قیامت کے دن الله پاک اس کی پردہ بوشی فر مائیں گے اس کورسوائی ہے محفوظ رکھیں گے اور جواس کے برعکس کسی مسلمان کی پردہ دری کر ہے الله تعالی اس کو گھر میں بیٹھے ہی ذلیل خوار کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کواپنے مسلمان بھائیوں کی بردہ پوشی کی تو فیق عنایت فرمادے۔ آمین۔

### ٢ : بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ

سعد عن المن شهاب عن عرودة عن عائشة ان قريشا الليث بن أهسم المبيد عن المن شهاب عن عرودة عن عائشة ان قريشا اهسم أن المسرأة المتحرومية اليي سَرقت فقالوا من يحكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه الله عليه الله أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم (اتشفع فكلم أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اتشفع فكلمة أسامة فقال رسول الله على الله عليه وسلم (اتشفع في حد من حدود الله ) ثم قام فاخطت فقال (يا أيها الناس إنّما هلك الدين من قبلكم انهم كانوا ، إذا سرق فيهم الضعيف فيهم المضعيف أقام فاطفة بنت محمد صلى الله عن المحمد من محمد صلى

قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ سمِعُتُ اللَّيْتُ ابْنَ سَعْدِ يَقُولُ قَدُ أَعَاذَهَا اللَّهُ عَزُّوجَلَّ أَنُ تُسُرِقَ وَكُلُّ مُسْلِمٍ يَنْبَغِى

## چاه : حدود میں سفارش

۲۵۴۷: حفرت عائشہ سے روایت ہے کہ مخروق کو تحت بس نے چوری کی تھی کے معاطے نے قریش کو تحت پریشانی میں مبتلا کر دیا (وہ چاہتے تھے کہ اس کی معافی ہو جائے اور ہاتھ نہ کے ) کہنے گا اس کی سفارش اللہ کے رسول سے کون کرے ؟ لوگوں نے کہا اس کی ہمت کس میں نہیں سوائے اُسامہ بن زید کے کہ اللہ کے رسول کے جہتے ہیں۔ آ خرا سامہ بن زید نے آپ سے بات کی تو اللہ کے رسول سے ایک اللہ کے رسول سے ایک وحد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو پھر آپ کفر سے ایک محد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو پھر آپ کفر سے وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب کوئی بڑا آ دی ان میں جوری کا مرتکب ہوتا تو اس کو بغیر سزا کے چھوڑ دیے اور جب کوئی کمزوران میں چوری کا مرتکب ہوتا تو اس کو بغیر سزا کے چھوڑ دیے اور جب کوئی کمزوران میں چوری کرتا تو اس پر جد قائم کرتے دیر کے جب کوئی کمزوران میں چوری کرتا تو اس پر جد قائم کرتے

الله كالشم الرمحمة كى بني فاطمه بهى چورى كرتى تو ميراس

لَهُ أَنْ يَقُولُ هَٰذًا .

کا ہاتھ ضرور کا ٹ دیتا۔

امام ابن ماجہ کے استاذ محمد بن رمح فر ماتے ہیں کہ میں نے لیٹ ابن سعد کو بیفر ماتے سنا کہ فاطمہ کو تو اللہ نے چوری سے بچایا ہوا ہے کہ فر مایا: ﴿إِنَّمَا يُويُدُ اللهُ لِيُلْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسِ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِر كُمُ تَطُهِيُرًا ﴾ [الاحزاب: ٣٣] اور ہرمسلمان کو بدالفاظ کہنے جا ہمیں۔

٢٥٣٨ : حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ ۲۵ ۲۸: حفزت مسعود بنت اسودً فر ماتے ہیں جب اس عورت نے اللہ کے رسول کے گھرے وہ حیا در چرائی تو ثننا مُحَمَّدُ بُنُ إِسُحَاقَ عَنْ مُحمَّدِ بُن طَلُحَةَ بُن رُكَانَةَ عَنْ ہمیں اس کی بہت فکر ہوئی کہ یہ قبیلہ قریش کی عورت تھی أُمَّهِ عَابُشَة بِنُتِ مَسْعُوْدٍ بُنِ الْآسُودِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَ چنانچہ ہم اللہ کے رسول کی خدمت میں بات کرنے کے عَنُ ابِيُهَا قَالَ لَمَّا سَرَقَتِ الْمَرْأَةُ تِلْكِ الْقَطِيُفَةَ مَنُ بَيُتِ کئے حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم ایں کے بدلہ جالیس رسُول اللّهِ صلّى اللهُ عَليْهِ وسلّم اعظمُنا ذلك وكانتِ امْرَأَةُ او تیه جاندگی دیتے ہیں (ایک بزار جھ سو درہم) تو اللہ مَنْ قُرْيُشْ فَجِئْنَا إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُلِّمُهُ وَقُلْنَا کے رسول نے فر مایا بیاگناہ سے پاک ہوجائے ( صد کے نَحْنُ نَفُدِيُهَا بِأَرْبَعِيُنَ أُوقِيَّةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ذربعہ) یہاں کے لئے بہتر ہے جب ہم نے اللہ کے وسلم ( تُنطقَ ر خَيْرٌ لَها ) فَلَمَّا سمِعُنا لِيُنَ قُول رَسُول اللَّهِ رسول کی گفتگو میں نرمی دیکھی تو ہم اسامہ کے پاس گئے صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّم أَتَيُنَا أُسَامَةَ فَقُلْنَا كَلِّمُهُمْ وَسُولَ اللَّهِ اور کہا کہ اللہ کے رسول سے سفارش کرواللہ کے رسول صلى الله عَلَيْهِ وسلَّم فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم صلی الله علیه وسلم نے بیرد یکھا تو کھڑ ہے ہوکر خطبہ ارشاد ذَلِكَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ ( مَا اكْتَارُكُمُ عَلَى فِي حَذَّ مِنُ فر مایا اور فر مایا: تم کس قدر زیاد ہ کوشش کرر ہے ہومیرے حُدُوْدِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَقَعِ عَلَى امدٍ مِنْ إِمَاءِ اللَّهِ وَالَّذِئ یاس آ کراللہ عز وجل کی حدود میں ہےا یک حد کے متعلق نَفُسُ مُحمَّدِ بِيَدِهِ لَوُ كَانَتُ فَاطِمَةُ (رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَا) جواللہ کی ایک بندی کو لگے گی اس ذات کی قتم جس کے ابُنةُ رسُول اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم) نزلَتُ بالَّذِي نَزلَتُ به قبضہ میں محمد کی جان ہے اگر اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمیہ وہ

لقطع مُحَمَّدُ يَدُهَا.

کام کرتی جواس عورت نے کیا تو بھی محمداس کا ہاتھ کا شا۔

خارصة الراب کہ کیا تو بھی محمداس کا ہاتھ کا شا۔

خارصة الرب کے کہ وہ ایسے گناہ میں مبتلا ہوں حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے حفزت فاطمہ گانا م شاید اس لئے لیا کہ دو سری ببت اُو نجی ہے کہ وہ ایسے گناہ میں مبتلا ہوں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا سارا گھر انہ ایسے گناہوں سے پاک تھا۔ بھرحال بیٹیاں وُ نیا ہے آخرت میں رخصت ہوگئی تھیں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا سارا گھر انہ ایسے گناہوں سے پاک تھا۔ بھرحال بیٹیاں وُ نیا ہے آخرت میں رخصت ہوگئی تھیں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا سارا گھر انہ ایسے گناہوں سے پاک تھا۔ بھرحال بابت ہوا کہ یہ شفاعت سینہ کے زمرے میں آتا ہاں لئے آپ نے اس سفارش کو قبول نہیں فر مایا بلکہ خطبہ ارشاد فر ما کرساری امت کو تعلیم و دوی کہ ایک سفارش کرکے خدا تعالی کے مذاب و دعوت و بیخ کے متر اوف ہے۔

## ٤: بَابُ حَدِ الزِّنا لِي الْ اللَّهِ الرَّالَ لَي حد

قَالَ هِشَامٌ فَغَدًا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفْتُ فَرَجَمها.

٢٥٥٠ : حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ خَلْفِ آبُو بِشُرِ ثَنَا يَحْيى بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ آبِي عَرُوبة عَنُ قتادة عَنُ يُونُس بُنِ جَبِيْرٍ عَنُ حَطَّان بُنِ عَبُد اللَّهِ عَنُ عُبادة ابْنِ الصَّامت رُضَى اللهُ تَعَالَى عَنُه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه صلَّى الله عليه وَسَلْه (حَدُوا عَنَى قَدُ جَعَلَ اللّه لَهُنَّ سِيلًا البِكُو بِالبَيْرِ عِلْهُ مَائَةٍ وَسَغُو رُيُبُ سِنةٍ والثَّيِّبُ بِالنَّيْبِ جَلَادُ مائةٍ وَسَغُوريُبُ سِنةٍ والثَّيِّبُ بِالنَّيْبِ جَلَادُ مائةٍ

۲۵۴۹: حضرات ابو ہریرہ وزید بن خالداور شبل ٌفر مات ہیں۔ کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس تھے کہایک مرد حاضر ہوااور كها: مِن آ يُ كُونُهم ويتا مول كه آي بهاري ورميان الله كي كتاب كے مطابق فيصله فرمائيں كے۔اس كے فريق مخالف نے کہا جو کہ اس ہے مجھدارتھا کہ آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائیس اور مجھے کچھ عرض کرنے کی اجازت دیجئے آیٹ نے فرمایا: کہو۔ کہنے لگامیرا بیٹااس کے باں ملازم تھا اور وہ اس کی اہلیہ سے زنا کا مرتکب ہوا تو میں نے اس کا فدیہ سو بکریاں اور ایک غلام دیں پھر میں نے چنداہل علم مردوں سے دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا کہ میرے بینے کوسوکوڑ کے گئیں گے اور ایک سال کی جلاوطنی کی سز اہوگی اوراسکی بیوی کوسنگسار کیا جائے گا تو اللہ کے رسول نے فر مایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ سو کریاں اور غلام تمہیں واپس ملے گا اور تمہارے <u>می</u>ے کوسو کوڑے لگیں گے اور ایک سال کی جلاوطنی ہو گی اور اے انس! اسکی اہلیہ کے پاس صبح جاناا گروہ زنا کااعتراف کر لے تواسکوسنگسارکردینا۔ ہشام کہتے ہیں کہانس صبح اسکی اہلیہ ک یاس گئے اس نے اعتراف کرلیا توانہوں نے اسکوسنگسارکر دیا۔ • ۲۵۵ : حضرت عباده بن صامتٌ فرماتے ہیں که الله کے رسول نے فر مایا: وین کا حکم مجھ سے معلوم کراو (پہلے اللّٰہ نے فر مایا تھا کہان کوگھروں میں رکھو سماں تک اللہ ان کیلئے راہ ( تھم ) متعین فرما دیں ۔ سواللہ نے ان عورتوں کیلئے راستہ متعین فر ما دیا بکر' بکر سے زنا کرے تو سوکوڑے اور ایک سال جلاوطنی کی سزا ہو گی اور میب' میب ہے زیا

#### کرے تواہے سوکوڑ کے گیس گے اور سنگسار کیا جائے گا۔

والرَّجْمُ) ..

ضلاصة الراب جمل غير شادى شده لينى غير محصن كى سزاسوكوڑ ب لگانا ہے۔ اور محصن كى سزاسنگ اركرنا ہے۔ جمہور علا، اورا حناف كے نز ديك جلا وطنى سياست كے طور پر تو ہو سكتى ہاب بيد حدثبيں ہے بلكہ بيحكم منسوخ ہو گيا۔ اى طرح كوڑ به اور سنگسار كرنا دونوں كوجمع كرنا بھى جمہور كے نز ديك جائز نہيں كيونكدا حاديث كثيرہ سے ثابت ہے كر آنحضرت صلى اللہ عليہ وسلم نے حضرت ماعز رضى اللہ تعالى عنہ كورجم كيا اور كوڑ ہيں مارے۔ معلوم ہوا كہ حديث باب ميں جمع كا حكم منسوخ ہے۔

## دا ہے: جوا بنی بیوی کی باندی سے صحبت کر بیٹھا

## ٨ : بَابُ مَنُ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امُرَأْتِهِ

۲۵۵۱: حفرت نعمان بن بشر کے پاس ایک مرد لایا گیا جس نے اپنی بیوی کی با ندی سے صحبت کی تھی انہوں نے فرمایا: ہمس اسکے متعلق وہی فیلہ کروں گا جواللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ فرمایا اگر اسکی بیوی نے یہ باندی اسکے لئے طلل کردی تھی تو ہیں اسکوسوکوڑ نے لگاؤں گا اور اگر بیوی نے اسکوا جازت نہیں دی تھی تو ہیں اسکوسنگ ارکروں گا۔ نے اسکوا جازت نہیں دی تھی تو ہیں اسکوسنگ ارکروں گا۔ کا اسکوا جازت سلمہ بن محبق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرد پیش کیا گیا جس نے اپنی الملیہ کی باندی سے صحبت کی مرد پیش کیا گیا جس نے اپنی الملیہ کی باندی سے صحبت کی مقرق آپ نے اسے صدنہیں لگائی۔

ا ٢٥٥ : حدَّ ثَنا حُمَيْدُ بُنُ مسْعدة ثَنَا حَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ النَّعُمَانُ الْمَاسِعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ حَبِيْبِ بُنِ سَالِمٍ قَالَ أَتِى النَّعُمَانُ الْمَاسِعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ حَبِيبِ بُنِ سَالِمٍ قَالَ أَتِى النَّعُمَانُ الْمُ اللَّهِ مَا لَهُ عَنْ جَارِيَةَ الْمُواتِيةِ الْمُواتِيةِ الْمُواتِيةِ اللَّهِ مِلْمُ اللَّهِ مِلْمَالُولِ اللَّهِ مِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٢٥٥٢ : حَدَّثْنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حَرُبٍ عَنُ هِشَامِ بُنِ حَسَّانٍ عَنِ الْحسنِ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ حَرُبٍ عَنُ هِشَامِ بُنِ حَسَّانٍ عَنِ الْحسنِ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْمُحبِقِ انَّ رسُولَ اللَّهِ عَيْسَةً رُفِعَ الْيُهِ رجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةَ الْمُراتِهِ فَلَمْ يَحُدَّهُ .

## باپ: سنگسارکرنا

### 9: بَابُ الرَّجْمِ

۲۵۵۳: حفرت ابن عباس رضی الله عنهما فبر ماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب نے فر مایا: مجھے اندیشہ ہے کہ طویل زمانہ گزرنے کے بعد کوئی یہ کہنے لگے کہ مجھے الله کی کتاب میں سنگیارکرنے کی سز انہیں ملتی پھرلوگ اللہ کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ترک کر کے گمراہ ہو جا کیں غور سے سنوسنگیارکرناحق ہے بشرطیکہ مردمحصن ہو جا کیں غور سے سنوسنگیارکرناحق ہے بشرطیکہ مردمحصن ہو

٢٥٥٣ : حَدَّثَنَا الْهُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ اللهِ الصَّبَاحِ قَالَا ثَنَا سُفَيَانُ ابُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِي عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ اللهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ مَا قَالَ قَالَ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ لَقَدُ خَشِيبُ أَنُ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ لَقَدُ خَشِيبُ أَنُ عُمَمُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ لَقَدُ خَشِيبُ أَنُ يَعْمُولُ فَائِلٌ مَا آجِدُ الرَّجُمَ فِى يَطُولُ قَائِلٌ مَا آجِدُ الرَّجُمَ فِى يَطُولُ قَائِلٌ مَا آجِدُ الرَّجُمَ فِى كَتَابِ اللهِ فَيضِلُوا بِتَرُكِ فَرِيُضَةٍ مِنْ فَرائِضِ اللهِ آلا وَإِنَّ كَتَابِ اللهِ فَيضِلُوا بِتَرُكِ فَرِيُضَةٍ مِنْ فَرائِضِ اللهِ آلا وَإِنَّ

الرَّجْم حقِّ إِذَا أَحْصِنَ الرَّجُلُ وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْكَانَ حَمُلٌ أواعْتِرَافٌ وَقَدُ قَرَأْتُهَا (الشَّيُخُ وَالشَّيُحُةُ إِذَا زَنَيَا فَارُجُهُمُ وُهَا الْبَتَّةَ ) رَجَهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورجمنا بعُدَهُ

٢٥٥٣ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبَادُ بُنُ الْعَوَّام عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِ وَعَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابي هُريْرة رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ جَاءَ مَا عِزُبُنُ مَالِكِ رضِي اللهُ تَعَالَى عنُهَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّم فَقَالَ إِنِّي زَنْيُتُ فَأَعُرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي قَدُ زَنْيُتُ فَأَعُرَضَ عَنَّهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي زَنِيتُ فَاغْرَضَ عَنَّهُ ثُمَّ قَالَ قَدُ زَنَيْتُ فَاعْرَضَ عَنَّهُ حَتَّى أَقَرَّ أَرُبِع مَرَّاتٍ فَامَرَ بِهِ أَنْ يُرُجَمَ فَلَمَّا أَصَابَتُهُ الْحِجارِةُ أَدْبَرَ يشُتَدُّ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ بِيَدِهِ لَحُيُ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ فَصرَعَهُ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صلى اللهُ عَلَيْه وسلَّم فَوَارُهُ حِينَ مَسَّتُهُ الْحِجارَةُ قَالَ ( فَهَلَّا ترکتسون).

٢٥٥٥ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عُثُمَانَ الدِّمَشُقِيُّ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسْلِم ثَنَا أَبُو عَمُر وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيْرِ عَنُ ابِي قِلَابَةَ عَنْ ابِي المُهَاجِرِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ امْرَأَةً آتَتِ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ فَاعْتَرَفَتُ بِالزِّنَا فَآمَرَ بِهِا فَشُكَّتُ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ رَجَمَهَا ثُمَّ صَلَّى عَلَيُهَا .

اور گواہ قائم ہوں یاحمل ہویااعتراف زنا ہواور میں نے یہ آیت پڑھی ہے شادی شدہ مرداور شادی عورت جب ز نا کریں تو ان کوضر ور سنگسار کر وا وراس کے بعداللہ کے رسول نے سنگسار کیااور ہم نے بھی سنگسار کیا۔

٢٥٥٣: حضرت ابو ہر رہؓ فرماتے ہیں کہ ماعز بن مالک ؓ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: میں نے بدکاری کی۔ آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیرلیا پھرعرض کیا: مجھ سے بدکاری سرز دہوئی۔ آپ نے اعراض فرمایا پھر عرض کیا کہ مجھ سے بد کاری سرز د ہوئی۔ آ یا نے پھر اعراض فرمایا پھرعرض کیا کہ مجھ سے بدکاری سرز دہوئی۔ آ یا نے پھران سے اعراض فرمایاحتیٰ کہ انہوں نے جار مرتبہ اقرار کیا تو آ یا نے ان کو سنگسار کرنے کا تھم دیا جب انہیں پھر گےتو وہ تیزی ہے بھا گے ایک مردسا منے آیا جس کے ہاتھ اونٹ کا جبڑ اتھا اس نے وہ مارا جس سے وہ گر گئے جب نبیؓ ہے پتھر لگنے کے بعد بھا گئے کا ذکر کیا گیا توآپ نے فرمایا تم نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا۔

۲۵۵۵: حضرت عمران بن حصیتن رضی الله عنه فر ماتے ہیں كها يك عورت نبي صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوئی اور بدکاری کا اعتراف کیا۔ آپ نے حکم دیا تو اس کے کپڑے اس پر باندھے گئے پھراس کو سنگسار کیا پھر اس کا جناز ہیڑھایا۔

خلاصة الباب تلاحنفيه كايديبي مذہب ہے كہ جارم تبدا قرار كرنا ضروري ہے كيونكه ہرا قرارا يك گوا بى كے قائم مقام ہے اور ہر مرتبدا مام کو چاہئے توجہ والتفات نہ کرے بلکہ یوں کیے کہ تونے بوسہ لیا ہوگا یا ہاتھ ہی لگایا ہوگا جمہور ائمہ کا بھی یمی مذہب ہے۔

ها ب : يهودى اوريهودن كوسنگساركرنا ۲۵۵۲: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ

 ا : بَابُ رَجُم الْيَهُوُدِي وَ الْيَهُوْدِيَةِ ٢٥٥٦ : حدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ نُمْيُرٍ عَنْ عَبِيْد اللّه بُنِ عُمر رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُما عَنُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عن ابُنِ عُمر انَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رجم يهو ديّين آنا فِيُمنُ رجَمَهُمَا فَلَقَدُ رَايُتُهُ وَإِنَّهُ يَسْتُوهَا مِنَ الْحجارة.

٢٥٥٧ : حَدَّثْنَا السَمَاعِيُلُ بُنُ مُؤْسَى ثَنَا شريْكَ عَنْ سَمَاعُ بُلُ مُؤْسَى ثَنَا شريْكَ عَنْ سَمَاكُ بُنِ حَرُبِ عِنْ جَابِرِ بُنِ سَمْرَةَ أَنَّ النَّبِي عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمْرَةً أَنَّ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمْرَةً أَنَّ النَّبِي عَنْ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمْرَةً أَنَّ النَّبِي عَنْ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمْرَةً أَنَّ النَّبِي عَنْ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللْهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللْعَلَيْكُ عَلَى اللْعَلَالِ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللْعِلَالِ اللْعَلَى الْعَلَيْلُ عَلَيْكُ عَلَى اللْعَلَيْكُ عَلَى اللْعَلَالِ عَلَيْكُ عَلَى اللْعَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْ

۲۵۵۸ : حدّ قَنَا على بَنُ مُحمّد قَنَا آبُو مُعاوِية عَنِ الْاعْمسِ عَنُ عَبْد اللّهِ بُنِ مُرَّةَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ رضِى الله تعالى عَنه قال مرّ النّبِى صلى الله عليه وَسلَم بيهُودِي مُحدَمَم مِحُلُودِ فَدعاهم فَقَالَ (هَكَذَا تَجِدُونَ فِي كَتَابِكُمُ مُحدَ الرَّانِي) قَالُوا نَعَمُ فَدَعا رجُلا مِنْ عُلَمائهم فقالَ : حدّ الرَّانِي) قَالُوا نَعَمُ فَدَعا رجُلا مِنْ عُلَمائهم فقالَ : (انشَدك بِاللّه اللّه يُ أَنْزَلَ التّوراة على مُوسى اهكذا تجدُون حدّ الرّانِي ) قَالَ لا و لولا انّكَ نشذتي لَمُ تَحدُون حَدّ الرّانِي ) قَالَ لا و لولا أنّكَ نشذتي لَمُ اخْسَرك نِحدُ حدّ الرّانِي في كتابنا الرّجْم ولكنّه كثر أخرك نِحدُ حدّ الرّانِي في كتابنا الرّجْم ولكنّه كثر في الشرافِنا الرّجْم فكنّا إذا احدُنا الشّرِيف تركناه وكنّا اذا احدُنا الضّعِيف أقمنا علي الشّريف والوضيع فاجتمعنا على على شئ نُقيمُهُ على الشّريف والوضيع فاجتمعنا على التّخميم والمُحميم والوضيع فاجتمعنا على التّخميم والمُحميم والمُحميم

### ا ١: بَابُ مَنُ اَظُهَرَ الْفَاحِشَةَ

٢٥٥٩ : حدَّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْولِيْد الدِّمَشُقِى ثنا زيدُ بُنُ
 يخيى بُنُ عُبَيْدِ ثنا اللَّيثُ ابْنُ سعْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بُن ابى

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی مرد وزن کوسنگسار کرنے کا حکم فرمایا: میں بھی ان کوسنگسار کرنے والوں میں تھا میں نے دیکھا کہ وہ مرداس عورت کو پتھروں سے بچار ہا تھا۔ تھا کہ اس کو آڑ میں کرکے خود پتھر کھار ہا تھا۔

۲۵۵۷: حفرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی اور ایک یہودن کوسنگیار کیا۔

۲۵۵۸ خضرت براء بن عازب فرماتے بیں کہ اللہ کے رسول ایک یہودی کے یاس ہے گزرے اسکامنہ کالا کیا گیا تھا اوراے کوڑے مارے گئے تھے۔آ پ نے بہودیوں کو باا کر یو حصاتم این کتاب میں زانی کی سزایمی یاتے ہو؟ انہوں نے کہا: جی۔ پھرآ ہے نے ان کے ایک عالم کو بلایا اور فرمایا میں محمهیں اس الله کی قشم ویتا ہوں جس نے موی می تورات نازل فرمائی تم (این کتاب میں) زانی کی حدیمی یاتے ہو؟ کہنے لگا نہیں اورا گرآپ مجھے بیشم نہ دیتے تو میں آپ کو بھی نہ بتا تا ہم این کتاب میں زانی کی حدرجم یاتے ہیں پھر جب ہم کسی معزز کو پکڑتے تواہے چھوڑ دیتے 'سنگسار نہ کرتے اور جب كمزوركو بكڑتے تواس يرحد قائم كرتے بھر ہم نے كہا آؤكوئي الیی سزاطے کرلیں جومعز زاور کمزور دونوں پر قائم کی جا سکے تو ہم نے سنگسار کرنے کی بجائے منہ کالا کرنا اور کوڑے لگانا <u>طے کرلیا تو نبی نے فر مایا: اے اللہ میں وہ پہلاشخص ہوں جس</u> نے آپ کا حکم زندہ کیا جب سے انہوں نے آپ کا حکم منایا اورآپ نے حکم دیا تواہے سنگسار کیا گیا۔

## بإب: جوبدكارى كااظهاركرے

۲۵۵۹: حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنبما فرمات بین که الله که رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

جعُفر عن ابي الكَسُودِ عَنْ عُرُوة عَن ابْن عبّاس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ ( لَوْ كُنُتُ رَاحِمُ احَدًا بِغَيْرِ بِيَنَةٍ لرجيمت فلانة فقد ظهر مِنْهَا الرِّيبة في منطقها وهَيُنتِها ومن يذخلُ عَليْهَا ﴾ .

٠ ٢٥٦ : حَدَّثُنَا ٱبُو بَكُرِ بُنُ خَلَادٍ الْباهِلَيُّ ثَنَا سُفُيَانُ عَنُ ابى الزَّنادِ عنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدِ قَالَ ذَكُرَ ابْنُ عَبَاسِ رَضِي الله تعالى عنهما المُتلاعِنين فقال له ابن شدَادٍ هِي الْتِي قال لها رسُولُ اللّهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّم ( لو كُنْتُ رَاجِمًا احدًا بِغيرِ بينة لرجَمْتُهَا ) فَقَالَ ابْنُ عَبَاسَ بَلْكَ امْرَأَةٌ أغكنت

اگر میں کسی کو بغیر گوا ہی کے سنگسار کرتا تو فلا ں عور ۔ کوضرور سنگیار کرتا اس کی گفتگو اور حالت اور اس کے پاس آنے جانے والوں سے اس کا بدکار ہونا معلوم

۲۵۹۰: حضرت قاسم بن محمد فرماتے بیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے دولعان کرنے والوں کا ذکر کیا تو ابن شداد نے ان سے کہا ہے وہی ہے جس کے بارے میں اللہ ک رسول صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اگر میں کسی کو بغیر نبوت' گوا ہوں کے سنگسار کرتا تو اس کو سنگسار کرتا حضرت ابن عباسؓ نے فر مایا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ بات اس عورت کے متعلق فر مائی تھی جوعلانیہ بد کاری کرے۔

خ*لاصية الباب جي المحام ہوا كەقر ائن ہے كى غورت كا فاحشہ ہو نامعلوم ہو تب بھى اس كوحد زنا نه لگا ئى جائے البته جا* م وقت الیی عورت پرتعز پر کرسکتا ہے۔

### ١١: بَابُ مَنُ عَمِلَ عَمَل قُومٍ لُوطٍ

ا ٢٥٦ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ وَابُوْ بِكُر بُنُ خَلَّادٍ قالا ثنا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ابِي عَمْرِو عَنْ عَكُرِمَةَ عَنَ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثُ قَالَ ( مَنْ وَجَدْ تَمُونُ يَعْمَلُ عَمَلَ قُومٍ لُوطٍ فَاقُتُلُوا لُفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ ) .

٢٥٦٢ : حـدَّثنا يُؤنُّسُ بُنُ عَبُدِ الْاعْلَى اخْبِرِنِي عَبُدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ أَخْبِرِنِي عَاصِمُ بُنُ عُمَرَ عَنْ سُهِيْلِ عَنْ ابِيُهِ عَنْ أَبِي هُ رِيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ قال ( ارْجُمُوا الْآعُلَى وَالْاسْفَلَ ارْجُمُوها جَمِيْعًا ) .

٢٥٦٣ : حدَّثْنَا ازْهُرُ بُنُ مَوْوَان ثَنَا عَبُدُ الَّهِ ارتْ بُنُ سعيُد ثنا الْقَاسِمُ ابُنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ عبد اللَّه بن مُحمَّدِ بن عقيُل عَنُ جَابِر بُن عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ (انَ اخُوف ما اخافُ على أُمَّتِيُ عملُ قَوْمَ لُوطٍ ) .

## باب: جوقوم لوط کاعمل کرے

۲۵۲۱: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے كەللىد كے رسول صلى اللەعلىيە وسلم نے ارشا دفر مايا: جے تم قوم لوط كاعمل كرتا ببواياؤ تو فاعل ومفعول دونو ل كوفل

۲۵ ۲۲ : حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم لوط کاعمل کرنے والے کے متعلق فر مایا: او پر والے اور نیچے والے سب کو سنگسار

۲۵ ۲۳ : حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنه بیان فر مات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مجھے اپنی امت پرسب ہے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ قوم لوط كاعمل ہے۔

## ١٣ : بَابُ مَنُ اتلى ذَاتَ مَحُرَمٍ وَمَنُ اتلى بَهيُمَةً

٢٥١٣ : حدَثنا عَبُدُ الرِّحُمْنِ بْنُ ابْرَاهِيْمَ الدِّمَشُقِيُ ثَنَا ابْنُ ابْنَ الْجَمْ الدِّمَشُقِيُ ثَنَا ابْنُ ابْنَ ابْنَ عَنْ ذَاوُدَ ابْنِ السَمَاعِيْلِ عَنْ خَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ السَّحِينَ فَاقْتُلُوهُ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى عَلَى خَاتَ مَحْرَمَ فَاقْتُلُوهُ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمةٍ فَاقْتُلُوهُ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى الْبَهِيمة فَاقْتُلُوهُ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى الْبَهِيمة فَاقْتُلُوهُ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى الْمَهُمُ الْمُعَلِّيْنَ الْمُعَلِّيْنَ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

### ١ : بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْإِمَاءِ

٣٥٦٥ : حدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ وَمُحمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ آبُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِي عَنْ عُبَيْدِ الله ابُنِ عَبُد الله عَنُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِي عَنْ عُبَيْدِ الله ابُنِ عَبُد الله عَنُ ابِي هُويَدَ وَزَيْدِ ابْنِ خَالِدٍ وَشِبُلٍ ( رضى الله تَعالَى عَنُهُمُ ) قَالُوا كُنَّا عَنِد النَّبِي صلَى الله عَليْهِ وَسلَم فَسَالَهُ رَجُل عَنِ الامَةِ تَوْنِي عَنِد النَّبِي صلَى الله عَنْهُ وَسلَم فَسَالَهُ وَجُل عَنِ الامَةِ تَوْنِي قَبُلَ آنُ تُخصَنَ فَقَالَ ( الجلدَها فَإِن رَجُل عَنِ الامَةِ تَوْنِي قَبُلَ آنُ تُخصَنَ فَقَالَ ( الجلدَها فَإِن رَبْحَل عَنِ الامَةِ مَوْنِي التَّالِيَةِ آوُفِي الرَّابِعةِ ( فَبِعُها وَلُو رَبَحْل مَنْ شَعَر ).

٢٥٦٦ : حدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ قَالَ آنُبَانَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدِ عَنْ عَمَّارِ بُنِ آبِي فَرُوَةَ آنَّ مُحَمَّدَ بَنُ سَعُدِ عَنْ عَمَّارِ بُنِ آبِي فَرُوَةَ آنَّ مُحَمَّدَ بُن مُسُلِم حَدَّثُهُ آنَّ عُرُورَةَ حدَّثُهُ آنَ عَمُرَةَ بِنُتَ عَبْدِ بُن مُسُلِم حَدَّثُهُ آنَ عُرُورَةَ حدَّثُهُ آنَ عَمُرَةَ بِنُتَ عَبْدِ الرَّحُمْنِ حدَّثُتُهُ آنَ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهَا ، آنَّ رسُولَ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَيْنَهُ أَن عَائِشَةً حَدَّثَتُهُا ، آنَّ رسُولَ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَيْنَ اللَّهُ عَيْنَ اللَّهُ عَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ ال

#### ١٥: بَابُ حَدِّ الْقَذُفِ

٢٥٦٠ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشَارٍ ثَنَا ابُنُ آبِي عَدِيًّ عَنُ مُحَمِّدٌ بَنُ بِشَارٍ ثَنَا ابُنُ آبِي عَدِيًّ عَنُ مُحَمَّدَ فَعَنُ مُحَمَّدٍ بَنِ اسْحَاق عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي بَكُرٍ عَنُ عَمُرَةَ عَنُ عَانِشَةَ قَالَتُ لَمَّا نَزُلَ عُدُرِى قَامَ رسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى عَانشَةَ قَالَتُ لَمَّا نَزُلَ عُدُرِى قَامَ رسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى

## باب: جومحرم سے بدکاری کرے یا جانور سے

۲۵۶۳: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان فرماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جومحرم سے بدکاری کر ہے اسے قبل کر دو اور جو جانور کو جانور کو بھی قبل کر دو اور جانور کو بھی ہے۔

## بِإِنْ الوندُ يون يرحد قائم كرنا

### بِأَبِ: صرفتذ ف كابيان

۲۵ ۲۵: ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ جب میری براءت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ دسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور اس کا ذکر کیا اور

وامرأة فضربوا حدَّهُم

٢٥٦٨ : حدَّثنا عَبدُ الرَّحْمَن بُنُ ابْراهيْم ثنا ابْنُ أَبي فَدَيُكِ حَدَّثِنِي ابُنُ ابِي خَبِيْبَة عَنْ دَاوْد بْنِ الْحُصِيْنِ عَنْ عِكُرِمة عَن ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِي عَلِيَّ قَال ( إذَا قَال

الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا مُخَنَّتُ فَاجُلِدُوهُ عِشْرِيْنِ وإِذَا قالِ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا لُوُطِيُّ فَاجُلِدُوْهُ عِشْرِيْنَ).

خلاصة الباب المراب الله عنف بيت كركس عفيف عورت يامر ديرزنا كي تهمت لكائي اس يرحد قذف لكائي جائي كي اوراس کی حداشی کوڑے ہیں از روئے نص قر آن ۔

#### ١١: بَابُ حَدِّ السَّكُرَان

٢٥٢٩ : حدَّثْنَا إِسُمَاعِيْلُ بُنُ مُؤْسِى ثَنَا شَرِيْكُ عَنُ أَبِي خَصِيْنَ عَنْ عُمِيْرِ ابْنِ سَعِيْدِ جَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهُ رِيُّ ثَنا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ثَنَا مُطَرِّفٌ سَمِعُتُهُ عَنْ عُمَيْر بُن سعيْدِ قال قَالَ عَلَى بُنُ آبِي طَالِب ما كُنْتُ ادى مَنُ أَقَمُتُ عَلَيْهِ الْحَدُ إِلَّا شَارِبِ الْخَمْرِ فَإِنَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلِينَهُ لَمْ يَسُنَ فِيُهِ شَيْنًا إِنَّمَا هُو شَيْنًى جَعَلَناهُ نَحْنَ .

• ٢٥٤ : حَدَّثْنا نَصْرُ بْنُ عَلِيَ الْجَهْضِمِيُّ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ

زُرَيْع ثنا سعِيدٌ ج: وَحَدَثنا عَلِي إِنْ مُحمَدِ ثَنا وكيعٌ عَنْ هِشام الدُّسْتوانِي جَمِيْعًا عن قتادة عن انس بن مالكِ قال كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ يَضُرِبُ فِي الْحَمُرِ بِالنَّعَالِ وَالْجَرِيْدِ. ا ٢٥٧: حَدَّثْنا عُشْمانُ بُنُ ابِي شَيْبَة ثِنا ابُنُ عُلَيّةَ عَنُ سعِيد بن أبئي عَرُوبة عن عَبْدِ اللَّهِ بُن الدَّاناج سمعتُ خصين ابن المُنْذِر الرَّقَاشِيَّ ج: وحدَّثَنَا مُحمَّدُ ابْنُ عَبُدِ المملك بن ابي الشوارب ثنا عبد العزيز بن المحتار ثنا عبُدُ اللّه ابْنُ فَيُرُوزُ الدّانَاجُ قَالَ حَدَثْنَى خَصَيْنَ ابُنُ الْمُنُدُر قَالَ لَمَّا حِيء بِالْوَلِيد بُن عُقْبة الى غُتُمان قَدُ

المنبر فَدْكر ذلك وتلا الْقُرْآنَ فَلَمَا نَوْل امر برجُلَيْن قرآن كيآيات يرْضين جبآ يُمنبر عاتر عات توتكم د يا پس دومر دول اورا يک عورت کو حدلگا ئی گنی۔

۲۵ ۲۸: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب ایک مرد د وسرے مرد ہے کہے اے مخنث تو اس کو ہیں کوڑے مارو اور جب ایک مرد دوسرے مرد سے کیے اے لوطی تو اس کوہیں کوڑے مارو۔

چاہی: نشہ کرنے والے کی حد

۲۵۶۹: حضرت على بن ابي طالب كرم الله وجهه فر ماتے بیں کہ میں جس پر حد قائم کروں (اگر وہ اس میں مر جائے ) تو میں اس کی دیت نہ دوں گا مگر خمرینے والا اس کئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی حدمقرر نہ فرمائی بلکہ ہم نے اس کی حد

• ۲۵۷: حضرت انس رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی الله علیه وسلم خمر کی وجہ ہے جوتوں اور حیجز یوں ہے مارتے تھے۔

ا ۲۵۷: حضرت تصنین بن منذ رفر ماتے بیں کہ جب ولید بن عقبہ کوحضرت عثانؓ کے پاس لا پاگیا اور لوگوں نے ا سکے خلاف گواہی دی ( کہاس نے شراب پی ہے ) تو حضرت عثمان ؓ نے حضرت علی کرمؓ سے فر مایا: اٹھوا ہے بیجیا زاد بھائی پر حد قائم کرو ۔حضرت علیؓ نے اے کوڑے لگائے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے

شَهِدُوْا عَلَيْهِ قَالَ لِعلِي دُونَكَ ابْنَ عَمِكَ فَأَقِمُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ وَلِيس كُورُ عَ مارے اور ابوبكر في عاليس كورُ ع الُحدَ فَجَلَدَهُ عَلِي وَ قَالَ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ أَرُبَعِينَ مارے اور حضرت عمرٌ نے استی کوڑے مارے اور سب وَجَلَدُ ابُوبِكُرِ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سُنَّةٌ . حست إلى ـ

خلاصة الباب 🖈 حضرت عمر فاروق رضى القدعند كے دورخلا فت ميں اى كوز كا كے پراجماع ہو گيا ہے يہي احناف کا ند ہب ہے اور اگر غلام نے شراب بی ہوتو جاکیس کوڑے اس کی سز اہوگی۔

### ١٤: بَابُ مَنُ شَرِبَ الْنَحَمُرَ مِرَارًا إِلْحَمْرَ عِرَارًا

٢٥८٢ : حَدَّثَنا أَبُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا شبابةُ عَنِ ابُنِ أبئ ذئب عن الحارثِ عَنُ أبئ سلمة عَنْ ابئ هُريْرَةَ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُونُهُ فَإِنَّ عَادَ فَاجُلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجُلِدُوهُ ثُمَّ فِي الرَّابِعِةِ فَإِنْ عَادَ

٢٥٢٣ : حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا شُعَيْبُ بُنُ اِسْحَاقَ ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ ابِي عَرُوبةَ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ بَهُدَلَةَ عَنُ ذَكُوانَ أَبِي صالِح عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ أَبِي سُفُيَانَ انَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ ﴿ إِذَا شَرِبُوا الْحَمُرِ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجُلَدُوهُمْ ثُمَّ اذا شَرِبُوا فَاجُلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شربُوا فَاقْتُلُوهُمْ )

۲۵۷۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ اللہ كرسول صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جب كوئي نشه كرب تو اسے کوڑے مارو اگر دوبارہ کرے تو دوبارہ کوڑے مار واور سہ بارہ کرے تو پھرکوڑے مارو پھراگر چوتھی بار یے تواس کی گردن اڑا دو۔

٢٥٧٣: حضرت معاويه بن الي سفيان رضي الله عنهما ہے ر وایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب لوگ خمر پئیں تو ان کوکوڑے لگاؤ پھرا گرپئیں تو پھر کوڑے لگاؤ پھراگر پئیں تو پھرکوڑے لگاؤ پھراگر پئیں تو ان کوئل کر دو ۔

خ*لاصیة الباب ﷺ با* تفاق ائمهار بعه به حدیث منسوخ ہےاں کی ناتنج حدیث ۲۵۳۳ بھی ہے کہ مسلمان کا قتل تین وجہ ہی ہے ہوتا ہے اس کے علاوہ جائز نہیں۔

## ١٨ : بَابُ الْكَبِيرِ وَالْمَرِيُضِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدِّ

٢٥٢ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنْ نُمَيْرِ ثَنا مُحمَّدُ بُنُ اسْحَاقَ عَنُ يَعُقُوب بُن عَبُدِ اللَّهِ بُن الْاشْجَ عَنُ ابِي أَمَامَة بُن سَهُل بُن جُنيُفٍ عَنُ سَعِيْد بُن سَعُدِ بُن عُسافةً قبالَ كَانَ بَيْنِ أَبْيَاتِنَا رَجُلٌ مُخَدِّجٌ ضَعِيْفٌ فَلَمُ يُرِعُ إلَّا وهُو عَلَى آمةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ يَخْبُتُ بِهَا فَرَفَعِ شَانَهُ سَعْدُ

# باب: س رسيده اور بيار پر بھی حدواجب

۳ ۲۵۷: حضرت سعد بن عباد ہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے درمیان ایک ایا ہج و ناتوان مرد ر ہتا تھا اس نے لوگوں کو حیرت میں ڈ ال دی<mark>ا جب و ہ</mark> گھر کی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی کے ساتھ منہ کالا کرتا کپڑا گیا۔حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اس کا

بْنُ عُبَادَةَ الَّى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ فَقَالَ ( الْجَلِدُوهُ صَرُبَ مِانَةِ سَوْطٍ ﴾ قَالُوا: يَانَبِيُّ اللَّهُ هُوَ اضْعَفْ مِنْ ذَلَكَ لَوُ ضربُناهُ مِانَةَ سؤطٍ مَاتَ قَالَ ﴿ فَخُذُوا لَهُ عَثْكَالًا فِيهِ مِانَةً شِمْرَاخِ فَاضْرِبُوهُ صَرَبَةً وَاحِدَةً ).

حدَثَنَا سُفَيانُ بُنُ وَكِيعٌ ثَنَا المُحارِبِي عَنْ مُحمَّدِ بُنِ اسْتَحَاقَ عَنْ يَعْقُولَ بَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ابْنِ سَهُل عَنُ سَعُدِ بُنِ عُبَادَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ نَحُوهُ .

معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا۔ آپ نے فرمایا: اس کوسوکوڑے مارو۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ ناتواں ہے یہ سزا برداشت نہیں کرسکتا اگر ہم اے سوکوڑے لگا نمیں تو وہ مرجائے گا فرمایا: ایک خوشہ لو'جس میں سوشانعیں ہوں اورایک ہی د فعہاس کو مارو۔

دوسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے۔

خلاصة الراب له بيار كوحد لگانے ميں تو قف كريں يہاں تك كه وہ تندرست ہو جائے بياس وقت ہے جب حدرجم ( سَلَّسَار ) ہے تم ہوا گر سَنگسا رکر نا ہوتو تو قف کی ضرورت نہیں ہے۔

### ١ ا : بَابُ مَنْ شَهَّرَ السِّلَاحَ

٢٥٧٥ : حَدَّثَنَا يَعُقُونُ بُنُ حُمَيْدٍ بُنِ كَاسِبِ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سُهَيُلِ بُنِ أَبِى صَالِحٍ عَنُ ابِيُهِ عَنُ أَبِى هُرَيُرةً قَالَ وَحَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَنِ ابْنِ عَجُلانَ عَنُ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُوَيُرِةَ قَالَ وَثَنَا أَنَسُ ابُنُ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرِ عَنْ مُحمَّدِ ابْنِ كَعُبِ ومُوْسَى بُنِ يَسَارٍ عَنُ ابِي هُرَيُرَةَ انَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ ( مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحِ فَلَيْسِ مِنَّا ) .

٢٥٧٦ : حَدَّثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرٍ بُنِ الْبَرَّادِ بُنِ يُؤسُّفَ بُنِ بُريْدٍ بُنِ أَبِي بُرْدَة بُنِ أَبِي مُؤْسِي ٱلْأَشْعَرِيَ قَالَ ثَنَا أَبُوُ أسَامَةَ عَنُ عُبَيُدِ اللّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ( من حملَ عَلَيْنَا السِّلاحِ فَليْسِ مِنَّا ) .

٢٥٧٧ : حَدَّثْنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلان و ابُو كُرَيْب ويُوسُفُ بُنُ مُوسى و عبُدُ اللّهِ ابْنُ الْبَرَّادِ قَالُوا ثَنا أَسَامة عَنْ بُرَيْدٍ عن ابني بُرُدَةَ عَنُ ابني مُؤْسَى ٱلأَشْعِرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ قَرِمَا يَا : حِسْ نِے ہم پر ہتھیار سونتا وہ ہم میں سے ہمیں عَلِيْكُ ( مَنْ شَهَّرَ عَلَيْنَا السِّلَاحِ فَلَيْسِ مِنَّا). ---

### باه: مسلمان برہتھیارسونتنا

۲۵۷۵ : حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں ہے نہیں

۲۵۷۱: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنبما فر مات بين كەلللە كے رسول صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا: جس نے ہم (مسلمانوں) پرہتھیاراٹھایا وہ ہم میں ہے نہیں

۷۷۷: حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

خلاصیة الهاب جهر بہت بڑی وعید ہے استخص کے لئے جومسلمان پرہتھیا را تھائے یہ جوفر مایا کہ ہم ہے نہیں اکثر علما ، فرماتے ہیں کدمرا دیہ ہے کہ مسلمانوں کے اخلاق میں ہے اس کو مجھ حصہ نہیں ہے۔

## ٢٠ : بَابُ مَنُ حَارَبَ وَسَعٰى فِى الْآرُضِ فِسَادًا

٢٥٧٨ : حَدَّنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهُضَمِيُّ ثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ ثَنَا حُمَيُدُ عَنُ انْسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ انَّ النَّامِ مُن عُرِينَةَ قَدِمُوا عَلَى عَهُدُّ رَسُّولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَاجْتَوُ وَ اللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمُ فَاجْتَمُ اللّهِ فَوَدٍ لَنَا فَشَرِبُتُم مِنَ الْبَانِهَا وَ ابُوالِهَا ) فَفَعَلُوا فَارُتَدُّوا عَنِ الْإِسُلامِ وَ فَشَرِبُتُم مِنَ الْبَانِهَا وَ ابُوالِهَا ) فَفَعَلُوا فَارُتَدُّوا عَنِ الْإِسُلامِ وَ فَشَرِبُتُم مِنَ البَانِهَا وَ ابُوالِهَا ) فَفَعَلُوا فَارُتَدُوا عَنِ الْإِسُلامِ وَ فَشَرِبُتُم مِنَ البَانِهَا وَ ابُوالِهَا ) فَفَعَلُوا فَارُتَدُوا عَنِ الْإِسُلامِ وَ قَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي طَلْبِهِمْ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَة فَيَعُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي طَلْبِهِمْ فِحِى بِهِمُ فَعَمْ وَالْمُ فَي طَلْبِهِمْ وَتَرْكُهُمْ بِالْحَرَّةِ فَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَمْ طَلْبِهِمْ وَتَرْكُهُمْ بِالْحَرَّةِ فَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لُحَرِّةً فَى طَلْبُهُمْ وَتَرَكُهُمْ بِالْحَرَّةِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ مُ وَسَمِ الْحَيْنَةُ مُ وَتَرَكُهُمْ بِالْحَرَّةِ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ مَا لَعَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا وَسَمَ اللّهُ عَلَيْهُ مُ وَتَرَكُهُمْ بِالْحَرَّةِ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَعَلُوا اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

٢٥८٩ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَا ثَنَا الدَّرَاوَرُدِى عَنُ هِشَامِ بُنِ ثَنَا الدَّرَاوَرُدِى عَنُ هِشَامِ بُنِ غُرُوةَ عَنْ ابنِهِ عَنْ عَائِشَة آنَّ قَوْمًا آغَارُوا عَلَى لَقَاحِ رَسُولِ عَرُوةَ عَنْ ابنِهِ عَنْ عَائِشَة آنَّ قَوْمًا آغَارُوا عَلَى لَقَاحِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

۲۵۷۸: حفرت انس بن مالک ہے روایت ہے کہ قبیلہ عرید کے کچھ لوگ رسول اللہ کے عہد مبارک میں آئے مدینہ کی آب فرمایا: اگرتم مدینہ کی آب و بوا انہیں موافق نہ آئی تو آپ نے فرمایا: اگرتم استعال کرو (تو شایر تہمیں افاقہ ہو) انہوں نے ایسا بی کیا اور تندرست ہو گئے) پھر اسلام سے پھر گئے (اعاذ نااللہ منہ) کے ابنی کیا ۔ نبی کی جانب سے مقرر کردہ جروا ہے کوئل کر دیا اور اونٹ ہا تک کر لے گئے آپ نے انکی تلاش میں لوگوں کو بھیجا انکولا یا گیا' انکے ہاتھ پاؤں کا لئے گئے' انکی آئی تھوں میں سلائی پھیری اور انہیں گرم زمین میں ڈال دیا یہاں تک مر گئے۔ پھیری اور انہیں گرم زمین میں ڈال دیا یہاں تک مر گئے۔ پھیری اور انہیں گرم زمین میں ڈال دیا یہاں تک مر گئے۔ لوگوں نے اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بچھ لوگوں نے اللہ علیہ وسلم کے جانور لوگوں کئے انکی آپھی یاؤں کو ایک اور کے اور کو ایک اور کو ایک کو کو کو ایک کو کر

باہ: جور ہزنی کرے اور زمین برفساد

بریا کرے

خلاصة الراب الله المركا اختلاف ہے كہ حلال جانوروں كا پیشا ب حلال ہے یا نجس ہے۔ امام مالک واحمد اور امام محر کے بزد یک ہے حدیث باب ان كا متدل ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف کے بزد یک نجس ہے۔ حدیث باب كا جواب یہ ہے كہ جواب یہ ہے كہ جواب یہ ہے كہ حضور صلى اللہ علیہ وسلم كو وحى ہے معلوم ہوا كہ ان كا علاق بیشا ہے كیا جائے۔ دوسرا جواب یہ ہے كہ حضور صلى اللہ علیہ وسلم نے دو درھ پینے كا حكم فر ما یا اور پیشا ب جسموں پر ملنے كا۔ اس حدیث اور قرآن كی آیت كے قطع طریق كی سزا كا بیان ہے امام ابو حنیفہ کے بزد کیا۔ واکو پر نہ نما ز جنازہ پڑھیں گے اور نہ اس كونسل دیں گے۔ امام شافعی کے بزد کیا۔ سے کہ اور نہ اس كونسل دیں گے۔ امام شافعی کے بزد کیا۔ اس حدیث اور نہ اس كونسل دیں گے۔ امام شافعی کے بزد کیا۔ اس حدیث اور نہ اس كونسل دیں گے۔ امام شافعی کے بزد کیا۔ اس حدیث اور نہ اس کونسل دیں گے اور نہ اس کے بند دیک خسل دیں گے اور نہ اس کے اور نہ اس کے اور نہ اس کے اور نہ اس کی اور نہ اس کے اور نہ اس کے اور نہ اس کے بارہ کونسل دیں گے اور نہ اس کی اور نہ اس کے دنو کیا۔ اس کونسل دیں گے اور نہ اس کے دنوں کیا کہ کونوں کیا کے دنوں کیا کے دنوں کو دور کے دنوں کیا کے دنوں کے دنوں

آ تکھوں میں سلائی پھروائی۔

٢١: بَابُ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ بِإِنْ اللَّهِ فَهُوَ بِإِنْ مَالِهِ فَهُوَ بِإِنْ مِنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ بِإِنْ مِنْ قَتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ بِإِنْ مِنْ اللَّهِ فَهُو بَالْ كَيْ خَاطِرُ لَلْ كَرُو يَا فَعُلِي اللَّهِ فَهُو يَا مِنْ فَتِلْ دُونَ مَالِهِ فَهُو يَا مِنْ فَيْدُ اللَّهِ فَهُو اللَّهِ فَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ فَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنَا لِلْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنَا لِلْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلِي مُنْ اللَّهُ عَلَيْنُ اللَّهُ عَلَيْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ مَالِكُ مُن مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مُنِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ

• ٢٥٨ : حَدَثْنا هِشامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا سُفَيانُ عَنِ الزُّهُوِى ٤٥٨٠ : حضرت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضى الله

غَىٰ طَلَحة بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَوْفِ عَنْ سَعِيْد بْن زَيْدِ ابْنِ عَـمُـرُو بْن نَفيُلٍ عَنِ النَّبِي عَيْقِيْ قَـال ( مَنُ قُتَل دُوْنَ ماله فَهُو شَهِيْدٌ).

٢٥٨١ : حدَّثَنَا الْحَلِيُلُ بْنُ عَمْرِو ثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَة ثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَة ثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنانِ الْجَزِرِيُ عَنْ مِيمُونِ بْنِ مَهْرَان عَنَ ابْنِ عُمر قَاللَّهُ عَنْ مَيْمُون بْنِ مَهْرَان عَنَ ابْنِ عُمر قَال بُن عُمر قَال الله عَنْ الله عَلْ الله عَلَا الله عَلَمْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْمُ الله الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله

٢٥٨٢ : حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ بِشَّارٍ ثنا ابُوُ عَامِرٍ ثَنَا عَبُدُ الْعَرِيْدِ بِنُ الْمُطَلِبِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ ابْنُ الْحسن عَنْ عَبُد الْعَرِيْدِ بُنُ الْمُطَلِبِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ ابْنُ الْحسن عَنْ عَبُد الرَّحُمنِ الْاعْرِجِ عَنْ ابِي هُريْرَةَ قال قال رسُولُ اللَّهِ عَيْنَا فَي الرَّحُمنِ الْاعْرِجِ عَنْ ابِي هُريْرَةَ قال قال رسُولُ اللَّهِ عَيْنَا فَي اللَّهِ عَيْنَا فَي أَدِيدَ مَالُهُ ظُلُما فَقْتِل فَهُوَ شَهِيدٌ ).

### ٢٢ : بَابُ حَدِّ السَّارِق

٢٥٨٣ : حدَّ قَنا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَة ثنا اَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الْمُو مُعَاوِيَة عَنِ الْمُعُمْ مُعَالِيَة عَنْ اَبِى هُرِيْرة قال قال رسُولُ الْاَعْمِ عَنْ اَبِى هُرِيْرة قال قال رسُولُ الله عَنْ الله السّارِق يَسْرِقُ الْبَيْضة فَتَقُطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْبَيْضة فَتَقُطعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْبَيْضة فَتَقُطعُ يَدُهُ ).

٣٥٨٣ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلَى بُنُ مُسْهِرٍ عَنُ عُنُ مُسُهِرٍ عَنُ عُنِ أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلَى بُنُ مُسُهِرٍ عَنُ عُنِي اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمرَ قَالَ قطعَ النّبي عَلَيْكُ عَلَيْكُ فَي عَنْ اللَّهُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمرَ قَالَ قطعَ النّبي عَلَيْكُ فَي عَنْ ابْنِ عُمرَ قَالَ قطعَ النّبي عَلَيْكُ فَي عَنْ اللَّهُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمرَ قَالَ قطعَ النّبي عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٢٥٨٥ : حدّ ثنا أبؤ مَرُوان الْعُثْمَانِيُ ثَنَا ابراهيم بنُ سَعْدِ عن ابْن سَعْدِ عن ابْن شَعْدِ عن ابْن شِهابِ انَ عَمْرَة أَخْبَرتُهُ عَنْ عائشة قالتُ قَال رسُولُ اللّه عَيْنَا (لا تُقطعُ الْيدُ إلّا في رُبُع دِيْنَا وِ فصاعدًا.)

٢٥٨٢ : حَدَثنا مُحمَدُ بُنُ بِشَارٍ ثنا ابُوُ هِشَامِ الْمَخُزُومِيُّ ثَنَا ابُو هِشَامِ الْمَخُزُومِيُّ ثَنَا ابُو واقِدِ عَنْ عَامِر بُنِ سَعْدِ عَنْ ابِيْهِ عَنِ النَّبِيَ ثَنَا ابُو واقِدِ عَنْ عَامِر بُنِ سَعْدِ عَنْ ابِيْهِ عَنِ النَّبِيَ ثَنَا ابُو واقِدِ عَنْ عَامِر بُنِ سَعْدِ عَنْ ابِيْهِ عَنِ النَّبِيَ ثَنَا وَهِي ثَنَا ابُو واقِدِ عَنْ عَامِر بُنِ سَعْدٍ عَنْ ابِيْهِ عَنِ النَّبِي النَّبِي فَيْ النَّارِقِ فِي ثَمَن الْمِحِنَ ) .

تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ن ارشاد فر مایا: جسے اپنے مال کی خاطر قتل کر دیا گیا وہ بھی شہید ہے۔

ا ۲۵۸: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما فرمات بین که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس کے مال ک پاس کوئی آیا اور اس سے لڑائی کی پھراس مالک نے بھی لڑائی کی اور قبل کردیا گیا تو بیشہید ہے۔

۲۵۸۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس کا مال ناحق کسی نے لینا جاہا اور اس کو بچانے میں بیقل کر دیا گیا تو میشہید ہے۔

## باب: چوری کرنے والے کی حد (سزا)

۲۵۸۳: حضرت ابو ہر پر ہ درضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ اللہ کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: چور پر اللہ کی اعنت ہوا نڈ اچرا تا ہے انجام کا راس کا ہاتھ کا ٹا جاتا ہے اور رس جراتا ہے انجام کا راس کا ہاتھ کا ٹا جاتا ہے۔

۲۵۸ : حضرت ابن عمر رضی الله عنبما فر ماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ایک ڈھال جس کی قیمت تین در ہم عقمی کی وجہ ہے ہاتھ کا ٹا۔

۲۵۸۵: حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ الله کے رسول سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے مگر چوتھائی ویتاریااس سے زیادہ چوری کرنے پر۔

۲۵۸۲: حضرت سعد رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: وُ هال کی قیمت پوری کرنے پر چورکا ہاتھ کا ٹاجائے۔

خلاصہ الراب ہے دوسرے کی ایس چیز چھپا کر لینے کوسرقہ (چوری) کہتے ہیں اصطلاح شریعت میں سرقہ رہے کہ عاقل ہائ شخص کسی دوسرے کی ایس چیز چھپا کر لے لے جس کی قیمت سکہ دار دس درہموں کے برابر ہواور مکان یا کسی محافظ کے ذریعہ سے محفوظ ہو۔ پھر اہل ظاہر اور خارجیوں کے نزدیک ہاتھ کا ٹنے کے لئے کوئی مقدار معین نہیں کیونکہ آیت میں اطلاق ہے۔ جواب رہے کہ پھرتو گندم کے ایک دانہ پر بھی ہاتھ کا ٹنا چا ہے حالانگہ اس کا کوئی قائل نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ربع دینار میں اور امام مالک کے نزدیک تین درہم میں قطع یہ ہے احادیث باب ان کی دلیل ہیں۔ حفیہ کے نزدیک چوری کا نصاب دی درہم میں کے خودی کا ٹاگیا تھا اس کی قیمت دی درہم میں ۔ حضرت ابن عمرضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جس ڈھال میں ہاتھ کا ٹاگیا تھا اس کی قیمت دی درہم تھی۔

( نسائی' این الی شیبهٔ دارقطنی' احمه' این را ہویہ )

## بِان الله المردن ميس لاكانا

۲۵۸۷: حضرت ابن محیریز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فضالہ بن عبید سے ہاتھ گردن میں لاکانے کے متعلق دریا فت کیا تو فرمایا سنت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کا ہاتھ کا ان کر اس کی گردن میں لاکایا۔

### ٢٣ : بَابُ تَعُلِيُقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ

خَلْفٍ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَارٍ وَ اَبُو سَلَمَةَ الْجُوبَارِيُّ يَحْيَى بُنُ خَلْفٍ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَارٍ وَ اَبُو سَلَمَةَ الْجُوبَارِيُّ يَحْيَى بُنُ خَلَفٍ وَ مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَارٍ وَ اَبُو سَلَمَةَ الْجُوبَارِيُّ يَحْيَى بُنُ خَلَفٍ قَالُوا ثَنَا عُمَرُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَطَاءِ ابْنِ مُقَدَّمٍ عَنُ حَجَّاجٍ عَنُ مَكُحُولٍ عَنِ ابْنِ مُحَيُرِيْ قَالَ سَٱلْتُ فَضَالَةَ ابْنَ عُبَيْدٍ عَنْ مَكُحُولٍ عَنِ ابْنِ مُحَيُرِيْ قَالَ سَٱلْتُ فَضَالَةَ ابْنَ عُبَيْدٍ عَنْ مَكُحُولٍ عَنِ ابْنِ مُحَيُرِيْ قَالَ سَٱلْتُ فَضَالَةَ ابْنَ عُبَيْدٍ عَنْ مَكُحُولٍ عَنِ ابْنِ مُحَيُرِيْ قَالَ السَّنَةُ قَطَعَ رَسُولُ اللّهِ عَيْلِيَةٍ عَنْ اللّهِ عَلَيْتِ الْعُنْقِ فَقَالَ السَّنَةُ قَطَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيلَةٍ اللّهِ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ الْهُ عَلَيْقِ اللّهِ عَلَيْتِ اللّهِ عَلْقَهَا فِي عُنْقِهِ .

خ*لاصیة الباب* 🖈 ہاتھ اس لئے لڑکانے کا حکم ہے کہ لوگ دیکھیں گے اور چور کی دوسروں کوعبرت ہو۔

## ٢٣ : بَابُ السَّارِقِ يَعُتَرِفُ فِي السَّارِقِ يَعُتَرِفُ فِي السَّارِقِ يَعُتَرِفُ

۲۵۸۸: حضرت عمر و بن سمر ہ بن خبیب بن عبد شمس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں فلاں قبیلہ کا اونٹ چوری کر جیھا۔ آپ جھے پاک کر دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا انہوں نے عرض کیا کہ ہمارا اونٹ گم ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو عمر و رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کا اللہ عنہ دیا ہو عمر و فرماتے ہیں کہ جب ان کا ہاتھ کا شرکر گرا تو میں دیکھا فرماتے ہیں کہ جب ان کا ہاتھ کا شرکر گرا تو میں دیکھا

٢٥٨٨ : حَدَّتَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحُيى ثَنَا ابُنُ آبِي مَرُيَمَ أَنْبَانَا ابُنُ لَهِي عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ ابْنُ لَهِي عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ تَعُلَبَةَ الْآنُصَارِئَ عَنُ آبِيْهِ آنَ عَمُرَو بُنَ سَمُرَةَ بُنِ حَبِيْبٍ بُنِ تَعُلَبَةَ الْآنُصَارِئَ عَنُ آبِيْهِ آنَ عَمُرَو بُنَ سَمُرَةَ بُنِ حَبِيبٍ بُنِ عَبُدِ شَمْسٍ رضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَ جَاءَ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِللهِ صَلَى اللهُ عَنْهُ مَاءً إلى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ لِبَنِي اللهُ عَنْهُ مَا اللهِ إِنِي سَرَقُتُ جَمَلًا لِبَنِي فَلَانٍ فَطَهِرُنِي فَآرُسَلَ إِلَيْهِمُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالُوا فَلَانٍ فَطَهِرُنِي فَآرُسَلَ إِلَيْهِمُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالُوا إِنَّا افْتَعَدُنَا جَمُلًا لَنا فَآمَرَ بِهِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالُوا اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالُوا اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالُوا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم اللهُ عَمْرُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم اللهُ عَلَيْه وسَلَم اللهُ عَلَيْه وسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ وسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم اللهُ عَلَيْه وسَلَم اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

يَقُولُ الْكُحْمُدُ لِلَّهِ الَّذِي طَهَّرَنِي مِنْكِ اَرَدُتِ انْ تُدْخِلِني فِي (اے ہاتھ) تجھے ہے مجھے یاک کرویا تیرات ارادہ جَسَدِي النَّارَ.

قَىالَ ثَعُلَبَهُ أَنَا أُنْظُورُ إِلَيْهِ حِيْنَ وَفَعَتْ يَدُهُ وَهُوَ ﴿ رَبَّا تِهَا وَهُ كَهِدِ مِ يَصْتُمَا مِتَعْرِيقِينِ اللَّهُ كَهِ لِنَ مِن جَس تھا کہ میرے پورے جسم کو دوزخ میں بھجوائے۔

خلاصة الراب به به بيصاب كي شان تهي ان كے دور ميں چوري كرنے كے بعد يازنا كا ارتكاب موجانے كے بعد عق نعالى شانہ سے بہت خائف رہتے جب تک اپنے اور مد جاری نہ کروا لیتے تب تک چین نہ لیتے تھے حق تعالیٰ ان کے مناہ معاف فرمائے اوران کواو نیچے اونچے مرتبے ملیں گے' اِس تو بہ کی وجہ ہے و ہلوگ اس حالت میں بھی اس ز مانہ کے بڑے اولیاءاور برحز گوں ہے تو ت ایمان میں بڑھ کرتھے۔

### ٢٥ : بَابُ الْعَبُدِ يَسُرِقُ

٢٥٨٩ : حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُر بُنُ ٱبِي شَيْبَةَ ثَنَا ٱبُو اُسَامَةَ عَنْ أبِي عَوَانَةَ عَنُ عُمَرَ ابْنِ آبِي سَلَمَةُ عَنُ أبيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ إِذَا سَرَقَ الْعَبُدُ فَبِيعُوهُ وَلَوُ

• ٢٥٩ : حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بُنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ تسمِيْمٍ عَنْ مَيْسَمُ وُن بُنِ مِهُرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ عَبُدًا مِنُ رَقِيْقِ الْمُحُمِّسُ سَرَقٌ مِنَ الْخُمُسِ فَرُفِعَ ذَلِك إِلَى النَّبِيّ عَيْسَةً فَلَمُ يَفُطُعُهُ وَقَالَ ( مَالُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ سَرَقَ بَعُضُهُ

## ٢٦ : بَابُ الْخَائِنِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْمُخْتَلِس

ا ٢٥٩ : حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوُ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ ( لَا يُقُطِّعُ الْخَائِنُ وَلَا الْمُنْتَهِبُ وَلَا الْمُخْتَلِسُ.) ٢٥٩٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحُيلَى ثَنَا مُحَمَّدُ ابُنْ عَاصِمٍ بُنِ جَعُفُر الْمِصُرِيُ ثَنَا الْمُفَصَّلُ ابْنُ فُضَالَةً عَنُ يُؤنِّسَ بُن يَزيُدَ عَن ابْن شَهَابِ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ ابْنِ عَوُفٍ عَنُ اَبِيْهِ

### چاہے: غلام چوری کر نے تو

٢٥٨٩ : حضرت ابو برره رضي الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب غلام چوری کرے تو اسے چے ڈ الواگر چہ نصف او قیہ کے عوض ہی کیے۔

۲۵۹۰: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہس کے ایک غلام نے خمس میں سے ہی چوری کی نبی صلی الله علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو آ پ نے اسکا ہاتھ نہ کا ٹا اور فر مایا کہ اللہ ہی کا مال ہے اس کا کچھ حصہ بعض نے چوری کیا ہے۔

## چاہ : امانت میں خیانت کرنے والے ' لوشنے والے اور ایکے کا حکم

ا**و ۲۵: حضرت جابر بن عبداللّه رضی اللّه عنه ہے روایت** ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فر مایا: خیانت کرنے والے'لوٹنے والےاورا حکے کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے ۔ ٢٥٩٢ : حضرت عبدالرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی الله عليه وسلم كويه ارشاد فرماتے سنا: أيكے كا ہاتھ نه

قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ ( لَيُسَ عَلَى الْمُخْتَلِسُ قَطُعٌ ).

## ٢٠ : بَابُ لَا يُقُطَعُ فِي ثَمَرٍ

### وَ لَا كُثْرِ

٢٥٩٣ : حَـدَّثُنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وكِيعٌ عَنُ سُفُيانَ عَنُ يَسُونِ وَلَيْعٌ عَنُ سُفُيانَ عَنُ عَمِّهِ يَسُخَيْنَ بُنُ حَيَّانَ عَنُ عَمِّهِ يَسُخَيْنَ بُنُ حَيَّانَ عَنُ عَمِّهِ يَسُخَيْنَ بُنُ حَيَّانَ عَنُ عَمِّهِ وَاسِع ابْنِ حَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَاسِع ابْنِ حَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ رَافِع بْنِ حَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ رَافِع بْنِ حَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ مَا لَهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللل

٢٥٩٣: حَدَّثْنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا سَعُدُ ابْنُ سَعِيْدٍ الْمَصَّلِرِ ثَنَا سَعُدُ ابْنُ سَعِيْدٍ الْمَصَّلِرِيِّ عَنُ آخِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنَى اللّهِ عَنَا اللّهِ عَنَا اللّهِ عَنَا اللّهِ عَنَا اللّهِ عَنَا اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا

كا ٹا جائے۔

دپان : پچل اور گابھہ کی چوری پر ہاتھ نہ

#### كاثاجائے

۲۵۹۳: حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بیل که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: پھل اور گابھہ کی چوری پر ہاتھ نه کا ٹا

۲۵۹۴: حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھل اور گاہمہ کی چوری پر ہاتھ نہ کا ٹا جائے۔

ضلاصة الباب المناكى وجہ سے حدال لئے جارى نہ ہوگى كہ سرقہ كى تعريف اس برصاد ق نہيں آتى ۔ كثر گا بھا جو كھال كے اندر سے سفيد سفيد نكلتا ہے اس حديث كى بناء پر امام ابو حنيفة كا فد بب يہ ہے كہ سبزيوں اور تھجور اور ميوے كى چورى ميں ہاتھ نہيں كا ٹا جائے گالكڑى گھاس وغيرہ كواسى پر قياس كيا جائے گا امام شافعی فر ماتے ہيں اگريہ چيزيں محرز ہوں جيسے باغ كى چارد يوارى ميں ياكسى مكان ميں تو ہاتھ كا ٹا جائے گا۔

### ٢٨ : بَابُ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْحِرُزِ

٢٥٩٢ : حدَّثَنا عَلِي بُنُ مُحمَّدِ ثَنَا آبُو أَسَامَةَ عَن الْوَلَيْدِ بُن كَثِيْرِ عَنْ عَمُرِو ابُن شُعَيْبِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ رَجُلا

### واب: حرز میں سے جرانے کابیان

۲۵۹۵: حفرت صفوان مسجد میں سوگئے اور ابنی چا درسر کے نیچے سے نکال کی وہ اس چورکو نی کے پاس لائے۔ نی نے (چوری ٹابت ہونے پر) تھم دیا کہ اس کا ہاتھ کا ٹا جائے تو صفوان نے مرض کیا میرا یہ مقصد نہ تھا (کہ اس کا ہاتھ کا ٹا جائے تو صفوان نے کوئی ہلکی می سز انجو یز فر ما دیں) میری یہ چا در اس پر صدقہ ہے تو اللہ کے رسول نے فر مایا: اگر ایسا کرنا تھا تو میرے پاس لانے سے قبل کیوں نہ کیا۔

۲۵۹۷: حفزت عبداللہ بن عمرو بن العاص ﷺ ہے روایت ہے کہ قبیلہ مزینہ کے ایک مرد نے نبی سے بھلوں کے

من مُزَيْنَة سَال النّبي صلّى الله عَلَيْه وسلّم عَنِ البَّمارِ فَقالَ (مَا أَحَدْنِي الْخَمامِ فَاحُتُ مِلَ فَعَمَنُهُ وَمِثُلُهُ مَعَهُ وَمَا كَان مِنَ الْحَدْنِينِ فَفِيْهِ الْقَطُعُ إِذَا بَلَغ ثَمَنَ الْمِجْنَ وَإِنْ اكُلُ وَلَمُ الْجَرِيْنِ فَفِيْهِ الْقَطُعُ إِذَا بَلَغ ثَمَنَ الْمِجْنَ وَإِنْ اكُلُ وَلَمُ اللّه بَرِيْنِ فَفِيْهِ الْقَطُعُ إِذَا بَلَغ ثَمَنَ الْمِجْنَ وَإِنْ اكُلُ وَلَمُ يَاخُذُ فَلَيْس عَلَيْهِ ) قَالَ الشَّاةُ الْحريْسَةُ منهُنَّ يَا رَسُولَ اللّه صلى الله عَليْه وسلم قَالَ ( ثَنَم نُها وَ مِثْلُهُ مَعهُ والنّكالُ و مَا كَان في الْمُرَاح فَفِيْهِ الْقَطُعُ إِذَا كَانَ مَا يَاخُذُ مَنْ ذَلِك عَملُ الْمِجْنَ ).

متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا: جوخوشوں سے تو ڑ

کرساتھ لے جائے تو اس پردگی قیمت ہے اور جوجرین

( محجور خشک کرنے کی جگہ ) سے لے جائے تو اسکا ہاتھ

کٹے گابٹر طیکہ ڈو ھال کی قیمت کے برابر ہواورا کر بچھ کھالے

اورساتھ اٹھائے نہیں تو اس پرکوئی سز انہیں اس نے عرض کیا

اگر بجری محفوظ ہو اس کا کیا تھم ہے اے اللہ کے رسول؟

فرمایا: دگنی قیمت اور سز ابھی اور جو باڑے میں ہوتو اسکی وجہ

فرمایا: دگنی قیمت اور سز ابھی اور جو باڑے میں ہوتو اسکی وجہ

سے ہاتھ کئے گئے بشرطیکہ وہ ڈھال کی قیمت کے برابر ہو۔

ضالصة الراب يه به جمهورائمه كے بزد يك ہاتھ كا ننے كے لئے حرز يعنى مال كامحفوظ ہونا ضرورى ہے۔ اس حدیث ہے يہ معلوم ہوا كه الرمسجد ميں يا جنگل وغيره ميں كوئى مال كى حفاظت كرنے والا موجود ہوتو وہ محرز ہے اس مال كے جرمانے ميں ہاتھ كا ٹاجائے گا۔ بيرحديث ابوداؤ دنسائى موطاامام مالك ميں بھى موجود ہے۔

### ٢٩: بَابُ تَلْقِيُنِ السَّارِق

٢٥٩٤ : حَدَّثَنَا هِنْسَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنا سَعِيْدُ بَنْ يَحْيَى فَنَا حَمَّادُ بُنْ سَلَمَةَ عَنُ إِسْحَاقَ بُن ابَى طَلُحة سَمِعْتُ ابنا الْمُنْذِرِ مؤلَى ابنى ذَرِّ يَذُكُّرُ انَ آبَا أُمَيَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم أَتِى بِلِصَّ عَنْهَ مَعَهُ المَمَاعُ فَقَالَ رَسُولُ فَاعْتَرَفَ اعْتَرَافًا وَلَمْ يُوجَدُ مَعَهُ المَمَاعُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم أَن وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم (مَا إِخَالُكَ سَرَقَتَ ) قَالَ بلى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْه وسِلْم (مَا إِخَالُكَ سَرَقَتَ ) قَالَ بلى قَامَر بهِ فَقَطِع فَقَالَ اللهِ مَا إِخَالُكَ سَرَقَتَ ) قَالَ بلى فَآمَر بهِ فَقَطِع فَقَالَ اللهِ مَا إِخَالُك سَرَقَتَ ) قَالَ بَلَى فَآمَر بهِ فَقَطِع فَقَالَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْه وسِلُم (قُلُ السَعْفُولُ اللهُ و آتُوبُ اللّهِ ) النَّهُ مَ تُب عَلَيْه ) قَالَ اللهُ مَ تُن عَلَيْه ) قَالَ السَعْفُولُ اللّهُ و آتُوبُ اللّهِ و آتُوبُ اللّهِ وَ آتُوبُ اللّهِ وَ آتُوبُ اللّهِ قَالَ ( اللّهُمَّ تُب عَلَيْه ) مُرْتَيُن .

## چاه: چورکولقین کرنا

۲۵۹۷: حضرت ابوامیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے اس ایک چور لایا گیا اس نے اعتراف کر لیا اور اسکے پاس سے سامان برآ مدنہ ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا:

مجھے نہیں لگتا کہ تم نے چوری کی ہو؟ کہنے لگا: کیوں نہیں (میں نے تو چوری کی ہو؟ کہنے لگا: کیوں نہیں نہیں کہ تم نے چوری کی ہو؟ کہنے لگا: کیوں نہیں پھرآپ نہیں کہ تم نے چوری کی ہو؟ کہنے لگا: کیوں نہیں پھرآپ نے تھی دیا تو آکا ہاتھ کاٹا گیا تو بی نے فرمایا: کہو ''میں اللہ و آئو ن اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں' ۔ اس نے کہا: ''استغفر اللہ و آئون اللہ آپ کے دوباء وفرمایا: اے اللہ! اس کی تو بقبول فرمایا: اس کی تو بھبول کی کی کو بھبول کو بھبول کی کو بھبول کی ک

خلاصة الهاب الله الله الله عديث سے ثابت ہوا كەحد سے سارے گناہ معاف نہيں ہوتے ۔ قاضی فرماتے ہیں كہ حاكم كو حيا ہے كا بيت كہ جوركور جوع كى تلقين كرے ۔ جمہورائمہ كے نزديك ايك مرتبدا قراركرنے سے قطع يدوا جب ہوجا تا ہے۔

### ٣٠: بَابُ الْمُسْتَكُرَهِ

٢٥٩٨ : حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُون الرَّقِيُّ و ايَوْبُ بْنُ مُحَمَّدِ الُوزَّانُ و عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالُوا ثَنَا مَعْمَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ أنُسانا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ ابْنِ وَاللِّي عَنْ أَبِيْهِ قَالَ اسْتُكُرِهِتُ امْرَأَةٌ عَلَى عَهُدُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَدَرَأً عَنْهَا الْحَدُو اقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا و لَمُ يَذُكُرُ أَنَّهُ جَعَلَ

## ١٣: بَابُ النَّهِي عَنُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي

٢٥٩٩ : حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ت: وحدَّثْنا الْحسنُ بُنُ عَرَفَةَ ثَنَا أَبُو حَفُصِ الْآبَارُ جَمِيعًا عَنُ اِسْمَاعِيْلَ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمُرِو ابْنِ دِيْنَادِ عَنْ طَاؤْسِ عَنِ ابْنِ

• ٢ ٢ : حدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ ٱنْبَانَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لَهِيُعَةً عن مُحمَدِ بُنِ عَجُلان أَنَّهُ سَمِعَ عَمُرُو بُنِ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنُ ابِيهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ نَهِي عَنُ إِقَامَةَ الْحَدِ

## المساجد

عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۗ قَالَ ﴿ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾.

خلاصیة الیاب به معجد کے احترام کوملحوظ رکھنا ضروری ہے اگر حد جاری ہو گی تو محدود چینے گا اور چلائے گا مساجد میں آ واز بلند کرنا گناہ ہے۔ ملاعلی قاریؒ فرماتے ہیں مسجدوں میں آ وازیں بلند کرنا حرام ہےا گر چہ ذکر ہی کیوں نہ ہوآ ہے کل لوگ مساجد کا احتر امنہیں کرتے اکثر بدعات مسجدوں میں کرتے ہیں اونچی اونچی آ وازیں نکالتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔

### ٣٢ : بَابُ التَّعُزِيُر

١ ٢ ٢٠ : حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ يزيد بن ابئ حبيب عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْاشَجَ عَنْ الْاشَجَ عَنْ سُلِيْمَانَ بُن يَسَارَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُن جَابِرِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ

## دِلْ بِ جَس بِرِز بروستی کی جائے

۲۵۹۸ : حضرت واُئل رضى الله تعالى عنه بيان فرماتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک عورت سے زبروی کی گئی تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حد معاف فرما دی اور اس کے ساتھ کرنے والے برحد قائم فر مائی اور بیدذ کرنہیں کیا کہ اسعورت کو مېر دلوا يا ـ

## با ہے:مسجدوں میں حدود قائم کرنے ہے

۲۵۹۹ : حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مساجد میں حدود قائم نہ کی جائیں۔

۲۲۰۰ : حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص رضى الله تعالىٰ عنهما ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں حد قائم کرنے کی ممانعت ارمثاد فر مائی

## باب:تعزيركابيان

۲۲۰۱ : حضرت ابو برده بن نیار رضی الله تعالی عنه ے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ غز وجل کی حدود کے

عن اسنى بُرْدة بُن نيار أنَّ رسُول اللَّه عَنْ عَنْ عَنْ لِفُولُ ( لَا علاوه مِن سَى كو وس كورُول سے زياده نه مار ب يُجُلدُ احدٌ فَوْق عشر جلداتِ اللَّا فِي حدٌ من خدود اللَّهِ.) عِلْ عَيْل ـ

٢ ٠ ٢ : حدَّثنا هِشامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ بُنُ عَيَّاشٍ ثَنَا عَبَادُ بَنُ كَثَيْرِ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيْرِ عَنْ ابي سلمةَ عَنْ أبي كرسول صلى الله عليه وسلم في قرمايا: وس كوروس ي هُريُرة قال قال رسُولُ اللَّهُ ﴿ لَا تُعَزِّرُوا فَوْق عشرة اسُواطِ). زياده مزامت دو\_

٢١٠٢: حضرت ابو ہر رہ وضي الله عنه فر مات ہیں اللہ

خلاصة الماب الله الله على فرمات جي كه بهار السحاب نے كبا ہے كه يه حديث منسوخ ہے بيد حضرات فرمات ميں كه صحابه کرام رضی القدعنیم دس کوزوں ہے زیادہ مارتے تھے۔ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ ملیہ کے نز دیک تعزیر کی اکثر مقدار اُ نتالیس کوڑے امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزویک پھیتر کوڑے ہیں۔ امام محدر حمۃ اللہ علیہ کوبعض نے امام صاحب رحمة الله عليه كے ساتھ كہا ہے اور بعض نے امام ابو پوسف رحمة الله عليه كے ساتھ ۔

### ٣٣: بَابُ الْحَدُّ كَفَّارَةٌ

٢١٠٣ : حدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ المُثنَى ثنا عبدُ الوهاب وابْنُ ابى عدى عن خالِدِ الْحَذَاءِ عَنُ ابى قلابة عن ابى ألاشُعتِ عَنْ عُبادة بُن الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ (مِنُ أصباب مِنْكُمْ حَدًّا فَعُجَلَتُ لَهُ عَقُوْبَتُهُ فَهُو كَفَّارَتُهُ و إلَّا فَأَمْرُهُ الَّى اللَّهِ ).

٣ ١٠٠ : حدَثْنَا هرُونُ بُنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَالُ ثَنَا حَجَاجُ بُنُ مُحمَّدِ ثَنا يُؤنُّسُ ابُنُ آبِي اِسْخَاقَ عَنَ ابِي اسْحَاقَ ، عَنُ ابئ جُحيفة عن علِي قَالَ قَالَ رسُولُ اللّه صلى الله عليه وَأَسَلُّم ( مِنْ أَصِبَابَ فِي اللَّهُ نَيَا ذَنُبًا فَعُوْقَبِ بِهِ فَاللَّهُ أَعُدَلُ من أن يُشنَّى عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبُدهِ ومَنْ أَذْنَبَ ذَنْبَا فِي الدُّنْيَا فسنترهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَكُرَمُ مِنُ انْ يَعُودُ فَي شَيْئَ قَدْ عَفَا

### باب: صركفاره ب

۲۲۰۳ : حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه فر مات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جم میں جو بھی حد (کے موجب) کا مرتکب ہوا پھر اسے جلدی ( دنیا میں ) سزامل گئی تو وہ اس کا کفارہ ہے ورنہ اس کا معاملہ اللہ کے سپر د ہے۔

۴ ۲۰۴: حضرت علی کرم الله و جبه فر ماتے ہیں که الله ک رسول صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جس ہے دیا میں کوئی گناه سرز دیبوا پھراہے سز ابھی مل گئی تو اللّٰہ تعالیٰ انصاف فرمانے والے ہیں اینے بندہ کو دوبارہ سزا نہ دیں گ اورجس نے دنیامیں گناہ کاار تکاب کیا پھراللہ نے اس پر یر د ه دُ ال دیا تو التدمېر بان میں جومعاف کر دیں دوبار ه اس کی بازیرس نہ فر مائیں گے۔

خااصة الباب بنه اس بارے میں علما ، کے دوقول میں بعض علما ، کے زور یک حدود سے گنا ہ معاف ہو جاتا ہے اور ابعض '' ملا .فر ماتے ہیں کہ گناہ کی معافی کیلئے تو بہ نسروری ہے اس کی دلیل کئی ہیں ان میں پہلے ابوا میہمحزومی کی حدیث ًلز رچکی · ہے کہ آپ نے چور ہے فر مایا جب اس کا ہاتھ کا ٹا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہے استغفار کرو۔

## ٣٣: بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امُواتِهِ رَجُلا

١٠٥٥ : حدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدَةً وَمُحَمَدُ ابْنُ عُبَيْدٍ الْمَعِينِ بَنِ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِ بَنِ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِ بَنِ مُحَمَّدٍ الْمَدَرَاوَرُدِئُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ

دُلْهِ عِنِ الْفَضُلِ بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْفَضُلِ بُنِ دُلْهِ عِنِ الْفَضُلِ بُنِ دُلْهِ عِنِ الْفَضُلِ بُنِ دُلْهِ عِن الْمَحَبِقِ قَالَ قِيلَ لِآبِي ثَابِتِ سَعُدِ ابْنِ عُبَادَةً حِينَ نَزَلَتُ الْمُحَبِّقِ قَالَ قِيلَ لِآبِي ثَابِتِ سَعُدِ ابْنِ عُبَادَةً حِينَ نَزَلَتُ اللهُ خَبُودُ وَكَانَ رَجُلًا غَيُورًا: اَرَأَيْتَ لَوُ اَنَّكَ وَجَدُتُ مع امْرَ أَتِكَ رَجُلًا اى شَيْئُ كُنْتَ تَصْنَعُ قَالَ كُنْتُ مع امْرَ أَتِكَ رَجُلًا اى شَيْئُ كُنْتَ تَصْنَعُ قَالَ كُنْتُ مَع امْرَ أَتِكَ رَجُلًا اى شَيْئُ كُنْتَ تَصْنَعُ اللّى مَا ذَاكَ قَلْ صَارِبَهُما بِالسَّيْفِ الْتَعْلَرُ حَتَى آجِئُ بِارْبَعَةِ اللّى مَا ذَاكَ قَلْ صَارِبَهُما بِالسَّيْفِ الْتَعْلَرُ حَتَى آجِئُ بِارْبَعَةِ اللّى مَا ذَاكَ قَلْ فَضَى خَاجَتَهُ وذَهَبَ اوْ آقُولُ رَآيُتُ كَذَا وَكَذَا فَتَضُرِ بُو فِى قَلْ اللّهُ عَلَى خَاجَتَهُ وذَهَبَ اوْ آقُولُ رَآيُتُ كَذَا وَكَذَا فَتَضُرِ بُو فِى السَّيْفِ شَاهِدًا ) ثُمَّ قَالَ السَّدُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمِ فَقَالَ ( كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا ) ثُمَّ قَالَ ( لا إِنِي الْخَافُ انْ يَتَتَابِعُ فِي ذَلِكَ السَّكُوانُ وَالْغَيُرَانَ ) . ( لا إِنِي الْخَافُ انْ يَتَتَابِعُ فِي ذَلِكَ السَّكُوانُ وَالْغَيْرَانَ ) .

قال البؤ عَبُدِ اللَّهِ يَعْنِيُ ابْن مَاجَة سمِعُتُ أَبَا ذُرُعَة ہے۔ پھر فرمایا نہیں کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ شنی اور یقولُ هذا حدیث علی بُن مُحمَّدِ الطَّنافِسِیّ وَفَاتَنِیْ مِنهُ . غیرت مندسلسل ایبا کرنے لگیں ۔ امام ابن ماجہ کہ یقولُ هذا حدیث علی بُن مُحمَّدِ الطَّنافِسِیّ وَفَاتَنِیْ مِنهُ . غیرت مندسلسل ایبا کرنے لگیں ۔ امام ابن ماجہ کہ بین منافعی کی ہاور مجھے اس میں سے پچھ بھول ہوگئی۔ بین منافعی کی ہاور مجھے اس میں سے پچھ بھول ہوگئی۔

## باہ : مردا بی بیوی کے ساتھ اجنبی مردکو پائے

۲۹۰۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)! مردا پی بیوی کے ساتھ غیر مردکو پائے کیا اس غیر مردکو تا ہے کیا اس غیر مردکو تا ہے کیا اس غیر مردکو تا کہ کرسکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں ۔ حضرت سعد نے کہا کیوں نہیں فتم اُس ذات کی جس نے فر مایا: سنوتم ہارا جس نے فرمایا: سنوتم ہارا تہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنوتم ہارا مردارکیا کہ در ہا ہے۔

۲۹۰۷: حضرت سلمہ بن حجی فرماتے ہیں کہ ابو ٹا بت سعد بن عبادہ ہمت غیور مرد تھے جب حدود کی آیت نازل ہوئی تو کسی نے ان سے کہا بتا ہے اگر آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی مرد کو دیکھیں تو کیا کریں گے۔ کہنے لگے میں ان دونوں کو تلوار سے ماروں گا کیا میں انظار کروں یہاں تک کہ چارگواہ لاؤں اوراس وقت تک وہ اپنا کام بیورا کر کے فرار ہو چکا ہویا میں کہوں کہ میں نے یہ یہ بورا کر کے فرار ہو چکا ہویا میں کہوں کہ میں نے یہ یہ نہ کہوا تو تم مجھے حدلگاؤ گے اور بھی بھی میری گواہی قبول نہ کرو گے۔ کہتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کسی نے کردیا تو آپ نے فرمایا: تلوار ہی کائی گواہ تذکرہ کسی نے کردیا تو آپ نے فرمایا: تلوار ہی کائی گواہ غیرت مند سلسل ایبا کرنے لگیں ۔ امام ابن ماجہ کہتے غیرت مند مسلسل ایبا کرنے لگیں۔ امام ابن ماجہ کہتے غیرت مند مسلسل ایبا کرنے لگیں۔ امام ابن ماجہ کہتے

ل کہ لوگ قبل کردیں پھرمواخذہ ہوتو یہ الزام لگادیں حالا تکہ واقع میں ایسانہ ہولہٰذاا اً کرکوئی ایسی حالت میں قبل کردیے تو اس کوقصا سأقبل کیا ب نے گاالبتہ اگر وہ اپنے بیان میں سچا ہوتو آخرت میں اس ہے مواخذہ نہ ہوگا۔ واللہ اعلم ( مید*رار شید )*  خلاصة الراب جنز آپ كا مطلب يہ تھا كه جمنز ت سعد كا يہ كبنا بظام غيرت كى وجہ سے معلوم : وتا ب تَر مِحْهُ واس سے زيادہ غيرت باور اللہ تعالى كو مجھ سے زيادہ غيرت باس برجھی اللہ تعالى نے جوشر بعت كا تھم نازل كيا اس پر چانا بہت ہے۔ جمہور ائمہ فرماتے ہیں كه اگركوئی آدى اپنی بوئ كے پاس سی مرد کو پا كرفی مرسان قوہ بھی قصاصا قتل كيا جائے كا مگر جب تواد قائم كرے زنا پر العمو ماہ العمان و العمان اللہ بالدوں المان الدوں ال

باب: والدكانقال كے بعداً س كى اہليہ سے شادى كرنا

٣٥ : بَا بُ مَنُ تَزَوَّ جِ امْرَاَةَ ابيه مِن بَعُدِه مِن بَعُدِه

٢٦٠٨: حدَّثنا مُخَمَّدُ بُنُ عَبْد الرَّحُمن ابُنُ آخِيُ الْحُمَّدُ بِنَ عَبْد الرَّحُمن ابُنُ آخِيُ اللَّه الحُمَّدُ بِنَ الْحُمْدُ بَنَ مَنازل التَّمِيْمِيُ ثَنا عَبُدُ اللَّه بُنُ ادْرِيْسَ عَنُ خَالِدِ بُنِ ابِي كَرِيْمَةَ عَنْ مُعَاوِية ابْن قُرَّةَ عَنْ الْمُولُ اللَّهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْ اللهِ ال

۲۹۰۷: حفرت براء بن عازب رضی القد عند فرمات بین که میر سے مامول (بعثیم راوی نے ان کا نام حارث بن عمرو بتایا ہے) میر حقریب سے گزر ساور نبی سلی الله علیه وسلم نے ان کو جھنڈ ابا ندھ دیا تھا میں نے ان کو جھنڈ ابا ندھ دیا تھا میں نے ان کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ایک مرد کی طرف بھیجا ہے جس نے والد کے انتقال کے بعد اس کی المیہ سے بادی کر لی اور مجھے تھم دیا ہے کہ اسکی گردن اڑا دول سے بان کی رسول صلی الله علیه وسلم نے بعد اس کی المیہ سے شادی کر کی الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے مجھے ایک مرد کی طرف بھیجا جس نے اپنے والد کی المیہ سے شادی کی طرف بھیجا جس نے اپنے والد کی المیہ سے شادی کی کہ میں اس کی گردن اڑا دوں اور اس کا مال لے کی کہ میں اس کی گردن اڑا دوں اور اس کا مال سے لوں۔ (یعنی اُسے قبل کر کے اُس کا مال حنبط کر لیا

طائے)۔

<u>خلاصیة الهاب</u> ۱۶٪ ان احادیث کی بنا ، پرائمه نلا ژ کے نز دیک باپ کی منکوحه سے نکاح کرنے پرحد جاری ہوگی امام ابو حنیفہ کے نز دیک حد جاری نہ ہوگی حضور صلی الله ملیہ وسلم نے تعزیر آفتل کرایا تھا۔

# أبيه وتوكى غير مَوَالِيُهِ

٢ ٢ ٠ ٩ : حدَّثنا أَبُو بِشُر بَكُرُ بُنُ حَلَفٍ ثَنَا بُنُ آبِي الصَّيُفِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنَّ عُثَمَانَ بُن خُتَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بُن جُبَيْرٍ عن ابن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ مَنِ انْتَسَبَ اللَّهِ غَيْرِ ابِيُهِ اوْ تَوَلَّى غَيْرِ مَوالِيَّهِ فَعَلَيْهِ لَعُنهُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ والنَّاس الجمعيْنَ ) .

• ٢٦١: حددُ ثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعاوِيَةً عَنُ عَاصِمٍ الاحول عن أبئي عُشَمَانَ النَّهُدِيِّ قَالَ سمِعُتُ سَعُدًا وَأَبَا بِكُرِـة رضى اللهُ تعالى عَنْهُما وَكُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا يَقُولُ: سبمعت أذناى ووعى قلبى مُحمّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّم يَقُولُ (من ادّعي الّي غير آبيه وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ آبِيُهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حرامٌ).

ا ٢١١: حَدَّثَنا مُحمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَانا سُفُيَانَ عَنُ عَبُدِ الْكُريْم عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن عَمُرِو قَالَ : قَالَ رسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمِ ( مَنِ ادَّعَى اللَّهِ عَيْرِ ابِيَّهِ لم يرخ رانحة الجنَّة وانَّ ريْحها ليُوجدُ من مسيرةٍ حمس مائة عام).

# ٣٦: بَابُ مَنِ ادَّعٰى إلى غَيُر

٢٢٠٩: حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: جس مخص نے اینے باپ (یااس کے قبیلہ ) کے علاوہ کسی اور طرف نسبت کی یا جس غلام نے ا ہے آتاؤں کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی تو اس یراللّٰدی اورفرشته کی اورتمام لوگوں کی لعنت ہے۔

بِإِبِ إِياس كِقبيله) كے علاوہ كى

طرف نسبت كرنااورايخ آقاؤں كے علاوہ

كسى كواينا آقابتانا

۲۲۱۰ : حضرت سعد اور حضرت ابو بكر رضى الله عنهما ميس ہے ہرایک نے بہ کہا کہ میرے دونوں کا نوں نے سنااور میرے دل نے محفوظ کیا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : جس نے باپ (یا اس کے قبیلہ) کے علاوہ کی طرف ا پی نسبت کی حالانکہ اے معلوم بھی ہے کہ یہ میرا باپ نہیں تو اس پر جنت حرام ہے۔

۲۱۱۱ خضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنه فریاتے ہیں که الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اینے باپ (یا اس کے قبیلہ) کے علاوہ کی طرف اپنی نبت کی تو جنت کی خوشبوبھی نہ سو بھے گا حالا نکہ جنت کی خوشبو یا کچ سوسال کی مسافت ہے محسوس ہوتی ہے۔

خلاصیة الیاب ﷺ معلوم ہوا کہ بیتخت گناہ ہے جنت حرام ہونے سے مرادیہ ہے کہ جواس فعل کو جائز سمجھے تو وہ کا فرہو جائے گا اور کا فریرِ جنت حرام ہے۔ یا بیتشد دا فر مایا کیونکہ مسلمان ایمان کی بدولت جمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔

# باب: کسی مردکی قبیلہ ہے نفی کرنا

٢٦١٢: حضرت اضعث بن قيس رضي اللَّه تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ میں قبیلہ کندہ کے وفد کے ساتھ اللہ ک رسول صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سب

### ٣٠ : بَابُ مَنُ نَفِي رَجُلًا مِنُ قَبِيلَةٍ

٢١١٢ : حَدَّثُنا أَبُو بَكُر بُرُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ تناحماد بن ملمة ع: وَ حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن يخيى ثَنَا سُلَيْمانُ بُنُ حَرُب ج: و حَلَّتُنا هَارُوْنَ ابْنُ حَيَّانَ انْبَأَنَا عَبُدُ

قَال فكان الاشْعَتُ بُنُ قَيْسٍ يَقُولُ لا أُوتى برخلٍ نفى رَجُلا مِنْ قُرَيْشٍ مِن النَّصُرِ بْن كنانة اللا جَلَدُتُهُ الْحَدَ.

#### ٣٨: بَابُ الْمُخَنَّثِين

٢ ٢ ٢ : حدَّثنا الْحَسنُ بُنُ ابِي الرَّبيْعِ الْجُرُجانِيُّ ٱنْبَانَا عَبُدُ الرَزَاقِ أَخْسِرنِي يعجيني بُنُ الْعَلاء انَّهُ سمع بشُر بُن نُمِيْرِ أَنَّهُ سَمِعِ مَكُحُولًا يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعِ يزيْد بُن عَبْدِ اللَّهِ انَّهُ سيمع صفْوَانَ بُن أُمَيَّة قَالَ كُنَّا غَنُدَ رِسُوُلِ اللّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَجاء عَمْرُو بْنُ مَرَّة فقال يا رسُول اللهِ صلَّى الله عليه وسلمان الله قد كتب على الشَفُوة فما أزاني أَرْزِقْ اللَّا مِنْ دُفِّي بِكُفِّي فَأَذِنُ لِي فِي الْعَناء فِي غَيْرِ فَاحِسْةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ ( لا آذنُ لك ، ولا كرامةً وَلا نَعْمَةً عَيْنَ كَذَّبُتَ أَيُ عُدُوًّ اللَّه لقدُ رِزِقَكَ اللَّهُ طيبًا خَلالًا فَاخْتَرُتْ مَا حَرْمَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنْ رِزْقَهِ مُكَانَ مَا احلَ اللَّهُ عَنَّو جَلَّ لَكَ مِنْ حَلَالِهِ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمُتُ النك لفعلت بك وفعلت قُمْ عَنِي و ثُبُ الى اللّهِ اما انك ان فعلست بعد التفدمة الك ضربتك ضربا وجميغا وحلفت رأسك مثلة و نَفَيْتُك مِنْ الْهَلِكِ وَ أَحْلِلُتُ سِلْبَكِ نَهْبِةَ لَفُتِيانَ أَهُلَ

شرکاء وفد مجھے اپنے میں افضل خیال کرتے تھے۔
میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ سلی اللہ علیہ
وسلم ہم میں سے نہیں؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فر مایا: ہم نضر بن کنانہ کی اولا دمیں سے ہیں۔ ہم اپنی
والدہ پر تہمت نہیں لگاتے اور اپنے والد سے اپنی نفی
نہیں کرتے۔

راوی کہتے ہیں کہ پھراشعث بن قیس فر مایا کرتے تھے کہ میرے باس اگر کوئی ایساشخص لایا گیا جو کسی قریش کے متعلق کیے کہ نظر بن کنانہ کی اولا دنہیں تو میں اسکو حد قذ ف اگاؤنگا (کیونکہ نبی نے فر مادیا کہ قریش نظر بن کنانہ کی اولاد ہیں )۔

#### بان: میجرون کابیان

٣٦١٣: حضرت صفوان بن أميةً فرمات بين كه بم الله کے رسول : کی خدمت میں حاضر تھے کہ عمرو بن مرہ آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ نے میرے کئے بدیختی لکھ دی تو میرا خیال نہیں کہ مجھے روزی ملے الا یہ کہ اینے ہاتھ سے زف بجاؤں (اور روئی حاصل كرول) للبذا آپ مجھے بغيرفسق و فجور (يعني نا چنا اور لواطت وغیرہ) کے گانے کی اجازت دیجئے تو اللہ کے رسول یے فر مایا: میں تخصے اسکی ا جازت نہیں ووں گا اور تیری کوئی عزت نہیں اور نہ تیری آئیسیں ٹھنڈی ہوں ( كە تخچے گانے كا موقع ملے ) اے اللہ كے دشمن!اللہ نے تیجے یا کیزہ اور حلال روزی دی پھر جو روزی اللہ نے تیرے لئے حلال فر مائی اس کی جگہ تو نے اس روزی کواختیار کیا جواللہ نے تجھ پرحرام فرمائی اورا گرمیں تھے اس ہے قبل منع کر چکا ہوتا تو اب تھے بخت سزا دیتا اور تیرا براحشر کرتا۔ میرے پاس ہے اٹھے کھٹر ابواوراللہ کی

المدينة).

فَقَامَ عُمرُو وبعه مِنَ الشَّرِّ والْحرِّي مَا لا يَعْلَمُهُ الَّا اللَّهُ.

فَلَمَّا وَلَى قَالَ النَّبِيُّ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ (هُؤُلاء الْعُصاةُ مِنْ مِاتَ مِنْهُمُ بِغَيْرِ تَوْبِةٍ حَشَرَهُ اللَّهُ عَزُّوجَلَّ يَوُمَ الْقِيامَةِ كُمَا كَانَ فِي الدُّنْيَا مُخَنَّنَّا عُرْيَانًا لا يَسْتِرُ مِنَ النَّاس بهُدُبَةٍ كُلَّمَا قَامَ صُرع).

طرف رجوع وتویہ کراورغور ہے من!اب منع کرنے کے بعدا گرتونے بھراپیا کیا تو میں تیری سخت پٹائی کروں گا' در دناک سزا دول گا اور تیری صورت بگاڑنے کیلئے تیرا سرمنڈ وا دوں گا اور تجھے گھر والوں ہے جدا کر دوں گا اور تیرالباس و سامان لوٹنا مدینہ کے جوانوں کیلئے حلال كردول گا تو عمر و كھڑا ہوا اور اس پر الیمی ذلت ورسوائی حیمائی ہوئی تھی جس کاعلم اللہ ہی کو ہے۔ جب وہ جاچکا تو

نی نے فرمایا: یہی خدا کے نافر مان ہیں جوان میں ہے بغیر تو یہ کے مرجائے اللہ تعالیٰ اس کوروزِ قیامت اسی طرح حشر فر مائے گا جس طرح دنیا میں تھا ہجڑ اہو گا اور نگالوگوں ہے اسکا ستر پوشیدہ نہ ہوگا جب کھڑ اہو گا گر جائے گا۔

٣١١٣: حَدَثنا ابُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَة ثنا وَكِيُعٌ عَنُ هشام بُن عُرُوةَ عَنْ ابِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنُتِ أُمَّ سَلَمَةَ عَنُ أُمَّ ﴿ نِيَّ اللَّهِ إِللَّهِ اللَّهِ عَن زَيْنَبَ بِنُتِ أُمَّ سَلَمَةَ عَنُ أُمَّ ﴿ نِيَّ اللَّهِ بِن اللَّهِ عِنْ زَيْنَبَ بِنُتِ أُمَّ سَلَمَةَ عَنُ أُمَّ ﴿ نِي اللَّهِ بِن اللَّهِ عِن اللَّهُ عَبِواللَّهُ بِن سلمة رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم دَخل عَلَيْهَا فَسَمعَ مُحنَّنَّا وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْد اللَّهِ بْنِ مِي تَهْمِينِ ايك عورت دكھاؤں گا جو جار ہوں كے ساتھ ابئ أُمَيَّةُ انُ يفْسِح اللَّهُ الطَّائِفَ غَذَا دَلَلْتُكَ عَلَى امْرَأَةٍ تُفْبِلُ بِأَرْبَعِ و تَذْبِرُ بِثَمَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّم جب مرتى جاتو وبى جار بث دونو ل طرف كمل كر (الحَرجُوهُمُ مِن بُيُوتِكُمُ).

۲۱۱۳: ام المؤمنين حضرت ام سلمه سے روایت ہے که آتی ہے اور آٹھ بٹول کے ساتھ واپس جاتی ہے ( یعنی آ ٹھے بن ( سلوٹیس ) جاتے ہیں الغرض وہ مونی اور پُر گوشت اور عرب ایسی عورت کو پبند کرتے تھے ) تو نبی م نے فر مایا: ان کوایئے گھروں سے نکال دیا کرو۔

خلاصیة الباب الله مخت وہ ہے جواپنے اختیار ہے ہیجو ہے بن جاتے ہیں ان پرالقد تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ایسے لوگ تیا مت کے دن ننگے کئے جائمیں گے دوسر ہےلوگوں کوتو اللہ تعالیٰ قدر تی لباس ہے ڈھانپ دیں گے اور مخنث کھلا رہے گا کیونکہ و و دنیا میں بھی اپناستر کھولتا اورشرم نہ کرتا۔اس حدیث ہے تابت ہوا کہ گانا بجانا حرام ہے اور سننا بھی حرام ہے اور بیجی ثابت ہوا کہ اہل معاصی وفواحشیت کو ذلیل کرنا اوران کا سرمونڈ نا درست ہے۔

# التبال المالية

# القدو ماهر القدين و أبر الهود المعادد المعادد

# ا بَابُ التَّعُلِيْظِ فِى قَتْلِ مُسُلِم ظُلُمًا

٢٦١٥ : حَدَّثَنا مُحمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُميْرٍ و عَلِیُّ بُنُ مُحمَّدِ وَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالُوا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاعْمَشُ عَنُ مُحمَّدِ وَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالُوا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاعْمَشُ عَنُ شَعِيْتٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ ( اَوَّلُ مَا شَقِينَ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ ( اَوَّلُ مَا يُفَضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ ) .

٢ ٢ ٢ ٢ : حَدَّ تَنَاهِ شَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ثَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَلَيْ عَبْدُ اللهِ عَلَيْ عَبْدُ اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَاللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى

١٢٦ : حَدَثَنا سَعِيدُ بُنُ يحيى بُنُ الْآزُهَرِ الواسِطِيُ ثَنَا السَحْقُ بُنُ يُوسِطِي ثَنَا السَحْقُ بُنُ يُوسُفَ اللَّازُرَقَ عَنْ شَرِيْكِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آبِي السَحْقُ بُنُ يُوسُفَ اللَّارِرَقَ عَنْ شَرِيْكِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آبِي وَائلٍ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْهُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢ ٢ ١ ٨ : حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيُرِ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا اللهِ بُنِ نُمَيُرِ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا السَمَاعِيلُ بُنُ اَبِي خالِدِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَانَذِ عَنْ عُقُبَةَ السَمَاعِيلُ بُنُ اَبِي خالِدِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَانَذٍ عَنْ عُقُبَةَ

#### جاب: مسلمان کوناحق قبل کرنے کی سخت می

۳۱۱۵: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کے درمیان روز قیامت سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ ہوگا۔

۲۶۱۲: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک جان بھی ناحق قبل ہوتو حضرت آ دم عع کے پہلے بیٹے کو اس کے خون کا گناہ ہوتا ہے اس لئے کہ سب قبل اس نے قبل کا طریقہ جاری کیا۔

۲۲۱۷: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے بین کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روزِ قیامت لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خونوں کا حساب ہوگا۔

۲۲۱۸ : حضرت عقبه بن عامرجهنی رضی الله عنه فرمات بین که الله که رسول صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : جوالله

بُنِ عَامِرِ الْجُهَنِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّم ( مَنْ لَقِي اللَّهُ لَا يُشُرِكُ بِهِ شَيْنًا لَمْ يَتُنَدُّ بِذَمْ حَرَامَ دَخَلَ

> ٢ ٢ ١ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادِ ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنا مُرُوَانُ بُنُ جَنَاحٍ عَنُ آبِي الْجَهُمِ الْجُورُزَجِانِي عَنِ البَرَاءِ بُن عازِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ ( لَزَوَالُ الدُّنْيَا اهُونُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتُلِ مُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقٍّ ﴾ .

> • ٢٦٢ : حَـدُّثُنَا عَمُرُو بْنُ رَافِع ثَنَا مَرُوانُ ابْنُ مُعَاوِيَةً ثَنَا يزيُدُ بُنُ ذِيَادٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيُ هُ رَيُرَدَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ( مِنْ اَعَانَ عَلَى قُتُلِ مُؤْمِنِ بشَـطُو كلِمَةٍ لَقِي اللّهَ عَزَّوَجَلَّ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيُنيُهِ آيسُ مِنْ رحُمةِ اللَّهِ ).

تخهرا تا ہواور ناحق خون نه کیا ہووہ جنت میں داخل ہو

۲۲۱۹: حضرت براء بن عاز ب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: دینا کوفنا كرنا الله كے بال ايك مؤمن كو ناحق قتل كرنے سے آسان اور ملکا ہے۔

٢٦٢٠: حضرت ابو ہر رہے وضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ اللہ كرسول صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جس في مؤمن كو فل کرنے میں ایک لفظ بھر بھی مدد کی تو وہ اللہ تعالیٰ ہے ایس حالت میں ملے گا کہ اس کی دونوں آ تکھوں کے درمیان لکھا ہوگا''اللہ کی رحمت سے نا أميد''۔

<u>خلاصیة الباب</u> يه شايد مراديه ہے كه حقوق العباد ميں خون كا فيصله سب سے پہلے ہوگا جس نے ظلما كسى كوتل كيا ہوگا اس كو سزا دی جائے گی۔ حدیث ۲۱۱۷: یعنی قابیل نے دنیامیں بری رسم ڈالی اس لئے اس پر یعنی ناحق قبل کے عذاب کا ایک حصہ رکھا جائے گا ایسی ا حادیث میں بہت غور کی ضرورت ہے۔ جواوگ طرح طرح کی بدعات گھڑتے ہیں اوراو گوں میں مشہور کرتے ہیں ان کوخدا تعالیٰ کے عذاب ہے ڈرنا جا ہے ۔

# ٢ : بَابُ هَلُ لِقَاتِلِ مُؤْمِنِ

٢ ٢٢١ : حَدَّثْنا مُحمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ غَيَيْنَةَ عَنُ عَمَّادِ الدُّهْنِي عَنْ سالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاس عَـمَّنُ قَتَلَ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا ثُمَّ تَابُ وَآمِنَ وعَمِل صالحًا ثُمَّ الهندى ؟ قال ويُحهُ ! وَ أَنِّي لَهُ اللهدى سَمِعْتُ نبيُّكُم صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّم يَقُولُ ﴿ يَجِي الْقَاتِلُ وَالْمَفْتُولُ يـوُمَ الْقِيامَة مُتَعَلِقٌ برأس صاحبه يَقُولُ رَبِّ! سل هلذا لم قَتَلَنِيُ ) وَاللَّهِ لَقَدُ أَنْزِلَهَا اللَّهُ عَزُّوجَلَّ عَلَى نبيَّكُمُ ثُمَّ ما

# جاب: كيامؤمن كول كرنے والے كى توب قبول ہوگی

٢٦٢١: حضرت سالم بن الي الجعد كہتے ہيں كەسيد نا ابن عباسٌ ہے اس مخص کے متعلق بوجھا گیا جس نے کسی مؤمن کو قصداً قتل کیا پھرتو بہ کر لی اور ایمان و اعمال صالحه کو اختیار کر لیا اور مدایت پر آگیا۔ فر مایا :اس پر افسوس' اسکے لئے مدایت کہاں؟ میں نے تمہارے نبی کو یہ فرماتے سنا:'' قاتل ومقتول روزِ قیامت آئیں گے مقتول قاتل کے سرے لئکا ہوا ہوگا اور کہدر ہا ہوگا: "اے میرے پروردگار! اس سے بوچھئے کہ اس نے نسخها بعُذما انُرلها.

مجھے کیوں قتل کیا؟''اللہ کی قتم! اللہ عز وجل نے تمہارے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) پریہ آیت نازل فر مائی اورا ہے نازل فرمانے کے بعد منسوخ نہیں فرمایا۔

> الْبِانَا هَمَّامُ بُنُ يِخِينَى عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِي الصَّدِّيُقِ النَّاجِيُ عَنْ ابني سعيد الخدري قال ألا أخبر كم بما سمعت من في رسُوْل اللَّه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم سَمِعتُهُ أَذْناى ووعاهُ قُلْبَيْ ر انَّ عَبُدُ قَتِلَ تَسُعُةً وَتَسُعِيْنَ نَفُسًا ، ثُمَّ عَرَضَتُ لَهُ التَّوْبَةُ فَسَالَ عَنْ اعْلَم آهُلَ الْآرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلَ فَأَتَاهُ فَقَالَ انَىٰ قَتَلُتُ تسُعة و تسُعِين نفسًا ، فَهَلُ لِي مِنْ تُوبِةٍ قَالَ بعد تسعة و تسعين نفسًا قال فانتصى سيفه فقتله فاكمل به المائة ثُمَّ عرضتُ لَهُ التَّوْبِةُ فَسَالَ عَنُ اعْلَمَ اهْلِ الْارْضِ فَدُلَّ عَلْ رَجُلِ فَأَتَاهُ فَقَالِ إِنِّي قَتَلْتُ مِائَةَ نَفْسِ فَهَلُّ لِي مِنْ توبة ؟ قَالَ فَقَالَ ويُحَكُّ ومن يَحُولُ بينك و بين التَّوْبة اخرُ جُ مِنُ الْقَرْيَةِ الْحَبِيثَةِ الَّتِي أَنْتَ فَيْهِا الَّي الْقَرْية الصالحة قرية كذا وكذا فاعبد ربتك فيها فحرج يريد الْقَرْيَةَ الصَّالِحَةَ فَعَرَضَ لَهُ آجِلُهُ فِي الطَّرِيْقِ فَاخْتَصَمْتُ فِيْهِ ملائِكَةُ الرَّحْمةِ ومَلا ئِكَةُ الْعَذَابِ قَالَ ابْلَيْسُ انا أُولَى بِهِ انَّهُ لَهُ يَعُصِنِي سَاعَةً قَطُّ قَالَ فَقَالَتُ مَلَا نِكُةُ الرَّحُمةِ إِنَّهُ حرج تائبا).

قَالَ هَـمَّامٌ فَحدَّثَنِي حُمَيْدُ الطُّويْلُ عن بَكُر بُن عبد اللَّه عن أبئ رافع قبالَ فَبَعَتْ اللَّهُ عزُّوجَلُّ ملكًا فَاخْتِصَهُ وَاللَّهِ ثُمَّ رَجَعُوا فَقَالَ انْظُرُوا ، ايَ الْقُرُيتين

٢٦٢٢: حضرت الوسعيد خدريٌ فرمات بين كه كيا مين حمہیں وہ بات نہ سناؤں جو میں نے اللہ کے رسول کی زبانِ مبارک ہے تن'اس بات کومیر ہے دونوں کا نوں نے سنااورمیرے دل نے محفوظ رکھا کہ ایک بندے نے ننانوے جانوں کونٹل کیا پھراہے تو بہ کا خیال آیا تو اس نے یو چھا کہ اہلِ زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اسے ایک مرد کے متعلق بتایا گیا وہ اسکے پاس گیا اور کہا میں نے ننانوے انسانوں کوفل کیا ہے تو کیا میری تو بہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا ننانوے انسانوں کو مارنے کے بعد بھی؟ (بھلاتو بہ قبول ہوسکتی ہے) اس نے تلوارسونتی اور اس بڑے عالم کوبھی قتل کر کے سو جانیں یوری کردیں پھراہے تو بہ کا خیال آیا تو اس نے یو جھا کہ اہلِ زمین میں سب ہے زیادہ علم والاکون ہے اے ایک مرد کے متعلق بتایا گیا وہ اس کے پاس گیا اور کہا میں نے سو جانیں قتل کی ہیں کیا میری تو بہ قبول ہو علی ہے ؟ اس نے کہا تجھ پر افسوس ہے کون ہے جو تیرے اور تو بہ کے درمیان حاکل ہو' تو اس نایاک علاقہ سے نکل جہاں تو رہتا ہے (اور اتنے گناہ کرتا ہے ) اور فلاں نیک بستی میں چلا جااوراس میں اللہ کی بندگی کرتو وہ اس نیک بستی میں جانے کے ارادہ سے نکلا رائے میں اس کا وقت یورا

یے حضرت ابن عباس رضی الندعنبما کا ند ہب مہی ہے جمہوراہل سنت کے نز دیک اگر قاتل تو پیر کے تو اس کی معافی ہو جائے گی اوراس آیت میں خنو دے مرا دعرصہ دراز تک دوزخ میں رہنا ہے آیت کا ترجمہ بیہ ہے اور جوکوئی مؤمن کوقصد اُقتل کرے اس کی سزاجہم ہے اس میں ہمیشہ رے گا وراس پرانقہ کا خضب ہوا اورانقہ کی لعنت بری اور انقہ نے اس کے لئنے بڑا مذاب تیارر کھا۔ ( مید*رائر تشید )* 

الما المرابع المراجع المراجع المراجع

كانتُ أقُرب فَالْحِقُونُ بِاهْلِها.

قَالَ قَتَادَةُ فَحَدُّثَنَا الْحَسنُ قَالَ لَمَّا حَضرَةُ الْمُوتُ احْتَفَرْ بِنَفُسِهِ فَقَرْبُ مِنَ الْقَرُيةِ الصَّالِحَةِ وباعد مِنهُ الْقَرُيةِ الصَّالِحَةِ وباعد مِنهُ الْقَرُية الصَّالِحةِ.

ابلیس (بھی آ گیا اور ) بولا میں اس کا زیادہ حقد ار ہوں اس نے ایک گھڑی بھی میری نافر مانی نہیں کی (لہذا اسے دوز خ میں جانا جا ہے اور عذاب کے فرشتوں کے سر دکرنا جائے ) رحمت کے فرشتوں نے کہا ہے تو ہے تائی

ہو گیا تو رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہوا

سپر دکرنا جائے )رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ تو بہ تا ئب ہو کر نکلا تھا اس حدیث کے راوی ہمام کہتے ہیں کہ مجھے

حمید طویل نے بکر بن عبداللہ کے واسطے سے سنایا کہ حضرت ابورافع نے فر مایا کہ اس کے بعد اللہ عزوجل نے ایک فرشتہ بھیجا سب نے ابناا ختلاف اس کے سامنے رکھا اور اس کی طرف رجوع کیا اس نے کہا ویکھوان دونوں بستیوں میں سے کون تی بستی زیادہ قریب ہے جوقریب ہواس بستی والوں کے ساتھ اس میت کوملا دو۔ قیادہ کہتے ہیں کہ حسن نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو وہ گھسٹ گھسٹ کرنیک بستی کے قریب ہوا اور بری بستی ہے دور ہوا چنا نچہ فرشتوں نے اسے نیک بستی والوں میں شامل کرلیا۔

دوسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے۔

٣ : بَابُ مَنُ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيُنَ
 احدى ثَلاثٍ

٢٦٢٣ : حَدَثَنَا عُثُمَانُ و أَبُوْ بَكُرِ ابْنَا ابِي شَيْبَةَ قَالَا ثَنَا أَبُوْ مَكُرِ ابْنَا ابِي شَيْبَةَ قَالَا ثَنَا أَبُوْ بَكُر وعُثْمَانُ ابْنَا ابِي شَيْبَةَ

دا جائے تو ایک کوئی عزیر قتل کردیا جائے تو اسے تین باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے اسے تین باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے ۲۲۲۳: حضرت ابوشریح خزاعی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کا خون کیا

قالا ثنا جريرٌ وَعَبُدُ الرَّحِيمِ بنُ سُليْمان جميعًا عَنُ مُحمَّد بُن السحاق عَن الْحارث ابن فُضيْل ( اظُنَّهُ عن ابُن ابي الْعُوْجاء واسْمُهُ سُفْيَانُ ) عَنْ ابني شُريْحِ الْحَزاعي قال قَالَ رسُولُ اللَّهُ عَلِيلَةً رَمِنُ أَصِيْبِ بِدُمِ أَوْ حَبُلِ وَالْحَبْلُ الْجُرُحِ ) فَهُو بِالْحَيَارِ بَيْنَ الْحَدِي ثَلَاثٍ فَإِنَ ارَادِ الرَّابِعِةِ فَخُذُوا على يَدِيْهِ أَنْ يَقُتُلُ أَوْ يَاخُذُ الدِّيةَ فَمَنْ فَعَلِ شَيْنًا مِنُ ذَٰلِكَ فَعَادَ فَإِنَّ لَهُ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُحَلَّدًا فِيُهَا آبَدًا ) .

٢٦٢٣ : حدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَن بُنُ إِبُراهِيْمِ الدَّمَشُقِيُّ ثَنَا الُولِيُدُ ثَنا الْاوُزَاعِي حَدَّتني يَحْيي بْنُ ابِي كَثِير عَنُ أَبِي سَلَمَة عَنُ ابِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ( مَنْ قُتلَ ا لَهُ قَتِيْلٌ فَهُو بَحَيْرِ النَّظُرِيْنِ امَّا أَنْ يَقْتُلُ وَ امَّا أَنْ يُفْدَى ﴾ ﴿ ﴿ كُرُو بِ عِلْ صِفْد بِيا ورويت لے لے۔

گیا یا اس کوزخمی کیا گیا تو اس کو(پیاس کے ور ثہ کو) تین باتوں میں ہے ایک کا اختیار ہے اگر وہ کوئی چوتھی بات کرنا جا ہے تو اس کے ہاتھ بکڑلو و ہ تین باتیں یہ ہیں کہ یا اس کوئل کردے یا معاف کردے یا خون بہا (یا تاوان ) لے لیے جوکوئی ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات کر لے پھر پچھاور زیادتی بھی کرے تو اس کے لئے دوزخ کی آگ ہاں میں ہمیشہ ہمیشہ رے گا۔

۲۶۲۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عند فر مات ہیں کہ اللّٰہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس کا کوئی عزیز قل کر دیا جائے تواہے دو چیزوں کا اختیار ہے جائے <sup>قبل</sup>

خلاصیة الیاب 🏠 اس حدیث کوامام ابوداؤ داوراحمر نے بھی روایت کیا ہے اس مضمون کی حدیث حضرت ابن مسعو درضی الله عنه ہے مروی ہے مسلم میں حضرت عا أشه صديقه رضي الله عنه ہے بھي اليي روايت ہے بيه ضمون قرآ ان كريم كي آيت ﴿ وَلَكُمْ فِي القصاصِ حِيوَةَ ﴾ ميں بھی موجود ہے۔غرض تين باتوں ميں ہے کوئی ايک اختيار کرنا جا ہے ۔

داب: سی نے عداقل کیا پھر مقتول کے ور ننددیت برراضی ہو گئے

۲۶۲۵ : حضرت زید بن ضمیره کہتے ہیں کہ میرے والد اور چیا نے روایت کی اور یہ دونوں حضرات جنگ حنین میں اللہ کے رسول کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ فرماتے میں کہ نبی نے ظہر کی نمازیر مائی پھرایک درخت کے نیجے تشریف فرمائے ہوئے تو قبیلہ خندف کے سردار ا قرع بن حابس آیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلم بن جثامہ کے قصاص کو رد کرنے گئے (تحلم بن جثامہ نے عامر بن اصبط انتجعی کوتل کیا تھا۔ اقرع کی درخواست میھی کی کھم سے قصاص نہ لیا جائے ) اور میپنہ

٣ : بَابُ مَنُ قَتَلَ عَمْدًا فَرَضُوُ ا بالذية

٢٦٢٥ : حدَّثنَا أَبُو بكر بُنُ ابي شَيْبة ثنا ابُو خالِدٍ الْاحْمَرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّحْق حَدَّثْنِي مُحَمَّدُ بْنَ جَعْفر عَنْ زيُدِ بُن صُميُرةَ حَدَّثِنِي ابي وعَمَى وكَانَا شهدا خُنيُنَا معَ رسُوُل اللَّه صَلَّى اللهُ عَليْسه وسِلْم قَالا صلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم الظُّهُر ثُمَّ جلس تحت شجرة فقام الَّيْهِ الْاقُرِعُ بْنُ حابس وهُو سَيْدُ حَنْدِفِ يَرْدُ عَنْ دَم مُحَلِّم ابُن حشَّامَة وقَّام عُيَيُنَةً بُنُ حِصْنِ يَـطُلُبُ بدم عَامِربُنِ الْاَضْبِطِ وَكَانَ اَشْجَعِيًّا فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَم ( تَقْبُلُوْنَ الدِّيَةَ ) فَأَبُوا فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنَى لَيْتِ يُقَالَ

مُكنِت لَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسلَمِ واللَّهِ مَا شَهِ عَلَيْهِ وِسلَمِ واللَّهِ مَا شَهْ عَلَيْهِ وِسلَمِ واللَّهِ مَا شَهْتُ هَذَا الْقَتِيلُ فَي عُرَّةِ الْاسْلامِ اللَّا كَعْنَمِ وردَتُ فَرُمِيتُ فَنَفُر آخرُهَا فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَمِ (لَكُمُ فَرُمِيتُ فَنَفُر آخرُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَمِ (لَكُمُ خَمْسُونَ إِذَا رجعُنَا) فَقَبِلُوا اللّهِيَة . خَمْسُونَ إِذَا رجعُنَا) فَقَبِلُوا اللّهِيَة .

بن حصن نے حاضر ہو کر عامر بن اصبط کے قصاص کا مطالبہ کیا اور عیمینہ اشجعی تھے۔ تو نبی نے ان سے فر مایا: کیا تم دیت قبول کرتے ہو؟ انہوں نے انکار کیا تو بی لیث کے ایک مرد جنہیں مکینل کہا جاتا ہے کھڑے ہوئے اور

عرض کیا: اے اللہ کے رسول! غلبہ اسلام میں اس قتل کی حالت ایسی ہی ہے کہ بچھ بکریاں پانی چینے کو آئیس تو انہیں ہا تک دیا گیا اسکی وجہ ہے ایکے بیچھے والی بکریاں بھی بھا گ گئیں تو نبی نے فرمایا: تمہیں دیت کے بیچاس اونٹ ہمارے اس سفر میں ملیں گے اور بیچاس اونٹ اس وقت جب ہم سفرے واپس ہوں گے اس پر انہوں نے دیت قبول کرلی۔

٢٦٢٦ : حدَّثَنا مَحُمُودُ بُنْ خَالد الدّمشُقِيُّ ثَنَا آبِي ثَنَا مُحمُودُ بُنْ خَالد الدّمشُقِيُّ ثَنَا آبِي ثَنَا أَبِي مُوسَى عَنْ عَمْرِو بُنِ مُحمَّدُ بُنْ راشِدِ عَنْ سُلَيْمَانَ آبُنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بُنِ شَعِيْبٍ عَنْ ابِيهِ عَنْ جدِه قَالَ قَالَ رسُولُ اللّه صَلّى الله عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَ

۲۹۲۷: حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنبها فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوعمداً قبل کرے اسے مقتول کے ورثہ کے سپر دکر دیا جائے اگر جا ہیں تو اسے قبل کر دیں اور اگر چا ہیں تو دیت کے لیس اور دیت تمیں تمین سالہ اونٹ ہیں اور تمیں جا سالہ اونٹ اور چا ہیں حاملہ اونٹنیاں یہ قبل عمر کی دیت سالہ اونٹ ہو جائے اور مقتول یہ کے ورثہ کو ملے گا کین یہ دیت کی سخت ترین صورت ہے۔

خلاصة الياب يه مطلب يه ہے كەحضورسلى الله عليه وسلم نے اليها فيصله فر ما يا كه دنگا فساد كى نوبت نبيس - يہي مرادشي مكتل كى -

#### ۵ : بَابُ دِيَةُ شِبُهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ

٢٦٢٠ : حدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ مَهُدِئُ وَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفرٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَيُّوْبِ سَمِعْتُ الْقِاسِم بُن رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ ، عَن النّبي عَلَيْتُهُ الْقَاسِم بُن رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ ، عَن النّبي عَلَيْتُهُ قَالَ ( قَتِيْل النّحُطاءِ شبه الْعَمْدِ قَتِيْلُ السّوُطِ والْعَصا مَانَةٌ مِن الْإِبل أَرْبِعُونَ مِنْهَا حَلْفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ) .

#### بِآبِ: شبه عمر میں ویت مغلظہ ہے

۲۹۲۷: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: شبہ میں عمر یعنی خطا کامقتول وہ ہے جسے کوڑے یالاٹھی سے قبل کیا جائے اس میں سواونٹ جیں جن میں سے حیالیس حاملہ اونٹنیاں ہیں جن کے پیٹ میں بیچے ہوں۔

ا اس تشبیه کا مطلب میہ ہے کہ جیسے اگران ہملے آنے والی بکریوں کو ہا نکا نہ جاتا تو ان کے بیجھے والی بکریاں بھی آموجود ہوتیں اسی طرح اگراس مقدمہ کو نه نمنا یا گیا تو اس کے بعد اور فسادات بھی کھڑے ہو سکتے اور مسلمان آپس میں دست وگریباں ہو سکتے ہیں۔ (عمیرائر تشبید) دوسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے۔

اللہ ١٦٤٢ : حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول مختل مکہ کے روز کعبہ کی سیڑھی پر کھڑ ہے ہوئے اور اللہ کی حمہ و ثنا کی فر مایا : تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں جس نے اپنا وعدہ سیا کیا اور ایخ بندہ کی مدو کی اور شکروں کو تنبااتی نے مشکست دی غور سے سنو جے کوڑ سے یالاٹھی کے ذریعی آکیا اس کی دیت سو اونٹ ہیں جن میں جا لیس حاملہ اونٹنیاں ہیں جن میں بیچ ہوں غور سے سنو جابلیت کی ہر رسم اور ہرخون میر سے ان دوقد موں کے ینچ ہے ( لیمی انعو اور آ ئندہ کیلئے منقطع ہے ) سوائے بیت اللہ کی خدمت اور حاجیوں کو یائی پلانا میں ان دونوں خدمتوں کو انہی اوگوں حاجیوں کو یائی پلانا میں ان دونوں خدمتوں کو انہی اوگوں کے میرد کرتا ہوں جن کے سپر در پہلے یہ خدمتیں تھیں ۔

حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ يحيى ثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ حَرْبِ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ رَبِيْعة ، عَنُ عُقْبة بُنُ رَبِيْعة ، عَنُ عُقْبة بُنُ وَيُدِ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعة ، عَنُ عُقْبة بُن وَيُ اللّه بُنِ عَمْرٍ و عَنِ النّبي عَلِي يَعْلِي يَعْدُوهُ .

فلاصة الراب ہے ہیں۔ جس قبل سے احکام متعلق ہیں ۔ قبل عدا قبر علی خطاہ۔ جاری ججرا خطا قبل بالسبب قبل عدوہ ہے جس میں آدی کو مار ذالنامقصو و بوہ تھیار سے جیسے تلوار تجری وغیرہ یا کسی ایسی نو کدار چیز سے بوجو تفریق اجزا ، میں بتھیار کا کام کرتی ہوجیے نو کدار کیز سے بوجو تفریق اجزا ، میں بتھیار کاک کام نوج ہے گناہ ہے جیسا کہ گزشتہ باب میں گزر چکا ہے۔ اس قبل میں کفارہ منبیں ۔ شبہ عمدایا م ابو صفیفہ کے زدیک سے بحد کسی ایسی چیز سے قبل کیا جائے جواجزا ، بدن کی تفریق نین ندکر ہے گو ہزا پھر ہو یا بیش بین لائعی ۔ امام شافعی اور صاحبین کے نزدیک شبہ عمد سے کہ ایسی چیز سے مار نے کا ارادہ کر ہے جس سے عموماً قبل نہیں کیا جائے ہوا ہا م شافعی اور صاحبین کے نزدیک شبہ عمد سے کہ ایسی چیز سے مار نے کا ارادہ کر ہے جس سے عموماً قبل نہیں کیا جائے ہوا ہا م ضاحب کی دلیل احادیث باب ہیں اس قبل کا جائے ہوا ہا م صاحب کی دلیل احادیث باب ہیں اس قبل کا موجب گناہ ہے ۔ کفارہ اور قاتل کی مددگار برادری پر دیت مغلظ ہے بعنی سواونٹنیاں ہیں بطر ایش ربائ بعنی ۵۲ بنت موجب گناہ ہے ۔ کفارہ اور قاتل کی مددگار برادری پر دیت مغلظ ہے بعنی سواونٹنیاں ہیں بطر ایش ربائ لیعنی ۵۵ بنت کا صدر آلیک سالہ ) ۴۵ جذراً (چبار سالہ ) ۴۵ جذراً (خبار سالہ ) ۴۵ جذراً الم شافعی اور ایک روایت میں امام احمد کے نزد یک بطر ایش اخلاث ہیں لیعنی ۴۵ جیش میں ہو دیت خطا شہر سواونٹ جبار سالہ ) ۴۵ شیے (چوسالہ ) ۴۵ جدرا میں ہیں جو دیت خطا شہر سواونٹ جبرا میں ۴۵ میل جو سے خطا شہر سواونٹ جبرا میں ۴۵ میل جو سے خطا شہر سواونٹ میں ۴۵ میل جو سے دیت خطا شہر سواونٹ میں ۴۵ میل ۲۵ میل جو سے خطا شہر سواونٹ میں ۴۵ میل جو سے خطا شہر سواونٹ میں ۴۵ میل ۲۵ میل جو سے خطا مشہر سواونٹ میں ۴۵ میل ۲۵ میل ۲۵ میل جو سے خطا مشہر سواونٹ میں جبر میں جو سے خطا مشہر سواونٹن میں جبر میں جو سے خطا مشہر سواونٹ میں جبر میں جو سے خطا مشہر سواونٹن میں جو سے خطا مشہر سواونٹ میں جو سے خطا مشہر سواونٹ میں جو سے خطا مشہر سواونٹ میں جو سوائی کو سوائی کو سوائی کی کی دو اور کو سوائی کی معاطر ہوں ۔

#### ٢: بَابُ دِيَةِ الْخَطَاءِ

٢ ٢٢٩ : حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هَائِئُ ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هَائِئُ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنْ عَمُرِو بُنِ دِيُنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَنَادٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيَّ أَنَّهُ جَعَلَ الدِيَّةُ اثْنَى عَشَرِ ٱلْفًا .

٢٢٣٠ : حدثنا أستحاق بن منطور المروزي أنبانا يزيد بن هارون أنبانا محمّد ابن راشد عن سليمان ابن موسى عن عن عن حده الرسول الله عن عن حده الرسول الله عن عن عن ابيه عن حده الرسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال ( من قبل حطأ فدينه من الإبل ثلا ثون بنت منحاص و ثلاثون النة لَبُون و ثلاثون حقّة و ثون بنت منحاص و ثلاثون الله صلّى الله عليه وسلّم عشرة بنى لَبُون ) و كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقومها على أهبل القرى أربع مائية دينار أو عدلها من يقومها على أهبل القرى أربع مائية دينار أو عدلها من الورق و يُقومها على أزمان الإبل إذا غلت رفع تمنها و إذ هائت نقص من تمنها على تحو الزّمان ما كان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما بنين الاربع مائة دينار إلى ثمان مائية دينار أو عدلها من الورق ثمانية من المن الورق قمانية من كان عقله في البقر على الله صلّى الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله

٢٦٣١ : حَدَّقَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ عَاصِمٍ ثَنَا الصَّبَاحُ بُنُ الْطَاقُ ثَنَا زَيُدُ بُنُ جُنِيُرٍ عَنُ حَشُفِ مُحَارِبٍ ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ الْطَائِي عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ الْبَنِ مَالِكِ الطَّائِي عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي السَّعَلَاءِ عِشُرُونَ حِقَّةً وَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مَحَامٍ وَعِشُرُونَ بِنَتَ مَحَامٍ وَعِشُرُونَ بِنَتَ مَحَامٍ وَعِشُرُونَ بِنَتَ مَحَامٍ وَعِشُرُونَ بِنَتَ الْمُونَ وَعَشُرُونَ بِنَتَ مَحَامٍ وَعِشُرُونَ بِنَتَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ

# دٍا بِ قَتَل خطا کی دیت

۲ ۲۲۹: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے بارہ ہزار درہم ویت مقرر فرمائی۔

۲۶۳۰: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص ﷺ ہے روایت ہے کہ الله كررسول نے فر مایا: جو محض خطأ قتل كر ديا جائے اسكى ديت یہ ہے تمیں اونٹنیاں کیسالہ اور تمیں اونٹنیاں مکمل دوسال کی اور تمیں اونٹنیاں پورے حیار سال کی اور دیں اونٹ پورے حیار جارسال کے اور دس اونٹ بورے دودوسال کے اور اللہ کے رسول نے دیہات والوں کیلئے اسکی قیمت حیار سواشر فیاں یا اسكے برابر جاندي مقررفر ماتے تصاور دیت کی قیمت اونوں کے نرخ کے اعتبار سے مقرر فرماتے تھے اور جب اونٹ گرال ہوتے تو دیت کی قیمت زیادہ ہو جاتی اور جب اونٹ ارزاں ہوتے تو دیت کی قیمت بھی کم ہو جاتی جن دنوں میں جو قیمت ہوتی وہی مقرر فرماتے چنانچہ اللہ کے رسول کے مبارک زمانہ میں دیت کی قیمت حیار سواشرفی ہے آ ٹھ سواشر فی تک رہی یااس کے برابر جاندی لیعنی آٹھ بزار درہم اور اللہ کے رسول نے سے فیصلہ فرمایا: گائے بیل میں سے دیت ادا کیجائے تو گائے والے دوسوگائیں دیں اور بکریوں ہے دیت ادا کرنی ہوتو بکری والے دو ہزار بکریاں دیں۔ ا۲۲۳: حضرت عبدالله بن مسعو درضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : قتل کی دیت میں ہیں اونٹنیاں پورے تین تین برس کی اور ہیں اونٹنیاں بورے جار جار برس کی اور ہیں اونٹنیاں بورے دو دوسال کی اور میں اونٹ بور ہے ایک ایک سال کے دیئے جا میں۔

٢ ٦٣٢ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ جَعُفَرِ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ سِنَان ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسُلِم عَنْ عَمُرو بُن دِيْنَار عَنُ عَكُرِمَةَ عَن ابُن عَبَّاسِ عَنِ النَّبِي عَلِيلَةٍ جَعَلَ الدِّيهَ اثْنَى عَشْر الْفَاقَالَ و ذَلِكَ قُولُهُ: ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنُ أَغُنَاهُمُ اللَّهُ و رَسُولُهُ مِنْ فَصْلِهِ \* التوبة: ٧٤] قَالَ بِأَخَذِهِمُ الدِّيَةِ

۲۲۳۲: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ ہزار درہم دیت مقرر فرمائی اوراسی بارے میں بیآیت نازل ہوئی:''اوران کو ای بات پرغصہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ا یے فضل ہے ان کو مالدار کر دیا لیعنی ویت لے کر''۔

خلاصة الباب يه السباب مين قتل خطاء كى ديت كا ذكر عقل خطاء كى دوتتميس بين (1) خطاء في القصد كه فاعل نے ا یک شخص کے تیر مارا جس کووہ شکار سمجھ رہا تھا مگروہ آ دمی تھااور (۲) خطاء فی الفعل کہ فاعل نے نشانے پرتیر مارا آ دمی کولگ گیا۔ تیسری قسم جاری مجری خطاہ ہے مثلاً ایک آ دمی سور ہاتھا اس نے کروٹ لی اور کوئی دوسرا آ دمی کروٹ میں آ کرمر گیاان دونوں کا موجب کفارہ ہےاور عاقلہ پر دیت ہے۔احناف اورا مام احمر کے ہاں قتل خطاء کی دیت سواونٹ ہیں بطريق اخماس بعنی ۲۰ بنت مخاص ( يک ساله اونتنی ) ۲۰ بنی مخاض ( يک ساله اونث ) ۲۰ حقے ( تين ساله ) ۲۰ بنت لبون ( دوسالہ اونٹنی )۔امام شافعیؓ امام مالکؓ کے ہاں کیسالہ بیں اونٹوں کی جگہ دوسالہ بیں اونٹ ہیں ان حضرات کی دلیل ائمہ سته کی روایات ہیں احناف اورامام احمہ کی دلیل حضرت ابومسعود رضی الله عنه کی حدیث جوسنن اربعهٔ ابن ابی شیبهٔ دارقطنی' بیہقی' ابن راہو بیدمیں منقول ہے اس دیت کے علاوہ حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کے ۔ امام ابوحنیفُہٌ نے فر مایا کہ دیت سواونٹ ہیں یا ہزار دینایا دس ہزار درہم اور صاحبین نے وہی کہا جوحضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا۔

> ك : بَابُ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَاِنُ لَمُ يَكُنُ عَاقِلَةٌ فَفِي بَيُتِ الْمَال

٢ ٢٣٣ : حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا أَبِي عَنُ مَنْصُور عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بُن نَصْلَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُن شُعْبَةَ قَالَ قَصْي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ .

٢٢٣٣ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسُتَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنُ بُدَيْلِ بُنِ مَيْسَرَةِ عَنُ عَلِي بُنِ طَلُحَةَ عَنُ رَاشِدِ عَنُ أَبِي ﴿ كَهِ اللّٰهِ كَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَمَكُم ﴿ فَ عَلَ مَا يَا : جَسَ كَا

چاہے: دیت قاتل کے کننبہ والوں پراور قاتل پرواجب ہوگی اگرکسی کا کنبہ نہ ہو( اور قاتل کے پاس مال نہ ہو) تو بیت المال سے اوا کی جائے گی

۲۶۳۳: حضرت مغيره بن شعبه رضي الله عنه فر ماتے ہيں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ فیصلہ فر مایا: دیت قاتل کے کنبہ پر واجب ہوگی۔

۲۶۳۳: حفزت مقدام شامی رضی الله عنه فر ماتے ہیں

لے ایک شخص جلاس نامی منافق تھااس کا مولی مارا گیا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اسے دیت دلائی وہ مالدار ہو گیا بھراس نے نفاق ہے تو برکر لی اور سچامؤمن ہوگیا اس پرمنافق لوگ بہت غصہ ہوئے اس بارے میں بیآیت نازل ہوئی۔ (عمبرالرشید)

عَامرِ الْهَوْذُنَى عَنِ الْمِقُدَامِ الشَّامِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَى اللهَ عليه وسلَم (أنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ لَهُ آعُقِلُ عَنْهُ وَارِثُهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ ) .

# ٨ : بَابُ مَنُ حَالَ بَيْنَ وَلِيّ الْمَقْتُولِ وَ بَيْنَ الْقَوَدِ أو الدِّيةِ

٣٦٣٥ : حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعُمَّرِ ثَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ كَثِيرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ كَثِيرٍ قَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ كَثِيرٍ عَنُ عَمْرٍ و ابُنِ دِيْنَادٍ عَنُ طَاوُسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رفعه الى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّم قَالَ ( مِنُ قَتَلَ فِي عَبَّاسٍ رفعه الى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَم قَالَ ( مِنُ قَتَلَ فِي عَبَيْةِ اوْ عَصَا فَعَلَيْهِ عَقُلُ عَمِيْةِ اوْ عَصَا فَعَلَيْهِ عَقُلُ اللهِ عَمُدًا فَهُوَ قَوْدٌ ومَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ اللهِ عَمُدًا فَهُوَ قَوْدٌ ومَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعُنهُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ الجَمْعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنهُ فَعَدْ وَالنَّاسِ الجَمْعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنهُ صَرُقَ وَلَا عَدُلٌ ).

کوئی وارث نہیں میں اس کا وارث ہوں میں اس کی طرف ہے دیت ادا کروں گا اور کوئی وارث نہ ہو (اور ماموں ہی ہوں اسکی ماموں اسکی ماموں اسکی طرف ہے دیت ادا کرے اور وہی اسکی میراث لے۔

# باب: مقتول کے ور شہ کوقصاص و دیت لینے میں رکاوٹ بنتا

۲۹۳۵: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرما نے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو مخص اندھا دھند مارا جائے یا تعصب کی وجہ سے پھر کوڑے یا لائھی سے تو اس پر قتل خطا کی دیت ہے اور جوعمدا قتل کرے تو اس پر قصاص جاور جوقصاص و دیت کی وصولی میں رکاوٹ ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی اس کانہ فرض قبول ہوگانہ فل۔

خلاصة المهاب المهاب المحضل النصاف اور حكم شرع سے رو كے اور اس ميں خليل ڈالے يہى حكم ہے كہ وہ ملعون اس كى نماز روز و دوسرى عبادات سب بے فائدہ ہيں۔ بلوہ سے مراديہ ہے كہ مقتول كا قاتل معلوم نہ ہويا كوئى وجد تل نہ ہو۔ عصبية يہ ہے كہ اللہ اللہ اللہ كى طرفدارى ميں مارا جائے عصبية اور تعصب دونوں كا ايك ہى مطلب ہے۔ مطلب يہ ہے كہ تنصيا رسے نہ مارا جائے عرف كا وجائے تو اس ميں ديت ہوگى نہ كہ قصاص۔

#### 9 : بَابُ مَالًا قُوْدَ فِيُهِ

٢٦٣٦ : حدَّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ و عَمَّارُ ابْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِى ثِنَا آبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ دَهْتِمٍ بُنِ قُوَّانَ حَدَّثَنِى الْوَاسِطِى ثِنَا آبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ دَهْتِمٍ بُنِ قُوَّانَ حَدَّثَنِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ا عَنْ آبِيُهِ آنَّ رَجُلًا فِي مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ا عَنْ آبِيهِ آنَّ رَجُلًا فَرَبُ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ا عَنْ آبِيهِ آنَّ رَجُلًا صَلَى سَاعِدِهِ بِالسَّيُفِ فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ ضَرَب رَجُلًا على سَاعِدِه بِالسَّيُفِ فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ فَامْرَ لَهُ بِالدِّيَةِ فَقَالَ فَاسْتَعُدَى عَلَيْهِ النَّبِى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسِلُم إِنْ يُنْ أُرِيدُ الْقِصَاصَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسِلُم إِنْ يُنْ أُرِيدُ الْقِصَاصَ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسِلُم إِنِينُ أُرِيدُ الْقِصَاصَ فَقَالَ

## باب: جن چیز وں میں قصاص نہیں

۲۹۳۷: حفرت جاریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرد نے دوسرے کے باز و پر تلوار ماری اور جوڑ کے ینچ سے اس کا باز و کا ث ڈ الا مجروح نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی تو آپ نے اس کے لئے دیت کا فیصلہ فر مایا اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں جا ہتا ہوں کہ قصاص لوں۔ آپ نے فر مایا: دیت لے لواللہ تمہیں اس قصاص لوں۔ آپ نے فر مایا: دیت لے لواللہ تمہیں اس

قصاص كا فيسله ندفر مايا \_

رخد الدّية بارك اللُّه لك فيها ) ولم يقص له مين بركت عطا فرمائ اور آب نے اس ك ت بالقصاص .

> ٢ ٢٣٠ : حدثنا أَبُو كُرلِب ثنا رشدين أبل سغد عن مُعاوِية بُن صالِح عَنُ مُعاذ بُن مُحمَّد الانصاري عن ابُن صَهْدان عن الْعَبَّاسِ بُن عَبْد الْمُطَّلِّبُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صنَّى الله عليه وسلَّم (لا قود في السمامومة و الاالجانفة و لاالمنقَلة ) .

٢ ١٣٧: حضرت عياسٌ بن عبدالمطلب فرمات بين كه الله كے رسول نے فرمایا: جو زخم د ماغ تك پہنچ جائے یا پیٹ تک اس میں بڑی ٹوٹ کرانی جگہ ہے سرک جائے اس میں قصاص نہیں ہے ( بلکہ دیت ہے کیونکہ ان میں برابریممکن نبیس)

خلاصية الياب 🛠 جن زخمول ميں برابري : و کيتو قصاص کا تلم ديا جائے گا مثلاً کوئی عضو جوڑ ہے کا ٺ ذالي آو کا نے والے کا بھی وہی عضو جوڑ ہے کا نا جائے گا اور جمن زخموں میں برابری نہ ہو سکے تو ان میں قصائص کا تھم نہ ہو گا بلکہ دیت دالا کی جائے گی۔

## • ا: بَابُ الْجارِحِ يَفْتَدى بالقود

٢ ٢٣٨ : حدَثنا مُحمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ انْبَانَا مَعُمرٌ عِن الرُّهُرِي عَنْ عُرُوة عِنْ عَانشَةَ أَنَّ رَسُول اللَّهُ صلَّى الله عليه وسلم بعث الباجهم السن خذيفة مصدقا فلاجمه رَجُلٌ فِي صِدِقتِهِ فَضِرِبُهُ ابُوْ جِهُم فَشَجَّهُ فَاتُوْ النَّبِيُّ صِلَّى اللَّهُ عليه وسلم فقالُوا: الْقُود يا رسُول اللَّه فَقَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلم (لَكُمُ كَذَا و كَذَا) فلم يرضوا فقال (لكم كذا و كذا ) فرضوا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ( انَّيُ خاطب على النّاس و مُخبرُهم برضاكم) قالوا نعم فَحطب النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالَ ( إِنَّ هُوُّ لاء اللَّيُثِيِّين ﴿ أَتَوْنِي يُرِيْدُونِ الْقَوَدَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِمْ كَذَا و كذا ارْضَيْتُمْ ) قَالُوا لا فَهُمَّ بِهُمُ الْمُهَاجِرُونَ فَامِرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَ يَكُفُّوا فَكَفُّوا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَرَادَهُمْ فَقَالَ ﴿ ازْ صَيْتُمْ ﴾ قَالُوا سعمه قال ( انِّي خاطِبٌ على النَّاس و مُخْبِرُهُم برضاكُم )

# بِإِبِ: (مجروح راضي ببوتو) زخمي كرئے والا قصاص کے بدلہ فدریہ دے سکتا ہے

۲۶۳۸: حضرت عا نشرٌ ہے روایت ہے کداللہ کے رسول ً نے ابوجہم بن حدیفہ کو مصدق مقرر فرمایا ( زکو ہ کا وصول کنندہ) تو ایک مرد نے اپنی زکو ۃ کے معالمے میں ان ہے جھگڑ اکیا ابوجہم نے اس کو مارااوراس کا سرزحمی کر دیا اس کے قبیلہ والے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اورعرض کیا: اے اللہ کے رسول! قصاص لینا حیا ہے میں تو آپ نے فر مایا:تم اتناا تنامال لےلووہ راضی نہ ہوئے تو آپ نے فرمایا: چلوا تنا اتنامال لے اواس پروہ راضی ہو گئے تو نبی نے فرمایا : میں لوگوں کوخطبہ کے دوران تمہاری رضامندی کے متعلق بتا دوں۔ انہوں نے کہا: بتاد بجئے تو نبی نے خطعہ ارشا دفر مایا اور فر مایا : پیقبیلہ لیث کے اوگ میرے یاس قصائس کا مطالبہ لے کر آئے میں ان کوات اتنے مال کی پیشکش کرتا ہوں کیا تم راضی

قَالُوْا نِعِيمُ فَيَحْطَبِ النَّبِيُّ صِلْبِي اللهُ عَلَيْهِ وسِلْم ثُبُّمْ قَالَ ( ﴿ هُو؟ كَهِنْ لِكَ نَهِيسِ! بهم راضي تهيس تو مهاجرين كوان ير ارْضيتُم ) قالُوْا نَعَمُ

تَفرَّد بِهِذَا مَعْمَرٌ لَا أَعْلَمُ رُواهُ غَيْرُهُ .

بہت برہمی ہوئی (اورانہوں نے کچھ کرنا چاہا) تو نبی نے قال ابْنُ ماجة سمِعْتُ مُحَمَّد بن يخيي يَقُولُ عَلَم ويا كدرك جاوّوه رك كي كيم نبي في البيادايث كي لوگوں کو بلایا اور دیت میں کیجھاضا فہ فر مایا اور پھرفر مایا

کہ کیاتم راضی ہو؟ انہوں نے کہا: جی ! ہم راضی ہیں۔ آپ نے فر مایا: پھر خطبہ میں لوگوں کوتمہاری رضا مندی کی خبر دیدوں؟ کہنے لگے: جی ہاں۔ تو نبی نے خطبہ ارشا دفر مایا پھر فر مایا: کیاتم راضی ہو گئے؟ کہنے لگے: جی ہاں! ہم راضی ہو

ا مام ابن ماجہ رحمۃ اللّٰہ علیہ فر ماتے ہیں کہ میں نے محمہ بن کچیٰ کو بیفر ماتے سنا کہ اس حدیث کوروایت کرنے میں معمر ا کیلے اور میرے علم میں نہیں کہ کسی اور نے بھی اس کوروایت کیا۔

خ*لاصیة الباب جلا* آپصلی الله علیه وسلم خطبه میں ان کی رضا ء وخوشی اس لئے بیان فر ماتے بیچے کہلوگ گوا ہ ہو جا نمیں اور بھروہ اقرار ہے مکرنہ نمیں چونکہ آپ کوان کی سیائی پراعتاد نہ تھا اس لئے کہ بہلی مرتبہ وہ راضی ہو کر پھرخطبہ کے وقت کہنے گے ہم راضی نہیں ہوئے ۔

#### ا ا: بَابُ دِيَةِ الْجَنِيُنَ

٢ ١٣٩ : حَدَّتُنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بشرعن مُحَمّد بُن عمروعن أبي سَلَمة عَنُ أبي هُ رَيْرَةً رَضِي اللهُ تعالى عنه قَالَ قَصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم فيسى البجنيين بغُسرَة عبد او امة فقال الَّذِي قُصِي عَلَيْهِ النَّعْقِلُ مِنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكُلُ وَلَا صَاحَ ولا استهلُ و مِثُلُ ذَلِكَ يُعَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم (إنَّ هَذَا لَيقُولُ بِقَولُ شَاعِرٍ فِيهِ غُرَّةٌ عَبُدُ أَوْ

• ٢٦٣ : حدد تُنسَا آبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَة و عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ هِشَام ابْن عُرَوَةَ عَنُ آبِيُهِ عَن الْمِسُور بُن مخرمة قال استشار عُمَرُ بنُ النحطاب رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنه النَّاس في إمَّلاص الْمرُأةِ يعْنِي سِقُطَهَا فَقَالَ الْمُغِيِّرَةُ بُنَّ شُغبة شهذت رسُول الله صلى الله عليه وسلم قضى فِيْهِ بغُرَّةِ

## باہے:جنین (پیٹ کے بچہ) کی دیت

۲۲۳۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جنین کی ویت ایک غلام یا باندی مقرر فرمائی توجس کے خلاف پیہ فیصلہ فرمایا تھا وہ بولا کیا ہم اس بچه کی دیت دیں جس نے نہ کچھ کھایا پیانہ وہ چنجا جلایا اور اس جیسا بچہ تو لغو ہوتا ہے کہ اس میں بچھ دیت یا تا وان نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیتو شاعروں کی طرح مسجع ومقفی کلام کر رہا ہے بیٹ کے بچہ میں ایک غلام یا باندی ہے۔

۲۲۴۰: حضرت مسور بن محزی فرماتے ہیں کہ سید ناعمر بن الخطاب ؓ نے جنین ( کی دیت ) کے بارے میں لوگوں ہے مشورہ طلب کیا تو مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے اس میں ایک غلام یا باندی کا فیصله فرمایا تو حضرت عمرٌ نے فرمایا اینے ساتھ

عَبْدُ اوُ امة فقال عُمرُ ائتنى بمن يشهد معك فشهد معهُ محمد بن مسلمة.

المجربي بن جريح حدّثين عمر بن دينار انه سمع طاؤسا عن ابن عبّاس عَن عُمر بن دينار انه سمع طاؤسا عن ابن عبّاس عَن عُمر بن الخطاب آنّه نشد النّاس قضاء النّبي صَلَى الله عليه وسلم في ذلك يعنى في الجنين فقام حمل بن مالك ابن النّابغة فقال كُنت بين المرّاتين لئ فصر بنت احداله ما الأخرى بمسطح فقتلتها و قتلت جنينها فقضى رسول الله عليه في الجنين بغرة عبد و ان تُقتل بها

کسی اور کوبھی لاؤ جواس کی شہادت دیتا ہوتو ایک ساتھ حضرت محمد بن مسلمہ نے شہادت دی۔

۲۲۲: حفرت ابن عباس فرمات بیں کہ سیدنا عمر بن خطاب نے لوگوں سے جبتجو فرمائی کہ نبی سلی القد علیہ وسلم نے جنین کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا تو حمل بن مالک کھڑے ہوئے اور کہنے گئے کہ میں موجود تھا کہ میری ایک بیوی نے دوسری بیوی کو خیمہ کی لکڑی ماری جس سے دوسری بیوی مرگنی اور اس کا بچہ بھی مرگیا تو القد کے رسول علی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جنین کے بدلہ ایک نلام دے یہ نیزسوکن کے بدلہ ایک نلام دے اس کوئل کیا جائے۔

خلاصة الماب التهاجيم احناف كے نزد يك غيره كى مقدار پانچ سودرہم ہيں ليعنى مردكى ديت كا بيسوال اورعورت كى ديت كا دسوال حصد كيونكد حضور صلى القد عليه وسلم كا ارشاد ہے كه ''مرده بيج كانبيس ليعنی غلام يا باندى يا پانچ سودرہم ہيں مگر حديث غدكوران برجحت ہے پھراحناف كے نزد يك غيره قاتل كے عاقلہ پر ہوتا ہے۔ امام ماكہ بال قاتل مے مال برجوتا ہے۔

# ۱۲: بَابُ الْمِیْرَاتُ من بِابِ الْمِیْرَاتُ مِن بِابِ الْمِیْرَاتُ جاری الدِّیَدِ

٢ ٢٣٢ : حدَّثْنَا أَبُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا سُفَيانُ بُنُ غَيْبَنة عِنِ الرَّهُ مِن عَنْ سَعِيْد بُنِ الْمُسَيِّبِ انَ عُمر رضى اللهَ تعالى عَنْهُ كَان يَقُولُ الدِّيةُ للْعَاقلَة وَلا ترتُ الْمَرْأَةُ مَنْ دية رُوْجَهَا شَيْبًا حَتَى كتب اليه الضّحَاكُ بُنُ سُفيان انَ النّبِي صَلَى الله عليه وسلّم ورَّث المُرَأَةُ اشْيم الطّبابي من دية رؤجها

٣٦٣٣ : حدثنا عبُدُ رَبّه بُنُ خالِدِ النَّمَيْرِيُ ثنا الْفُضِيلُ بُنُ سُلِيمَانَ ثنا مُؤسى بُنُ عُقُبة عن اسْحَقَ بُن يحيى بن اله ليُد عَلْ اسْحَقَ بُن يحيى بن اله ليُد عَنْ عُسَالِيّة قَصْلَى لَحَمّا ، الْبُن عَنْ عُبَادة بْن الصَّامِت انَ النَّبِي عَلَيْتُ قَصْلَى لَحِما ، ابْن

۲۹۴۲: حضرت سعید بن مسیّبٌ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے شخصے کہ دیت عاقلہ کے لئے ہوتی ہے اور بیوی کو خاوند کی دیت میں سے بچھ میراث نہ ملے گی پھر حضرت سحاک بن سفیان نے انبیں لکھا کہ نبی نے اشیم ضبا بی کی اہلیہ کوان کی دیت میں سے میراث دی تھی (تو ضفرت ممرِّ نے اسے قول سے رجوع فرمالیا)

۳۱۳۳: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنه عبر دوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل بن مالک مذکی لیے آئی میراث کا مالک مذکی لیے آئی میراث کا

مالک الْهُذَلَّيَ اللَّحْيَانِيَ بِمِيْرَاتِهِ مِنِ الْمُوَأَتِهِ الَّتِيُ قَتَلَتُها في اللَّهِ اللَّيُ اللَّ الْمُوأَتَهُ الْاُخُورِي . الْمُوأَتَهُ الْاُخُورِي .

ضاصة الراب منه دیت میں زوجین کاحق ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہام مالک و شافعی کے نزدیک قصاص اور دیت میں زوجین کاحق ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہا نام مالک و شافعی کے نزدیک قصاص اور دیت میں زوجین کاحق نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک تمام وارثوں کاحق ہے خواوان کی وراثت بلینتبارنسب ہویا با متبار سبب (زوجین ) احناف کی دلیل احادیث باب بیں کہ نبی علیہ الصلوٰ والسلام نے اشیم ضبا بی کی بیوی کووارث بنانے کا تعلم فرمایا تھا اس کے شو ہراشیم کی دیت میں۔

١٣ : بَابُ دِيَةِ الْكَافِرِ إِلَى ويتَ

٢ ١٣٣ : حَدَّثَنا هشام بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا خَاتَمُ ابْنُ اسْمَاعِيُلَ عَنْ عَمُو و بُنِ شُعِيْبٍ عَنُ ابِيهِ عَنُ عَمُو و بُنِ شُعِيْبٍ عَنُ ابِيهِ عَنُ ابِيهِ عَنْ جَدِهِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَمُو و بُنِ شُعِيْبٍ عَنُ ابِيهِ عَنْ جَدِه اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّاتٍ قَصْلَى اَنَّ عَقُلَ اَهُلِ الْكِتَابَيْنِ عَنْ جَدِه اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ فَعَلَى اَنْ عَقُلَ اَهُلِ الْكِتَابَيْنِ نَصْفَ عَقُلُ الْمُسْلِمِيْنَ وَ هُمُ الْيَهُودُ وَ النَّصَادِى .

۱۴: بَابُ الْقَاتِلُ لَايُرتُ

٢١٣٥ : حَدَّثَنَا مُحمَدُ بُنُ رُمُحِ الْمِصْرِى آنُبانا اللَّيْتُ بَنُ سِعُدِ عَنُ السِّعِةِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَال ( الْقَاتِلُ لَا صَلَيْتِهُ قَال ( الْقَاتِلُ لَا يَرْتُ ).

٢ ٢٣٦ : حَدَّقَنَا آبُو كُريْبِ وَ عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ سَعِيْدِ الْكِنُدِيُ قَالا ثَنَا آبُو خَالِدِ ٱلْاَحْمِرُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شَعَيْبٍ رضِى اللهُ تعالى عَنْهَ آنَّ آبَا قَتَادَة رجُلٌ مِنُ بَنِى شُعَيْبٍ رضِى اللهُ تعالى عَنْهَ آنَّ آبَا قَتَادَة رجُلٌ مِنُ بَنِى مُدلِحٍ قَتُل ابْنَهُ فَآخَذَ مَنْهُ عُمرُ مِائَةً مِنَ ٱلْإبلِ ثَلاثِيْن جَقَّةً وَ مُدلِحٍ قَتُل ابْنَهُ فَآخَذَ مَنْهُ عُمرُ مِائَةً مِنَ ٱلْإبلِ ثَلاثِيْن جَقَّةً وَ مُدلِحٍ قَتُل ابْنَهُ فَآخَذَ مَنْهُ عُمرُ مِائَةً مِنَ ٱلْإبلِ ثَلاثِيْن جَقَةً وَ مُدلِحٍ قَتُل ابْنَهُ فَآخَذَ مَنْهُ عُمرُ مِائَةً مِنَ الْإبلِ ثَلاثِيْن جَقَّةً وَ مُدلِحٍ الْمَقْتُولِ ثَلَاثِيْن جَلَعَةً فَقَالَ آيُن اخُو الْمَقْتُولِ شَلْمُ يَقُولُ ( لَيْس لِقَاتِلِ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسَلَمْ يَقُولُ ( لَيْس لِقَاتِلِ مَيْراتُ ) .

۲۱۳۴ : حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا: دونوں اہلِ کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کی دیت مسلمانوں کی دیت سے آدھی ہوگی۔
دلوں کی دیت سے آدھی ہوگی۔
دلوں: قاتل (مقتول کا) وارث نہیں

بےگا

۲۶۴۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: قاتل کومقتول کی میراث نہیں ملے گی۔

۲۹۲۷: حفرت عمرو بن شعیب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ بنو مدلج کے ایک مردابوقادہ نے اپنے بیٹے کوئل کر دیا تو حضرت عمر رضی الله عنه نے اس سے سواونٹ کئے تمیں حقدا ورتمیں جذند اور جالیس حامکہ پھر فرمایا مقتول کا بھائی کہاں ہے (اس کو دیت دلا دی اور باپ کو محروم رکھا) میں نے الله کے رسول سلی الله علیہ وسلم کو یہ فرمات نہیں ملے گی۔
مناکہ کسی قاتل کو میراث نہیں ملے گی۔

<u>خلاصیة الیاب</u> ﷺ بیاس کے گناہ کی سزا ہے اکٹر لوگ اپنے مورثوں کوفل کردیتے ہیں تا کدان کا تر کہ حاصل کرلیں و شریعت نے قاتل کوئر کہ ہی ہے محروم کر دیا تا کہ کوئی ایسا جرم نہ کرے ۔ سبحان اللہ دین اسلام میں انسا نبیت کی بقاء کے لیے کیسی کیسی مصلحتیں وفوائد پوشید و ہیں۔

#### ۵ ۱: بَابُ عَقُلُ الْمَرُأَةِ عَلَى عَصَبَتِهَا وَ مِيْرَاثُهَا کے لئے ہوگی لوَلَدِهَا

٢ ٢٣٠ : حَـدَّثُنَا السُحَاقُ بُنُ منْصُورِ أَنْبَانَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ انا مُحَمَّدُ بُنُ راشدِ عَنْ سُلَيْمان بْن مُوْسَى عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعيْبِ عَنْ ابيُه عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْثَةً أَنُ يعْقِل الْمَرْأَة عَصَبَتُهَا مِنْ كَانُوا و لا يرتُوا مِنْها شَيْنًا إلَّا مَا فضل عَنْ وَرَثْتِها و انْ قُتِلَتُ فَعَقُلُها بِين ورَثْتِها فَهُمْ يَقُتُلُونَ قاتلها).

٢٢٣٨ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ينحيى ثَنا الْمُعَلَّى ابْنُ اسبد ثنا عُبُدُ الْواحدِ بُنُ زِيَادٍ ثَنَا مُجالِدٌ عَنِ الشُّعْبِي عَنُ جابر رضى الله تعالى عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدِّية على عَاقِلَةِ الْقاتِلةِ فقالتُ عاقِلةُ الْمَقُتُولَةِ يا رسُولَ اللُّه مِيْرَاتُهَا لَنَا قِالَ ( لَا مِيُراثُهَا لِزوُجِهَا وَ ولدها).

#### ١١: بَابُ الْقِصَاصِ فِي السِّنَ

الُحارِث وَ ابْنُ ابِي عَدِي عَنْ حُميْدِ عَنُ أَنْسِ ثُنيَّةَ جَارِيَةٍ فطلبُوا الْعَفُو فَابُوا فعرضُوا عَلَيْهِمْ الارْسِ فَآبُوا ، فاتَوُ النَّبِيُّ صنى الله عليه وسلم فامر بالقصاص فقال أنس بن النَّضريا

واهي: عورت كي ديت اس كے عصبه ير ہوگی اوراس کی میراث اس کی اولا د

٢٦٣٧: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاصٌ فر مات جير کہ اللہ کے رسول نے بیہ فیصلہ فر مایا : عورت کی دیت ا سکے عصبہ ( ددھیال ) ادا کرینگے جتنے بھی ہوں اور دہ اں عورت کے وارث نہ ہو نگے مگرصرف اس ھنہ کے جوعورت کے وارثو ل ہے بچ رہے اورا گرعورت کوئل کر د یا جائے تو اسکی دیت اسکے ور ثد میں تقسیم ہو گی اور و بی ا سکے قاتل ہے قصاص لینگے۔

۲۱۴۸: حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنه بیان فر مات بین کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے دیت قاتلہ کی عا قله ير دُالى تو مقوله كى عا قله نے عرض كيا: الك الله کے رسول! اس کی میراث جمیں ملنی جائے ( کیونکہ دیت عاقلہ پر ہوتی ہے تو میراث بھی عاقلہ کاحق ہے ) آ بے نے فرمایا: نہیں اس کی میراث اس کے خاوند کی اولا د کی ہے۔

#### باب: دانت کا قصاص

۲۶۴۹: حضرت انسٌ فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی رہیع نے ایک لڑکی کا دانت توڑ دیا تو رہیع کے گھر والوں نے معافی مانگی وہ نہ مانے پھرانہوں نے دیت کی پیشکش کی وہ اس يربهي آماده نه ہوئے پھرسب نبي كى خدمت ميں حاضہ رَسُولَ اللَّهُ تُكُسِّرُ ثُنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا كُسِرُ فَقَالَ النَّهِ صَلَى الله عليهِ وسلم (يا أنَسُ كتابُ الله المُصاصِ قَالَ فَرَضِي الْقَوْمُ فَعَفُوا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ہوئو آپ نے قصاص اور بدلہ کا فیصلہ فر مایا۔ اس پرانس بن نفر نے کہا: اے اللہ کے رسول! ربح کا دانت تو ڑا جائےگا اللہ کا دانت نہیں تو ڑا جائےگا تو نجی نے فر مایا: اے اللہ کا دانت نہیں تو ڑا جائےگا تو نجی نے فر مایا: اے انس کتاب اللہ کا فیصلہ قصاص ہے بیمن کر لاکی کے قبیلے والے راضی ہو گئے اور معاف کر دیا تو اللہ کے رسول نے فر مایا: اللہ کے بندوں میں ایسے بھی ہیں کہ اگر و داللہ کے بندوں میں ایسے بھی ہیں کہ اگر و داللہ کے بھروسہ پرتسم کھا جیٹے میں تو اللہ انگی قتم پوری فر مادیتے ہیں۔

خلاصة الباب الله وانت میں قصاص کا تھم قرآن کریم میں موجود ہے لیکن حضرت نضر بن انس رضی القد عنه کی قشم کو الله تعالی نے پورا کر دیا جب حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ اے انس کے بیٹے یہ الله تعالی کا تھم ہے تو لڑکی کے گھروالے یہ من کر دیت لینے پر راضی ہو گئے ۔ سب علماء کا متفقہ فتوی اس طرح ہے۔

#### 4 : دِيَةِ الْاَسْنان

• ٢٦٥ : حدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبِرِى ثَنَا عَبُدُ الصَّمِدِ بُنُ الْوَارِثِ حَدَّثِنَى شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الصَّمِدِ بُنُ الْوَارِثِ حَدَّثِنِى شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الصَّمِدِ بُنُ الْوَارِثِ حَدَّثِنِى شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ الصَّمِدِ بُنُ الْوَارِثِ حَدَّثِنِى شُعْبَةً قَالَ ( الْاَسْنَانُ سَوَاءٌ التَّبَيَّةُ وَالضَّرُسُ سَوَاءٌ التَّبِيَةُ وَالضَّرُسُ سَوَاءٌ ).

ا ٢٦٥ : حَتَثَا إِسُمَاعِيُلُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ الْبَالِسِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْحَسن بُن شَقِيْقٍ ثَنَا أَبُو حَمْزَةَ الْمَرُوزِيُّ ثَنَا يَزِيْدُ النَّحُويُ عَنُ عِكْرِمَةَ عِن ابُنِ عَبَاسِ عَنِ النَّبِيِّ انَّهُ قَضَى فِي السِّنِ حَمْسًا مِنَ الْإِبلِ.

#### ١٨: بَابُ دِيَةِ الْإَصَابِعِ

٢٢٥٢ : حدّ ثنا على بن مُحمَّد ثنا وكِيْع : وحد ثنا مُحمَّد بن بَغْفِر و مُحمَّد بن بَغْفِر و مُحمَّد بن بَغْفِر و الن أبئ عدى قالُوا ثنا شُعْبَة عَنْ قَتَادَة عَنْ عَكْرِمَة عَنِ ابن عباس أن النبى عدى قالُوا ثنا شُعْبَة عَنْ قَتَادَة عَنْ عكرمة عَنِ ابن عباس أن النبى على على الله قال (هذه و هذه سواة) يغنى المختصر والبنصر والإبهام.

٢٢٥٣ : حدَّثنا جميلُ بُنُ الْحسنِ الْعَتَكِيُّ ثَنَا عَبْدُ

#### باب: دانتوں کی دیت

• ۲۷۵: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تمام دانت برابر ہیں سامنے کے دانت اور ڈاڑھیس برابر

۲۱۵۱: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ایک دانت کے بدلہ یا نجے اونٹوں کا فیصلہ فر مایا۔

## دٍاب:انگلیوں کی دیت

۲۹۵۲: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: یہ انگلی اور یہ انگلی برابر ہیں یعنی چھنگلیا اور اس کے ساتھ والی اور انگوٹھا (حالا نکہ انگلو ٹھے میں دو جوز ہیں پھر بھی یہ باتی انگلیوں کے برابر ہے)

- ۲ ۱۵۳ : حضر ت عبدالله بن عمر و بن العاص رضي الله عنه

عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ قَالَ ( الاصابِعُ سُواءٌ كُلَّهُنَّ فِيهِنَ عَشْرٌ عَشْرٌ مِن الإبل ) .

٢١٥٣ : حدَّثنا رجاء بنُ المُرجَى السَّمُرُقَلَديُّ ثنا النَّضُرُ بْنُ شَمِيلَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ ابِي عَرُوبَةَ عَنْ عَالَبِ التَمَارِ عَنْ خميد بن هلال عَنْ مسروق ابن اوس عن ابي موسى الاشعرى عن النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ ( الْأَصَابِعُ سُواءً ) .

الاغلى ثنا سعيد عَنْ مطرِ عَنْ عَمْرُو بْنِ شَعِيْبِ عَنْ ابيَّه عَنْ روايت ہے كه الله كے رسول صلى الله عليه وسلم في فر مایا: تمام انگلیال برابر بین هر برانگلی کی دیت دس دس اونٹ ہیں۔

۲۱۵۴ : حفرت ابو موی اشعری رضی الله عنه ت روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمام انگلیاں برابر ہیں۔

خلاصة الباب شم مطلب بيه ہے كه باتھ كى انگلياں سب برابر بيں اگر چه انگو تھے ميں دو ہى جوز بيں اور باتی انگلیوں میں تین جوز میں۔ حدیث: ۲۶۵۴ یعنی ہرا یک انگلی میں دیت کا دسواں حصہ ہے تو دونوں ہاتھوں کی یا د ونو ں یا ؤں کی انگلیاں اگر کو **ئی کا نے ڈالے تو پھر دیت لا زم ہو**گی بی**ے حدیث مبار کہ دوسری کتب احادیث می**ں بھی آئی ہے۔

# جان ایبازخم جس سے ہٹری دکھائی دیے لگے لیکن ٹوٹے ٹے ہیں

٢٦٥٥ : حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رفني الله تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر ہر موضحہ کی دیت یا نج یا نے اونٹ ٩ آ: بابُ الُمُو ضِحَةَ

٢٦٥٥ : حدَّثنا جَهِيلُ بنُ الْحَسن ثنا عَبدُ الْاعْلَى ثَنَا سعيد بُسُ ابي عروبة عن مطرعن عمرو بن شعيب عن ابيد عن جده أنَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ قَالَ ( فِي الْمُواصِح حَمْسُ خُمس مِن الإبل).

خااصة الهاب ۱/۲ موضحه وه زخم ہے جس میں مڈی کھل جائے جوزخم سراور چبره پر ہواس کوشبہ کہتے ہیں اور جوزخم اس کے علاوہ باقی بدن پر ہواس کو جراحت کہتے ہیں۔ تجم کی جمع شجاج ہے (بہت سے زخم ) شجا تلاشی کے موافق دس ہیں حارصہ ' وامعهٔ دامیهٔ باضعهٔ متلاحمهٔ سمحاق موضحهٔ باشمه منقله ۱ سموضحه ته کم زخمول میں انساف کی حکومت ہے جن کا نه قصائس اور نہ دیت ہے۔موضحہ اگرعمدا ہوتو اس میں قصائس ہے اورا گر نطا تو دیت کا بیسوال حصہ ہے۔ یا شمہ میں دسوال حصہ اور منتقله میں دسواں اور بیسوں حصہ ہے اور آمہ میں ایک تہائی دیت ہے۔

## ٢٠: بَابُ مِنُ عَضَّ رَجُلا فَنَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَ ثَنَا يَاهُ

٢٦٥٧ : حَدَّثَنَا عَلِى بَنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْمُحَمَّدُ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ زُرَارَةً بُنِ اللَّهُ عَنُ فَعَنُ قَتَادَةً عَنُ زُرَارَةً بُنِ اللَّهُ عَنُ فَعَنُ عَنُهُ اَنَّ رَجُلًا عَضَّ عَنُ عَمُوانَ بُنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ اَنَّ رَجُلًا عَضَّ مَنَ عِمُوانَ بُنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ اَنَّ رَجُلًا عَضَّ رَبَعِهِ فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتُ ثَنِيْتُهُ فَرُفِعَ إِلَى النَّبِي رَجُلًا عَلَى النَّبِي مَلَى النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَى النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَى النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَى النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَى النَّبِي مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

# دِیادِہ: ایک شخص نے دوسرے کو کاٹا دوسرے نے اپناہاتھ اس کے دانتوں سے کھینچا تو اس کے دانت ٹوٹ گئے

۲۲۵۲: حضرات یعلی اور سلمہ بن امیہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کہ غزوہ ہوک میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ساتھی تھا اللہ علیہ ساتھی تھا اس کی اور ایک اور مرد کی لڑائی ہوگئی اس وقت ہم راستہ میں ہی تھے فرماتے ہیں کہ اس آ دمی نے دوسرے کے ہاتھ پر کاٹا دوسرے نے بنا ہاتھ اس کے منہ سے کھینچا ہم سے اس کا دانت گرگیا۔ وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور دانت کی دیت کا مطالبہ کیا تو اللہ کے رسول کی طرف مند کے بیا ہاتھ کے اپنے بھائی کی طرف بردھ کرا سے نر جانور کی طرح کا نتا ہے بھر دیت کا مطالبہ کیا تو اللہ کے رسول کے کہرویت کا مطالبہ کیا تو اللہ کے رسول کی کوئی دیت نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اس کی کوئی دیت نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اس کی کوئی دیت نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اس کی کوئی دیت نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اس کی کوئی دیت نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اس ہی کوئی دیت نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اس ہاتھ کو بدر اور لغوفر مایا۔

۲۲۵۷: حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرد نے دوسرے مرد کے ہاتھ برکاٹا اس نے اپنا ہاتھ کھینچا جس سے کاشنے والا دانت گرگیا یہ معاملہ نبی کی خدمت میں پیش کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کولغوا ورنا قابلِ تاوان قرار دیا اور ارشا دفر مایا: کیا تم میں سے ایک نر جانور کی طرح کا شا

-4

خلاصة الراب الله الله عليه وسلى الله عليه وسلم نے دیت نہیں دلوائی اِس لئے که اُس کا دانت اِس کے اپنے قصور علام نے ناتھ کی اُس کے این قصور سے نوٹا تھا کیونکہ جب اُس نے کا ناتو وہ بے جارا کیا کرتا آ خرتو ہاتھ چھڑا ناضروری تھا۔

# ۲۱: بَابُ لَا یُقُتَلُ مُسُلِمٌ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

٢٢٥٨ : حدّ ثنّا عُلُقمة بن عمْرو الدَّارِمِيُ ثنا ابو بكُر بن عيّاشِ عن مُطرِّفِ عن الشَّغبي عَن أبي جُحيفة قال قُلْتُ لِعلَى ابن أبي طَالِب هل عند كُمْ شَيْئُ مِن العلم ليس عند العلي ابن أبي طَالِب هل عند كُمْ شَيْئُ مِن العلم ليس عند النّاسِ قال لا وَاللّهِ ما عِندنا إلّا ما عِند النّاسِ الّا ان يرُزُق النّاسِ قال لا وَاللّهِ ما عِندنا إلّا ما عِند النّاسِ الّا ان يرُزُق اللّه رجُلا فَهُ مَا فِي الْقُرْانِ أَوْ مَا فِي هذه الصّحيفة فِيها اللّه رجُلا فَهُ مَا وَلَا يُقْتِلُ اللّه صلى الله عليه وسلم و ان لا يُقْتلُ اللّه بكافرٍ

٢٢٥٩ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا حَاتِمُ بُنُ اسْماعيُل ثنا عبد الرَّحْمَنِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعيْبٍ عن ابيه عَنُ عِبد الرَّحْمَنِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعيْبٍ عن ابيه عَنُ جده قال قال رسُولُ اللهِ عَيَّاتُهُ (لا يُقْتَلُ مُسُلِمٌ بكافر). • ٢٢٦ : حَدَّثَنَا مُحمَد بُنُ عَبْدِ الْآعُلَى الصّنعانِيُ ثَنَا مُعْتَمَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ آبيهِ عَنْ حَنَثِم عَنْ عَكْرِمة عِنِ ابْنِ مُعْتَمَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ آبيهِ عَنْ حَنَثِم عَنْ عَكْرِمة عِنِ ابْنِ عَبْسَاسِ عَنِ النَّبِي عَنْ اللهِ عَنْ حَنَثِم عَنْ عَكْرِمة عِنِ ابْنِ عَبْسَ عَنْ النَّبِي عَنْ عَنْ مَنْ بكافِر ولا عَبْسَاسِ عَنِ النَّبِي عَنْ اللهِ عَنْ حَنَثُم عُنْ مُؤْمِنَ بكافِر ولا فَرَعْهَدِ فِي عَهْدِهِ ).

۲۲۵۸: حضرت ابو جیفہ کہتے ہیں کہ ہیں نے سیدنا علی بن ابی طالب ہے عرض کیا کہ کیا آپ کے باس کوئی ایسا علم ہے جو دیگر حضرات کے باس نہ ہو۔ فرمایا نہیں۔ ہمارے باس صرف وہی علم ہے جو باقی لوگوں کے باس ہمارے باللہ تعالیٰ کسی مرد کو قرآن میں فہم وبصیرت سے نوازیں یا جواس صحفہ میں ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے دیت کے پچھا دکام ہیں۔ منی اللہ تعالیٰ نیزیہ کہ کسی مسلمان کو کا فر کے بدلہ میں قتل نہ کیا جائے۔ نیزیہ کہ کسی مسلمان کو کا فر کے بدلہ میں قتل نہ کیا جائے۔ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی مسلمان کو کا فر کے بدلے قبل نہ کیا جائے۔ غذ بیان فرمایا: کسی مسلمان کو کا فر کے بدلے قبل نہ کیا جائے۔ فرمایا: کسی مسلمان کو کا فر کے بدلے قبل نہ کیا جائے۔ ضلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم من فرمایا: کسی مؤمن کو کا فر کے بدلے قبل نہ کیا جائے۔ کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی مؤمن کو کا فر کے بدلے قبل نہ کیا جائے اور جس سے معاہدہ کیا گیا ہواس کو معاہدہ کے دوران قبل نہ کیا۔ ا

حضرت عمر رمنی التدعنہ کے آثار ہے مؤید ہے۔ احادیث باب کی توجیہ سے کہ کا فریہ مرادحر بی کا فرمراد ہے کیونکہ حديث مين اس يرولا ذُوعهُ بدفسي عَهْدِه كاعطف إورعطف فيريت اورمغاريت كوجيا بها ج تومعني بيهوني.ولا یقتل ذو عهد بکافر ": اور ذمی کوذمی کے بدلے میں قتل کر نامنفق علیہ ہے معلوم ہوا کہ کافر سے مرادحر کی کافر ہے۔

باب: والدكواولا دكے بدلے تل نہ کیا جائے

۲۲۲۱: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے كەلللە كے رسول صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: اولا د کے بدلے والد کوتل نہیں کیا جائے گا۔

٢٦٦٢ : سيدنا عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه بيان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیارشا دفر ماتے سنا کہ والد کواولا دیے بدیے تل نہ کیا

باب: کیاآ زادکوغلام کے بدلے آل کرنا

٢٦٦٣: حضرت سمره بن جندبٌ فرماتے بیں که الله کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: جوا ہے غلام کوفلّ کرے گا ہم اس کونٹل کر دیں گے اور جوایئے غلام کے ناک کان کائے گاہم اسکے ناک کان کاٹ دیں گے۔ ۲۲۲۴ : حضرت علی اور حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ ایک مرد نے اینے غلام کوقصد أاور عمد أقتل کر دیا تو اللہ کے رسول صلی الله عليه وسلم نے اے سو کوڑے لگائے اور ایک سال اس کاھتہ ایک سال کے لئے ختم کردیا۔ ٢٢: بَابُ لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ

٢ ٢ ٢ : حَدَّثْنَا سُوَيْدُ بُنُ سِعِيْدٍ ثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرِ عَنُ اسماعِيلَ بن مُسْلِم عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ انَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ قَالَ ( لا يُقْتَلُ بِالْوَلِدِ الْوَالِدُ ) . ٢ ٢ ٢ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا أَبُو حَالَدٍ الاحمرُ عَنْ حَجّاجِ عَنْ عَمْرو بْن شَعَيْبِ عَنْ ابيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمْرِ بُنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ يَقُولُ ( لَا يُقْتَلُ الْوَالَدُ بِالْوَلَدِ ) .

## ٢٣ : بَابُ هَلُ يُقُتَلُ الْحُرُّ بالُعَبُدِ

٢ ٢ ٢ : حدَّثَنَا على بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سَعِيدٍ بُن ابئي عَرُوبة عَنْ قَتَادةً عَنِ الْحَسن عَنْ سَمْرَةً بُن جُنْدَب قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلِيْتُهُ ﴿ مَنْ قَتَلَ عَبُدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَهُ

٢ ٢ ٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِنِي ثَنَا بُنُ الطَّبَّاعِ ثَنَا السُمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشِ عِنُ اِسْحَقَ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي فَرُوةَ عنُ إِبْرَاهِيْمَ بُن عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حُنَيْنِ عَنُ أَبِيْهِ عَنُ عَلِيٌّ وَ عَـمُرِو بُنِ شُعَيُبِ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ عَبُدَهُ عـمُـدًا مُتعَبِّدًا فَجَلْدَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَةً مِانَةً وَ نَفَاهُ سَنَةً وَ ﴿ كَ لِيُّ اسْ جِلا وَطَن كردِ يا اورمسلما تو ل عَيْ عَيْمُ مِانَةً وَ نَفَاهُ سَنَةً وَ ﴿ كَ لِيُّ اسْ جِلا وَطَن كردِ يا اورمسلما تو ل عَيْمِ اللَّهِ محاسَهُمهُ مِن الْمُسْلِمِيْنَ.

خلاصة الهابي جن جمهورائمه اور حنفيه كنز ويك جس طرح باب كوبين كوفي كقل كى وجهت قل نهيس كياجا تا اى طرح آتا المجاورائية والمرائية الله المرافع المرافع

### ٢٣: بَابُ يُقْتَادُ مِنَ الْقَاتِلِ كَمَا قَتَلَ

٢٦٦٥ : حدَّفْنا علِى بُنُ مُحمَدِ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنُ هَمَام بُنِ سِلْكِ رضى اللهُ تَعَالَى بُنِ مالِكِ رضى اللهُ تَعَالَى عنه أَنَّ يهُوُدِيا رضَح رأسَ امُراْةٍ بين حَجريْنِ فَعَد أَنَّ يهُوُدِيا رضَح رأسَ امُراْةٍ بين حَجريْنِ فَقَد لَهَا فَرضح رَسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عليْه وسلّم رأسهُ بيْن خَجريْن

٢ ٢ ٢ ٢ : حدَّ أَنَا مُحمَدُ بَنُ بِشَارٍ ثَنَا مُحمَدُ بَنُ جَعُفْرِ تَ : وَ حَدَّ ثَنَا السَّحَاقُ بُنُ مَنْطُورٍ ثَنَا النَّصُرُ بَنُ شَمِيلٍ ، قَالا ثَنَا شَعِبَةُ عَنُ هِشَام بُنِ زَيْدِ عَنُ آنَسِ بُنِ مالكِ انَ يَهُودِيًّا قَتَل شَعْبَةُ عَنْ هِشَام بُنِ زَيْدِ عَنُ آنَسِ بُنِ مالكِ انَ يَهُودِيًّا قَتَل جَارِيةٌ عَلَى اوضَاحٍ لَها فَقَالَ لَهَا ( اَقْتَلَك فَلانٌ ) فَاشَارِتُ جَارِيةٌ عَلَى اوْضَاحٍ لَها فَقَالَ لَهَا ( اَقْتَلَك فَلانٌ ) فَاشَارِتُ بِرأَسِها اَنُ لا ثُمَّ بِرأَسِها اَنُ لا ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّانِيةَ فَاشَارِتُ بِراسِها اَنُ لا ثُمَّ سَأَلُها الثَّانِيةَ فَاشَارِتُ بِراسِها اَنُ لا ثُمَّ سَأَلُها الثَّانِيةَ فَاشَارِتُ بِراسِها اَنُ لا ثُمَّ مَا اللَّهِ مِنْ خَجَرَيُن .

# بِآبِ: قاتل ہے ای طرح قصاص لیا جائے جس طرح اس نے تل کیا

۲۱۱۵: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ ایک یہودی نے دو پھروں کے درمیان ایک عورت کا سرکچل کراہے قبل کر دیا تو اللہ کے رسول علی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فیصلہ فر مایا: اس کا سر دو پھروں کے درمیان کیلا جائے۔

۲۹۲۲: حفرت انس بن ما لک ہے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ایک لڑی کوقل کیا' اُس کا زیور بتھیا نے کیلئے کہور میں ابھی بچھرمتی باقی تھی ) تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تمہیں فلال نے قل کیا ہے اس نے سر کے سے اشارہ کیا نہیں۔ پھر دو بارہ پوچھا اس نے سر کے اشارہ سے کہا نہیں پھر سہ بارہ پوچھا تو اس نے سر کے اشارہ سے کہا نہی بھر سہ بارہ پوچھا تو اس نے سر کے اشارہ سے کہا نبی بھر سہ بارہ پوچھا تو اس نے سر کے اشارہ سے کہا نبی بھر سہ بارہ پوچھا تو اس نے سر کے اشارہ سے کہا نبی بھر سہ بارہ پوچھا تو اس نے سر کے اشارہ سے کہا نبی بھر سہ بارہ پوچھا تو اس بیودی اشارہ سے کہا نبی بھر ان کے درمیان کیل کرقتل کروادیا۔

خااصة الماب ہے اس حدیث کی بنا پر امام شافعی فرماتے ہیں کے مقول کے اولیا ، کو اختیار ہے کہ جس طرح قاتل نے مقول کو کیا ہے اس طرح ہے اس کو آل ہے یا صرف آلوار ہے اس کی گردن مار دے۔ احادیث باب ان کا مسدل ہیں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ صرف آلوار ہے قصاص لیا جائے امام صاحب کی دلیل الحکے باب میں آرہی ہے۔ نیز اس حدیث سے ائمہ ثلاث کے فد بہب کی تائید ہوتی ہے جو فرماتے ہیں کہ بڑے پھر سے اگر کوئی مارے جس سے آدمی مرجاتا ہے تو اس میں قصاص واجب نہیں ہوگا۔

میں قصاص واجب ہوتا ہے۔ تو اس کو آل عمر کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے نزد یک بیشہ عمر ہے اس میں قصاص واجب نہیں ہوگا۔

یہودی جب بکڑا گیا تو اس نے اقرار جرم کر لیا تو اس کو قصاصاً قتل کیا گیا گیا اگر وہ انکار کرتا تو صرف مقول کے قول کے قول کے میں سے نہیں کیا یہ جرم کے ثبوت کے لئے کافی نہیں۔

#### ٢٥ : بَابُ لَا قُورَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

٢٦٦٠ : حَدَّثَنَا الْبِرَاهِيُم بُنُ الْمُسْتَمِرَ الْعُرُوقِيُّ ثَنَا الْبُو عَالِم عَنْ الْعُرُوقِيُّ ثَنَا الْبُو عَالِم عَنْ النَّعُمَانِ الْبُنِ عَالِم اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّه عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّه عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الل

٢ ٢ ٢ ٢ : حدَثنا الراهيم بنُ المُستمِرِ ثَنَا الْحُرُّ بنُ مَالِكِ الْعَلَى مَالِكِ الْعَلَى الْمُستمِرِ ثَنَا الْحُرُّ بنُ مَالِكِ الْعَلَى الْمُستمِرِ ثَنَا الْحَسنَ عَنَ البِي بَكُرةَ الْعَلَى اللهُ عَلَيْكُ ( لا قود إلّا بالسّيف ).

## باب: قصاص صرف تلوار سے لیاجائے

۲۲۲۷: حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: قصاص صرف کلوار ہے لیا جائے۔

۲۲۲۸: حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قصاص صرف تلوار سے لیا جائے۔

خانسة الباب يه احاديث امام ابوحنيفه رحمة الله عليه كے مذہب كامتدل بيں كه قصاص صرف تلوار ہے ليا جائے۔

الاینجنی چاہ کوئی بھی دوسرے پر جرم نہیں کرتا الاینجنی کے جرم کا مؤاخذہ دوسرے سے اَجَد نہوگا)

۲ ۲ ۲۹۹ : حضرت عمر و بن احوص رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کو ججة الوداع میں یہ فرماتے سنا: ہر جرم کرنے والا اپنی ذات پر جی جرم کرتا ہے (اس کا مواخذ واسی سے ہوگا دوسر بے بہوگا) والد اپنی اولا د پر جرم نہیں کرتا اور اولا د والد پر جرم نہیں کرتا اور اولا د والد پر جرم نہیں کرتا اور اولا د والد پر جرم نہیں کرتا ور اولا د

۲۱۷۰: حضرت طارق محاربی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کودیکھا کہ آ پ دونوں ہاتھا تھائے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ مجھے آ پ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی ہے اور فرمار ہے ہیں غور سے سنوکوئی ماں بچے پر جرم نہیں کرتی ماں کے جرم میں بچہ سے مؤاخذہ نہ ہوگا۔

۱۲۱۷: حضرت خشخاس عنبریؓ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے ساتھ

۲۲ : بَابُ لَا يَجُنِیُ اَحَدٌ عَلَى اَحَدٍ

٣١٦٩ : حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بَنُ ابِى شَيْبَةَ ثَنَا ابُو الْآخُوصِ عَلْ شَيْبَةِ ثَنَا ابُو الْآخُوصِ عَلْ شَيْبِ بُنِ غَرَقَدَةَ عَنُ سُلَيْمَان بُنِ عَمْرِو بُنِ الْآخُوصِ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنُ آبِيْهِ قال سَمِعَتُ رَسُول اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ فِي حِجَّةِ الُودَاع ( آلا لَا يَجْنِي جَانِ إِلّا اللهُ عَلَى وَلَدِه وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِه عَلَى وَلَدِه وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِه ) ) .

٢٦٧٠ : حَدَّثُنا أَبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ شَدَّادٍ عَنْ طَارِقٍ نُسَمِيْرِ عَنُ يَزِيدُ بُنِ ابِي زِيَادٍ ثَنَا جَامِعُ بُنُ شَدَّادٍ عَنْ طَارِقٍ الْمَسْرِ عَنْ يَزِيدُ بُنِ ابِي زِيَادٍ ثَنَا جَامِعُ بُنُ شَدَّادٍ عَنْ طَارِقِ اللَّهِ الْمَسْرِ عَنْ يَرَايُتُ رَسُولُ اللَّهِ الْمَسْرِ عَنْ قَالَ رَآيُتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ يَعْدُ وَالْمَا اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَدٍ آلا لَا تَجْنِي أُمِّ عَلَى وَلَدٍ آلا لَا تَجْنِي أُمْ عَلَى وَلَدٍ آلا لَا لَا تَجْنِي أُمْ عَلَى وَلَدٍ آلا لَا لَا تَجْنِي أُمْ عَلَى وَلَدٍ آلا لَا تَدْ عَنْ عُلَى وَلَدٍ آلا لَا اللهُ عَلَى وَلَدٍ آلا لَا يَعْ اللهُ اللهُ عَلَى وَلَدٍ آلا لَا اللهُ اللهُ عَلَى وَلَدٍ آلا لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَلَدٍ آلا لَا اللهُ اله

ا ٢٧٤ : حَدَّثْنَا عَمُرُو بُنُ رَافِعِ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُؤننَسَ عَنْ لَا لَمُ اللهُ وَصِي اللهُ وَصِي اللهُ وَصِيلِ بُنِ آبِي اللهُ وَصِي اللهُ وَصِيلِ بن أبي اللهُ وَصِيلِ اللهُ وَصِيلِ بن أبي اللهُ وَصِيلِ اللهِ وَصِيلِ اللهِ وَصِيلِ اللهِ وَصِيلِ اللهُ وَصِيلِ اللهُ وَصِيلِ اللهُ وَصِيلِ اللهِ وَصِيلِ اللهُ وَصِيلِ اللهِ وَصِيلِ اللهِ وَصِيلِ اللهِ وَصِيلِ اللهُ وَصِيلِ اللهُ وَصِيلِ اللهُ وَصِيلِ اللهُ وَصِيلِ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّه

تَعالَى عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم و معى ابْني ميرا بينا تقارآ بيُّ ني أي أنيا تهمار يجرم كامؤا خذه اس فَقال ( لا تَجْنِي عليه و لا يَجْنِي عليك )

> ٢ ٢ ٢ : حَدَّثُنَا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ عُبِيْد بْنِ عَقِيل ثنا عمرو بن عاصم ثنا أبو العوام القطان على محمد بن حُجادة عن زياد بن عِلاقَة عَنْ أسامة بن شريك قال قال رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ ( لا تَجْنِيُ نَفُسٌ عَلَى أُخُرِي ) .

٢٤٧٢: حضرت إسامه بن شريك رضى الله تعالى عنه بیان فرماتے بیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: نسی کے جرم کا مؤاخذہ دوسرے ہے نہیں ہو

سے نہ ہوگا اور اس کے جرم کا مؤاخذ ہتم سے نہ ہوگا۔

خلاصة الهاب 🛠 يشريعت غراء كالبهترين ما دلانه قانون ہے كہ جوجرم كر لے اى كو بكڑا جائے اييانبيں ہوسكتا كہ بيٹے کے جرم میں بابپ کو پکڑلیا جائے اور باپ کے جرم میں بیٹے کو پکڑلیا جائے عرب میں جابلیت کے زمانہ میں بید دستورتھا کہ جرم کوئی کرتا اور پکڑا کوئی اور جاتا اورافسوس ہے کہ اس زیانہ میں جابلیت والی باتیں رائج ہو چکی ہیں ۔

#### چاہ اُن چیزوں کا بیان جن میں نہ ۲۷ : بَابُ الُجُبار قصاص ہے نہ ویت

٢٦٢٣ : حَدَّثَنا اَبُو بَكُر بُنُ ابِيُ شَيْبَة ثنا شُفْيَانُ عَن الزُّهُرِي عَنْ سعيد ابن المُسيّب عَنْ أبي هُريرة قال قال رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلَةً رِ الْعَجْمَاءُ جَرُحُهَا جُبَارٌ والْمَعُدنُ جُبَارٌ والبنز جبّارٌ).

٢ ٢ ٢ : حَـدَّثَنا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً ثَنَا خَالَدُ بُنُ مُخُلَدٍ ثَنَا كَثِيْرُ بُنْ عَبُدِ اللَّه ابن عَمُرو بن عَوْفٍ عَنْ ابيد عن جَدِه قَالَ سَمِعُتُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيلَةً يَقُولُ ( الْعَجماءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ والمعدن جُبَارٌ )

٢١٧٥ : حَدَّثَنَا عَبُدُ رَبِّهِ بُنُ خالد النَّميُرِيُ ثِنا فَضِيلُ بُنُ سُلَيْهُان حَدَّثَنِي مُؤسَى بُنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي اِسُحْقُ بُنُ يحْيَى بُن الُولِيْدِ عَنُ عُبادةً بُن الصَّامِتِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ إِنَّ الْمُعُدِنَ جُبَارٌ وَالْبِنُرِ جُبَارٌ وَالْعَجْماءُ جِرْحُهَا ﴿ جَائِرٌ وَهِ لَغُو بِ اور بِ زبان جانور كا زحى كرنا لغو خبار .

۲۶۷۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے زبان جانور کا زخمی کرنالغو ہے اور کان میں کوئی مرجائے تو لغو ہے اور کنوئیں میں کوئی گر کر مرجائے تو لغو ہے ۔ ک

۲۶۷۴: حضرت عمر و بن عوف رضى الله عنه فريات بين کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے سنا: بے زبان جانور کا زخمی کرنالغو ہے اور کان میں کوئی مرجائے تو وہ لغو ہے۔

٢٦٧٥ : حضرت عباد ه بن صامت رضي الله تعالى عنه بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یه فیصله ارشاد فرمایا: کان یا کنوئیس میں کوئی گر کر مر ہے تعنیٰ اس میں کوئی تاوان ( دیت وقصاص وغیرہ )

والعبجماء البهيمة مِن الانعام وَ غَيْرُهَا والجَبَارُ تَهِين بِ-هُو الْهِدُرُ الَّذِي لا يُغْرُمُ.

> ٢ ٢٧ : حدَّثنا أحمد بن الازهر ثنا عبد الرزَّاق عن معْمر عن همَّام عَنُ أبي هُرَيُرة رَضِي اللهُ تعالى عَنُهُ قال قال رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ( النَّارُ جُبارٌ والْبِنُرُ جباز )

#### ٢٨: بَابُ الْقَسَامَةِ

٢١٧٨ : حدَّثْنَا يحيى بُنُ حكيْم ثَنَا بشُرُ بُنُ عُمر سمِعْتُ مالك بن انس حَدَّثني أَبُوْ لَيُلَى بُنُ عَبُد الله بُن عَبُد الرَّحْمَنِ ابْنِ سَهُل بُن حُنَيْفِ عَنْ سَهُل بُن اَبِي حَثَمَةَ رضِي اللهُ تعالى عنه أنَّهُ أَخُبَرَهُ عَنُ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءَ قَوْمِهِ انَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ سَهُلِ وَ مُحَيَّضَةً خَرِجًا اللَّي خَيْبَرَ مِنْ جَهْدِ اصَابَهُمْ فَأْتِي مُحَيَّضَهُ فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ سَهُلِ قَدْ قُتِلَ و ٱلْقِيَ فِي فَقِير أَوْ عَيْن بِحَيْبَرَ فَأَتِي يَهُوُدَ فَقَالَ أَنْتُمُ وِاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ قَالُوا واللَّه مَا قَتَلُنَاهُ ثُمَّ اقْبَلَ حَتَّى قَدِم عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمْ ثُمَّ أَقُبَلَ هُوَ وَ الْحُوُّهُ حُوَيِّصَةً وَهُوَ أَكُبُرُ مِنْهُ وَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَهُلِ فَذَهَبِ مُحَيِّصَةً يَتَكَلَّمُ وهُو الَّذِي كَانَ بِحَيْبِرِ فَقَالَ رِسُولُ اللَّهِ صِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلْمَ لَمُحَيَّضَةً (كَبُرْ كَبُرْ) يُرِيدُ السَّنَّ فَتَكَلَّمَ خُوَيَّضَةً ثُمَّ تكلُّمَ مُحَيَّضَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللهُ عَليْهِ وَسِلَّم ( إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمُ وامَّا انْ يُؤْذِنُوا بِحَرُب ) فَكتب رَسُولُ اللَّهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ رسِلَم فِي ذَٰلِكَ فَكَتَبُوا إِنَّا وِاللَّهِ! مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمِ لِلْحُويَّصَةُ وَ مُحَيَّصَةً وَ عَبُدِ الرَّحُمن (تخلفُون و تستَجقُون دَم صَاحِبكُمُ) قَالُوا لَا قَالَ ( فَتَحُلفُ لَكُمْ يَهُودُ ؟ ) قَالُوا لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ فودَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسِلَّم مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَتْ اليُّهُمُ رَسُولُ اللَّهِ

٢٦٤٦: حضرت ابو ہر رہ ہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آ گ لغو ہے (اگرخود بخو د بھیل جائے اور اس میں کسی کا جانی یا مالی نقصان ہو ) اور کنوئیں میں گر کرمر جائے تو و ہ لغو ہے۔

#### داب قسامت كابيان

٢٦٧٧: حضرت سبل بن ابي جميةً فرمات بي انكي قوم ك بہت ہے مررسیدہ ہزرگوں نے انہیں بنایا کہ عبداللہ بن مہل اور محصه خيبر كي طرف نكلے اللے حالات تنگ تھے ( كمائى كم تھی ) تو محصہ کے یاس لوگ آئے اور کہا کہ عبداللہ بن مہل کونل کر دیا گیا ہے اور ان کی لاش خیبر کے نسی گڑھے یا چشمہ میں بھینک دی من ہے۔ محصہ یہود یوں کے یاس گئے اور کہا : بخدا الله عن ال كُولِل كيا ہے۔ كہنے لكے: الله كي قتم! مم نے اس کونل نبیں کیا۔ پھر محصہ واپس اپنی قوم کے یاس آئے اور سارا ماجرا بیان کیا بھرمحیصہ اور انکے بھائی حویصہ جو عمر میں ان سے بڑے تھے اور عبدالرحمٰن بن سہل تینوں حضرات ني كي خدمت مين حاضر ہوئے تو محيصه بات کرنے لگے کیونکہ خیبر میں یہی ساتھ تھےتو نبی نے فر مایا :عمر میں بڑے کا لحاظ کرو (أسے بات کرنے کا موقع دو) تو و یسہ نے بات کی بھر محصہ نے بات کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا: یاوه تمهارے آ دمی کی دیت دیں یا جنگ کیلئے تیار ہو جائیں۔ چنانچے اللہ کے رسول نے اس بارے میں انہیں لکھا۔ اُنہوں نے جواب میں لکھا کہ اللہ کی قتم! ہم نے اے قتل نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول نے حویصہ اور محیصہ اور عبدالرحمٰن ہے فر مایا:تم قسم اٹھا کرا ہے آ دمی کا خون

صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم مائةً ناقةٍ حَتَّى أَدْخلتُ عَلَيْهِمُ الدَّارِ . حَمُواء .

٢٢٥٨ : حَدَّثُنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سعيْدٍ ثَنَا أَبُوْ حَالِدِ الْآخُمرُ عَنْ حَجَّاجِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ حُورِيَضةَ وَ مُحيَضةَ ابْنَى مستعُودٍ وَ عَبُدَ اللَّهِ و عَبُدَ الرَّحْمَن ابْسَى سَهُلِ خَرَجُوا يَمُتَارُونَ بِخَيْبَرَ فَعُدِى على عَبُدِ اللَّهِ فَقُتلَ فَذُكِرَ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ فَقَالَ (تَقْسِمُونَ وَ تَسُتَحِقُونَ ) فَقَالُوا يَارِسُولَ اللّه صلَّى اللّهَ عَلَيْهِ رسلم كَيُفَ نُقُسِمُ وَ لَمُ نَشْهَدُ قَالَ ﴿ فَتُبُرِئُكُمْ يَهُودٌ ﴾ قَالُوا يا رَسُولَ اللَّهِ صِلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ إِذًا تَسَقُتُلُنَا قَالَ فوداهُ رَسُولُ

الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ.

ان يمبود يرثابت كرسكتے مو؟ كہنے لگے بنہيں \_فرمايا بھريہود فقالَ سَهُلُ فَلَقَدُ رَكُضَتَنَى مِنْهَا نَاقَةً تَمْهَارَ عَلَيْتُمَا ثَمَا تَعِيلُ كَانْبُولَ فَقَلْنَبِيل كيا)انبول نے کہا کہ وہ تو مسلمان نہیں ( کہ جھوٹی قشم سے احتر از کریں ) تونی نے عبداللہ بن سبل کی دیت اینے یاس (بیت المال) ہے سواونٹنیاں دیں جوا کئے گھر پہنچائی کئیں۔سہل کہتے ہیں کہان میں ہے ایک سرخ اونمنی نے مجھے لات ماری۔

٢٦٤٨: حفرت عبدالله بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کے مسعود کے دونوں میٹے حویصہ اور محیصہ اور نہل کے دونوں بینے عبداللّٰداور عبدالرحمٰن خیبر کی طرف روزی کی تلاش میں نکلے تو عبداللہ برزیادتی ہوئی اور کسی نے انہیں قبل کردیا۔اللہ كرسول سے اس كا ذكركيا كيا تو آب نے فرمايا: تم قتم كھاؤ گے اور اینے ساتھی کا خون ثابت کرو گے (پھر دیت کے مستحق ہو گے ) انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم کیے شم کھائیں حالانکہ ہم نے قتل دیکھانہیں۔ آپ نے فر مایا: پھریہودشم کھا کرانی براء ت ظاہر کریں انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! پھرتو یہود ہم کو مار ڈ الیں گے ( قتل کیا اور جھوٹی قتم کھا کرنج گئے ) اس پر اللہ کے رسول علیہ نے اپنے پاس سے دیت دی۔

ضامة لغة مصدر باس كامعنى بضم اصطلاح شريعت مين حق تعالى كے نام كي قتم بر جوسب خاص عدد مخصوص کی جہت ہے ایک خاص مخص پر بطر ایل مخصوص کھائی جاتی ہے اگر محلہ میں کوئی مفتول یا یا گیا جس کا قاتل معلوم نہیں تو محلّہ کے پاس آ دمیوں ہے تتم لی جائے جن کا انتخاب مقتول کا دارث کرے گاپس ان میں ہے ہرشخص بصیغۂ واحد یوں شم کھا نمیں گا کہ اللہ تعالیٰ کی شم نہ میں نے اس کوتل کیا ہے اور نہ میں اس کے قاتل کو جانتا ہوں جب وہ بیشم کھا چکییں تو ان بردیت کا حکم کردیا جائے گاامام ابو حنیفہ کے نز دیک ولی مقتول ہے تشم نہیں لی جائے گی ۔ دلیل امام صاحب البینة علی المدعبي واليمين على المدعى عليه (ترندي والقطني عمروبن شعيب سے) امام شافعي كنز ديك اگرو بال سي قتم كا اشتباہ ہوتو مقتول کے وارثوں ہے بھی قتم لی جائے گی۔امام مالک کے نز دیک قصاص کا تتم کیا جائے گا۔

#### بِإن : جوايخ غلام كاكوئى عضوكائة تووه ٢٩ : بَابُ مَنْ مَثَّلَ بِعَبُدِهِ غلام آزاد ہوجائے گا فَهُوَ حُرِّ

٢٧٤٩ : حدَّثنا ابُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا اسْحَاقَ بُنُ منْصُور قَال ثنا عَبُدُ السَّلام عَنْ اِسْحَاق بُن عَبُد اللَّهِ بُن اَبي فَرُوَـةَ عَنْ سَلْمَةَ بِنِ رَوْحِ بُنِ زِنْبَاعِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم و قَلْدُ خَصَى غُلَامًا لَهُ فَاعْتَقَهُ النَّبِيُّ مالية بالمثلة. فر ما دی<u>ا</u>۔

> • ٢٧٨ : حَدَّثَنا رِجَاءُ بُنُ الْمُرَجِّي السَّمَرُ قَنُديُّ ثَنَا النَّضُرُ بُنُ شُمَيْلِ ثَنَا اَبُو حَمْزَةَ الصَّيْرَفِيُّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ غَنُ ابيه عن جَدَه قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم صارخًا فقال له رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَليْه وسلَّمَ ( مَا لَكَ ) قَالَ سيّدِى رَآنى أُقَبِّلُ جَارِيَةً لَهُ فَجِبُ مَذَاكِيُرِى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( عَلَيَّ بِالرَّجُلِ) فَطُلِبَ فَلَمُ يُقُدرُ عَلَيْهِ فقالَ رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذُهَبُ فَأَنُتَ حُرٌّ) قَالَ عَلَى مَنْ نُصُرَتِي يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وسَلَّمَ قَسَالَ يَقُولُ أَوْأَيْسَتَ إِن اسْتَسَرِقَبِي مَوْلَاىَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (عَلَي كُلَّ مُؤْمِنِ أَوُ

# • ٣ : بَابُ اَعَفُ النَّاسِ قِتُلَةً ، أَهُلُ الْإِيْمَان

١ ٢١٨ : حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ الدُّورَقِيُّ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ شبَاكِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ قَالَ عَبُدُ اللُّهِ قَالَ رِسُولُ اللَّهِ عَلِي (إِنَّ مِنْ أَعْفَ النَّاسِ قَتُلَةً أَهُلَ الإيمان).

٢١٨٢ : حَدَّثَنا عُثُمَانُ بُنُ اَبِيُ شَيْبَةَ ثَنَا غُنُدَرٌ عَنُ شُعْبَةَ

۲۶۷۹: حضرت زنباع رضی الله عنه سے روایت ہے که وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اینے ایک غلام کوچسی کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثلہ (عضو کا شنے ) کی وجہ ہے اسے آزاد

۲۲۸۰:حضر ت عبدالله بن عمر و بن عاص فر ماتے ہیں کہ ایک مرد چیخا چلاتانی کے یاس آیا تونی نے اس سے یو چھا کہ تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے آتا نے مجھے اس حالت میں ویکھا کہ میں اس کی باندی کا بوسہ لے رہا تھا۔ تو اس نے میرے آلات تناسل کاٹ ڈالے۔ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اس مر د کومیرے پاس لاؤ اے تلاش کیا گیالیکن وہ ہاتھ نہ آیا تو اللہ کے رسول صلی الله عليه وسلم نے فر مايا: جاتو آ زاد ہے۔ اُس نے عرض کيا کہ میری مد دکون کرے گااے اللہ کے رسول یعتی اگر میرا آ قا مجھے پھرغلام بنا لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہرمؤمن ومسلمان پر تیری مددلا زم ہے۔ باب سباوگوں میں عمدہ طریقہ سے آل كرنے والے اہلِ ايمان ہيں

۲۲۸۱: حضرت عبدالله بن مسعو درضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سب لوگوں میں عمدہ طریقہ ہے قبل کرنے والے اہلِ ایمان

۲۶۸۲ : حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر ماتے

عَنُ مُنغِيُرَةً عَنْ شِبَاكِ عَنْ إِبُوَاهِيْمَ عَنْ هُنِيَ بْنِ نُوْيُرَةً عَنْ ﴿ بِيلِ كَهِ اللّه كِرسول صلى اللّه عليه وسلم في فرمايا: سب عَلْفَمةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةً ﴿ إِنَّ أَعَفَّ لَوكُولَ مِينَ عَمِهُ طَرِيقَه سَ قَلْ كَرَفَ والِي ابل ايمان النَّاس قِتُلَةً ، أَهُلُ الْإِيْمَان ) .

ا ٣ : بَابُ الْمُسْلِمُونَ تَتَكَا فَأُدِمَا وَهُمُ

٢٦٨٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْآعُلَى الصَّنعَانِيُّ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ آبِيهِ عَنُ حَنش عَنُ عَكُرمَةَ عَن ابُن عَبَّاس رضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ مَا مَا عَنِ النَّبِي صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّم قَالَ ( الْمُسُلِمُ وُن تَتَكَا فَأَدِمَا وُهُمُ وَهُمُ يَدُ على مِنُ سَوَاهُمُ يَسُعَى بِلِمَّتِهِمُ ادُناهُمُ وَ يُرَدُّ عَلَى أقصاهم).

٢ ١٨٣ : حدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ سَعِيد الْجِوْهِرِي ثَنَا أَنسُ بُنُ عِيَاضِ أَبُوْ حَمْزَةً عَنْ عَبْدِ السَّلام بْنِ ابِي الْجُنُوبِ عَن المحسن عَنْ مَعْقِل بُن يَسارِ قَالَ قَال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ (الْمُسُلِمُونَ يَدُّ عَلَى منُ سِوَاهُمْ وَ تَتَكَا فَأَدِما ءُهُمُ ) .

٢١٨٥ : حدَّثْنا هِشامُ بُنُ عَمَّار ثنا حَاتِمُ ابْنُ إِسْمَاعِيُل عَنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَيَّاشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ آبِيهِ عَنُ جِبَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّى اللَّهِ عِلَيْهِ وسِلَّم (يَدُ الْـمُسُـلِـمِينَ عَلَى مَنُ سِوَاهُمُ تَتَكَا فَأَدِمَا وُهُمُ و آمُوالُهُمُ وَ يُجيُرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ آدُنَاهُمُ و يَرُدُ عَلَى الْمُسْلِمِيْن أَقُصَاهُمُ ) .

چاہ :تمام مسلمانوں کے خون برابر ہیں ۲۲۸۳ : حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمام مسلمانوں کے خون برابر ہیں اور وہ اپنی مخالف اقوام کے خلاف ایک آ ہاتھ (متحد ) ہیں ان میں ہے ادنیٰ شخص بھی امان دے سکتا ہے اورلڑ ائی میں دورر ہنے والے مسلمان کوبھی حقبہ غنیمت دیا جائے گا۔

۲۲۸۴: حضرت معقل بن بیبار رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمام اہلِ اسلام اینے مخالفین کے مقابلہ میں ایک ہاتھ (متحد ) ہیں اوران کےخون برابر ہیں۔

۲۶۸۵: حضرت عبدالله بن عمر وبن عاصٌ فرماتے ہیں كەلللە كے رسول نے فر مایا: مسلمانوں كا باتھ اپنے علاوہ دوسری اقوام کےخلاف ہے( کہ غیراقوام ہے متحد ہوکر لڑیں آپس میں نہاڑیں ) اور ان سب کے خون اور مال برابر ہیں اور اہلِ اسلام میں سے اد فی شخص بھی سب کی طرف سے ( کفارکو )امان دے سکتا ہے۔

خ*لاصة الباب به مطلب بیے ہے ک*اشکر کا اگلا حصہ اور بیجھے والے لوگ سب برابر میں ان میں سے ہر شخص امان دینا عا ہے تو د ہے سکتا ہے۔

# پاپ: زمی کوتل کرنا

٢٧٨٦: حضرت عبدالله بن عمرٌ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جس نے ذمی کونش کیا

#### ٣٢ : بَابُ مَنُ قَتَلَ مُعَاهِدًا

٢ ٢٨٦ : حَدِّثَنَا اللهُ كُريُبِ ثَنَا اللهُ مُعَاوِيَة عِن الْحَسَن بُن عَـمُـرُو غَـنُ مُـجاهِدٍ عَنْ غَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ا

الله عَنْ مَنْ قَسَلَ مُعَاهِدًا لَمُ يَرَحُ رَائِحة الْجَنَةِ وَ انَّ رَبُحِهَا لَيُوجَدُ مَنْ مَسيُرَةِ ارْبَعِين عَامًا ).

٢٢٨٠ : حدّثنا مُحَمَّدُ بُنُ بِشَّارٍ ثَنَا مَعْدِى ابْنُ سُلَيْمَان اللهُ اللهُ اللهُ عَجُلان عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَ ذِمّةُ رُسُولِه لَمُ عَلِيه وِسِلَم قَال (من قَتَلَ مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللهُ وَ ذِمّةُ رُسُولِه لَمُ عَلِيه وِسِلَم قَال (من قَتَلَ مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللهُ وَ ذِمّةُ رُسُولِه لَمُ عَلِيه وَسِلَم قَال (من قَتَلَ مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ الله وَ ذِمّةُ رُسُولِه لَمُ عَلِيه وَسِلَم وَ الله وَ مِنْ مَسَيْرةً سَبُعِين يَسِر حُ رائِحَةَ الْمَحِنَةِ وَ رِيْحَهَا لَيْوَجَدُ مَنْ مَسَيْرةً سَبُعِين عَلَمًا).

#### ٣٣ : بَابُ مَنُ آمِنَ رَجُّلا عَلَى دَمه فَقَتَلَهُ

وہ جنت کی خوشبوبھی نہ سونگھ سکے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت تک محسوس ہوتی ہے۔

۲ ۱۸۷ معنرت ابو بریرہ رضی اللہ عنہ سے رہایت ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے ذمی کوئل کیا جسے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ حاصل ہوتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ ونگھ یائے گا حالا نکہ جنت کی خوشبو ستر سال کی مسافت ہے محسوس ہوتی ہے۔

# د این امان د مے دی پھر قتل بھی کر دیا

۲۱۸۸ : رفاعہ بن شداد قتبانی کہتے ہیں کہا گروہ بات نہ ہوتی جو میں نے عمر و بن حمق فزاعی سے نی تو میں مختار کے سراور دھڑ کے درمیان چلتا ( یعنی سرتن سے جدا کر دیتا) میں نے انہیں یہ فرمائے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کسی مرد کوخون کی امان دے پھرائے گا۔ کرے وہ روز قیامت غدر وفریب کا جھنڈ ااٹھائے گا۔ کرے وہ روز قیامت غدر وفریب کا جھنڈ ااٹھائے گا۔ میں گیا تو اس نے کہا کہ جبرئیل ابھی میرے پاس سے میں گیا تو اس کے کہا کہ جبرئیل ابھی میرے پاس سے المھے تو اس کی گردن اڑانے سے مجھے صرف وہ حدیث میں مانع ہوئی جو میں نے سلیمان بن صرد سے نی ۔ فرمایا: جب کوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی میں بیان کی امان لے لئے اس کوقتل مت کر معنی اسکے قبل سے دوکا۔

خلاصة الهابيد التهابيدة أتفائ كاتاكة تمام لوگول كوانكاد غاباز بونامعلوم بوجائ بيه مختار عبيدة تقفى كابينا تحا جس نے حضرت جسین رضی القدعنه کے قاتلول كوچن چن كر مارااوران سے شہید كر بلا كابدله لیا اورمسلمانوں كوخوش كیالیكن آخر میں بیمختار دین مختار سے پھر گیا گمراہ ہو گیا یہاں تک كه نبوت كا دعوى بھی كیا بالآ خر حضرت مصعب بن زبیر کے باتھ سے مارا گیا بیشخص بہت بڑا فتنه باز تھا اس كا قصہ تاریخ میں بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔

#### ٣٣ : بَابُ الْعَفُو عَن الْقَاتِل

ا ٢٦٩ : حدَّقَ الله عُميْرِ عيسى بُنُ مُحمَدِ النَّحاس و عيسى بُنُ يُونِس والمُحسينُ ابْنُ ابِي السُّرى العسقلانِيُ عَالَمُ ابْنُ ابِي السُّرى العسقلانِيُ قَالُوا ثَنا ضَمْرَةُ ابْنُ ربيعة عَنِ ابْنِ شَوْذَبِ ، عَنْ ثابِتِ النِّنانِيَ عَنْ آنَسِ بُنِ مالِكِ قَالَ التي رَجُلَّ بقاتل وليه الى النَّنانِي عَنْ آنَسِ بُنِ مالِكِ قَالَ التي رَجُلَّ بقاتل وليه الى رسُول الله صَلَّى الله عليه وسِلَّم فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسِلَم فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلَم (خُذُ ارْشك) فابي قال رادُه بن فاقتُله فانك مشله ) قالَ فلُحق به فقيل له إنَّ رسُول الله فانك رسُول الله فانك مشله ) قالَ فلُحق به فقيل له إنَّ رسُول الله فانك وسلّم قد قال ( اقتله فانك رسُول الله فانك مثله ) فابي وسلّم قد قال ( اقتله فانك

قَـالَ فَرُونِيَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ذَاهِبًا اِلَى اهْلَهِ قَالَ كَانَهُ كَانِ اوْ ثَقَهُ

قَالَ أَبُو عُمَيْرٍ فِى حَدِيْثِهِ: قَالَ ابْنُ شُودُبِ عَنُ عَبُد الرَّحُمْنِ بُنِ الْقَاسِمِ فَلَيْسَ لِلْحَدِ بِعُد النَّبِيَ صَــلَـى اللهُ عَـلَيْهِ وسلّم ان يَقُولُ ( اقْتُلُهُ فَانَكَ

#### باب: قاتل كومعاف كرنا

۱۲۹۹: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے بیں کہ ایک مردا ہے عزیز کے قاتل الله کے رسول سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں لایا تو نبی سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: معاف کر دو وہ نہ مانا۔ پھر فرمایا اجھا دیت لے لو۔ وہ نہ مانا۔ آپ نے فرمایا: جا اور اسے قبل کر دب کیونکہ تو بھی اس قاتل کی مانند ہے ایک شخص مقتول کے وارث کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ الله کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ تو اسے قبل کر د سے کہا کہ الله کے رسول نے بیفرمایا ہے کہ تو اسے قبل کر د سے کیونکہ تو بھی اس مانند ہے تو مقول کے وارث نے قاتل کو چھوڑ دیا۔

راوی کہتے ہیں کہاس قاتل کود یکھا گیا کہا ہے گھروں والوں کی طرف رتبی گھیٹتا ہوا جا رہا ہے۔ شاید مقتول کے وارثوں نے اسے رس سے باندھ رکھا تھا۔

امام ابن ماجہ کے استاذ ابوعمیر کہتے ہیں کہ ابن شوذ ب نے عبد الرحمٰن بن قاسم سے روایت کیا کہ نبی کے علاوہ کسی کیلئے مقتول کے ورثہ کو یہ کہنا جا ئزنبیں کہ اس

کولل کر د ہے کیونکہ تو بھی اس کی مانند سے کیونکہ آنخضرت

مثلهٔ ) .

عندهم

قَالَ انْنُ مَاجَةَ هَذَا حَدِيْثُ الرَّمُلِيِّينَ لَيْسِ الَّهِ شَايِرِ فَيْقَتِ حَالَ عِيمُطُلِّع مُوكِعٌ تَح كُولَ خطا عِ اسكَ اس میں قصاص نہیں گزشتہ روایت میں ہے کہ اس قاتل نے عرض کیا تھا کہ مجھ سے خطاقتل سرز دہوا میراقتل کرنے

کا ارادہ نہ تھا۔ ابن ماجہ فرماتے ہیں کہ بیہ حدیث رملہ والوں کی ہےا نکے علاوہ نسی کے پاس بیرحدیث نہیں۔

خلاصة الياب جى بعض على فرماتے بيں كەاس قل ميں شبه تقااس كى تائيداس سے موتى بكة قاتل نے كہا كه يا حضرت میں بے قتل کی نیت سے نبیس مارااور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فر مان کے بعد تو بھی اس کے مثل سے اس نے قاتل کو معا ف کردیا سیدعالم صلی الله علیه وسلم کی اتباع بی میں خیروفلاح ہے۔

#### ٣٥: بَابُ الْعَفُو فِي الْقِصَاصِ

٢ ٢٩٢ : حدَّثنا السَّحْقُ بُنُ منْصُور أَنْبَأَنَا حَبَّانَ بَنْ هلال تَسَا عَبُدُ اللَّهِ ابُنُ بَكُو الْمُزنِيُّ عَنُ عَطَاءِ بُنِ ابِي مَيْمُونَةً قال لا اعْلَمْهُ الله عن انس بُن مالكِ قال ما رُفع الى رسُول الله عَلَيْكَ شيئي فِيه القصاص إلا أمَرَ فِيه بالعَفُو.

٢ ٢٩٣ : حدَّث على بُن مُحمَّدِ ثنا وَكِيْعُ عَنْ يُؤنس بُن ابئي إسُحاق عن ابئ السّفر قال قال أبُو الدّرُداء رضي اللهُ تعالى عَنْه سمعت رسُول اللّه صلّى اللهُ عَليْه وسلّم يَقُولُ ا رما من رجل يصاب بشيئ من حسده فيتصدق به الا رفعة اللَّهُ بِهِ دَرِجَةَ اوْ حَطَّ عَنْهُ بِهِ حَطَّيْنَةً ).

سمعته اذباي ووعاهُ قَلْبِي .

#### ٣١ : بَابُ الْحَامِلِ يجبُ عَلَيْهَا الْقَوَدُ

٢٦٩٨ : حدد ثنا مُحمَّدُ بُنْ يَحْيِي ثَنَا أَبُو صالح عن ابُن لهيعة عَن ابْن انْعُم عَنْ عُبادة ابْن نُسيِّى عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن غَنم ثَنا مُعادُ ابْنُ جَبَلِ و أَبُو عُبِيدَةَ بْنِ الْجرَّاحِ و عُبَادَةً ابن الصّامت و شدّادٌ ابُنُ اوْس (رضي اللهُ تَعالَى عَنْهُمُ) أَنَّ

## بأب:قصاص معاف كرنا

٢٦٩٢: حضرت انس بن ما لک رضي الله عنه فر مات بي کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قصاص کا جومقد مه بھی لایا گیا آیے نے (بطور سفارش) اس میں معاف کرنے کا کہا۔

٢٦٩٣: حضرت ابوالدردارٌ فرماتے بیں کہ میں نے الله کے رسول کو ہیفر ماتے سنا: جس مر دکوبھی کوئی بدنی ا تکلیف ہنچے کھر وہ تکلیف پہنچانے والے کو معاف کر د ئے تو اللّٰہ تعالیٰ اسکی وجہ ہے اسکا درجہ بلند فر ما دیتے ہیں ا یا اسکا گناہ معاف فر ما دیتے ہیں۔ یہ بات میرے دونوں کانوں نے سنی اور میرے دل ود ماغ نے اسے محفوظ رکھا۔

### بإن: حامله يرقصاص لازم آنا

٣٦٩٣: حضرت معاذبن جبل 'ابونيبيده بن جراح' عباده بن صامت اورشدا دبن اوس رضی الله عنهم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:عورت جب عد أقتل كرية واس كوتل نه كيا جائے اگروہ حاملہ ہو

ہوا دراس کے بچہ کی کفالت کا انتظام ہو۔

رسُول اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم قال الْمَرُأَةُ إذا قَتَلَتُ عَهال مَك كهوه زيَّكَي عن فارغ موجائ اوراس ك عَـمُـذا لا تُـقُتَـلُ حَتَّى تبضعَ مَا فِي بطَنِها انْ كَانَتُ حَامِلًا ﴿ يَكُلُّ كَالْتُ كَا انْظَام بوجائے اور اگروہ زنا كرے تو حتَى تُكَفِّلُ وَلَدْهَا و إِنْ زَنْتُ لَمُ تُرُجَمُ حتَّى تَضَعَ مَا فِي الكوسَكَسارنه كيا جائ يهال تك كدوه زجَّى سه فارغ بطُنِهَا و حَتَّى تُكَفَّلَ وَلَدَهَا .

لئے کہ بحد کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔

# بليم الخالم

# الم ما المالية المالية

# ا بَابُ هَلُ اَوُصلٰى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

٢٦٩٥ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةً و عَلِى أَبُنُ مُعَمِّدٍ قَالًا مُعَاوِيَةً تَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةً و عَلِى أَبُنُ مُحَمَّدٍ قَالًا مُعاوِيَةً قَالَ أَبُو بَكُرٍ و عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ شَنَا أَبُو مُعاوِيَةً قَالَ أَبُو بَكُرٍ و عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ شَعَيْقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائشَةً قَالَتُ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللّٰهِ شَعْيَةً وَلَا بعيرًا ولا أَوْصَى بِشَيْئَ وَلا اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ المَى دَيْنَا وَ لا أَوْصَى بِشَيْئَ قَالَ مَعْمَدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مَالِكِ بُنِ مَعْمَدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مَالِكِ بُنِ مَعْمَدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مَالِكِ بُنِ المَى مَعْمَدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مَالِكِ بُنِ المَى مَعْمَدٍ قَالَ قُلْتُ لعَبُدِ اللّٰهِ بُنِ المَى مَعْمَدٍ قَالَ قُلْتُ لعَبُدِ اللّٰهِ بُنِ المَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلّم بشيئًى قَالَ اوْضَى اوْصَى بِكِتَابِ الْمُسُلِمينُ بِالُوصِيَّةِ قَالَ اوْصَى بِكِتَابِ الْمُسُلِمِينُ بِالُوصِيَّةِ قَالَ اوْصَى بِكِتَابِ لا قُلْتُ فَكَيْفَ أَمَرَ الْمُسُلِمِينُ بِالُوصِيَّةِ قَالَ اوْصَى بِكِتَابِ لا قُلْتُ فَكَيْفَ أَمَرَ الْمُسُلِمِينُ بِالُوصِيَّةِ قَالَ اوْصَى بِكِتَابِ فَكِيْفَ أَمَرَ الْمُسُلِمِينُ بِالُوصِيَةِ قَالَ اوْصَى بِكِتَابِ فَكَيْفَ أَمَرَ الْمُسُلِمِينُ بِالُوصِيَةِ قَالَ اوْصَى بِكِتَابِ فَلَاللّهِ فَلَا فَعَيْفَ أَمْرَ الْمُسُلِمِينُ بِالُوصِيَةِ قَالَ اوْصَى بِكِتَابِ فَالْمُنْ فَا فَرَالِكُ فَلَا اللّهِ مَلْكُولُ اللّهُ مِنْ اللهُ فَصَلّا فَا فَاللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

قَالَ مَالِكُ وَ قَالَ طَلُحَةً بُنُ مُصرَّفِ قَالَ الْهُزَيُلُ بُنُ شُرَخبيُلَ اللهُ وَيَالَ اللهُ وَعَلَى شُر خبيُلَ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَنُه كَانَ يَتَامَّرُ على وَصِي اللهُ تَعَالَى عَنُه كَانَ يَتَامَّرُ على وصِي رسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَم عَهٰذَا فَحْزَم أَنْفَهُ بِحَزَام .

# جاب: کیااللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت فرمائی ؟

۱:۲۹۵۵ ما المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنهما فرماتی بین که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے نه کوئی اشر فی جھوڑی نه درہم نه بکری نه اونٹ اور نه بی آپ نے (دنیوی مال و متاع کے متعلق ) کچھ وصیت فرمائی۔

۲۱۹۱ : حفرت طلحہ بن مصرف کہتے ہیں کہ میں نے حفرت عبداللہ بن ابی اوفی سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نے کچھ وصیت فر مائی ؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا کہ پھر آپ نے مسلمانوں کو وصیت کا حکم کیے دیا؟ فرمانے لگے کہ آپ نے کتاب کے مطابق زندگی فرمانے کے کہ آپ نے کتاب کے مطابق زندگی گزار نے کی وصیت فر مائی۔ مالک کہتے ہیں کہ طلحہ بن مصرف نے کہا کہ ہزیل بن شرصیل نے کہا کہ ابو بگر مصرف نے کہا کہ ہزیل بن شرصیل نے کہا کہ ابو بگر مصرف کے کہا کہ ابو بگر میں پر کیسے زیر دستی حکومت کر سکتے تھے انگی تو تا بعد ار ادائی کی طرح اپنی ناک اس میں نکیل کر لیتے۔

ا البتة امور دینیه میں آپ نے بہت می وصیتیں فر مانی مثلاً مشرکین اور یہود ونصاریٰ کو جزیرہ عرب سے نکال دوغلاموں اور وفو د کا خیال رکھو نماز وں کا اہتمام کرووغیرہ ۔ (عبدالرشید) ماليمان سمِعْتُ ابن يُحدَثُ عن قَتادَة عَن انس بن مالكِ سَلَيْمان سمِعْتُ ابن يُحدَثُ عن قَتادَة عَن انس بن مالكِ قال كانتُ عامَة وصِيَّة رَسُولِ اللّه عَيْنِ حَيْن حضرتُهُ الُوفاة وهُو يُعْزِعَرُ بِنَفْسه الصَّلاة وَمَا مَلكَتُ ايُمانكُمُ اللهُ عَنْ عَلَى بُن ابني مَتَعَلَل اللهُ عَنْ عَلِي بُن ابني طالبِ قال كان عن مُعْيَرَة عَن أمّ مُؤسَى عَن عَلِي بُن ابني طالبِ قال كان احر كَلام النبني عَنِي الصَّلوة ومَا مَلكَتُ ايمانكُمُ .

۲۲۹۷: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فر مات بیل که الله که رسول صلی الله علیه وسلم کی و فات جب قریب تھی اور آپ کا سانس اٹک ربا تھا اس وقت آپ کی اکثر وصیت بیتھی که نماز اور نلاموں کا خیال رکھنا۔

کی اکثر وصیت بیتھی که نماز اور نلاموں کا خیال رکھنا۔

ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کا آخری کلام بیتھا: نماز اور غلام اور با ندی کا خیال رکھنا۔

خلاصة الماب الله المحلب بير ہے كدآ ب في دنيا كامال نبيس جيبوڑ ااور فرمايا كد جوميس جيبوڑ جاؤں وہ ميرى از وائ اور
عامل كى اجرت ہے جو بچے وہ صدقہ ہے البتہ دين كے متعلق آپ نے وسيتيں كى جيں كہ نماز كا خيال ركھونا غلام ولوندى كا الك روايت ميں آتا ہے كدآ ب نے فرمايا كہ شركوں كوجزيره عرب سے نكال دويہ بھى وصيت فرمائى كہ ميں دو چيزيں جيبوز
كردنيا ہے جاربابوں تم لوگ ان كومضبوطى ہے تھا ہے ركھنا (۱) الله كى كتاب (۲) ميرى سنت داور دوسرى روايت ميں آتا
ہے كہ مير سے اہل بيت داور اہل بيت ميں امہات المؤمنين بھى شامل جيں يعنى جس طرح دوسر سے اہل بيت سے محبت ركھنا اور ان كی تعظیم ایمان كا حصہ ہے۔
مامت ایمان ہے اس طرح از واج مطہرات بنات طيبات ہے محبت ركھنا اور ان كی تعظیم ایمان كا حصہ ہے۔

#### ٢: بابُ الْحَبِّ عَلَى الْوَصيَةِ

٢ ٢٩٩ : حدَّثنا عَلِي بَنْ مُحمَّد ثَنَا عَبْدُ اللَّه بَنْ نُميْرِ عَنْ عُبِيدِ اللَّه بَن عُمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسُولُ اللَّه بَن عُمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسُولُ اللَّه صلى الله عنيه وسلم ما حقُّ امْرىء مُسُلم أن يبيت ليلتين وله شيئى يوضى فِيه الله و وصيته مكتوبة عنده.

٢٥٠٠ : حدَثنا نَضُوا بُنُ على الْجَهْضِمِيُ ثنا دُولسَتُ بَنُ رَيادٍ ثَنَا يَزِيدُ الرَقاشِيُ عَنُ آنَسِ بُنِ مالكِ قال قال وسُؤلُ اللهِ عَنَا يَنِيدُ المَحُووُمُ مَنُ حُرِم وصيَّتَهُ .
 اللَّه عَنَا يَنِيدُ المَحُووُمُ مَنُ حُرِم وصيَّتَهُ .

ا ٢٥٠ : حدَّثنا مُحمَدُ بَنُ الْمُصفَّى الْحَمْصَى ثَنَا بِقَيَّةُ بَنُ الْوَلِيْدِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبُدِ الْوَلِيْدِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبُدِ الْوَلِيْدِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبُدِ الْمَلَادِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ ابْنِ الوَّبِيْرِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ الْمَالِيَةِ مِنْ مَاتِ عَلَى وَصِينَةً مَاتَ اللهِ عَنْ مَاتِ عَلَى وَصِينَةً مَاتَ

### داب وصیت کرنے کی ترغیب

۲ ۲۹۹ : حضرت عبیداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مردمسلم کو شایاں نہیں کہ اس کی دو را تیں بھی اس حالت میں گزریں مگریہ کہ اس کی دو را تیں بھی اس کے پاس کھی ہوئی موج بہداس کے پاس کھی ہوئی ہوج بہداس کے پاس کوئی چیز بھی لائق وصیت ہو۔

•• ۲۷: حضرت انس بن ما لک رضی القد عنه فر ماتے بیں کہ القد عنہ فر مایا: محروم ہے کہ القد کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: محروم ہے وہ شخص جو وصیت نہ کر سکے۔

ا • ۲۷: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فرماتے بیں کہ الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو وصیت کر کے مراوہ راہ مہرایت اور سنت کے موافق مرا اور

على سبيل و سنة و مات على تُنقَى و شهادة و مات مغفود الله .

٢ - ٢ : حَـ قَـ قَـ الْمُحَمَّدُ بِنُ مُعَمَّرٍ ثَنَا رَوْحُ بِنُ عَوْفِ عَنُ نَا وَفِحُ بِنُ عَوْفِ عَنُ نَا فَعَ عِنَ اللهِ عِنَ اللهُ عَليْهِ وَسِلَم قَالَ مَا حَقُ اللهُ عَليْهِ وَسِلَم قَالَ مَا حَقُ الْمَرِي مُسُلِم يَبِيتُ لِيُلْتَيْنِ وَ لَهُ شَيْئَي يُوصَى بِهِ اللهِ وَصِيَّةُ مَكُنُو بِهُ عَنْدُهُ .

پر ہیز گاری وشبادت کے ساتھ مرااوراس حالت میں مرا کہاس کی بخشش ہو چکی تھی۔

۲۷۰۲: حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا: مسلمان شخص کیلئے شایال نہیں کہ وہ دو را تبیل بھی اس حالت میں گزار ہے کہ اسکے پاس کوئی چیز بوجسکے متعلق اس نے وسیت کرنی ہو مگر ریا کہ اسکی وصیت اسکے پاس کامی بو۔

خلاصة الماب ملا ملی کے پاس مال ہوجس کے بارے میں وصیت ضروری ہے یا کسی کی امانت ہے تو اا زم ہے کہ بمیث وصیت نظروری ہے یا کسی کی امانت ہے تو اا زم ہے کہ بمیث وصیت لکھ کرا ہے پاس رکھے اور لکھنانہیں جانتا تو کسی ہے لکھوا لے اس طرح کرنا جمہورا نئمہ کے نز دیک مستحب ہے اور کہی مختار ہے لیکن امام اسحاق اور داؤ د ظاہری کے نز دیک ظاہر حدیث کی بنا ، پروصیت تحریر کرنا واجب ہے۔

#### ٣: بَابُ الْحَيُفِ فِي الْوَصيَّةِ

٢٥٠٣: حدَّثَ السُولِ لَهُ السَّرِي الْعَبِهِ ثَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ اللَّهُ تَعَالَى رَيْدِ الْعَبْمَى عَنَ ابيهِ عَنَ انسِ ابنِ مالكِ رضى اللهُ تَعَالَى عَنْ ابيهِ عَنْ انسِ ابنِ مالكِ رضى اللهُ تَعَالَى عَنْ عَنْ ابيهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وِسلَمِ مَنْ عَنْ مَنْ عَلَيْهِ وِسلَمِ مَنْ فَيْرَاثِهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَارْتُ وَ ارْتُ وَ قَطْعِ اللّهُ مَيْرَاثُهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقَامَة.

٣٠٠٥ : حدَّ أَنَا الحَمدُ بُنُ الْاَزُهَرِ ثَنَا عَبُدُ الرَّرُاقِ بُنُ هَمَّامِ النَّا مَعُمَّرٌ عَنَ الشُعث بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ شَهْر بُن حَوُشَبِ عَنْ البِي هُولِيرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم إنَّ الرَّجُلُ لَيَعُملُ بعمل اهل الْحير سبعين سنة فاذا الوصى حاف في وَصِيته في ختمُ له بشر عمله في لختمُ له بشر عمله في لختمُ له بخير عمله الشرَّ سبعين سنة فيغدلُ في وصِيتِه في ختمُ له بخير عمله الشرَّ سبعين سنة فيغدلُ في وصِيتِه في ختمُ له بخير عمله المَّلُ المَّنْ المَّا الْحَيْرِ عمله المَّا الْحَيْرِ عمله المَّا الْحَيْرِ عمله المَّا الْحَيْرِ عَلَى المَّا الْحَيْرِ عَلَى اللَّهُ الْمَا الْحَيْرِ عَلَى اللهُ الْحَيْرِ عَلَى الْحَيْرِ عَلَى الْحَيْرِ عَلَى الْمَا الْحَيْرِ عَلَى الْحَيْرِ عَلَى الْحَيْرِ عَلَى الْحَيْرِ عَلَى الْحَيْرِ عَلَى الْحَيْرِ الْحَيْرِ عَلَى الْحَيْرِ عَلَى الْحَيْرِ عَلَى اللهُ الْحَيْرِ عَلَى الْحَيْرِ عَلَى الْمُعْلِى الْحَيْرِ عَلَى الْحَيْرِ عَلَى الْحَيْرِ عَلَى الْحَيْرِ عَلَى الْحَيْرِ عَلَى الْحَيْرِ عَلَى الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرَ الْحَيْرِ الْح

٢٥٠٥ : حدَّثَ السخيى بُنُ عُثَمان بُن سعِيْد بُن كَثِيْر بَنِ
 دينار الُحِمْصِى ثنا بقِيةً عن ابِى خليسٍ عن خليد بن أبى

# باب:وصیت میں ظلم کرنا

٣٥٠ - ٢٥: حضرت انس بن ما لک رضي الله عنه فر مات بين کہ اللہ کے رسول نے فر مایا: جواینے وارث کی میراث ے راہ فرارا ختیار کرے (یعنی ایسی تدبیر کرے کہ اس کا وارث میراث ہے محروم ہو جائے ) تو اللہ تعالی روز قیامت جنت ہے اس کی میراث منقطع فر مادیں گ۔ ۴۷۰۴: حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنه فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایک مرد اہل خیر کے اعمال ستر سال تک کرتا رہتا ہے پھر جب وصیت کرتا ہے تو اس میں ظلم اور ناانصافی کرتا ہے تو اس کے برے عمل برا کا خاتمہ ہوتا ہے اور وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے اورایک مردستر سال تک اہلِ شر کے اعمال کرتا ہے بھر وصیت میں مدل وانصاف ہے کام لیتا ہے تو اس ایجھے عمل برا کا خاتمہ ہوتا ہےاوروہ جنت میں جلا جاتا ہے۔ ۲۷۰۵: حضرت قر ہ رمنی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سلی التد علیہ وسلم نے فر مایا: جس کی و فات کا وقت

خلید عن معاویة بُن فَرَّةَ عن ابیّه قال قال رسول الله عن عن معاویة بُن فَرَّةَ عن اوراس کی وصیت کتاب من حضرتُهُ الوفاة فاؤصى وكانتُ وَصِيَّتُهُ على كتاب الله كَانْتُ كُفَّارَةُ لِمَا تَركَ مِنْ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ.

اللہ کے موافق تھی تو زندگی میں اس نے جوز کا ۃ ترک کی یہ وصیت اس کا کفارہ بن جائے گی۔

خلاصیة الراب ﷺ مطلب بیہ ہے کہ سارے مال یا ایک تنہائی سے زیادہ کی مرتبے وقت وصیت کر ناظلم ہے۔

باب: زندگی میں خرج سے بخیلی اور موت کے وقت فضول خرجی ہے مما نعت

٣ : بَابُ النَّهُي عَنِ ٱلْإِمْسَاكِ فِي الْحِيَاةِ وَالتَّبُذِير عِندَ الْمَوْتِ ٢ - ٢ : حدَّثَنَا أَبُو بِكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة ثَنَا شُرِيْكُ عَنُ

۲۷۰۱: حضرت ابو ہرریہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرد نبیؓ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا: اے اللہ کے رسول ! مجھے بنائے کہ حسن صحبت کی وجہ ہے لوگوں کا مجھ پر کیا حق ہے؟ آ یا نے فرمایا: جی ہاں تیرے باپ (کے ربّ) کی قتم تحجے بتا دیا جائے گا' تیری ماں کا تجھ برسب سے زیادہ حق ہے۔ کہنے لگا: پھرکس کا؟ فرمایا: پھربھی ماں کا۔ بولا پھرکس كا؟ فرمایا: پير بھى مال كا۔ بولا پيركس كا؟ فرمایا: باب كا بولا۔اے اللہ کے رسول! مجھے بتائے کدایے مال میں ہے كييے صدقه كروں؟ فرمایا: جي ہاں الله كي قتم تجھے ضرور بتادیا جائيگا تو تندرست ہو' تجھ میں مال کی حرص ہو' تجھے زندگی کی اميد ہواورفقر کا خوف ہوائيي حالت ميں صدقہ کراورصدقہ میں تاخیر نہ کریہاں تک کہ جب تیری روح یہاں (حلق میں ) پہنچ جائے تو تو کہے کہ میرامال فلاں کیلئے ہے اور فلا ں کیلئے ٔ حالانکہ و وا زکا ہو چکا ہے خوا و تخفے ببند نہ ہو۔

عُمارة ابن الُقعُقاع بُن شُبُرُمة عن ابئي زُرْعَة عن ابئ هُريُرة رضِي اللهُ تعالى عَنُه قال جاء رجُلٌ إلى النّبي صلّى اللهُ عَليْه وسِلَّم فَقَالَ يا رسُول اللَّهِ نَبَنَّنِي مَا حَقُّ النَّاسِ مَنِّي بحُسْن الصُّحُبَةِ فَقَالَ نَعَمُ وَأَبِيْكَ لَتُنَبَّأَنَّ أُمُّك قَالَ ثُمَّ من فَال ثُمَّ أُمُّك قَالَ ثُمَّ مِنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مِنْ قَالَ ثُمَّ ابُوك قال نَبُّننِي يَا رَسُول اللهِ عَنْ مَالِي كَيْف أَتَصدَق فِيْهِ قَالَ نَعِمُ وَاللَّهِ لَتُنبَّانَ ان تصدَّق وأنَّت صحيح شحيت تصديع تامل العيش وتدحاف الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت نَفْسُكَ هَهُنا قُلْتَ مَالِي لِفُلان وَ مَالِي لِفُلان وهُو لَهُمْ وإنَّ كرهت .

۷۰-۲۷: حضرت بسر بن حجاج قرثی رضی الله عنه فر مات میں کہ نی نے اپنی ہتھیلی میں تھٹکارا بھرانی شہادت کی انگلی اس پرر کھ کرفر مایا: الله عز وجل فر ماتے ہیں آ دم کا بیٹا مجھے کہاں عاجز و بے بس کرسکتا ہے۔ حالا نکہ میں نے تجھ کوالی ہی چیز (منی ) ہے بیدا کیا ہے (جس سے تھوک

٧٠٠٠ : حـدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَة ثِنَا يَزِيْدُ بِنُ هَارُوْنَ انبانا جرير بُنْ عُتُمان حدّثنِي عبُدُ الرَّحْمن ابْنُ ميسرة عنُ جبير بن نُفير عَنُ بسر ابن جَحَاشِ الْقَرْشَيَ رضِي اللهُ تعالى عنه قَالَ بَرَقَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم في كُفِّه ثُمَّ وضع أصبُعهُ السَّبَابة وقال يَقُولُ اللَّه عزَّوجلَ انَّى

تُنعُ جِزُنِينُ ابْنُ ادَمَ وَقَدُ حَلَقَتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ فَإِذَا بِلَغَتُ ﴿ كَا لِحَرْجَ كُن آتَى ہِ ) پھر جب تیرا سانس یہاں پہنچ نَفُسُك هَذِهِ وَأَشَارَ إلَى حَلَقِهِ قُلْتُ أَتَصَدَّقَ وَأَنِّي أوانُ جاتا ہے اور آپ نے طلق کی طرف اشارہ کیا تو تو کہتا ہے الصَّدقَة .

میں صدقه کرتا ہوں اب صدقه کرنے کا وقت کہاں رہا۔

خلاصیة الهاب 🖈 مال کاحق باپ سے زیادہ فر مایا۔صدقہ ہے متعلق یہ ہے کہ مختاجی کے خوف اور دُنیا کی حرص کے وقت صدقہ کرناافضل ہے۔

### ۵: بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالتَّلْثِ

٢ ٠ ٢ : حَدَّثَنا هِشَامُ بُنْ عَمَّارِ وَالْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَن الْمَرُوزِيُّ وَسَهُلَّ قَالُوا ثَنَا شُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرُّهُرِي عَنْ عَامِرِبُن سعُدِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَرضَتُ عَامَ الْفَتُح حَتَّى اَشُفيتُ عَلَى الْمَوْتِ فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّم فَقُلُتُ أَيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّم إِنَّ لِيُ مَالًا كَثِيْرًا وَلَيْس يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي آفَا تَصِدُّقَ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ لَا قُلُتُ فالشَّطُرُ قَالَ لَا قُلُتُ فَالتُّلُثُ قَالَ التُّلُتُ والتُّلُتُ كَثِيْرٌ انُ تَـذَرْ وَرَثْتَكَ أَغُنِيَآءَ خَيُرٌ مِنُ أَنْ تَذُرَهُمُ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاس .

٢٥٠٩ : حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيُعٌ عَنْ طَلْحَة ابْن عَـمُ ر عَنُ عَـطاءٍ عَنُ أَبِي هُوَيُوَة وَضِي اللهُ تعَالَى عَنُه قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّم إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ امْوَالِكُمْ زِيادَةً لَكُمْ فِي اعمالِكُمُ.

• ٢٤١: حَدَثَنا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ بُن يِحْيَى بُنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ مُؤْسِى ٱنْبَانَا مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ

# بِ آبِ: تَهَائِي مال کي وصيت

٠٨ - ٢٤: حضرت سعد فرمات بين كه مين فتح مكه كے سال یار ہوا یہاں تک کہموت کے قریب ہوگیا تو اللہ کے رسول میری عیادت کیلئے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا: اے الله کے رسول! میرے یاس بہت سامال ہے اور میراوارث ایک بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں تو کیا میں اپنا دوتہائی مال صدقہ کر دوں؟ فر مایا بہیں صدقہ مت کرو میں نے عرض کیا: پھر آ دها صدقه کر دون؟ فرمایا: آ دها بھی صدقه مت کرو ۔ میں نے عرض کیا: پھر تہائی صدقہ ؟ فرمایا: تہائی کر سکتے ہو اور تہائی بھی بہت ہےتم اینے وارثوں کو مالدار اور لوگوں ہے مستغنی جھوڑ و بیاس ہے بہتر ہے کہتم ان کومحتاج جھوڑ و کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ بھیلاتے بھریں۔

١٤٠٩: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہاری و فات کے وفت تم پرتمہارا تہائی مال صدقہ فر مایا ( اوراس میں تمہاراا ختیار باقی رکھا ) تا که ( اسکوصد قه کر کے ) تم این اعمال خیر میں اضافہ کر سکو۔

• ۲۷ : حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسولٌ نے فرمایا: اے آ دم کے بیٹے دو چیزوں میں تیرا کچھ حق نہ تھا (وہ میں نے تجھے دیں) ایک تیرا سائس روکتے يها ابس ادم اثنتان لم تكن لك واحدة منهما جعلت لك وقت تيرب مال مين ايك (تهاني) حضه تيرب افتيار نصلبا من مالك حين اخذت بكظمك لأطهرك به واركيك و صلاة عبادي عليك بغد القضآء احلک

ا ١٦١: حدَّثنا على بن محمد ثنا وكع عن هشام بن غروية عن ابيه عن ابن عباس قال و دذت أن النّاس غضوا من الثُّلُثُ الى الزُّبْعِ لانَّ رسُول اللَّهِ عَلَيْتُ قال الثُّلُثُ كَبَيْرٌ ﴿ يُوقِعًا لَى كُوا ختيار كرين اسْ لِحَ كَهُ الله كَيْرَ اللَّهُ عَلَيْتُ الله او کتیز

میں کر دیا تا کہ میں تجھے اسکے ذرابیہ پاک اور صاف کروں اور دوسری چیز میرے بندوں کا تیری نماز جناز ہ (یاد عاواستغفار) تیری مر بوری ہونے کے بعد۔

٢٧١: حضرت ابن عباس رضي الله عنه فر مات بين كه مجھ بیند ہے کہ اوگ وسیت کرنے میں تبانی ہے کم کر کے عليه وسلم نے فر مایا: تنبائی زیادہ ہے یا تنہائی بڑا ہے۔

خ*ادمیة الباب شهمعلوم بوا کهایک تب*انی مال سے زیاد و میں وسیت جائز نہیں اور جمہورانمہ کے نز دیک نافذ ہی نہ ہو گی۔

#### ٢ : بابُ لا وصِيَّةً لوارث

٢ ١ - ٢ : حدَثنا ابُو بكر بن ابي شيبة ثنا يريد بن هارُون انبانا سعيد ابن ابني عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرّخمن بن غنم عن عُمُرو بن حارجَة انّ النّبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خطبهُم وهُو عَلَى راحلته وانَّ راحلته لَتَقْصَعُ بِجَرِّتِهَا وَإِنَّ وَإِنَّ لَعَابُهَا لَيَسَيُّلُ بِيْنِ كَتَفْيَ قَالَ إِنَّ ا الله قسم لكلِّ واربِّ نصيبه من السرات فلا يجوُّرُ لوارث وصيّة الولدُ للفراش و للعاهر الجحر ومن ادّعي الى غير ابيه او تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملانكة والسَّاس الجسمعين لا يُقبل منه صرف ولا عدلٌ ( او قال عدُلُّ و لا صرف ).

٢٤١٣ : حدَّثنا هشام بن عمَّارِ ثنا اسْمَاعِيْلُ بن عيَّاش ثنا شرحبيل ابن مسلم الحولاني سمعت عام حجة الْوداع انّ اللَّه قلد اعطى كُلّ ذِي حقّ حقّه فلا وصيّة

بان : وارث کے لئے وصیت درست نہیں ۲۷۱۲: حضرت عمرو بن خارجهٔ فرمات بین که نبی ک ا بنی سواری پر سوار ہو کراوگوں کو خطبہ ارشا دفر مایا ۔ اس وفت وہ سواری جگالی کر رہی تھی اور اس کا لعاب میرے۔ دونوں مونڈھوں کے درمیان بہدر باتھا۔ آپ نے فر مایا: الله نے میراث میں ہر دارث کا حصّہ مقرر فر ما دیا ے ۔ لہٰذا کسی وارث کیلئے وصیت درست نہیں اور بچہ اسکو ملے گا جس کے نکاح پاملک میں اس بچہ کی ماں ہو کی ( ایعنی خاوندیا آقا کواورزنا کرنے والے کیلئے پھر ہیں جوایئے باپ (یا سکے قبیلہ ) کے علاوہ کی طرف اپنی نسبت كرے يا جونلام ايخ آقاؤل كے علاوہ سى اور كى طرف ا بی نسبت کرے تو اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ نہاسکا فرض قبول ہو گانہ فل۔

٣٤ ٢٤: حضرت ابوا مامه با بلي رضي الله عنه فر مات جي كه میں نے ججۃ الوداع کے سال بیر سنا: اللہ تعالیٰ نے ہر حقدارکواس کا حق و ہے دیالبندا وارث کے لئے سی قسم ک وصيت درست نہيں ۔

لوارث

٣ ١ ٢ ٢ : حدَّثنا هشام بُن عَمَّارِ ثنا مُحمَّد ابن شُعیْب ابن شابور ثنا عَبْد الرَّحْمَن بُن یزید ابن جابر عن سعید بن ابن سعید آنه حدَّثه عَن انس بن مَالِکِ قَال اِنِی لتحت ناقة رسول الله صلّی الله علیه وسلّم یسیل علی لعابها فسیم غنه یقول ان الله قد اعظی کلّ ذی حقَّ حقه آلا لا وصیة لوارث.

۲۷۱۴: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فر ماتے ہیں بلا شبہ میں الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کی اونٹنی کے بینچے تھااس کا لعاب مجھ پر بہہ رہا تھا اس وقت میں نے آپ کو یہ فر ماتے سنا: الله تعالیٰ نے ہر حقد ارکواس کا حق دیے دیا غور سے سنواب وارث کے لئے وصیت درست نہیں۔

خلاصیة الهاب ﷺ ابتداءاسلام میں بی تعلم تھا کہ مرتے وقت والدین اور دوسرے اقرباء کے لئے وصیت کرے اور وصیت کے موافق اس کا مال تقسیم کیا جائے بھر بیا تھم منسوخ کر دیا گیا اور وار توں کے حصے قرآن کریم میں نازل کئے گئے تو وارث کے لئے وصیت کا تحکم ختم ہوگیا۔

#### 2: بَابُ الدَّين قَبُلَ الْوَصِيَّةِ

۵ ۱ ۲ ۲ : حَدَّ ثَنَا عَلِى بُنْ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفَيَانُ عَنُ أَبِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَ قَالَ أَبِى اللهُ تَعَالَى عَنه قَالَ عَنْ عَلِى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنه قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلّم بِالدَّيْنِ قَبُلَ الْوَصِيّةِ قَصَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلّم بِالدَّيْنِ قَبُلَ الْوَصِيّةِ وَصَي بِهَا اَوُ وَانَّتُ مُ تَسَقُدُ وَصِيّةٍ يُوصِي بِهَا اَوُ وَ اَنْتُ مُ تَسَقُدُ وَصِيّةٍ يُوصِي بِهَا اَوُ وَ اَنْتُ مُ تَسَقُد رَوْنَ فَوْنَ وَوْنَ دَوْنَ دَوْنَ دَوْنَ دَوْنَ دَوْنَ دَوْنَ دَوْنَ دَوْنَ الْعَلَاتِ .

#### باب: قرض وصیت پرمقدم ہے

۲۵۱۵: حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ فر مایا: قرش وصیت برمقدم ہے اور تم پڑھتے ہو: ﴿مِنْ بِعُدِ وَصِیتَ بِمقدم ہے اور تم پڑھتے ہو: ﴿مِنْ بِعُدِ وَصِیتَ کے بعد وَصِیتَ کے بعد ذکر کیا اس سے بیال زم نہیں آتا ہے کہ اسکا درجہ بھی بعد میں ہے بلکہ وصیت کی اہمیت کے چیش نظر وصیت کو مقدم فر مایا ) اور حقیقی بھائی (مال باپ شریک) وارث ہو نگے مقاتی بھائی (صرف باپ شریک) وارث نہو نگے۔

<u>خالصة الباب</u> جلامیت کے مال میں سے پہلے اس کی تجہیز و تلفین کی جائے اس کے بعد قرض اوا کریں گے پھر قرض سے جو خلاصة الباب کے ایک تہائی سے وصیت نا فذکریں گے۔ بقیہ مال ورثہ میں ان کے حصول کے موافق تقلیم کریں گے۔ اس حدیث کی سند میں حارث المور ہے اس کے بارے میں امام شعبی نے کہا ہے کہ یہ کذاب ہے اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف میں میں حارث المور ہے اس کے بارے میں امام شعبی نے کہا ہے کہ یہ کذاب ہے اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف

٨ : بَابُ مَنُ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ هَلُ
 يَتَصَدَّقُ عَنْهُ

باب: جود صیت کئے بغیر مرجائے اس کی طرف سے صدقہ کرنا

٢ ١ ٢ : حدَثْنا ابُوُ مزوان مُحَمَدُ ابْنُ غُنْمَانَ الْغُثْمَانِيُّ ثَنَا ٢ ٢ : حضرت ابو ہريره رضى الله عندے روايت ہے كه

عَبُدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ آبِي حَازِم عَنِ الْعَلاء بْنِ عَبْد الرَّحْمَٰن عَنْ ابيه عَنْ اَبِي هُوَيُولةَ وَضِي اللهُ تعالى عنه انْ رجُلا سالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّم قَالِ انَّ ابي مَاتَ وترك مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلُ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ تصدَّقُتُ عَنْهُ

٤ ١ ٢ : حَدَّثَنَا السَّحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ثنا أَبُو أسامَةَ عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنُ عَائِشَةً رضِي اللهُ تَعالَى عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلْم فقال أَنَّ أمِّسى افْتُسلِتَتُ نَسفُسُهَا وَلَهُ تُوُص وَإِنِّي اظُّنُّها لَوْ تَكَلَّمَتُ لَتَصَدُّقَتُ فَلَهَا أَجُرٌ إِنْ تَصَدَّقُتُ عَنُها ولِي أَجُرٌ فَقَالَ نعمُ .

ایک مُر د نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے والد کا انقال ہو گیا ہے اور انہوں نے مال چھوڑ الیکن وصیت نہیں کی تو اگر میں ان کی طرف ے صدقہ کروں تو ان کے گنا ہوں کا کفارہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا: جی ہاں۔

١٤٢٤: ام المؤمنين سيده عا ئشهرضي الله عنها ليے روايت ہے کہ ایک مَر و نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری والدہ کا دم اچا تک گھٹ گیا اور وہ کچھ وصیت نہ کر مکیں اور میرا گمان ہے کہ اگر انکو بات کرنے كالمجهموقع ملتاتو وه ضرورصدقه كرتمي تواگر ميں ان كى طرف ہےصدقہ کروں تو ان کوثو اب ملے گا اور کیا مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا۔ آپ نے فر مایا: جی ہاں۔

فَقَالَ أَنَّ أُمِّى افْتُلِتَتُ : يه لفظ فُلت عيمشتق ما حاجا تك اس كامعنى مطلب يه م كميرى مال ظاصة الباب 🌣 ا جا نک فوت ہوگئی۔

# ٩: بَابُ قُولِهِ ﴿ وَمَنُ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلُ بِالْمَعُرُوفِ ﴾ سكتاب كتفسير

۲۷۱۸: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاصٌ فرماتے بیں ٨ ٢٧١ : حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ الْآزُهُ و ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبادَةً ثَنَا كه ايك مردني كي خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض كيا: حُسينن المُعَلِمُ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبِ عَنْ ابِيْهِ عِنْ جَدِّهِ قَالَ میرے پاس کوئی چیز نہیں نہ مجھ مال ہے اور میری پرورش جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلُّم فقال لا اجدُ میں ایک یتیم ہے اسکا مال ہے۔ آپ نے فرمایا: این شيننا وليس لِي مَالٌ وَلِي يَتِينُمْ لَهُ مَالٌ قَالَ كُلْ مِنْ مَالِ یتیم کے مال میں ہے کھا سکتے ہو بشرطیکہ اسراف وفضول يَتِيُسِمِكَ غَيْرَ مُسُرِفٍ وَلا مُتَاتِّل مالا قَالَ وَاحْسَبُهُ قَالَ وَلا خرجی نہ کرواورایے لئے مال جمع کر کے نہ رکھواور میرا تَقِي مَالَكَ بِمَالِهِ.

چاہی: باب اللہ تعالیٰ کے ارشادُ؛ اور جو نا دار ہوتو وہ تیم کا مال دستور کے موافق کھا

گمان ہے کہ یہ بھی فر مایا کہ یتیم کے مال کے ذریعہ اپنا

مال بيجا وُ بھى مت \_

خلاصة الراب ألى الله المال و عن مالك بيماليه كا مطلب بيه به كدكس نے قرض ما نگاتو يتيم كا مال و عدد يا اورا بنا مال ركھ حجوز ايه جا ئزنہيں و يسے خو دا گرمختاج ہوتو لے سكتا ہے ليكن بہتر بھر بھی يہی ہے كہ مختاج بھی ہوتو محنت كر كے اس ميں سے كھائے اور يتيم كا مال محفوظ ر كھے۔ قرآن كريم ميں يتيم كے مال كو ناحق كھانا بيب ميں آگ ذالنے كے متر اوف



# بليم الحج المياء

# الأمرو حافز المدين ما يرافوه المدرو حافز المدين ما يرافوه المدرو المدين ما يرافه ما

# الحتِ عَلَى تَعليم الفرائض

# دِادِ: میراث کاعلم سیھنے سکھانے کی ترغیب

۲۷۱۹: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ابو ہریرہ میراث کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ابو ہریرہ میراث کے احکام سیکھواور سکھاؤ اس لئے کہ یہ نصف علم ہے اور یہ بھلا دیا جائے گا اور سب سے پہلے میری اُمت ہے بہی علم اٹھایا جائے گا۔

نطابصة المباب المنظم و من حاصل كرنا حجوز و من گاتوسب سے پہلے علم فرائف سے ناواقف ووں جائمیں گے۔ علم الفرائض كونصف اس لئے فر مايا كه لوگوں كواس كى بہت ضرورت ہوتى ہے اوراس وجہ سے بھى نصف علم فر مايا كه اس كے سکھنے میں ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے اوراس وجہ سے بھى كه اس كے سکھنے میں دوسرے علوم كے مقابلہ میں محنت و مشقت زیادہ ہوتى ہے۔

#### ٢: بَابُ فَرائض الصُّلُب

\* ٢٧٢ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ ابِي عُمر الْعدنيُ ثنا سُفَيانُ بُنُ عُيدِنة عَنْ عَبْد اللَّه بُنُ مُحَمَّد بُن عُقيلٍ عَنْ جابِر بَن عَبْد اللَّه بُنُ مُحَمَّد بُن عُقيلٍ عَنْ جابِر بَن عَبْد اللَّه تعالى عنه قال جائتِ امْر أَةُ سَعْد بُن الوَّبِيْع اللهُ تعالى عنه قال جائتِ امْر أَةُ سَعْد بُن الوَّبِيْع بابَنتَى سَعْد الى النَّبِي صَلَى اللهُ عَليْه وسلَم فقالت يارسُول الله صلَى الله عليه وسِلَم هاتان ابنتا سعُد قتل يارسُول الله صلَى الله عليه وسِلَم هاتان ابنتا سعُد قتل

#### بِأَبِ: اوا إو كے حصوں كابيان

۲۷۲: حضرت جابر بن عبدالله عند روایت ہے کہ سعد بن ربیع کی اہلیہ ان کی دونوں بیٹیوں کواللہ کے رسول کی خدمت میں لائی اور عرض کرنے گئی: اے اللہ کے رسول! میہ سعد کی دو بیٹیاں ہیں جو جنگ اُحد میں شہید ہوئے۔ ایکے والد نے جو مال جھوڑ اتھا سب کا سب ایکے جیانے

معكَ يوْم أُحُدُ وَإِنَّ عَمَّها آخَذَ جَمِيْع مَاتَرَك آبُوُهُما وَانَ الْمَمرُ آدَة لَا تُنْكُحُ إِلَّا عَلَى مَالِهَا فَسَكَت رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَى مَالِهَا فَسَكَت رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّم حَتَّى أُنْزِلَتُ آيَة الْمِيْراثِ فَدَعَا رسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّم آخَا سَعُد بُنِ الرّبِيعِ فَقَالَ رسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّم آخَا سَعُد بُنِ الرّبِيعِ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلّم اللهُ وَأَعُط الْمُواتِدُ اللّهُ مِنْ وَخُذُ آنُتَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُونُ وَحُدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُونُ وَحُدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَ

لے لیا ہے اور لڑکی کا نکاح مجھی ہوتا ہے جب اسکے ہاتھ کچھ مال (زیور) بھی ہو۔ یہ سن کر اللہ کے رسول ا خاموش رہے یہاں تک کہ آیتِ میراث نازل ہو کی تو اللہ کے رسول نے سعد بن رہیج کے بھائی کو بلا کر فر مایا: سعد کی دونوں بیٹیوں کو اس کا دو تہائی مال دیے دو اور اس کی اہلیے کوآ تھواں حتہ دے دواور باقی تم لے لو۔ ا ۲۷: حضرت منه مل بن شرصيل سے روایت ہے کہ ایک تشخص ابومویٰ اشعری اورسلمان بن ربیعہ کے پاس آیا اور یو چھا: اگرایک شخص مرجائے اور ایک بٹی ایک بوتی ایک سگی بہن چھوڑ جائے تو کیونکر تقشیم ہوگی ؟ دونوں نے کہا: نصف مال بینی کو ملے گا اور باتی سنگی بہن کولیکن تم عبداللہ بن مسعود ً کے پاس جاؤ' ان ہے بھی پوچھو' وہ بھی ہمارے ساتھ ہو جا کمنگے بھر وہ مخص ابن مسعودٌ کے باس گیا اور ان ہے بھی یو حیمااور جو جواب ابوموسیٰ اورسلمان نے دیا تھا وہ بھی بیان کیا۔ ابن مسعودٌ نے کہا: اگر میں ایساحکم دوں تو گمراہ ہو گیا

خلاصة الهاب جنز بيصديت صحيح ہاں کو بخاری نے بھی روایت کیا ہے دوسری روایت اس طرح ہے کہ جب حضرت ابو مویٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جناب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ جواب سنا تو فر مایا کہ جب تک بیرعالم ( ابن مسعود ) تم میں موجود ہے مجھ سے کوئی مسئلہ نہ پوچھوٹا بت ہوا کہ یہ وجہ یہ ہے کہ ایک بنی کے ساتھ پوتیاں یا ایک بوتی ہوتو نصف بنی کو ملے گا اورا یک حصہ پوتی کو ملے گا تکھِلَة پیش کرتے ہوئے یا یعنی بہنوں کو ملے گا۔ جمہورائمہ اس مسئلہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ متفق ہیں کیمن ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فد جب یہ بیٹی کی موجود گی میں بہن محروم ہوتی ہے۔

### جِابِ : دادا کی میراث

اورراہ یائے والوں میں ہے نہ رہائیکن میں وہ تھم دونگا جونی

نے دیا ہے۔ بنی کو آ دھا' ہوتی کو چھٹا حصہ دو ثلث بورا

کرنے کیلئے اور جو بیج یعنی ایک ثلث وہ بہن کو ملے گا۔

۲۷۲۲: حضرت معقل بن بیار مزنی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ الله کے رسول سلی الله علیه وسلم کے پاس

#### ٣: بَابُ فَرَائِض الْجَدِّ

٢ ٢ ٢ ٢ : حَدَّقَنا اللهُ بِكُو بِئُ أَبِي شَيْبَةَ ثِنا شِبَابَةً ثَنَا يُؤنُسُ بِنُ اللهِ اللهِ عَنُ اللهُ فَيَا يُؤنُسُ بِنُ اللهِ السُحْقَ عَنْ عَمُوو بُنِ مَيْمُونِ عَنْ بِنُ اللهِ السُحْقَ عَنْ عَمُوو بُنِ مَيْمُونِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

مَعُقَل بُنِ يسَارِ المُمْزَنِّي قَالَ سَمِعُتُ النَّبِي عَلَيْكُ أَتِي مَعْقَلُهُ أَتِي اللَّهِ النَّبِي عَلَيْكُ أَتِي المُمُونِينَ النَّبِي عَلَيْكُ أَتِي المُمُونِينَ النَّبِي عَلَيْكُ أَوْ سُدُسًا .

٢٢٢٣: حدَّثَنا آبُو حَاتِم ثَنَا ابْنُ الطَّبَّاعِ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنُ يُونُسَ مَعْنَ الْمُثَلِمَ عَنُ مُعُقَلِ بُنِ يَسَادٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ يُونُسَ عَنِ الْمُعَقِّلِ بُنِ يَسَادٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَةً فِي جَدِّ كَانَ فِيُنَا بِالسُّيدُس ...

۲۷۲۳: حضرت معقل بن بیار رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ہم میں ایک دادے کے لئے سدس کا فیصلہ فرمایا۔

ایک میراث کا مقدمه آیا اس میں دادا بھی تھا آپ

عَلِينَةً نِي ال كے لئے ثلث ياسدس كا فيصله فر مايا۔

خلاصة الراب ہے جہا دادامثل باپ کے ہے اور باپ کے تین احوال ہیں (۱) فرض مطلق لیعی پھنا حد۔ (۲) فرض وتعصیب ہے جہا تعصیب محض تفصیل اس اجمال کی ہیہ کہ اگر مرنے والا مرااوراس کا باپ اور بیٹا یا ہوتا و فیم و موجود ہے تو باپ کو صرف چھٹا حصد ملے گا اس لئے اس کوفرض مطلق کہتے ہیں چونکداس صورت میں وہ عصبہ نہیں ہے گا اس لئے کہ اس سے بڑا عصبہ بیٹا یا ہوتا موجود ہے اور اگر باپ کے ساتھ مرنے والے کا بیٹا یا ہوتا نہ ہو بلکہ بیٹی یا ہوتی و غیرہ ہوں تو اس صورت میں باپ کو چھٹا حصد اور بیٹی وغیرہ کو ان کا حصد ملے گا اور اگر کچھ مال نے جائے تو اس کو بھی عصبہ بن کر باپ بی لے گا ای و فرض وتعصیب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اگر نہ کورین میں سے کوئی نہ ہو یعنی مرنے والے کی اولا دنہ ہونے لڑکے اور نہ لڑکیاں تو اس صورت ہیں باپ کا حصد مقر رنہیں ہے نیز وہ خالص عصبہ ہا گر کوئی اور وارث اولا و کے علاوہ اس کا ہوتو اس کا حصد و بی خادو اس کا ہوتو اس کا جو باپ کے احوال ہیں و بی دادا و سے جی الرکوئی اور ارث اولا و کے علاوہ اس کا ہوتو اس کا حصد و بی دادا و بی حد سب باپ کا ہوگا اور اگر کوئی وارث بی نہ ہوتو سارے ترکہ کا مستحق باپ ہوگا جو باپ کے احوال ہیں و بی دادا کے جیں البتہ چار مسائل میں دادا کا تھم مختلف ہے جن کی تفصیل علم الفرائض کی کتابوں میں ہے۔

### 

۲۵۲۲: حفرت ابن ذویب فرماتے ہیں کہ آیک نائی ابو بکر صدیق گئے یاس آئی اور ان سے اپنی میراث دلوانے کی درخواست کی ۔ ابو بکر ؓ نے فرمایا: اللہ کی کتاب میں تیرے لئے کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ کے رسول کی سنت میں بھی تیرے لئے کوئی حتہ میرے علم میں نہیں۔ اس وقت واپس چلی جا یہاں تک کہ لوگوں ہے پوچھا۔ مغیرہ بن شعبہ ؓ نے لوگ ۔ آپ نے لوگوں ہے پوچھا۔ مغیرہ بن شعبہ ؓ نے فرمایا: اللہ کے رسول کے پاس (خاتون) آئی تھی آپ نے اے چھا حصہ دلایا تو ابو بکر ؓ نے فرمایا: تمہارے ساتھ اور بھی کوئی گواہ ہے؟ تو محمہ بن مسلمہ انساری کے طرع ہو کوئی گواہ ہے؟ تو محمہ بن مسلمہ انساری کی کھڑے ہو گئے اور وہی بات فرمائی جومغیرہ بن شعبہ ؓ نے کھڑ ہے ہو گئے اور وہی بات فرمائی جومغیرہ بن شعبہ ؓ نے

#### ٣: بَابُ مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ

ثُمَّ جاء تِ الْجَدَّةُ الْأَخُرى مِنْ قِبَلِ الْآبِ إِلَى عُمَرَ تُسُأَلُهُ مِيْرَاتُهَا فَقَالَ مَالَكِ فِي كِتابِ اللَّهِ شَيْئٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكَ وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِض شَيئًا وَلَكِنُ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ فَإِن اجْتَمَعُتُمَا فِيْهِ فَهُو بَيْنَكُمَا وَآيَتُكُمَا خَلَتُ بِهِ فَهُوَ لَهَا.

٢٢٢٥ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ ثَنَا مُسُلِمُ بُنُ قُتَيْبَةَ عَنُ شَرِيْكِ عَنُ لَيْتٍ عَنْ طَاوُس عَنِ ابُن عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ وَرَّتَ جَدَّةً سُدُسًا .

۲۷۲۵: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ کو میراث میں جھٹاحقیہ دلایا۔

فر مائی تب ابو بکر ؓ نے نانی کیلئے سدس کا فیصہ فر ما دیا۔ پھر

عمرٌ کے پاس ایک دادی آئی اوراپی میراث ما تکی۔ آپ

نے فر مایا: اللہ کی کتاب میں تیرے لئے سچھ بھی نہیں اور

جو فیصلہ ہوا تھا وہ تیرے علاوہ کیلئے تھا اور میراث کے

حصوں میں کوئی اضا فہبیں کرسکتا البتہ وہی چھٹاھتہ ہے اگر

تم دادی اور نانی اس میں جمع ہو جائیں تو وہتم دونوں میں

تقسيم ہوگا اورتم میں جوبھی اکیلی ہوتو و ہ اس اکیلی کا ہوگا۔

خلاصیة الباب 🌣 جدہ کو چھٹا حصہ ملتا ہے مگر جدہ کے وارث ہونے کی کچھ شرائط ہیں اور کچھاصول وقواعد ہیں۔ شرط نمبر (۱) کہ جدہ صحیحہ ہو جدہ فاسدہ نہ ہو کیونکہ جدہ فاسدہ ذوی الفروض میں ہے نہیں بلکہ ذوی الارحام میں ہے ہے۔ جدہ صححہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کا میت کے ساتھ رشتہ جوڑے میں نانی درمیان میں نہ آئے مثلاً نانی ' دادی' جدہ فاسدہ اس کی ضد ہے جیے نا نا کی ماں کہ اس کا میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں نا نا کا واسطہ ہے۔

#### ۵: بَابُ الْكَلالَةِ

٢٢٢٦ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ عُلَيَّةً عَنُ سَعِيبُ لِعَنُ قَتَاصَةً عَنُ سَالِمٍ بُنِ أَبِي الْجَعُدِ عَنُ مَعُدَانَ بُسَ آبِئُ طَلُحَةَ الْيَعُمُرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَامَ خَطِيْبًا يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَوْ خَطَبَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَ أَثُنَى عَلَيْهِ وَقَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَدَعُ بَعُدِئ شَيْئًا هُوَ أَهَمُّ إِلَىَّ مِنُ اَمُر الْكَلَالَةِ وَقَدُ سَالُتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّم فَمَا اَعُلَظَ لِي فِي شَيْئُ مَا اَعُلَظَ لِي فِيهَا حَتَّى طَعَنَ بِأَصْبَعِهِ فِي جَبِي أَوْ فِي صَدُرِي ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ تَكُفِيُكَ آيَةُ الصَّيُفِ الَّتِي نَزَلَتُ فِي آخِرِ سُوْرَةِ النِّسَاءِ.

٢٧٢٧ : حَدَّثُنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ وَ اَبُوْ بَكُرِ ابُنُ اَبِي شَيْبَةً

#### چاه کلاله کابیان

۲۷۲۲: حضرت معدان بن الي طلحه فرماتے ہیں که حضرت عمررضی اللہ عنہ جمعہ رو زِ خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے اور الله كى حمر وثناء كے بعد فرمایا بخدا میں اینے خیال میں کلالہ سے زیاد ہ مشکل چیز اینے بعد نہیں جھوڑ ریااور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تھا۔ آب نے مجھے کسی چیز میں اتن سخی نہیں فرمائی جتنی بخق اس کے متعلق فرمائی حتی کہ میرے سینہ یا پلی میں انگلی ماری بھرفر مایا: اے عمر تخیے گرمیوں کی وہ آیت جوسورۂ نساء کے آخر میں نازل ہوئی کافی ہے۔ ۲۷۲۷: حضرت مره بن شرصیل فر ماتے ہیں کہ سید تا عمر

قَالا ثنا وكنِعَ ثنا سُفَيَانُ ثَنَا عَمْرُو بُنُ مُرَة عَنْ مُرَة ابْن شَراحيْل قال عُلَمْرُ بُنُ الْحَطَّابِ ثَلاثُ لانَ يكُوْن شراحيْل قال عُلمَدُ بُنُ الْحَطَّابِ ثَلاثُ لانَ يكُوْن رسُولُ الله عَنْ فَي بُينَهُنَ آحَبُ إِلَى مِن الدُنيا وما فيها الْكَلالَةُ والرّبا والْحَلافَةُ.

بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تین باتیں اللہ ک رسول سلی اللہ علیہ وسلم و ضاحت سے بیان فرما دیتے تو مجھے یہ دنیا و مافہیا سے زیادہ پسند تھا: کلالہ 'ربا اور خلافت ۔

۲۷۱: حضرت جابر بن عبدالله فرماتے بین که میں بیار بوا تو الله کے رسول عیاوت کیلئے تشریف الائے ۔ ابو بھر آپ کے ساتھ تھے آپ دونوں بیدل آئے اس وقت مجھ پر جبوشی طاری تھی اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے وضو کا کچھ پانی مجھ پر ڈالا تو (مجھ بوش آ گیا اور اپنے وضو کا کچھ پانی مجھ پر ڈالا تو (مجھ بوش آ گیا اور) میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں کیا کروں اپنے مال کے متعلق کیے فیصلہ کروں! میں این میراث میں نے آخر میں یہ آ بیت میراث نازل ہوئی: ﴿ وَانْ کَانَ دِ جُلُ یُوْرِثُ کَلالة میں میراث

# ٢ : بَابُ مِيْرَاثِ اَهُلِ الْإِسُلَامِ مِنُ

#### أهُلِ الشِّرُكِ

٢ ٢ ٢ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهُوِي عَنْ عَلِي بُنِ الْحُسَيُنِ عَنُ عَلَى عَنْ عَلِي بُنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَي بُنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى بَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ النَّهِ وَقَعَهُ إِلَى النّبِي عَنْ اللّهِ عَنْ أَسَامَةً بُنِ زَيْدٍ وَفَعَهُ إِلَى النّبِي عَنْ اللّهِ عَنْ أَسَامَةً بُنِ زَيْدٍ وَفَعَهُ إِلَى النّبِي عَنْ عَلَيْكَ عَنْ أَسَامَةً بُنِ زَيْدٍ وَفَعَهُ إِلَى النّبِي عَنْ عَلَيْكَ عَنْ اللّهُ الْحَافِرُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٢٢٣٠ : حَدَّثَنا أَحُمَدُ بُنُ عَمُرِو بُنِ السَّرِحِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ الْبَانَا يُؤننُ مُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيّ بُنِ الْحُسيْنِ الْمُحَدِّنَةُ أَنَّ عَمْرَو بُنْ عُثْمَانَ آخُبَرَهُ عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدِ آنَهُ أَنَّهُ حَدَّتُهُ أَنَّ عَمْرَو بُنْ عُثْمَانَ آخُبَرَهُ عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدِ آنَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّه آتَنُزِلُ فِي دَارِك بِمَكَّة قَالَ وَهَلُ ترك قَالَ يَا رَسُولَ اللّه آتَنُزِلُ فِي دَارِك بِمَكَّة قَالَ وَهَلُ ترك لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رَبَاعَ آوُ دُورٍ .

وَكَانَ عَقِيْلٌ ورِثُ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَ طَالِبٌ وَلَمُ يَرِثُ جَعُفُرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْنًا لِلَانَّهُمَا كَانَا مُسْلِمِيْنِ وَ عَقِيْلٌ وطَالِبٌ كَافِرِيْنَ.

فكانَ عُمْرُ مِنُ اجَلِ ذَالِكَ يَقُولُ لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرِ.

وقالَ أَسَامَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ لا يَرِثُ الْمُسُلِمُ الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسُلِمَ.

٢٧٣١: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ آنَبَانَا ابْنُ لَهِيُعَةَ عَنُ خَالِدِ بُن رَمُعِ آنَبَانَا ابْنُ لَهِيُعَةَ عَنُ خَالِدِ بُن الْمُثَنَّى بُن الصَّبَّاحِ آخُبَرَهُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيُهِ بُن زِيَادِ إِنَّ الْمُثَنِّى بُن الصَّبَّاحِ آخُبَرَهُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبَيْنِ آبُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلّمَ قَالَ لَا يَتُوارَثُ آهُلُ مِلْتَيْنِ .

# بِ نِیااہلِ اسلام مشرکین کے وارث بن سکتے ہیں

۲۷۲: حضرت اسامه بن زیدرضی الله تعالی عنه فرمات بین زیدرضی الله تعالی عنه فرمات بین که الله که رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان کو کا فرکی اور کا فرکومسلمان کی میراث نہیں ملے گی۔

۲۷۳۰: حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مکہ میں اپنے گھر تشریف لے جائیں گے۔ آپ نے فر مایا عقبل نے ہمارے لئے کوئی گھریا ٹھکانہ چھوڑ ابھی ہے؟ اور ابو طالب کے وارث عقبل اور طالب بنے تتھے اور جعفر اور علی رضی اللہ عنہما کو ابو طالب کی میراث نہیں ملی اس لئے کہ ابو طالب کے وقت یہ دونوں حضرات کہ ابو طالب کے انتقال کے وقت یہ دونوں حضرات مسلمان تتھے اور عقبل اور طالب کا فر تتھائی لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فر ماتے تتھے کہ ایمان والا کا فر کا وارث نہیں بنآ۔

اوراسامة فرمات بین کدالله کے رسول علی نے فرمایا: مسلمان کا فرکا اور کا فرمسلمان کا وارث نہیں ہوگا۔ اسلمان کا وارث نہیں ہوگا۔ ۲۷۳ : حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه سے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا : دو (ادیان) دینوں والے ایک دوسر کے کے وارث نہیں ہو سکتے ۔

خا<u>اصیة الراب</u> هی اس حدیث کو بخاری و مسلم نے بھی روایت کیااور کا فرتو بالا جماع مسلمان کا وارث نه ہوگااورا کثر علماء کے نز دیک مسلمان کا فرکا وارث نه ہوگا۔احادیث باب جمہور کی دلیل ہیں۔

#### ك : بَابُ مِيْرَاثِ الولاءِ

٢٥٣٢ : حدَّثَنا أَبُو بِكُو بُنُ ابِي شَيْبِة ثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ثَنَا حُسيُنَ الْمُعَلِّمُ عَنُ عَمْر بْن شُعَيْب عَنْ ابيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ تَنزَوَج رباب بُن حُدْيفة ابن سعِيد بن سهم أم وابل بنت مَعْمَر الْجُمْحِيَةَ فُولَدتْ لَهُ ثَلاثَةَ تُوفِيتُ أُمُّهُمْ فورثُها بنُوُهَا رباعًا ولاء موالِيها فحرج بهم عَمْرُو بْنُ الْعَاصُ الى الشَّام فَمَا تُوا فِي طَاعُون عَمُواسِ فَوَرِثَهُمْ عَمْرُو وَكَانَ عَصْبَتَهُمُ فَلَمَّا رجع عَمُرٌو بُن الْعَاصِ جَاءَ بَنُو مَعْمِر يُخَاصِمُونَهُ فِي وَلَاءِ أُخْتِهِمُ إِلْسِي عُمِر رضِسِي اللهُ تعالَى عُنه فقالَ عُنْمَرُ رضى اللهُ تَعالَى عَنُهُ أَقْضِى بِينَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رسُول اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسِلَّم سمعَتُهُ يَقُولُ مَا احْرَزَ الُوَلَدُ والْوَالِدُ فَهُو لَعَصْبِيهِ مِنْ كَانَ قَالَ فَقَصَى لَنَا بِهِ وَكُتُب لِنا بِهِ كِتابًا فِيْهِ شَهَادَةُ عَبُد الرَّحْمِن بُن عَوْفٍ وزَيْد بُن ثابتٍ رضِي اللهُ تَعَالَى عنهُما وَآخُر حتَّى إِذَ استُخلف عبد الملك ابن مروان تُوفي مولى لها وترك ٱلْفَى دينار فَبَلَغَنِي انَ ذالِكَ الْقَضاء قد غُيرَ فحاصمُوا الى هشام بُن اِسْماعِيل فَرَفَعْنَا الَّى عَبْدِ الْمَلِكِ فَاتَيْنَاهُ بِكِتَابِ عُمرَ فَقَالَ إِنْ كُنْتُ لَا أَنَّ هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لايُشَكُّ فِيُهِ وَمَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ امْر اهْل الْمَدِيْنَةِ بَلْغَ هَـذَا أَنُ يَشُـكُوا فِي هَذَا الْقَصَاءِ فَقَصَى لَنَا فِيهِ فَلَمُ نَزَلَ فِيْهِ بَعْدُ .

### دلي ولاء كي ميراث

۲۷۳۲: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاصیٌ فرماتے ہیں کہ رباب بن حذیفہ بن سعید بن مہم نے ام وائل بنت معمر جمیہ ے نکاح کیا الح تین بیج ہوئے ان بچوں کی والدہ کا انقال ہو گیا تو تینوں مٹے زمین اور مال کے آزاد کردہ غلاموں کی ولا ء کے وارث ہوئے۔ پھرعمرو بن عاص ان کو کے کرشام آئے بیطاعون عمواس میں مر گئے تو عمروان کے وارث ہوئے وہ انکے عصبہ تھے۔ جب عمرو واپس آئے تو معمر کے بیٹے اپنی بہن کی ولاء کیلئے مقدمہ لے کر حضرت عمرٌ کے پاس آئے۔ عمر نے فرمایا: میں تمہارے لئے وہی فیصلہ كرول كا جومين نے نبي سے سا۔ ميں نے آ ب كو يہ فرماتے سنا: جواولا دیا والد کول جائے تو وہ اسکے عصبہ کو ملے گا خواہ کوئی ہو۔عبداللہ بن عمروفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر ؓ نے ولاء کا فیصلہ ہمارے حق میں کر دیا اور ہمارے لئے ایک حکم نامه لکھ دیا جس میں عبدالرحمٰن بنعوف ؓ اور زید بن ٹابت ؓ اور ایک تیسرے صاحب کی شہادت تھی۔ جب عبدالملک بن مروان خلیفہ بنا تو ام واکل کا انتقال ہو گیا اور اس نے ایک آ زاد کرده غلام اور دو ہزار اشر فی ترکه میں جھوڑی مجھے اطلاع ملی کے عمر کا فیصلہ بدل دیا گیا ہے۔ پیمقدمہ ہشام بن اسمعیل کے پاس لے گئے تو اس نے ہمیں عبدالملک کے یاں بھیج دیا ہم اسکے یاں حضرت عمرٌ کا لکھا ہوا فیصلہ لے گئے۔ کہنے لگا میں مجھتا تھا کہ اس فیصلہ میں کسی کوشک نہ ہوگا اور مجھے بیہ خیال نہ ہوا کہ مدینہ والوں کی بیہ حالت ہوگئی ہے کہ وہ اس فیصلہ میں شک کرنے لگے ہیں پھراس نے ہمارے قل میں اس کا فیصلہ کردیا پھرہم ہی اس پر قابض رہے۔

٢٧٣٣ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ ابني شيبة وعلِيٌّ بُنْ مُحمَّدِ ٢٧٣٣ : ام المؤمنين سيره عائشه رضى الله عنها ت

قَالا ثَنا وَكِنْعٌ ثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ ابُنِ الاصْبَهَانِيَ عَنْ عَابِشَهَ انَ عَنْ عُرُوة بْنِ الرُّبِيْرِ عَنْ عابِشَهَ انَ عَنْ عُرُوة بْنِ الرُّبِيْرِ عَنْ عابِشَهَ انَ مَولَى النَّبِي عَلَيْتُهُ وَقَعَ مِنْ نَخُلَةٍ فَماتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمُ مَولَى النَّبِي عَلَيْتُهُ وَقَعَ مِنْ نَخُلَةٍ فَماتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمُ يَتُولِكُ وَلَدُا ولا حَمِيمًا فَقَالَ النَّبِي عَلَيْتُهُ اعْطُوا مِيُواثَهُ يَتُولِكُ وَلَدُا ولا حَمِيمًا فَقَالَ النَّبِي عَلَيْتُهُ اعْطُوا مِيُواثَهُ رَجُلا مِنْ الْهُلُ قُرْيته .

۲۷۳۳: حَدَّثُنا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِى شَيْبَة ثَنَا حُسِيْنُ بُنُ عَلَى عَنْ رَائِدَةَ عَنْ مُ حَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بُنِ لِهِى لَيُلَى عَن الْحَجَم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنْ بننت حَمْزَة قَالَ مُحَمَّدُ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنْ بننت حَمْزَة قَالَ مُحَمَّدُ يعْنِينَ ابْنَ أَبِى لَيْلَى وَهِى أَخْتُ بُنُ شَدَّادٍ لِلاَمّةِ قَالَتُ مَاتَ يعْنِينَ ابْنَ أَبِى لَيْلَى وَهِى أَخْتُ بُنُ شَدَّادٍ لِلاَمّةِ قَالَتُ مَاتَ مُولاى وتَرَك ابْنة فَقَسَم رَسُولُ اللّهِ عَنِينَ مَالله بينِي وَبين أَبْنَتِه فَجَعَلَ لِى النّصُفَ ولها نِصُفُ.

روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آزاد کردہ فلام تھجور کے در خت ہے گر کر مرگیا اور اس نے کچھ مال بھی چھوڑ ااور نہ اس کی اولا دکھی نہ کوئی رشتہ دارتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس کی میراث اس کے گاؤں والوں میں ہے گی مرد کود ہے دو۔

۳۷ است عبداللہ بن شد دحمزہ کی بینی ہے روایت کرتے ہیں محمد بن ابی لیلی نے فر مایا کہ بیہ شداد کی ماں شریک بہن ہیں فر ماتی ہیں کہ میرا آزاد کر دہ غلام مرگیا اس نے ایک بین جیموڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بین مجھوڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مال میرے اور اس کی بیٹی کے درمیان تقسیم فر مایا آدھا مجھے دیا اور آدھا اسے۔

خلاصیۃ المیاب کے الفروض میں ہے کہ اس غلام یا باندی کے ذوی الفروض ہے جو مال بنج جائے گا وہ آزاد کرنے والے تول جائے گا اور جب ایک مرتبدام واکل کے غلاموں کی ولا ،اس کے بیٹوں کی وجہ ہے سرال والوں میں آگئی تو اب بھی ام واکل کے خاندان میں جانے والی نہیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فیصلہ فر مایا۔ حدیث ۲۲۳۳ عالا نکہ یہ میراث آنحضرت سلی اللہ علیہ والم کی خاندان میں جائے والی نہیں جیسے حضرت می اللہ علیہ والے نہیں کی علیہ وسلم کی تھی مگرا نہیا علیم السلام نہ کسی کے وارث ہوئے اور نہ ان کا کوئی وارث ہوتا ہے اس لئے آپ نے میراث نہیں لی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا آپ کے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا ایسے ہی امام اور حاکم وقت کوالی میراث رکھنے کا اختیار ہے۔

# دِادِ: قاتل كوميراث نه ملے گي

۲۷۳۵: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: قاتل کو ترکہ میں حصہ نہیں ماتا۔ ترکہ میں حصہ نہیں ماتا۔

۲۷۳۱: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما عند دن عبدالله علیه وسلم فتح مکه کے دن کھڑ ہے دن کھڑ ہے دن کھڑ ہے ہوئے اور فرمایا: بیوی خاوند کی دیت اور

#### ٨: بَابُ مِيُرَاثِ الْقَاتِلِ

٢٧٣٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ أَنْبَآنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدِ عَنُ السَّحَاقَ بُنِ آبِى فَرُوةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ حُمَيْدِ ابْنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابْن عَوْفِ عَنُ ابِى هُرَيُرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهُ أَنَّهُ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ . بُن عَوْفِ عَنُ ابِى هُرَيُرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهُ أَنَّهُ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ . ثَنا ٢٧٣٦ : حَدَّثَنا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بُنُ يحيى قَالًا ثَنَا عَبِي مُن مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بُنُ صَالِحٍ عَنُ مُحَمَّد بُن صَالِحٍ عَنُ مُحَمَّد بُن صَالِحٍ عَنُ مُحَمَّد بُن سَعِيْدٍ وَقَالَ مُحَمَّدُ بُن يَحْيى عَنْ عَمُرو بُنِ شُعَيْبِ بُن صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّد بُن يَحْيى عَنْ عَمُرو بُنِ شُعَيْبِ بُن صَعِيدٍ وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيى عَنْ عَمُرو بُنِ شُعَيْبٍ بُن صَعِيدٍ وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيى عَنْ عَمُرو بُنِ شُعَيْبٍ

حدث ننى أبى عن حدى عبد الله ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عبرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يؤم فتح مكة فقال المراة ثرث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها مالم يقتل أحده ما صاحبة فإذا قتل أحدهما عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا وإن قتل أحدهما صاحبة عمدا لم يرث من ديته ديته وماله شيئا وإن قتل أحدهما صاحبة حمدا لم يرث من من ديته وماله شيئا وإن قتل أحدهما صاحبة خطأ ورث من ماله و لم يرث من ديته

دوسرے مال میں دراخت کی حقدار ہے۔ اور خاوند ہیوی
کی دیت اور دیگر اموال میں دراخت کا حقدار ہے
بشرطیکہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کوئل نہ کرے اگر
ان میں سے کوئی ایک دوسرے کوعمدا قبل کرے تو نہ دیت
میں وارث ہوگا نہ ویگر اموال میں اورا گر ان میں سے
کوئی ایک خطاء قبل کرے تو دیگر اموال میں وارث ہوگا
دیت میں وارث نہ ہوگا۔

ضاصة الراب الماء الماء عن من قاتل كے بارے ميں قانون بيان فرماديا كه اپنے مورث كا قاتل محروم رہ گا۔ نيز خاوند بيوى كى ديت ميں سے بھى۔ خاوند بيوى كى ديت ميں سے وارث ہوگا اور بيوى اپنے خاوند كى ديت ميں سے بھى۔

#### 9 : بَابُ ذَوِى الْأَرُحَامِ

قالا ثنا وَكُنِعٌ عَنْ سُفْيَان عَنْ عَبُد الرَّحُمْنِ ابْنِ الْحَارِث بْنِ قَالا ثَنَا وَكُنِعٌ عَنْ سُفْيَان عَنْ عَبُد الرَّحُمْنِ ابْنِ الْحَارِث بْنِ عَبَّادٍ عَيْاشٍ بُنِ آبِي رَبِيعَة الزُّرَقِيّ عَنْ حَكَيْمٍ بُنِ حَكِيْمٍ بُنِ عَبَّادٍ عَيْاشٍ بُنِ اَبِي رَبِيعَة الزُّرَقِيّ عَنْ حَكَيْمٍ بُنِ حَكِيْمٍ بُنِ عَبَادٍ عَيْاشٍ بُنِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَالله

٣٧٣٨ : حَدَثْنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا شَبابَةً جَ: وَ حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ قَالَا ثَنَا شُعْبَةً حَدَثْنَى بُديلُ بُنُ مَيْسَرَةَ الْعُقْيُلِي عَنْ علِي بُنِ آبِى طَلْحَةَ عَنْ راشِدِ بُنِ سعُدِ مَيْسَرَةَ الْعُقْيُلِي عَنْ علِي بُنِ آبِى طَلْحَةَ عَنْ راشِدِ بُنِ سعُدِ عَنْ أَبِى عَلْحَةً عَنْ راشِدِ بُنِ سعُدِ عَنْ أَبِى عَامِرِ الْهَوْزُنِي عَنِ الْمِقُدَامِ آبِى كُويُمَة رجُلٌ مِنْ الْمِقُدَامِ آبِى كُويُمَة رجُلٌ مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ اللّه عَنْ الْمَامِ مِن آصَحَاب رَسُولِ اللّه عَنْ الرَّجُلُ اخاهُ لِلابِيهِ اللهُ مَن الْمَامِ مِن آصَحَاب رَسُولُ اللّه عَنْ الرَّجُلُ اخاهُ لِلابِيهِ اللهُ مَن الْمَامُ مِن آصَحَاب رَسُولُ الْمَامِ مِن الْمَامِ مِن آصَحَاب رَسُولُ اللّه عَنْ الْمَامِ مِن آصَحَاب رَسُولُ اللّه عَنْ الْمَامِ مِن آصَحَاب رَسُولُ اللّه عَنْ الْمَامِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

#### دِلْدِي: زوى الارحام

۲۷۳۷: حضرت ابوامامہ بن جهل بن صنیف فرماتے ہیں کہ ایک مرد نے دوسرے مرد پر تیر چلایا اور اسے قبل کر دیاس کا وارث صرف ایک ماموں تھا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب میں لکھا کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اور رسول مولی ہیں اس کے جس کا کوئی مولی نہ ہوا ورجس کا اور کوئی وارث نہ ہوتو ماموں ہی اس کا وارث ہے۔ اور کوئی وارث نہ ہوتو ماموں ہی اس کا وارث ہے۔ حضرت مقدام بن ابی کریمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا: ایک ماں باپ کی اولا دایک دوسرے کی وارث فرمایا: ایک ماں باپ شریک مردا سے ناس باپ شریک موا بی نشریک بھائی کا وارث نہ ہوگا صرف باپ شریک بھائی کا وارث نہ ہوگا صرف باپ شریک بھائی کا وارث نہ ہوگا صرف باپ شریک بھائی کا وارث نہ ہوگا کہ وارث نہ ہوگا کہ وارث نہ ہوگا صرف باپ شریک بھائی کا وارث نہ ہوگا صرف باپ سے سریک ہوگی ہوگی سے سریک کی کو سے سریک ہوگی کی کو سے سریک ہوگی کی کو سے سریک کی کو سے سریک کی ہوگی ہوگی ہوگی کی کو سے سریک کی کو سریک کی کو سریک کی کو سے سریک کی کو سریک کی کو سریک کی کو سے سریک کی کو سریک کی کو سریک کی کو سے سریک کی کو سریک کی

ضراصة الراب الارحام بعضهم اولى ببعض يعنى ناطرواليات كيا اورتر ندى نے كہا كه به حديث حسن ہے اور الله تعالى في فر مايا: اولو الارحام بعضهم اولى ببعض يعنى ناطرواليا ايك دوسرے كزياده حقد ارجي اور بيثامل ہے ذوى الارحام كوبھى۔ جمبورائمه فر ماتے جي كواگر بہت كے وارثوں ميں ذوى الفروض يا عصبات ميں ہے كوئى نه ہوتو ذولا رحام وارث ہوں گے اور بيمقدم ہوں گے بيت المال بر۔

#### • ا: بَابُ مِيرَاثِ الْعَصْبَةِ

٢٧٣٩ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَكِيْمٍ ثَنَا أَبُو بَكُرِ الْبَكُرَاوِى ثَنَا اللهِ السَّرَائِيلُ عَنْ عَلِي بُنِ أَبِي السَّحَق عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِي بُنِ أَبِي السَّحَق عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِي بُنِ أَبِي السَّرَ طَالِبِ قَالَ قَصْلَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةً أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي اللهُ عَلَيْنَةً أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي اللهُ عَلَيْنَةً أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي اللهُ عَلَيْنَةً أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي اللهُ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَةً أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي اللهُ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنُ اللّهُ عَلَيْنِ اللّه

• ٣٧٣ : حَدَّثِنا الْعَبَاسُ بَنُ عَبُدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبُرِى ثَنَا عَبُدُ الْعَظِيْمِ الْعَنْبُرِى ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقُ اَنْبَانَا مُعْتَمِرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنُ آبِيُهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الرَّرَّاقُ الْبُهِ عَلَيْتُهُ وَاقْسَمُوا الْمَالُ بَيْنَ اَهُلِ قَالَ قَالُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ وَاقْسَمُوا الْمَالُ بَيْنَ اَهُلِ الْفَرَائِضُ فَلِاوُلَى الْفَرَائِضُ فَلِاوُلَى الْفَرَائِضُ فَلِاوُلَى رَجُلِ ذَكُر .

# باب:عصبات كى ميراث

۲۷۳۹: حضرت علی بن ابی طالب کرم الله و جہد فرماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: حقیقی بھائی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے نہ کہ صرف باپ شریک بھائی اپنے حقیقی بھائی کا وارث ہوگانہ کہ صرف باپ شریک بھائی کا۔

۲۷۳۰: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مال ذوی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مال ذوی الفروض ہیں تقسیم کروجن کے حصے کتاب الله ہیں فدکور ہیں پھر جواس سے زیج رہے تو وہ اس مرد کا ہے جومیت کے زیادہ قبریب ہو۔

خلاصة الراب بيئ عصبى فربان ميں پھے كو كہتے ہيں۔ شريعت ميں عصبات ثين ہو گوشت بوست ميں خواصة الراب بيئے ہوتے ہيں جو گوشت بوست ميں شريک ہوجس كے عيب دار ہونے ہے خاندان ميں عيب لگے عصبات ميں سب سے زيادہ قريب بيٹے ہوتے ہيں پھر پوتے پھر باپ پھر دادا کے بيٹے يعنی ميت کے بھر باپ کے دادا کے بیٹے یعنی ميت کے بچے تائے پھر باپ کے دادا کے بیٹے یعنی ميت کے بچے تائے بھر باپ کے دادا کے بیٹے یعنی ميانی درجہ ميں برابر ہوں تو ان ميں سے زيادہ مستحق وہ ہوگا جو مال اور باپ دونوں کی طرف سے ميت کا بھائی ہومطلب ہے کہ حقیق بھائی علاقی بھائی پر مقدم ہوگا۔

# دېاچ: جس کا کوئی وارث نه ہو

الله ٢٢: حضرت ابن عباس رضى الله عنه فرماتے ہیں كه الله كرسول صلى الله عليه وسلم كے عہدِ مبارك میں ایک مرد كا انقال ہو گیا اس نے كوئى وارث نه چھوڑ اسوائے ایک غلام كے جسے وہ آزاد كر چكا تھا تو نبی صلى الله علیه

#### ا ١: بَابُ مَنُ لَا وَارِثَ لَهُ

ا ٣٧٣ : حَدُّقُنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ مُوْسَى ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ عَمُوسَى ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ عَمُو سَجَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهُد رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّم وَلَمُ يَدَعَ لَهُ وَارِثًا إِلّا عَبُدًا هُوَ عَتَقَهُ فَدَفَعَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّم لَهُ عَلَيْهِ وِسِلّم لَلهُ وَلِيلّم لَهُ وَلِيلًم وَلِيلًم وَلِيلًم وَلِيلًم وَلِيلًم وَلِيلًم وَلِيلًم اللهُ وَارِثًا إِلّا عَبُدًا هُوَ عَتَقَهُ فَدَفَعَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّم

وسلم نے اس کی میراث اس آزاد کردہ غلام کو دلوادی۔

مِيرَاتُهُ إِلَيْهِ .

خلاصة الراب الله علاميراث سے روك دين ہے خواہ ناقص ہو يا كامل غلام جيسا بھى ہوميراث پانے كى صلاحيت نہيں ركھتا اس كے اندر مالك بننے كى صفت موجود نہيں ہے حدیث باب كى توجيد يہ ہے كه آئخضرت صلى القد عليه وسلم كواس نے تبرعاً ميراث ولا ئى تھى نه كه جھے كے طریقے پر كيونكه اس كى ميراث بيت المال كاحق تھا اور حضور صلى الله عليه وسلم كواس ميں اختيا رقعا۔

چاچ:عورت کوتین شخصوں کی میراث ملتی ہے

١٢ : بَابُ تَحُوزُ الْمَرُأَةُ ثَلاَتَ
 مَوَارِيُتَ
 خَدَّ ثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ حَرْبٍ ثَنَا

٣٧٣٢ : حَدَّ ثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَمَدُ اللهِ عَمَدُ اللهِ عَمَدُ اللهِ عَمَنُ وَاتِلَةَ بُنِ الْآسُقَعِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ الْمَرُأَةُ النَّيْ عَنْ وَاتِلَةً بُنِ الْآسُقَعِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ الْمَرُأَةُ النَّهُ مُ وَارِيُتُ عَنْ عَتِيْ قِهَا وَلَقِينُطَهَا وَوَلِدَهَا الَّذِى لَا تَعَنْتُ عَلَيْهِ .

قَالَ مُحَمَّدٌ بُنُ يَزِيُدَ مَارَوَى هَاذَا الْحَدِيْتَ غَيْرُ هِشَامٍ.

#### ١٣ : بَابُ مَنُ أَنْكُرَ وَلَدَهُ

٣٧٣ : حدَّثَنَا ٱبُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيُدُ بُنُ الْحَبَابِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ عَنْ مَوْسَى بَنِ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنْ حَرُبٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ سَعِيْدِ اللهَ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَسَّ لَللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ لَسَّ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمُ فَلَيْسَتُ مَنَ قَالَ رَسُولُ لَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قِالَ لَسَّ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمُ فَلَيْسَتُ مَنَ لِيسِ مِنْهُمُ فَلَيْسِتُ مَنَ لِيسِ مِنْهُمُ فَلَيْسِتُ مَنَ اللهِ فِي شَيْئُ وَلَنُ يُدْجَلَهَا جَنَّتَهُ وَآيُّمَا رَجُلِ آنُكُو وَلَدَهُ وَقَدُ اللهِ فِي شَيْئُ وَلَنُ يُدْجِلَهَا جَنَّتَهُ وَآيُّمَا رَجُلِ آنُكُو وَلَدَهُ وَقَدُ عَرَفَهُ الْحَتَجَبَ اللّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُ وُسُ الْاشْهَادِ .

٣٧٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحُيلَى ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ثَنَا سَعِيْدٍ عَنْ عَمُرو بُنُ اللَّهِ ثَنَا سُلِيْمَانُ بُنُ بَلال عَنْ يَحْيَى بُن سَعِيْدٍ عَنْ عَمُرو بُنُ

۲۷ الله ۲۲ الله ۲۲ الله عنه سے رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا:عورت کو تین شخصول کی میراث ملتی ہے اپنے آزاد کردہ غلام کی اور اس لا وارث بیج کی جس کی اس نے پرورش کی اور اس بیجہ کی جس کی وجہ سے خاوند ہے لعان کیا۔

چاہے: جوا نکارگرد ہے کہ بیمبرا بچہبیں
۲۷۳۳: حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب آیت
لعان نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا: جوعورت
کسی قوم میں اس بچکوداخل کرے جواس قوم کانہیں ہے
تواسکا اللہ ہے بچھ تعلق نہیں اور اللہ اسے ہرگز اپنی جنت
میں داخل نہ فرما ئیں گے اور جومرد بھی یہ جانتے ہوئے
کہ یہ میرا بچہ ہے اپنا ہونے سے انکار کردے تو اللہ تعالی
اسے روزِ قیامت حجاب میں رکھیں گے کہ اسے دیدار
خداوندی نصیب نہ ہوگا اور اسے تمام لوگوں کے سامنے
ضداوندی نصیب نہ ہوگا اور اسے تمام لوگوں کے سامنے
زسواکرد س گے۔

۲۷ ۳۷: حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اس

شُعَيْبِ عَنُ ابيهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتُ قَالَ كُفُرٌ بِٱمْرِئْ نُسب كَا دعوىٰ كرنا جير آدمى نه جانا مو يا جي جانا موخواه ادِعَاءُ نسَبِ لَا يَعْرِفُهُ أَوْ جَحْدَهُ وَإِنْ دَقَ . اس كاسب وقيق مواس كا اتكاركر تا كفر - ـ

خلاصة الباب الله الله عديث مين لفظ ' كفر' و مراد ناشكرى بين ايبا آدمى ناشكرا بايخ بايكا ان احاديث میں بخت وعید سنائی گئی ہے اس شخص پر جوا پنانسب حجوث بنائے افسوس ہے کہاوگ خدا اور رسول سے نہیں شر ماتے بھلا اس ہے کیا فاکدہ ہے کہ ہم اینے حقیقی باپ یا قوم کو چھیا کر دوسری قوم میں شریک ہول۔

#### باب: بيه كادعوى كرنا ٣ ا: بَالْبُ فِي ادِّعَاءِ الْوَلْدِ

٢٧٣٥ : حَدَّثَنا اَبُوَ كُرَيْبِ ثنا يَحْيى بُنُ الْيَمَانِ عَنِ الْمُشنِّي بُنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بُن شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ مَنْ جده رضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسِلَم مَنْ عَاهِر آمَةً أَوْ خُرَّةً فَوَلَدُهُ وَلَدُ زِنَّا يَرِثُ والايورث

٢٥٣١ : حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ يَخْيَى ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِكَارِ بُنِ بلال الدِّمَشُهِ عَيْ ٱنْبَانِيا مُحَمَّدُ بُنُ راشِدٍ عَنُ سُلَيُمان ابُن مُؤسَى عَنْ عَمْرِو بُن شُعَيْبِ عَنْ ابِيَّهِ عَنْ جَدِّهِ رضِي اللهُ تعالى عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّم قَالَ كُلُّ مُسْتَلُحق اسْتُلُحِقَ بَعُدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادْعَاهُ وَرِثْتُهُ مِنْ بعُده فَقَصٰى إِنَّ مِنْ آمةٍ يمُلِكُهَا يَوْم أَصَابُها فَقَدُ لَحِق بمنُ أَسُلِحُقَهُ ولَيُسَ لَهُ فِيُمَا قُسِم قَبُلَهُ مِنَ الْمِيرَاتِ شَيْئٌ وَمَا أَدُرَكَ مِنْ مِيْراثٍ لَمُ يَقُسَمُ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلَا يُلْحَقُ إِذَاكَانَ ابُوهُ الَّذِي يُدعى لَهُ انْكُرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ امَةٍ لَا يَمُلِكُها أَوُ مِنْ خُرَّةٍ عَاهَر بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يُؤرَّثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُـدْعَى لَهُ هُوادَّعَاهُ فَهُو وَلَدُ زِنَّا لِلْهُلِ آمَةِ مِنْ كَانُوا حُرَّةُ اوُ

قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدِ يَعُنِيُ بِذَٰلِكَ مَا قُسم فِي الجاهِلِيَةِ قُبُلِ الْإِسُلامِ.

۲۷ ۲۷ : حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص رضي الله عنه ے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوکس باندی یا آزادعورت ہے بدکاری کرے اس کا بچه حرامی ہے نہ وہ بچہ اس کا وارث ہوگا نہ بیراس بچه کا وارث ہوگا ۔

۲۷ ۲۷: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص سے روایت ے کہ اللہ کے رسول نے فر مایا جس بچہ کا نسب اس کے باب کے مرنے کے بعد اس سے ملایا جائے اس طرح کہاس کے دارث اس کے مرنے کے بعد بیددعویٰ کریں کہ بیاس کا بچہ ہے تو آ پ نے اس کے بارے میں بیا فیصله فرمایا که جو بچه ایسی باندی سے ہوجو بوقت صحبت اس کی ملک تھی تو یہ بحداس مخص ہے مل جائے گا جس ہے ان ور ثہ نے اس کو ملایا اور اس ہے قبل جومیراث تقسیم ہو گی اس میں سے اسے حضہ نہ ملے گا البتہ جومیراث ابھی تقسیم نہیں ہوئی اس میں اسے حتبہ ملے گا اور جس باپ کی طرف اسکی نبست کی جارہی ہے اگر اس نے زندگی میں اس نسب کا انکار کر دیا ( که په میرا بچههیں ہے ) تو پھر۔ اسکانسب اس ہے ٹابت نہ ہوگا اور اگر بچہ ایسی باندی کا ہو جواس شخص کی ملک نہیں ہے یا آ زادعورت سے ہوجس

کے ساتھ اس نے بدکاری کی تو اس بچے کا نسب بھی اس مرد سے ثابت نہ ہوگا نہ ہی ہیے بچیاس مرد کا وارث بن سکے گا اگر چہ جس مرد کی طرف اس بچہ کی نسبت کی جا رہی ہے اس نے اس بچہ کا دعویٰ کیا ہو ( کہ یہ میرا بچہ ہے ) کیونکہ یہ بچہ ولد الزنا ہے اور عورت کے خاندان والوں کے پاس رہے گاخواہ آزاد ہو یا باندی حدیث کے راوی محمد بن راشد کہتے ہیں کہ پہلے میراث نقسیم ہونے کا مطلب بدے کہ اسلام ہے قبل زمانہ جاہلیت میں میراث تقسیم ہوئی ہو۔

پاپ:حق ولاءِفر وخت کرنے اور ہبہ کرنے ہے ممانعت

١٥: بَابُ النَّهِي عَنُ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَّتِه

بَيْع الْوَلاءِ وَعَنُ هِبَّتِهِ .

۲۷ ۲۷: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ اللہ ٢٥٣٤ : حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحمَّدٍ ثَنَا شُعُبةٌ وسُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّه بُن دِيْنارِ عَنِ ابْنِ عُمَر قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّه عَلَيْكُمْ عَنُ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ولاء بیجنے اور ہبہ کرنے ہے منع فر مایا۔

٢٥٣٨ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ لِنُ عَبُد الْمَلَكِ الْنِ أَبِي الشُّوارب ثنا يَحْيَى بن سُلِّيم الطَّانِفِيّ عن عُبيُّه اللَّه بُنِ کرنے اور ہبہ کرنے ہے منع فر مایا۔ عُمر قال نهى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ عَنُ بَيْعِ الْولاء وعنُ هبَّتِهِ .

۲۷ ۴۸ : حضرت عبیدالله بن عمر رضی الله عنه فر مات بین كەلاتلە كے رسول صلى الله عليه وسلم نے حق ولا ،فروخت

خلاصیة الیاب ﷺ کیونکه ولابھی ایک طرح کی رشته داری ہے اس کوفر وخت کرنا اور ہبه دونوں جا ئزنہیں جمہورا ئمہ کا یہی ندہب ہے۔

#### باب: تركون كي تقسيم ١١: بَابُ قِسُمَةِ الْمَوَارِيُثِ

٢٥٣٩ : حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ رُمْحِ ٱنْبَآنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ لَهِيْعَةَ غَنْ عَقِيلَ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمر رضِي الله تعالى عنهما أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلَّم قَالَ مَاكَانَ مِنْ مِيْراثِ قُسِم فِي الْجَاهِلِيَّة فَهُو عَلَى قَسُمَةِ البجاهليّة ومَاكَان مِنُ مِيْرابُ اذرَكَهُ الاسلامُ فَهُو عَلَى قسمة الإسلام.

٢٥ ٣٩ : حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما ے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو میراث دورِ جاملیت میں تقسیم ہو چکی تو و ونقسیم جاہلیت برقرار رہے گی (اب قانونِ اسلام کے مطابق ازسرنو اس کی تقسیم نہ ہو گی کیونکہ اس میں بہت حرج ہے) اور قانون اسلام آئے کے بعد ہرمیراث اسلامی اصولوں کے مطابق تقسیم ہو

# المَوْلُودُ السَّهَالَ السَّهُالِيَّةُ السَّهُ السَّهُالِيَّةُ السَّهُالِيِّةُ السَّهُالِيِّةُ السَّهُالِيِّةُ السَّهُالِيِّةُ السَّهُالِيِّةُ السَّمُ السَّمِيلِيِّةُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمِيلِيِّةُ السَّمُ السَامِ السَّمُ السَامُ السَّمُ

• ٢٧٥ : حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَارِ ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ بَدُرٍ ثَنَا اَبُو الرَّبِيعُ بُنُ بَدُرٍ ثَنَا اَبُو الرَّبِيعُ بِنُ بَدُرٍ ثَنَا اَبُو الرَّبِيرِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ اذَا اسْتَهَلَّ الطَّبِي عَلَيْهِ وَوُرَتُ .

ا ٢٥٥ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بَنُ الْوَلِيْدِ الدِّمشُقِیُ ثَنَا مَرُوَانُ بَنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِی يَحْیی ابْنُ سَعِیْدِ بُنِ مُحَمَّدٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِی يَحْیی ابْنُ سَعِیْدِ بُنِ مُحَرِّمَةً قَالًا الْمُسَيِّبِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ وَالْمِسُورِ بُنِ مَخُرَمَةً قَالًا الْمُسَيِّبِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ وَالْمِسُورِ بُنِ مَخُرَمَةً قَالًا الله عَلَيْتِ لَا يَرِثُ الصَّبِی حَتَّی يَسْتَهِلَ صَادِخًا قَال رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتِ لَا يَرِثُ الصَّبِی حَتَّی يَسْتَهِلَ صَادِخًا قَال وَاسْتِهُ لِاللّهِ عَلَيْتُ فَي يَصِيْحِ أَوْ يَعْطِسَ .

دِارِ بِيات المعلوم مول تارِحيات مثلاً رونا جِلاً ناوغيره معلوم مول تو وه بھی مثلاً رونا جِلا ناوغيره معلوم مول تو وه بھی وارث ہوگا

• ٢٧٥: حفرت جابرٌ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بچہ جلائے تو اس کا جنازہ ادا کیا جائے والی جائے۔ ادا کیا جائے اور اسے میراث میں حقہ بھی دیا جائے۔ ۱۷۵۵: حفرت جابر بن عبداللہ اور مسور بن محزمہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بچہ وارث نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ چلائے اور روئے فرمایا: بچہ وارث نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ چلائے اور حیات فاہر ہوں مثلاً رونا 'چنینا 'چھینکنا۔

خلاصية الباب يه كانده كانچ كايبى حكم بيكن اگر بچه مرده پيدا موتو وه وارث نهيل موگا ـ

١٨ : بَابُ الرَّجُلِ يُسلِمُ عَلَى
 يَدَى الرَّجُلِ

٢٥٥٢ : حدَّ ثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ عُمرَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مؤهبٍ قَال سَمِعُتُ تَمِينُمَا الْعَزِيْزِ بُنِ عُمرَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مؤهبٍ قَال سَمِعُتُ تَمِينُمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بُنِ مؤهب قَال سَمِعُتُ تَمِينُمًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وِسِلَم مَا السَّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنُ آهُلِ الْكِتَابِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّم مَا السَّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنُ آهُلِ الْكِتَابِ مَحْيَاهُ يُسْلِم عَلَى يَدَى الرَّجُلِ قَالَ هُوَ آولَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمُماتِه .

ہاہ: ایک مرد دوسرے کے ہاتھوں اسلام قبول کرے

۲۷۵۲: حضرت تمیم داری رضی الله عنه فرماتے ہیں که میں نے عرض کیا اے الله کے رسول صلی الله علیه وسلم کوئی اہلِ کتاب مرد دوسرے مرد کے ہاتھوں اسلام قبول کرے تو اس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا: جس کے ہاتھوں اسلام قبول کرے تو اس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا: جس کے ہاتھوں اسلام قبول کیا وہ تمام لوگوں میں اس کے زیادہ قریب ہے زندگی اورموت دونوں حالتوں میں۔

خلاصة الهاب أيم جمهور كيز ديك بيظم ابتدااسلام مين تقابعد مين منسوخ بوگيا \_

# بالبيال المجالين

# 

# ا بَابُ فَضُلِ الْجِهَادِ فِي سَبَيْلُ اللهِ

٢٧٥٣ : حَدَّفَ الْبُو بَكُرِ بُنُ آبِنُ شَيْبَة ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْفَضُلِ عَنُ عُمَارَةً بَنِ الْقَعُقَاعِ عَنُ ابِي ذَرُعَةَ عَنُ آبِي الْفَضُلِ عَنُ عَمَارَةً بَنِ الْقَعُقَاعِ عَنُ ابِي ذَرُعَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلْمِ اعَدَّ اللّهُ لِمَنْ حَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُحُرِجُهُ إِلّا عِلَيْهِ وَسِلْمِ اعَدَّ اللّهُ لِمَنْ حَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُحُرِجُهُ إِلّا عِلَى مَسْكِنِهِ اللّهِ فَهُو عَلَى جَهَادٌ فِي سَبِيلِي وَآيُ مَانٌ بِي وَتَصُدِينٌ بِرُسُلِي فَهُو عَلَى جَهَادٌ فِي سَبِيلِي وَآيُ مَانٌ بِي وَتَصُدِينٌ بِرُسُلِي فَهُو عَلَى صَامِنٌ آنُ ادُولِهُ الْجَلَة الْجَنَّة آوُ ارْجِعَهُ إلى مَسُكَنِهِ اللّهِ فَهُو عَلَى صَامِنٌ آنُ ادُولَة الْجَنَّة آوُ ارْجِعَهُ إلى مَسُكَنِهِ اللّهُ عَنْ سَيْمُ وَلَا يَجِلُونَ مَعْ اللّهُ عَنْ مَا قَعَدَتُ حَلَافَ سَنِي اللّهِ عَنْ عَنْ مَا قَعَدَتُ حَلَافَ اللّهُ عَلَي سَبِيلِ اللّهِ فَاقْتَلَ ثُمَّ اعْرُو فَأَفْتَل ثُمَّ اعْرُو فَأَفْتَل ثُمَّ اعْرُو فَأَفْتَل ثُمَّ اعْرُو فَأَفْتَل ثُمَ اعْرُو فَأَفْتَل ثُمَ اعُرُو فَأَفْتَل ثُمَ اعُرُو فَأَفْتَل ثُمَ اعُرُو فَأَفْتَل ثُمَ اعْرُو فَأَفْتَل ثُمَ اعُرُو فَأَفْتَل ثُمَ اعْرُو فَافْتَل ثُمَ اعُرُو فَافْتَل ثُمَ اعْرُو فَافْتَل ثُمَ اعْرُو فَافْتَل ثُمْ اعْرُو فَافْتَل ثُمُ اعْرُو فَافْتَل ثُمْ اعْرُولُ اللّهِ فَافْتَل ثُمْ اعْرُولُ اللّهُ فَافُتُل ثُمْ اعْرُولُ اللّهُ اللّهُ فَافْتَل ثُمَ اعْرُولُ فَأَفْتَل ثُمُ اعْرُولُ فَأَفْتَل اللّهِ فَافْتَل ثُمُ اعْرُولُ فَافُتُل اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

# چاپ : الله كراسة ميں لڑنے كى فضليت

۲۷۵۳: حضرت ابو ہریے قافر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فر مایا: جو خص را و خدا میں نکلے اور صرف راہ خدا میں لڑنا 'اللہ پر ایمان لا نا اور رسولوں کی تصدیق ہی اسکے نکلنے کا باعث بنی تو اللہ پر اسکی سانت ہے یا اُسے جنت میں داخل فر ما کینگے یا اس کو اس گھر میں واپس جیجیں گے جس سے وہ اُکلا 'جواجر یا غنیمت اس نے حاصل کیا اس مسیت ۔ پھر فر مایا تتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر مجھے اہلی اسلام کی مشقت کا خوف نہ میری جان ہے اگر مجھے اہلی اسلام کی مشقت کا خوف نہ موتا تو میں را و خدا میں نکلنے والے کسی لشکر کے پیچھے ہرگز نہ بیٹھتا لیکن میرے باس اتن وسعت نہیں کہ سب کو مواریاں دوں اور سب میں اتنی وسعت نہیں کہ سب کو جاؤں تو اُک میں دوں اور سب میں اتنی وسعت نہیں کہ رمیں جاؤں تو ) میرے ساتھ چلیں اور (اگر میں ہمیشہ جاؤں میرے ساتھ چلیں اور (اگر میں ہمیشہ جاؤں میرے ساتھ چلیں اور (اگر میں ہمیشہ جاؤں قویہ کے دولوں کواطمینان نہ ہوگا تو یہ

میرے بعد پیچے رہیں گے (کڑھتے رہیں گے کہ کاش ہم بھی جہاد میں شریک ہوتے) قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں چاہتا ہوں کہ پراہِ خدا میں لڑوں پھر قتل کر دیا جاؤں پھر (زندہ ہوکر) لڑوں پھر قتل کر دیا جاؤں پھر لڑوں پھر شہید کر دیا جاؤں۔

٢٧٥٣ : حَدَّثَنَا البُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ وَالبُو كُريُبٍ قَالًا ثَنَا عَبُ لَاللَهِ الْمِنِ مُوسَى عَنُ شَيْبَانَ عَنُ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَطِيَّةً عَنُ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَليْه وسلَّم قَالَ الله عند النَّحُدُرِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَليْه وسلَّم قَالَ الله عَنْ سبِيلِ الله مضمؤن عَلَى الله امّا ان يلفته إلى الله عفرته ورحمته وامّا ان يلوجعه إلَّجُر وغنيمة ومثلُ معفرته ورحمته وامّا ان يلوجعه إلَّجُر وغنيمة ومثلُ المُحاهد في سبيلِ الله كمثلِ الصَّائِم الْقَائِم الَّذِي لا يفترُ حَتَى يرُجعُ

۲۷۵۴: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: راوِ خدا میں لڑنے والے کا الله فرمه دار ہے یا تو اے اپنی بخشش ورحمت کے ساتھ ملا لے گا اور یا اجر وغنیمت کے ساتھ واپس لوٹا دے گا۔ راوِ خدا میں لڑنے والے کی مثال اس روز ہ دار کی س کے جو قیام کرے اور ست نہ ہو یہاں تک کہ مجاہد وا بی آئے۔

ضاصة الراب ہے اس حدیث مبارک میں جہادی فضیلت بیان کی گئی ہے جہاد اسلام کا ایک رکن ہے جس کی فرضت متفق علیہ ہاری فرضیت کے بارے میں کی کا ختلاف نہیں۔ نیت کے خالص ہوتے ہوئے اگر جباد کیا تو سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہوائے فرض اور حقوق العباد کے۔ جہاد کی فضیلت بہت تی احادیث میں وارد ہوئی ہے ابوداؤ دنے مرفو عاروایت کیا ہے کہ جباد قائم ہے جب سے اللہ تعالی نے جھے کو بھیجا ہے اور قیا مت تک رہے گا یہاں تک کہ میری امت د جال سے لاے گی اور جباد باطل نہیں ہوگا کسی ظالم کے ظلم کرنے ہے یا کسی عادل کے عدل سے اور شحیح بخاری میں مرفوع روایت ہے کہ جس کے پاؤں اللہ کی راہ میں گرد پڑے تو اللہ تعالی اس کو دوز خ پرحرام کردے گا۔ غرض مؤمن کے لئے جہاد سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں جس کی وجہ سے جنت میں جانے کی تو قع زیادہ ہواللہ تعالی ہم کو اور سب مسلمانوں کو میٹل نصیب کرے جس سے اسلام کی ترقی ہوئی تھی اور آئندہ بھی اس سے ہوگی اور جب مسلمانوں نے جباد کو چھوز دیا اسلام اور مسلمانوں کی جیب سے اسلام کی ترقی ہوئی اور جب مسلمانوں نے جباد کو چھوز دیا اسلام اور مسلمانوں کی جیب سے اسلام کی ترقی ہوئی اور ہوگئے۔

# ٢ : بَابُ فَضُلِ الْغَدُوَةِ وَالرَّوُحَةِ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ

٢٧٥٥ : حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنْ آبِيُ شَيْبَةَ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيُدٍ قَالَا ثَنَا آبُو خَالِدٍ الْآخَمَرُ عَنِ ابُنِ عَجُلَانَ عَنُ ابِي حَالِمٍ عَنُ ابِي حَالِدٍ الْآخُمَرُ عَنِ ابُنِ عَجُلَانَ عَنُ ابِي حَالِمٍ عَنُ اللهِ عَلَيْكَةً عَدُوةً أَوْ رَوْحَةً فِي ابِي هُولِي اللهِ عَلَيْكَةً عَدُوةً أَوْ رَوْحَةً فِي ابِي اللهِ حَيْرٌ مِنَ الدُّنَيَا وَمَا فِيهَا .

٢٥٥٦ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا ذَكَرِيَّا بُنُ مَنْظُورٍ ثَنَا اللهِ الْمُولُ اللهِ الْمُؤرِ مَنَا وَكَرِيَّا بُنُ مَنْظُورُ أَنَا اللهِ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِيِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَالَى عَنْ سَهُلِ اللهِ عَيْرٌ مِنَ الدُّنُيَا وَمَا عَيْنَ عَدُوةٌ أَوُ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ عَيْرٌ مِنَ الدُّنُيَا وَمَا

# باچ:راوخدامیں ایک صبح اور ایک شام کی فضیلت

۲۷۵۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: راوِ خدا میں ایک صبح یا ایک شام بہتر ہے دنیا سے اور دنیا کے تمام ساز و سامان ہے۔

۲۵۵۲: حضرت مهل بن سعد ساعدی رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: را و خدا میں ایک صبح یا ایک شام دنیا و مافیہا سے

بہتر ہے۔

٢٤٥٢ : حَدَثنا نَصْرُ بُنُ عَلَى الْجَهْضِمِيُ وَمُحَمَّدُ بُنُ المُشَنِّي قَالًا حدَّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ثنا حُمِيدٌ عَنْ أنس بُن مالكِ ان رسول الله عليه قال لغذوة أو روحة في سَبِيُلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنِ اللُّذُنِّيا وَمَا فِيُهَا .

خلاصة الباب 🖈 جهاد كي اجميت كو وانتح فرما ديا كه اگر كوئي شخص ايك صبح يا ايك شام بھي جهاد جيسے بابر كت عمل ميں گز ارے تواس کا پیمل دنیا اوراس میں جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ بہتر ہے۔

# ٣ : بَابُ مَنُ جَهَّزَ

٢٧٥٨ : حَدَّثُنا أَبُو بِكُرِ بُنُ ابِي شَيِبة ثنا يُو نُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا لِيُكُ بُنُ سَعْدٍ عَنُ يَزِيدَ بُن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَن الْوَلِيُدِ ابْنِ الْولِيْدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ سُراقَةَ عَنُ عُمَر بُن الْحطَّاب رضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال سمعتُ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّم يَقُولُ مِنْ جَهَزِ غَاذِيًّا فِي اللَّهِ عَاذِيًّا فِي سَيْل اللَّهِ حَتَّى يَسْتَقِلُّ كَانَ لَهُ مِثُلُ آجُره حَتَّى يَمُونُ أَوْ

٢٥٥٩ : حدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ عَطَاءِ عَنْ زَيْدِ بُن خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رضى اللهُ تعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّم من جَهْزَ غَاذِيًا فَى سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ لَهُ مِثُلُ أَجُرِهِ مِنْ غَيْرِ انْ يُنقَصُ مِنْ أَجُر الُغَازِئ شيئًا .

باب: راہِ خدامیں کڑنے والے کو سامان فراہم کرنا

٢٥٥٧: حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه ہے

روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا: راهِ خدا میں ایک صبح یا ایک شام دنیا و مافیها ہے

۲۷۵۸: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا: جوشخص راہِ خدا میں لڑنے والے کو سامان فراہم کرے یہاں تک کہ وہ روانہ ہو جائے تو اس سامان فراہم کرنے والے کوبھی مجاہد کے برابر اجر ملتا رے گایہاں تک کہ مجاہراس ہے دنیا جلا جائے یا واپس لوث آئے۔

۲۷۵۹: حضرت زید بن خالد جهنی رضی الله عنه فرمات بیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے راہِ خدا میں لڑنے والے کوسامان فراہم کیا تو اس کو بھی غازی کے برابراجر ملے گا غازی کے اجر میں کیجھ بھی کمی کئے بغیر ۔

خلاصة الهاب الله يه مديث مرسل هي التياراوي اس كے ثقه ميں -

٣ : بَابُ فَضُلِ النَّفُقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّه تَعَالَى • ٢٧٦ : حَدَّثَنَا عِمُرَانُ بُنُ مُوْسِي اللَّيْثِيُّ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ تُنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَبِي ٱسْمَاءِ عَنْ تُؤْبِانَ رَضِي اللَّهُ

باب:راوخدامین خرج کرنے کی فضیلت ۲۷۱: حضرت ثوبان رضی الله عنه فرماتے ہیں که الله ے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہترین اشرفی تعالى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ اَفْضَلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِنَالِهِ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى اصْحَابِه فِي فُرس فِي سَبِيلِ اللّهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى اصْحَابِه فِي سَبِيلِ اللّهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى اصْحَابِه فِي سَبِيلِ اللّهِ .

الاكتان حدد الله عن المحليل ابن عبد الله عن الحسن عن على بن السي طالب و أبى الدرداء وأبى هريرة وأبى أمامة الباهلي المن طالب و أبى الدرداء وأبى هريرة وأبى أمامة الباهلي وعبد الله بن عمر المحصين (رضى الله تعالى عنهم المحقم المحتف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ارسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبع مائة درهم ومن عزا في سبيل الله وأنفق في وجه ذلك فله بكل درهم سبع مائة درهم في تلاهذه المن يشاء الله والله والله والله والمن تشاء درهم في تلاهذه

(مال) جے مردخرج کرے وہ اشر فی ہے جو اپنے عیال پرخرچ کرے اور وہ اشر فی ہے جو را و خدا کسی گھوڑے پر خرچ کرے اور وہ اشر فی ہے جو مرد را و خدا میں لڑنے والے اپنے ساتھیوں پرخرچ کرے۔

الا ۲۷: حضرت علی بن ابی طالب ابوالدردا ، ابو بریره ابوالا مه با بلی عبدالله بن عمر عبدالله بن عمر و جابر بن عبدالله اورعمران بن حصین رضی الله تعالی عنهم بیان کرتے بیں کہ الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جس نے راو خدا میں خرچہ بھیجا اور خود اپنے گھر تھبرا رہا اسے ہردرہم کے بد لے سات سودرہم (کا تواب) ملے گااور جورا و خدا میں لڑااوراس راہ میں خرچ کیا اس کو ہردرہم کے بد لے سات لا کھ درہم کا تو اب ملے گا بھر آپ صلی الله علیه وسلم نے بیہ آیت تلاوت فر مائی: ' اور الله دو جند فر ما تا ہے جس کے لئے جاہے ''۔

#### ۵: بَابُ التَّغُلِيُظِ فِي تَرَكِ الْجَهَادِ

٢ ٢ ٢ ٢ : حَدَّ ثَنا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا يَخِيى بُنُ الْحَادِثِ الذِّمَادِيُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنُ ابِى أَمَامَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنُ ابِى أَمَامَةَ عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَمِ قَالَ مَنْ لَمُ يَغُزُ اوْ يَجَهِّزُ اوْ يَجَهِّزُ اوْ يَجَهِّزُ اوْ يَجَهِّزُ اوْ يَبَعِهِزُ اوْ يَبَعِهِزُ اوْ يَبَعِهِزُ اوْ يَبَعِهِزُ اوْ يَبَعِهِزُ اوْ يَبَعِهِزُ اوْ يَبَعُلُمُ مَا لَكُهُ سُبُحَانَهُ بِقَادِعَةٍ قَبُلَ يَبِعُلُمُ عَاذِيًا فِي اَهْلِهِ بِنَعِيْرٍ اصَابَهُ اللّهُ سُبُحَانَهُ بِقَادِعَةٍ قَبُلَ يَعُومُ الْهَيَامَةِ .

٣٧٦٣ : حَدَّثْنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا الْوَلِيُدُ ثَنَا اَبُو رَافِعِ هُوَ السَمَاعِيُلُ بُنُ رَافِعِ عَنُ سُميَ مؤلَى ابِى بَكُرِ عَنْ ابى صَالِحِ السَمَاعِيُلُ بُنُ رَافِعِ عَنُ سُميَ مؤلَى ابِى بَكُرِ عَنْ ابى صَالِحِ عَنْ ابى هُرَيُرَة رضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ رَسُؤلُ اللّهِ صَلّى عَنْهَ قَالَ رَسُؤلُ اللّهِ صَلّى

# ہاد چھوڑنے کی سخت وعید

۲۷۶۲: حضرت ابوا مامہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس نے نہ لڑائی کی نہ سامان فراہم کیا نہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے کے پیچھے اس کے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو اللہ سجانہ روز قیامت سے تبل اس کو بخت مصیبت میں مبتلا فر ما نمیں گے۔

۲۷۱: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّہ عنہ سے روایت ہے کہ اللّہ کے رسول صلی اللّہ علیہ وسلم نے فر مایا: جواللّہ سے ملے الیمی حالت میں اس پر راہِ خدا کے زخم کا کوئی نشان ملے الیمی حالت میں اس پر راہِ خدا کے زخم کا کوئی نشان

اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمِ مَنْ لَقِى اللهُ وَلَيْس لهُ اثرٌ فَى سبيلِ اللهِ نه بهوتو وه الله على حالت ميس ملے گا كه اس ميس لقى الله وفيه تُلْمَةٌ.

خلاصة الباب ﷺ جہاد جیسے عظیم اسلامی رکن میں حصہ نہ لینے کا اتنا بڑا مجرم ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ اگر خود جہاد نہ کر سکے تو مجاہدین کی امداد کرے ہتھیا راور سامان اور خرج ہے۔ حدیث ۲۲ ۲۳: بعض علماء فرماتے ہیں کہ بیاحدیث اس بارے میں ہے کہ جس پر جہاد فرض ہوا وروہ نہ کرے۔

ہاونہ چاہی:جو(معقول)عذری وجہ سے جہادنہ

ٱلْجِهَادِ

٢٧١٣: حدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى ثنا ابْنُ ابِي عَدِى عَنُ الْمُثَنَى ثنا ابْنُ ابِي عَدِى عَنُ الله حَمَيْدِ عَنُ انسِ ابْنِ مَالكِ رَضِى الله تعالى عَنه قال لَمَا رَجَع رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسلّم مِنْ غَزُوةٍ تُبُوكِ فَدَنَا مِن الْمَدِينَةِ قَالَ انّ بِالْمَدِينَةِ لَقَوْمًا ما سرُتُم مِنْ مسيْرٍ فَدَنَا مِن الْمَدِينَةِ قَالَ انّ بِالْمَدِينَةِ لَقَوْمًا ما سرُتُم مِنْ مسيْرٍ وَلا قطعتُم وَادِيًا إلَّا كَانُوا مَعَكُم فيه قالُوا يَا رسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسِلّم وَهُم بِالْمَدِينَة قالَ وهُمُ بِالْمَدِينَة قالَ وهُمُ بِالْمَدِينَة حَالَ وهُمُ بِالْمَدِينَة قالَ وهُمُ المُدُولُ حَسِيمُ العُذُرُ .

٢ : بَابُ مَنْ حَبَسَهُ الْعُذُرُ عَن

٢٤٦٥ : حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ سِنانِ ثِنَا آبُوُ مُعَاوِيةَ عَنِ الْاَعُمِ مِنَانِ ثِنَا آبُو مُعَاوِيةَ عَنِ الْاَعُمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الْاَعُمِ عَنُ آبِي سُفَيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ رِجَالًا مَا قَطَعُتُمُ وَادِيًا وَلا سَلَكُتُمُ طَرِيْقًا الَّا شركُوكُمُ فِي الْآجُر حَبْسَهُمُ الْعُذُرُ.

قَالَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ بُنُ مَاجَةَ أَوُ كُمَا قَالَ كَتَبْتُهُ لَفُظًا .

المن المالا الم

<u> خلاصیة الراب</u> 🛠 مطلب بیا ہے کہ اگر کسی بیاری وغیرہ میں مبتلا ہو جائے تو ایسے مخص کو جہاد کا ثو اب ملے گا۔

چاپ:راه خدامیں مور چه میں رہنے کی فضیلت

۲۷ ۲۷: حضرت عثمان بن عفانؓ نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا کہا: اے لوگو! میں نے اللہ کے رسولؓ سے ایک ٢ ٢ ٢ : حَدَّثَنَا هِشامُ بُنْ عَمَّادٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰن بُنُ زَيْدِ بُنِ اللهِ الرُّبَيْرِ بُنِ اللهِ عَنْ اَبِيَهِ عَنْ مُصْعِبِ بُنِ ثَابِتِ عَنْ عَبُدِ اللهِ الزُّبَيْر

قَالَ خَطَب عُثَمَانُ ابُنُ عَفَّانِ النَّاسَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ إِنَى سَمِعُتُ حَدِيْتًا مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّمِ لَمُ سَمِعُتُ حَدِيْتًا مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّمِ لَمُ يَمْنَعُنِى انْ أُحَدِّثَكُمْ بِهِ إِلَّا الضَّنُ بِكُمُ و بِصَحَابَتِكُمْ فَلْيَخْترُ يَمْنَ انْ أُحَدِّثَكُمْ بِهِ إِلَّا الضَّنُ بِكُمُ و بِصَحَابَتِكُمْ فَلْيَخْترُ مُمْنُ مَنْ مُخْتَارٌ لَنَفُسِهِ أَوْ لِيدَعُ سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُ يَقُولُ مَنُ رَابَطَ لَيْلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُبْحَانِهُ كَانتُ كَالْفِ لَيْلةً صِيَامِها وَقِيَامِهَا فَي سَبِيلِ اللَّهِ مُبْحَانِهُ كَانتُ كَالْفِ لَيْلةً صِيَامِها وَقِيَامِهَا .

٢٤٦٥ : حَدَّفَ اللَّهِ اللَّهُ عَبُدِ الْاعُلَى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُ اللَّهِ بُنُ وَهُ اللَّهِ عَنُ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ قَالَ مَنُ مَاتَ مُوَابِطًا فَى سَبِيلِ اللَّهِ اَجُرَى عَلَيْهِ وَسَلَّمِ قَالَ مَنُ مَاتَ مُوَابِطًا فَى سَبِيلِ اللَّهِ اَجُرَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ قَالَ مَنُ مَاتَ مُوَابِطًا فَى سَبِيلِ اللَّهِ اَجُرَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ قَالَ مَنُ مَاتَ مُوَابِطًا فَى سَبِيلِ اللَّهِ اَجُرَى عَلَيْه عَلَيْهِ السَّلَمِ اللَّهِ الْحَرَى عَلَيْه عَلَيْه الْحَرَى عَلَيْه وَلَمَنَ مِنَ اللَّهُ الْحَرَى عَلَيْه وَلَمُ اللَّهُ يَوْم اللَّهَ الْمَا مِنَ مِنَ اللَّهُ الْمَالِحِ اللَّهُ يَوْم اللَّهَ الْمَامِلُ وَاجْوى عَلَيْه وَلَمُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ يَوْم اللَّهُ الْمُولِ اللَّهِ الْمَامِنَ مِنَ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ يَوْم اللَّهُ الْمَامِلُ وَاجْوى عَلَيْه وَلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللِّهُ الْمُؤْمُ اللِهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

٨٢ ٢ ٢ ﴿ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ ابْنِ سُمُرَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعُلِى السَّلَمِيُ ثَنَا عُمرُ بُنُ صُبَيْحٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰ بِنَ يَعُمِ وَعَنُ مَكْحُولٍ عَنُ اُبَيَ بُنِ كَعُبِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلِّمِ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلِّمِ لَلهِ صَلَّى اللهُ عَنُوهِ الْمُسُلِمِينَ مُحْتَسِبًا مِنُ عَبُوهِ اللّهِ مِنُ ورَاءٍ عَوُرَةِ الْمُسُلِمِينَ مُحْتَسِبًا مِنُ عَبَادَةِ مِانَةِ مِانَةٍ مِانَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا وَرِبَاطُ يَوْمٍ فِى سَبِيلِ اللّهِ مِنُ وَرَاء عَوْرَةِ الْمُسُلِمِينَ مُحْتَسِبًا مِنُ شَهْرِ رَمَضَانَ اَفْضَلُ عِنُدَ اللّهِ عَنُ وَرَاء عَوْرَةِ الْمُسُلِمِينَ مُحْتَسِبًا مِنُ شَهْرٍ رَمَضَانَ اَفْضَلُ عِنَدَةِ مِانَةٍ وَعَامِهَا وَقِيَامِهَا وَرِبَاطُ يَوْمٍ فِى سَبِيلِ اللّهِ مِنُ وَرَاء عَوْرَةِ الْمُسُلِمِينَ مُحْتَسِبًا مِنُ شَهْرٍ رَمَضَانَ اَفْضَلُ عِنَدَةِ مِانَةٍ وَعَامِهَا وَقِيَامِهَا وَقِيَامِهَا وَرِبَاطُ يَوْمٍ فِى سَبِيلِ اللّهِ مِنُ وَرَاء عَوْرَةِ الْمُسُلِمِينَ مُحْتَسِبًا مِنُ شَهْرٍ رَمَضَانَ اَفْضَلُ عِنَا وَقِيَامِها وَقِيَامِها وَقِيَامِها وَقِيَامِها وَقِيَامِها وَقِيَامِها وَقِيَامِها فَإِنُ رَدُّهُ اللّهُ إِلَى الْهُلِهِ سَالمًا لَمْ تُكْتَبُ عَلَيْهِ سَيَةً وَيَكُتَبُ عَلَيْهِ سَيَةً وَتُكْتَبُ عَلَيْهِ اللّهُ الْكَالِهُ الْكَالُولُ اللّهُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُؤْمِى لَهُ الْمُعُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِى لَهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللهُ الل

صدیت کی اور تہیں بیان کرنے سے مجھے کوئی چیز مانع نہ ہوئی گرتم پر اور تہہارے ساتھیوں پر بخل (کہ بیہ حدیث سننے کے بعد سب جہاد کیلئے نکل کھڑے ہوں گے اور میر ساتھ کوئی ندر ہے گا) سو ہر شخص کو اختیار ہے کہ کمل میر سے ساتھ کوئی ندر ہے گا) سو ہر شخص کو اختیار ہے کہ کمل کرے میں نے اللہ کے رسول کو بی فرماتے سنا جو اللہ سجانہ و تعالی کی راہ میں ایک شب مور چہ میں رہے اس بیدار یوں کا اجر ملے گا۔ اس بیرار روز وں اور ہزار شب بیدار یوں کا اجر ملے گا۔ مسرت ابو ہر بی ق سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: جو راہِ خدا میں رباط کی حالت میں اس رسول نے فرمایا: جو راہِ خدا میں رباط کی حالت میں اس دنیا ہے گیا جو ہمی ممل وہ کرتا تھا اللہ تعالی اس کا اجر جاری

فر ما دیں گے ( موت کی وجہ سے موقو ف نہ ہوگا ) اور اللہ

تعالیٰ اسکارز ت بھی ( قبراور جنت میں ) جاری فر مادیں

گے اور وہ عذابِ قبر کی آ زمائشوں سے مامون رہے گا

اورالله تعالیٰ روزِ قیامت اسے ہرخوف وگھبراہٹ سے

مطمئن اٹھا ئیں گے۔

۲۷۱: حفرت انی بن کعب رضی الله عند فرماتے ہیں کہ الله کے رسول سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمانوں کے ناکہ پرغیر رمضان میں راہ خدا میں ایک روزہ کا رجواللہ ہے تو اب کی امید پر کیا جائے سو سال کی عبادت روزوں اور شب بیداری سے زیادہ اجر کا باعث ہاور ملمانوں کے ماہ رمضان میں الله سے تو اب کی امید پرمسلمانوں کے ماہ پر ایک روزہ راہ خدا کا رباط اللہ کے ہاں زیادہ فضیلت والا اور زیادہ اجر کا باعث ہے ہزار برس کی عبادت روزوں اور شب بیداری سے اگر الله تعالی ایسے عبادت روزوں اور شب بیداری سے اگر الله تعالی ایسے مشخص کوسلامتی سے گھر پہنچا دیں تو ہزار برس ( بھی زندہ مشخص کوسلامتی سے گھر پہنچا دیں تو ہزار برس ( بھی زندہ رہے ) اس کا گناہ نہ لکھا جائے گا اور اس کیلئے نیکیاں کھی

جائیں گی اورر باط کا تو اب اس کوتا قیامت مکتار ہےگا۔

يوم القيامة

# ٨ : بَابُ فَضُلِ الْحَرَسِ وَالتَّكْبِيْرِ فِي اللهِ سَبيُل اللهِ

٢ ٢ ٢ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَانَا عَبُدُ أَلْعَزِيْزِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ زَائِدَةً عَنْ عُمر ابْن عَبُدِ مُحَمَّدِ بُنِ زَائِدَةً عَنْ عُمر ابْن عَبُدِ مُحَمَّدِ بُنِ وَائِدَةً عَنْ عُمر ابْن عَبُدِ الْعَرْيُنِ عَنْ عُلْبَةً بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيَ قَال قال رسُولُ اللَّهِ الْعَرْيُنِ عَنْ عُلْبَةً بُنِ عَامِرٍ الْجُهنِيَ قَال قال رسُولُ اللَّهِ عَنْ عُلْبَةً بُنِ عَامِرٍ الْجُهنِيَ قَال قال رسُولُ اللَّهِ عَنْ عُلْبَةً جُن اللَّهُ عَامِرٍ الْجُهنِيَ قَال قال رسُولُ اللَّهِ عَنْ عُلْبَةً حَارِيسَ الْحَرْس .

• ٢٧٧ : حَدَّثَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُس الرَّمْلِى ثنا مُحمَّدُ بُنُ شَعِيْدِ بُنِ جَالِدِ بُنِ ابى الطَّويْلِ قَالَ سَمِعْتُ انس بُنَ مَالِكِ يَقُولُ سَمِعْتُ رسُول اللَّهِ عَيْنَةً سَمَعْتُ انس بُنَ مَالِكِ يَقُولُ سَمِعْتُ رسُول اللَّهِ عَيْنَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رسُول اللَّهِ عَيْنَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رسُول اللَّهِ عَيْنَةً يَعُولُ مَرْسُول اللَّهِ عَيْنَةً وَسُول اللَّهِ عَيْنَةً يَعُولُ حَرسُ لَيُلَةٍ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ اَفْضَلُ مِن صِيام رجل يقولُ حرسُ لَيُلَةٍ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ اَفْضَلُ مِن صِيام رجل وقيامِه فِي اهْلِهِ الْفُ سَنَةِ السَّنَةُ ثَلاثُ مِائَةٍ وستُونَ يَوْمًا وَالْيَوْم كَالُفِ سَنَةٍ .

ا ٢٥٧ : حَدَّثْنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكَنِعٌ عَنُ أَسَامَةَ بُنِ رَحْدُ أَنَا وَكَنِعٌ عَنُ أَسَامَةَ بُنِ ذَيْهِ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيَ عَنُ آبِى هُرِيُرة انَ رَسُولَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَالتَّكْبَيْرِ عَلَى كُلِّ عَنْ أَنِي اللّهِ وَالتَّكْبَيْرِ عَلَى كُلِّ عَنْ أَنْ وَالتَّكْبَيْرِ عَلَى كُلِّ عَنْ اللّهِ وَالتَّكِبَيْرِ عَلَى كُلُّ مَنْ وَالسَّرِفِ اللّهِ وَالتَّكْبَيْرِ عَلَى كُلِّ عَنْ اللّهِ وَالتَّكْبَيْرِ عَلَى كُلّ عَنْ اللّهِ وَالتَّكْبَيْرِ عَلَى كُلّ عَنْ اللّهِ وَالتَّكْبَيْرِ عَلَى كُلّ عَنْ اللّهِ وَالتَّكْبَيْرِ عَلَى اللّهِ وَالتَّكْبَيْرِ عَلَى كُلّ عَنْ اللّهِ وَالتَّكْبَيْرِ عَلَى كُلّ عَنْ اللّهِ وَالتَّكْبَيْرِ عَلَى كُلّ عَنْ اللّهِ وَالتَّنْ اللّهُ وَالتَّكُوبُ وَالْتُلْبَاقُ وَالْعَلْمُ عَلْمَ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهِ وَالْمَقْرِي عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالسَّوْلَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

چاچ:راه خدامیں چوکیداراوراللہ کبر کہنے کی فضیلت

۲۷۹۹: حضرت عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے بین که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی رحمت فرماتے بین لشکر کے چوکیداریر۔

۲۷۷۰: حضرت انس بن ما ابک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے سا: راہ خدا میں ایک شب کی پہرہ داری مرد کے اپنے گھر میں سال بھر کے روز وں اور شب بیداری سے افضل ہے ایک سال تین سوساٹھ یوم کا اور ایک یوم ہزار سال کے برابر۔

اکے ۲۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد سے فرمایا:
میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی اور ہر اونچائی پراللہ اکبر کہنے گی۔

<u>خارسة الراب</u> ﷺ لينی بزارا يسے برس کی عبادت اور روزے ہے افضل ہے جن کا ہرا يک دن بزار سال کا ہو۔ امام حا<sup>کم</sup> نے کہا ہے کہ سعيد بن خالد'انسؓ کے نام پرموضوع حديثيں بيان کرتا ہے۔ علما ،فر ماتے ہيں کہ بيرحديث ضعيف ہے۔

# 9: بَابُ الْنُحُرُوْجِ فِى بِهِ اللَّهِ الْمُحُرُوّجِ فِى بِهِ اللَّهِ الْمُحَمَّمِ اللَّهِ الْمُحَمَّمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِي الللللِّهُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ اللللِي اللللِي

تُلِيتِ عِنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ ذُكِرِ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عليهِ فَالَ شَعْدَة آنَبَانَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدِ عَنُ قَالِبِ عِنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ ذُكِرِ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسِلَم فَقَالَ كَانَ الْحَسَنَ النَّاسِ وَكَانَ آجُوذَ النَّاسِ وَكَانَ آجُودَ النَّاسِ وَلَقَدُ فَزِعَ آهُلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً فَانُطَلَقُوا قِبَلَ الشَّعُونَ وَهُو عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَم وَقَدُ سَبَقَهُمْ الْى الصَّوْتِ وَهُو عَلَى فَرْسِ الْآبِي طَلُحَة عُدْي مَا سَبَقَهُمْ الْى الصَّوْتِ وَهُو عَلَى فَرْسِ الْآبِي طَلُحَة عُدْي مَا عَلَيْهِ سَرُجٌ فِي عُنْ قِهُ السَّيْفُ وَهُو يَقُولُ يَا آيُّهَا النَّاسُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ مَا أَيْهَا النَّاسُ لَسَرَاعُ وَا يَدُدُ هُمُ ثُمَّ قَالَ لِلْفَرَسِ وَجَدُنَاهُ بَحُرًا اوُ إِنَّهُ لَنَهُ مَا أَنَّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَا أَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا أَلُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

قَالَ حَمَّادٌ وَحَدَّثَنِي ثَابِتُ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ كَانَ فَرِسًا لابِي طَلُحَة يُبطَّأُ فَمَا سُبق بَعُدَ ذَلِكَ الْيَوْم .

٢٧٧٣ : حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابُنِ بَكَّادٍ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابُنِ بَكَادٍ بُنِ عَبُدِ الْسَحُدِ الْسَعُ الْطَاقُ ثَنَا الْوَلِيُدُ الْسَمِ بُنِ اسَى اَرْطَاقُ ثَنَا الْوَلِيُدُ حَدَّتَنَى شَيْبَانُ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ ابِي صالح عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حَدَّتَنَى شَيْبَانُ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ ابِي صالح عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ البَي عَلَيْنَةً قَال إذا اسْتُنْفِرُ تُهُ فَانْفِرُ وُا

٢٧٧٣ : حَدَّثَنَا يَعُقُوْبُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبٍ ثَنَا سُفَيانُ بُنُ عُينَا مَا الرَّحْمَنِ مَوُلَى آلِ طَلْحةَ عَنُ عَينَا الرَّحْمَنِ مَوُلَى آلِ طَلْحةَ عَنُ عَينَا الرَّحْمَنِ مَوُلَى آلِ طَلْحةَ عَنُ اللهِ عَينَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّم فِي جَوُفِ عَبُدِ مُسُلم . يَا اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّم فِي جَوُفِ عَبُدِ مُسُلم . يَا اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّم فِي جَوُفِ عَبُدِ مُسُلم . هَا اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّم فِي جَوُفِ عَبُدِ مُسُلم . هَا اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّم فِي جَوُفِ عَبُدِ مُسُلم . هَا اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّم فِي جَوُفِ عَبُدِ مُسُلم . هَا اللهِ عَنْ اللهُ كَانَ لَهُ قَالَ رَسُولُ الله عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ كَانَ لَهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ كَانَ لَهُ اللهِ عَنْ الله عَنْ اللهُ كَانَ لَهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ كَانَ لَهُ اللهِ عَنْ اللهُ كَانَ لَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ كَانَ لَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

۲۷۲: ایک مرتبہ نبی کے تذکرہ میں حضرت انس بن ما لک نے فرمایا: آب سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت ' سخی اور بہادر تھے ایک شب مدینہ والے گھبرا گئے ( کہ کہیں وثمن نه آگیا ہو ) اور آواز کی جانب چلنے لگے تو انہیں اللہ كرسول ملے - آب ان سے يہلے بى آواز كى طرف يہنج کے تھے اور آ یا ابوطلحہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے۔ آ یا کی گردن میں شمشیرتھی اور فرمارے تھے لوگو گھبراؤ مت آپلوگوں کو گھروں کو واپس بھیج رہے تھے۔ بھرآ یہ نے اس گھوڑے کے بارے میں فرمایا: ہم نے اہے۔مندر ( کی طرح رواں اور تیز رفتار ) یایا۔ماد کہتے ہیں کہ مجھے ٹابت نے پاکسی اور نے بتایا کہ ابوطلحہ گا پیگھوڑ ا پہلے بہت ست تھااس کے بعدوہ کسی سے پیچھے نہ رہا۔ الله تعالى عنها رضى الله تعالى عنها عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم سے جہاد میں نکلنے کو کہا جائے تو نکل

۳۷۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: راہِ خدا کا غبار اور دوز خ کا دھواں (مجھی بھی) مسلمان بند ہے ہیں جمع نہیں ہوسکتا۔

7246 حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرمات بیں کہ اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے راہ و خدا میں ایک شام لگائی اسے روز قیامت اس غبار

#### کے برابر جواہے لگا کستوری ملے گی۔

### باب: بحرى جنگ كى فضيلت

۲۷۲: حضرت ام حرام بنت ملحانٌ فرماتی ہیں کدایک روز اللہ کے رسول میرے قریب ہی استراحت فر ما ہوئے پھر مسكرات بوئ بيدار ہوئے۔ ميں نے عرض كيا:اے اللہ کے رسول! آپ کیوں مسکرار ہے ہیں؟ فرمایا: میری امت کے کچھلوگ مجھے دکھائے گئے جواس سمندر کی پشت برسوار ہو نگے بالکل ایسے جیسے بادشاہ تخت پر ہیٹھتے ہیں (اس ہے مجھے خوشی ہوئی )۔ام حرام نے عرض کیا: اللہ ہے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرمادے۔ آپ نے ان کیلئے سے دعا فر مائی پھر دو بارہ آئکھالگ گئی پھر آ ہے نے ایسا ہی کیا اور ام حرامؓ نے بہلی بات دہرائی اور آ پ نے سابقہ جواب دیا تو عرض کرنے لگیں: میرے لئے دعا سیجئے کہ اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل فر ما دے ۔ فر مایا :تم پہلے کشکر میں ہوگی ۔ انسیّ فرماتے ہیں جب مسلمانوں نے پہلی بارامیر معاویہ کے ساتھ سمندری جنگ کیلئے سفر کیا تو ام حرام اینے خاوند عبادہ ک ساتھ جہاد کے لئے نکلیں جب جنگ سے واپس ہوئے تو شام میں بیراؤ ڈالاحضرت ام حرام کے قریب جانور کیا گیا کہ سوار ہوں تو اس جانور نے انہیں گرادیا اوروہ انتقال کر گئیں۔ ۲۷۷: حضرت ابوالدرداء رضى الله عنه نے فرمایا که اللّٰہ کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا : دریا کی ایک

جنگ خشکی کی دس جنگوں کے برابر ہے اور دریائی سفر میں جس کا سر چکرائے وہ اس شخص کی مانند ہے جو راہِ خدامیں اپنے خون میں لت بت ہو۔ ابوا مامہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ میں

۲۷۷: حضرت ابوا مامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے سا

## بمِثْلِ مَا أَصَابَهُ مِن الْغُبَارِ مِسْكًا يَوُمِ الْقيامةِ

# • ١ : بَابُ فَضُلِ غَزُو الْبَحُرِ

٢٧٢ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُح آنبانا اللَّيْتُ عَنُ يحْيَى بُنِ سعِيدٍ عَن ابُنِ حَبَّانَ هُو مُحَمَّدُ بُنَّ حَبَّانَ عَنُ انْسِ بُنِ مالك رضى الله تعالى عنه عن حالته أمّ حرام بنت مُلْحَانَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَا أَنَّهَا قَالَتُ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسِلَّم يؤمًا قَريبًا منَّى ثُمَّ اسْتَيُقَظَ يَبُتَسِمُ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّم مَا أَضْحَكَكَ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرضُوا عَلَى يِرْكُنُون ظَهْرَ هَذَ ٱلْبَحُرِ كَالْمَلُوْكِ عَلَى الْآسِرَةِ قَالَتْ فَادُ عُ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمُ قَالَ فَدَعَا لَهَا ثُمَّ نَامَ الثَّانِيةَ فَفَعَلَ مِثْلَهَا ثُمَّ قَالَتُ مِثْلَ قُولِهَا فاجابَهَا مِثْلَ جوابِهِ الْاوَلِ قَالَتُ فَادُعُ اللَّهِ انْ يَجْعلنِي مِنْهُمُ قال انت من الْأَوَلِيْن قال فَخَرَجَتْ مع زوجها غبادة ابن الصّامت رضِي اللهُ تعالى عَنُهُ عازية اوّل ما ركب الْمُسُلِمُون الْسِحُر مَع مُعَاوِيَةَ بْنِ ابِي سُفْيَانَ رَضِي اللهُ تعالى عَنْهُما فَلَمَّا انْصرفُوا مِنْ غراتهم قَافِلِين فنزلُوا الشَّام فَقُرِّبتُ اللَّهَا دَآبَّةٌ لِتر كب فصرعتها فماتتُ .

٢٧٧٧ : حدَّثَ مَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا بَقِيَّةً بُنُ مُعَاوِية بُنِ يَحْدَى عَنْ لِيْتُ ابْنِ ابِى سُلَيْم عَنْ يَحْدَى بُنِ عَبَّادٍ عَنْ أُمِّ لِيحْدَى عَنْ لَيْتُ ابْنِ ابْنِ ابْنِ ابِى سُلَيْم عَنْ يَحْدَى بُنِ عَبَّادٍ عَنْ أُمِّ الْمَذُودَآءِ أَنَّ رَسُّولُ اللَّه عَنِي قَالَ عَزُوةٌ لَا اللَّه عَنْ الله عَنْ الْبَرَ وَالَّذِى يَسُدُو فَى فَى الْبَرَ وَالَّذِى يَسُدُو فَى الْبَرِ وَالَّذِى يَسُدُو فَى الْبَرَ وَالَّذِى يَسُدُو فَى الْبَرَ وَالَّذِى يَسُدُو فَى الْبُحَرِ كَالْمُتَسْجَطِ فِى دَمِهِ فِى سَبِيلُ اللّه سُبْحَانَهُ .

٢٧٧٨ : حدَّثنا عُبَيُدِ اللَّهِ بُنُ يُوسُف الْجَبَيْرِيُّ ثَنَا قَيْسُ بَنْ مُعُدان الشَّافِيُّ عَنْ سُلِيْم

بُنُ عَامِرِ قَالَ سَمِعُتُ آبَا أُمَامَةَ يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْتُ قَالَ عَزُواتٍ فِي الْبَرِّ عَثْرِ عَزُواتٍ فِي الْبَرِّ وَاللّهُ عَشْرِ عَزُواتٍ فِي الْبَرِّ وَاللّهُ عَشْرِ عَزُواتٍ فِي الْبَرِّ وَاللّهُ عَشْرِ عَزُواتٍ فِي الْبَرِ وَاللّهُ عَشْرِ عَزُواتٍ فِي الْبَرِيلُ وَاللّهُ عَشْرِ عَزُواتٍ فِي سَبِيلُ وَاللّهُ عَشْرِ عَزُواتٍ فِي سَبِيلُ اللّهُ سُبْحَانهُ.

يقُولُ شهيدُ الْبَحْرِ مِثُلُ شهيدى الْبَرَ وَالْمَائِدُ فِي الْبَرِ وَالْمَائِدُ فِي الْبَرِ وَمَا بَيْنَ الْمَوْجَتَيُنِ فِي الْبَحْرِ كَالْمُتَشْخِطِ فِي دَمِه فِي الْبَرِ وَمَا بَيْنَ الْمَوْجَتَيُنِ كَقَاطِع الدُّنيا في طاعة اللهِ وَإِنَّ اللَّهُ عَزَ وجلَّ وَكُلَّ مَلَكُ الْمَوْتِ يقبضُ الْارُواحِ اللَّا شَهِيد الْبَحْرِ فَإِنَّهُ يَتُولَى قَبُضَ الْمَوْتِ يقبضُ الْارُواحِ اللَّا شَهِيد الْبَحْرِ فَإِنَّهُ يَتُولَى قَبُضَ ارُواحِهُمُ ويعْفُولُ لِشَهِيدِ الْبَرِ الذَّيْنَ اللَّذِينَ الْمُؤْلِ وَالدِّيْنَ اللَّهُ الدَّيْنَ وَلَا شَهِيد الْبَحْرِ الذَّيْنَ وَلَا الدَّيْنَ وَلَا الدَّيْنَ وَلَا الدَّيْنَ وَالدَّيْنَ وَالدَّيْنَ .

ایک بحری جنگ دس بری جنگوں کے برابر (باعث اجرو ثواب) ہے اور سمندری سفر میں جس کا سر چکرائے وہ اس شخنص کی مانند ہے جواللہ سجانہ وتعالیٰ کی راہ میں خون میں لت بت ہو۔

نیزفر مایا: بحری شہید دو بری شہید ول کے برابر ہے اور سمندری سفر میں جبکا جی متلائے وہ خشکی میں خون میں است بت بونے والے کی مانند ہے اور ایک موج سے دوسری موج تک جانے والا ایسا ہے جسے طاعت خدا میں تمام دُنیا قطع کرنے والا اور اللہ نے ملک الموت کے ذمہ لگایا ہے کہ تمام ارواح قبض کرے سوائے بحری شہیدوں کے کہ انگی ارواح قبض کرنے سوائے بحری شہیدوں کے کہ شہید کے سارے گناہ اور بری شہید کے سارے گناہ اور قرض سب بخش دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے اور بحری شہید کے سارے گناہ اور قرض سب بخش دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے اور بحری شہید کے سارے گناہ اور قرض سب بخش دیے جاتے ہیں۔ اور بحری شہید کے گناہ اور قرض سب بخش دیے جاتے ہیں۔

تا الاستدامی ہے جا اس حدیث میں نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیان کی گئی پیشین گو کیاں بیان کی گئی ہیں: (۱) مسلمان سندر میں جا کر جہاد کریں گے۔ دوسر بے هنرت ام حرام ان کے ساتھ بوں گی۔ تیسری پچرام حرام اس پہلے سفر میں فوت ہو جا کمیں گی اور دوسر بے لفکر میں شریک نبیس بوسیس گی آپ کو اسلام اور مسلمانوں کی ترتی خواب میں دکھائی گئی یہ سب با تمیں جو آپ نے فر مائی تھیں پوری ہو کمیں۔ یہ آپ بسلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی واضح دلییں ہیں۔ سندر میں جہازوں کے اقرابیہ جبادوں کے خور مائی تھیں پوری ہو کمیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی واضح دلییں ہیں۔ سندر میں جہازوں کے ذرایعہ جباد کرنے کی تو فیل صحابہ کرام گو خال المؤمنین مجالہ بہرامیر المؤمنین دھڑت معاویہ بن الجسفیان کی وجہ ہوئی جس معرک اور جباد کی چشینگوئی نبی کر کیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھڑت ام حرام کی کئی حضرت امیر معاویہ دخی اللہ عند نے بہت اصرار کر کے حضرت عثان سے اجازت کی کہ ایک عظیم الثان بحری بیز ابنایا بلکہ جبازوں کے کارخانے قائم کے ان میں پبلا کارخانہ میں مصر میں قائم کیا تھا۔ اور بحری فوج قائم کے ان میں ببلا کارخانہ میں معرفی تو تو بی کیا تھا۔ اور بحری فوج قائم کی معرفی انہ کی بیٹر یہ سے جہاز سازی کے کارخانہ میں معرفی انہ کی بیز اینایا بلکہ جبازوں کے کارخانہ ہے جہاز سازی کی طاقت کی معرفی انہ بی معرفی انہ انہ میں بہت ہے جہاز سازی کی طاقت کے اور اس بحرک میں بہت ہے جہاز سازی کی طاقت سے امیر معاویہ نے تھا میں بنا ہو گی اس جنگ میں دوئی ہوئی آب جنگ میں حضرت ابو سے انہ ہوئی اس جنگ میں اللہ علیہ وسلم کی بٹارت و تمنا می نوری ہوئی آب کی بٹارت تھی ''کیا ہی میں شہادت سے سرفراز ہو کمیں۔ آنخورے صلی اللہ علیہ وسلم کی بٹارت و تمنا میں وہ فون سے اور کہا کی اس جنگ میں انہ کی میں ہوئی آب کی بٹارت تھی ''کیا ہی میں میں دوئی ہوئی آب کی جنورے میں انہ علیہ وہ کی کی ہوئی تا ہوئی آب کی بٹارت تھی ''کیا ہی میں شہادت سے سرفراز ہوئی میں ہوئی آب کی خطرت میں انہ میں دیتر ہوئی آب کی بٹارت تھی ''کیا ہوئی آب کی بٹارت تھی ''کیا ہوئی آب کی بٹارت تھی ہوئی آب کی بٹارت تھی ہوئی آب کی بٹارت تھی ۔''کیا ہوئی ان میک کا میا کی بٹارت تھی ہوئی تا ہوئی ہوئی آب کی بٹارت تھی ہوئی تا ہوئی کی بٹارت تھی ہوئی تا ہوئی کی ہوئی تا ہوئی کیا ہوئی کی میں کی کی کی بٹارت تھی ہوئی تا ہوئی کی ہوئی کی کی کی کی ہوئ

#### ١١: بَابُ ذِكُرِ الدَّيْلَمِ وَفَضْلِ قَرُويُنَ

٢٧٧٩ : حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْنَى ثَنَا ابُوْ دَاوْد تِ: وَحِدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ الُواسِطَى ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْن تِ: وَحَدَّثَنَا عَلِي بُنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا اِسْحَاقُ ابْنُ مَنْصُوْرِ كُلُّهُمْ عَنْ قَيْسِ عَنْ آبِي عَلْ آبِي مُنْ اللهِ لَوْ لَمُ حُصَيْنِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ لَوُ لَمُ خَصَيْنِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ لَوُ لَمُ خَصَيْنِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ لَوُ لَمُ يَسُومُ مِنَ اللّهُ عَزَ وَجَلَ حَتَى يَمُلِكُ رَجُلٌ مِنْ اللّهُ عَزَ وَجَلَ حَتَى يَمُلِكُ رَجُلٌ الدِّيْلَمُ وَالْقُسُطُنُطُنِيَّةً .

٢٧٨٠ : حَدَّثَنَا السَمَاعِيْلُ بَنْ اَسِدِ ثِنَا دَاوْدُ بَنُ الْمُحَبِّرِ النَّبَانِ الرَّبِيْعُ ابْنُ صَبِيْحِ وستفتخ عليْكُمْ مَدَيْنَةُ يُقَالُ الْبَانِ الرَّبِيْنِ لِيلَةً كَانَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ لَهَا قَرُولِينَ مِنْ رَابَطَ فِيُهَا اَرُبِعِينَ لِيلَةً كَانَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مَنْ دَهَبِ عَلَيْهِ وَبَسَرُ جَدَةٌ خَصْراءُ عليها قُبَّةٌ مَنُ مِنْ ذَهَبٍ عَلَيْهِ وَبَسَرُ جَدَةٌ خَصْراءُ عليها قُبَةٌ مَنُ يَاقُونَةٍ حَمْرَاءُ لَهَا سَبُعُونَ الْفَ مَصْراعِ زَوْجَةٌ مِنَ الْحُورِ يَاقُونَةٍ حَمْرَاءُ لَهَا سَبُعُونَ الْفَ مَصْراعِ زَوْجَةٌ مِنَ الْحُورِ الْعِينَ .

• ۲۷۸: حضرت انس بن ما لک ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فر مایا: عنقریب تم ایک شہر فتح کرو گے جس کو قزوین کہا جاتا ہو گا جو اس میں چالیس شب رباط کرے اسے جنت میں سونے کا ایک ستون ملے گا اس پر سرخ یا قوت کا ایک قبہ ہوگا جس سرز برجد لگا ہوگا اس پر سرخ یا قوت کا ایک قبہ ہوگا جس کے ستر ہزار سونے کے چوکھٹ ہیں۔ ہر چوکھٹ پر ایک بیوی ہے حور عین (موثی آئکھوں والی)

خلاصة الراب يه علامه ابن جوزي نے اس حديث كوموضوعات ميں لكھا ہے۔

# ١٢ : بَابُ الرَّجُلِ يَغُزُوُ

### وَلَهُ أَبُوَانِ

# باب: مرد کا جہاد کرنا حالانکہ اس کے والدین زندہ ہوں

الا ۲۷۸: حضرت معاویه بن جاہمہ سلمی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا:
اے اللہ کے رسول! میں نے آپ کے ساتھ جہاد میں جانے کا ارادہ کیا ہے اور میں اس جہاد میں رضاء خداوندی اور دار آخرت کا طالب ہوں۔ فرمایا: افسوس تیری والدہ زندہ ہیں۔ میں نے عرض کیا: جی بال۔ فرمایا: واپس جا کرائی خدمت کرو۔ میں دوسری طرف فرمایا: واپس جا کرائی خدمت کرو۔ میں دوسری طرف سے پھر حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں

حَدَّثَنا هَرُونُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّانُ ثَنَا حَجَّا جُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ ابِي مَكْرٍ الصِّدِيْقِ عَنُ آبِيهِ طَلْحَةً عَنْ مُعَاوِيَةَ الرَّحْمَ الرَّحْمَةُ الْنَي طَلْحَةً عَنْ مُعَاوِيَةً الْمُورِيةَ الْمُن جَاهِمَةً اللَّي النِّي عَلَيْتُهُ فَذَكُرَ الْمُن جَاهِمَةُ الْنَي النِّي عَلَيْتُهُ فَذَكُرَ الْمُن جَاهِمَةُ الْنَي النِّي عَلَيْهُ فَذَكُرَ الْمُن جَاهِمَةً اللَّي النِّي عَلَيْهُ فَذَكُرَ الْمُن جَاهِمَةً الْن جَاهِمَةً اللَّي النِّي عَلَيْهِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَلُولُولُولُهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

قَال البؤ عَبُدِ اللّهِ بُنُ مَاجَةَ هَذَا جَاهِمَةُ بُنُ عَبَاسٍ بُنِ مَرْدَاسِ السَّلَمِيُ الَّذِي عَاتَبَ النَّبِي عَلَيْ الْمَالِيَةِ يَوْم خَنيُن . ٢٨٨٦ : حَدَّثُ الْمُ كُريُب مُ حَمَّدُ بُنُ الْعَلاءِ ثَنَا الْمُحارِبِي عَنُ ابِيهِ عَنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ ابِيهِ عَنُ عَبْدِ اللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيهِ عَمْدُ وَسِلّم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلّم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلّم انَى حَنْتُ أُرِيدُ الْحِهَادُ معك ابْتَغِي وجُهَ اللّه وَسِلّم انَى حَنْتُ أُرِيدُ الْحِهَادُ معك ابْتَغِي وجُهَ اللّه وَالدّار الْاجِرَةُ ولقدُ آتَيْتُ وَإِنْ وَالِدَى لَيَبْكِيَانِ قَالَ فَارُجِعُ وَالدّار الْاجِرَةُ ولقدُ آتَيْتُ وَإِنْ وَالِدَى لَيَبْكِيَانِ قَالَ فَارُجِعُ وَاللّهِ مَا كَمَا ابْكَيْتُهُمَا .

آپ کے ساتھ جہاد میں رضا خداوندی اور دارِآ خرت کا طالب ہوں۔ فر مایا: تجھ پرافسوں ہے کیا تیری والدہ زندہ ہیں؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں! اے اللہ کے رسول۔ فر مایا: ایکے پاس واپس جا کر انکی خدمت کرو پھر میں آپ کے سامنے سے حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں افراس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کا ارادہ کیا ہور اور اس سے میں رضا خداوندی کا اور دارِآ خرت کا طالب ہوں۔ فر مایا: تجھ پر افسوس ہے کیا تیری والدہ زندہ میں؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں! اے اللہ کے رسول۔ فر مایا: جھ پر افسوس ہے کیا تیری والدہ زندہ میں؟ میں جہاد کی رسول۔ فر مایا: جھ پر افسوس ہے والدہ کے دسول۔ فر مایا: جھ پر افسوس ہے والدہ کے دسول۔ فر مایا: جھ پر افسوس ہے والدہ کے قدموں میں جما رہ وہیں جنت ہے۔

دوسری سند سے یہی مضمون مروی ہے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللّٰہ علیہ فر ماتے ہیں کہ بیہ جاہمہ بن عباس ہیں جنہوں نے جنگ حنین کے دن نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے خفگ کا اظہار کیا تھا۔

۲۲۸۲: حضرت عبدالله بن عمرة فرماتے بیں کدایک مرد الله کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے الله کے رسول امیں آپ کی معیت میں جہاد کے ارادہ سے آیا ہوں۔ میرامقصود رضا اللی اور دارِ آخرت ہے اور جب میں آپ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا تو میرے والدین رور ہے تھے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: تم اُن کے پاس واپس چلے جاؤ اور انہیں ای طرح خوش کر وجسے تم نے ان کوڑ لایا۔

ا جب آپ نے جنگ حنین کی ننیمت تقسیم فر ، کی تو ابوسفیان بن حرب مفوان بن امیا میدند بن حسن اورا قرع بن حابس رضی التد عنیم میں سے بر ایک کوسواونٹ دینے اور عباس بن مرداس اسلمی کو کم دیئے اس پرعباس نے خفگی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ جس کا درجہ کم فر مادیں قیامت تک اس کا درجہ نبیس بڑھ سکتا اور کچھا شعار کے آپ نے بیس کران کو بھی استے ہی اونٹ دے دیئے ۔ (عبدائر شید)

خارسة الراب المست المابي الله علوم بواكه والدين كي خدمت بهت ضروري بخصوصاً جَهداوركو في شخص ان كي خدمت كرف والا في بهت ضروري بخصوصاً جَهداوركو في شخص ان كي خدمت ألمل بهت تخت : وجائ في به وتو جها دجها دفر فن مين مه وجائح تب والدين كي اجازت كي ضرورت نهيس - يهي تكم دين تعليم اورتبليغ كاب جب فرض كفاريه وتو والدين كي اجازت كي المارت في الله ين كي اجازت كي المارت في الله ين كي اجازت كي المارت في الله ين كي اجازت كي المارة عمل الله وعيال كي لئم من كانتظام كرك جانا جائة الم المرابية المرابية

ای حدیث: ۲۷۸۲ سے مال کا حق معلوم کرنا چاہئے کہ اس کے باؤں کے باس جنت ہے اور مال باپ کی است مدیدہ الدورہ میں الدورہ الدور

### داد:قال كانيت

٣٧٨٣: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُد اللَّهِ بَنِ نُمِيْرِ ثَنَا ابُو مُعَاوِية عِنِ اللَّهِ بَنِ نُمِيْرِ ثَنَا ابُو مُعَاوِية عِنِ اللَّهِ عِنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ تَعَالَى عِن اللَّهُ عَلَيْهِ وِسِلَّم عِن الرَّجُلِ يُقَاتِلُ عَنْه قَالَ سُنل النَّبِيُصلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّم عِن الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّم عِن الرَّجُلِ يُقَاتِلُ طَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّم عَن الرَّجُلِ يُقَاتِلُ وَيَاءً فَقَالَ وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم مِنْ قَاتِلَ لِتَكُونَ كَلِمةُ الله هِى الْعُلْيا فَهُو فَيْ سَبِيلُ الله هِى الْعُلْيا فَهُو فَيْ سَبِيلُ اللهِ هَى الْعُلْيا فَهُو

١٣ : بَابُ النِّيَّةِ فِي الْقِتال

٢٥٨٣ : حدّ تَنَا المو بَكُر بُنُ آبِى شَيْبَة تَنا خَسَيْنُ بُنُ مُحمّدِ تَنَا جِرِيْرُ بُنُ حازِمِ بُنِ السَّحقَ عَنُ داؤ ذَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرِّحْمنِ ابْنِ ابنى عُقْبة عَنُ أبنى عُقْبة وكان مَولَى عَنْ عَبْدِ الرِّحْمنِ ابْنِ ابنى عُقْبة عَنُ أبنى عُقْبة وكان مَولَى لاهل فَارِسٍ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِي يَوْمَ أُحدِ فَضَرِبْتُ رَجُلا مِن الْمُشْرِكِيْنَ فَقُلْتُ خُذُها مِنِي وانا الْعُلامُ الْفارِسِيُ مِن الْمُشْرِكِيْنَ فَقُلْتُ خُذُها مِنِي وانا الْعُلامُ الْفارِسِي فَل الله عَلَيْهِ وسلّمِ فقال آلا قُلْت خُذُها مَنَى وَانَا الْعُلامُ الله عُذَها مَنَى وَانَا الْعُلامُ الله عُذَها مَنَى وَانَا الْعُلامُ الْفارِسِي فَلَا الْعُلامُ الله عَلْهِ وسلّمِ فقال آلا قُلْت خُذُها مِنْ وَانَا الْعُلامُ الله عُلْمَ الله عَلْهُ وسلّم فقال آلا قُلْت خُذُها مِنْ وَانَا الْعُلامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلْهُ وسلّم فقال آلا قُلْت خُذُها مِنْ وَانَا الْعُلامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسلّم فقال آلا قُلْت خُذُها مِنْ وَانَا الْعُلامُ اللهُ اللهُ اللهُ الله الله عَلَيْهِ وسلّم فقال آلا قُلْت مُنْ وَانَا الْعُلامُ اللهُ الل

٢٥٨٥ : حدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ إِبْرِ اهِيْم ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَرِيدُ ثَنَا حَيُوةُ آخُبَرَنِى آبُو هَانِى آنَةُ سَمِع ابا عَبْد الرَّحْمَنِ الْخَبْلِيِّ يَقُولُ آنَةُ سَمِع عَبُدَ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو يَقُولُ سَمِع اللَّهِ بُنِ عَمْرِو يَقُولُ سَمِع اللَّهِ بُنِ عَمْرِو يَقُولُ سَمِع اللَّهِ بُنِ عَمْرِو يَقُولُ سَمِعَ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو يَقُولُ سَمِعَ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو يَقُولُ سَمِعَ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو يَقُولُ سَمِع عَبُدَ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو يَقُولُ سَمِعَ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ النَّهِ عَنْ يَعْرُولُ فِي سَبِيلُ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ النَّبِي عَنْ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ النَّهِ عَنْ سَبِيلُ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ عَنْ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ عَنْ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ عَنْ مَا مَنْ عَازِيَةٍ تَعُزُو فِي سَبِيلُ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ عَنْ مَا مَنْ عَازِيَةٍ تَعُزُو فِي سَبِيلُ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ عَنْ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ عَنْ اللَّهُ فَيُصِيبُونَ عَنْ اللَّهُ فَيْصِيبُونَ عَنْ اللَّهُ فَيُصِيبُونَ عَنْ اللَّهُ فَيْصِيبُونَ عَنْ اللَّهُ فَيُصِيبُونَ عَنْ اللَّهُ فَيُ اللَّهُ فَيْ مِنْ اللَّهُ فَيْصِيبُونَ اللَّهُ فَيْ مِنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ عَنْ اللَّهُ فَالْعُنْ اللَّهُ فَالْعَالُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُل

۲۷۸۳: حضرت ابو موئ فرماتے ہیں کہ نبی دریافت کیا گیا کہ مرد بہادری کے جو ہردکھانے کی نبیت سے قال کرے اور کوئی خاندانی حمیت کی وجہ سے قال کرے اور لوگوں کو دکھانے کیلئے قال کرے تو اللہ کے رسول مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اس لئے قال کرے تو اللہ کر بس اللہ بی کا کلمہ بلند ہو تو یبی اللہ کی راہ میں ہے۔ کریس اللہ بی کا کلمہ بلند ہو تو یبی اللہ عنہ جو اہل فارس کے آزاد کردہ غلام شے فرماتے ہیں کہ میں جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا تو میں نبی ایک مشرک مردکو مارکر کہا ہے لیے میری طرف سے اور میں فاری لاکا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم فاری تو فرمایا: تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ میری طرف ہے واور میں انصاری لاکا ہوں۔

۲۷۸۵: حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے الله کے رسول صلی الله علیه وسلم کو بیہ فرماتے سنا: جولزائی کرنے والی جماعت راہِ خدامیں لڑے اور اسے غنیمت حاصل ہو جائے تو اسے دو تہائی اجر جلدمل گیا اور اگراسے غنیمت حاصل نہ ہوتو ان کا اجر اگرت میں ) یورا ہوگا۔

خلاصة الراب به سجان الله! نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے کیسی کیسی با تیس بیان فر مانی بیس که برکام میں الله تعالی کی رضا مدنظر رکھنی جا ہے۔ مال و دولت ریا کاری شجاعت ننگ و ناموس بڑے ہے بر عمل کونا کارہ بنادیتے ہیں یہ جہاد نہیں۔افسوس ہے کہ آئ لوگوں نے جہاد کا انکار کرنا بھی آئ لوگوں نے جہاد کا انکار کرنا بھی شروع کردیا ہے۔

اس حدیث: ۲۷۸۵ ہے معلوم ہوا کہ کفر کے اور جابلیت کے خاندان سے فخر کرنا سخت معیوب ہے اور یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جومسلمان ہو کہ تھی کفار ومشرکین اور نصاریٰ کی تقلید کرتے ہیں ان کی تہذیب ومعاشرت اپناتے ہیں اوران کی نقالی میں فخر جمھتے ہیں۔

# ١٠ ارُتِبَاطِ الْحَيُلِ فِي اللهِ سَبِيُل اللهِ

٢ ٢ ٢ : حَدَّثَنا اللهُ بَكُرِ بَنُ آبِى شَيْبَة ثَنَا آبُو الْآخُوصِ عَنْ شَيْبَة ثَنَا آبُو الْآخُولُ النَّالِ فَيْ قَالَ وَاللَّوْلُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ النَّحْيُرُ مَعْقُودٌ بنواصِى النَّخيلِ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ النَّحْيُرُ مَعْقُودٌ بنواصِى النَّخيلِ النَّهِ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ النَّحْيُرُ مَعْقُودٌ بنواصِى النَّخيلِ النَّهِ يَوْم الْقَيَامَةِ .

٢٥٨٠ : حَدَّثْنَا مُحمَّدُ بْنُ رُمْحِ ٱنْبَآنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدِ عَنُ لَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدِ عَنُ لَا اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَر عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهُ اللَّهُ قَالَ الْحَيْدُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلِمُ عَلَيْ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَإَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ آجُرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذَهَا فِي سبيْلِ اللَّهِ وَيُعدُّهَا فَلَا تَغَيَّبُ شَيْئًا فِي بُطُونِهَا الَّا كُتبَ لَهُ اجْرٌ ولوُ رعاها في مرج ما أكلَتُ شيئًا إلَّا كُتِب له بِهَا اجُرٌ ولوُ

# بِابِ:راه خدامیں (قال کے لئے) گھوڑے پالنا

۲۵۸۱: حضرت عروہ بارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بھلائی قیامت تک گھوڑوں کی بینیٹانیوں میں باندھ دی گئی ہے۔

۲۷۸: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت تک گھوڑ وں کی بیٹنا نیوں میں خیرر ہے گی۔

۲۷۸۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گھوڑوں کی پیٹانیوں میں قیامت تک خیر بندھی رہے گی ۔ گھوڑ ہے تین ایک جومرد کے لئے باعث اجر ہے اور دوسرا جومعاف ہے ( نہ اجر کا باعث نہ و بال کا ) اور تیسرا جومرد پر و بال اور گناہ ہے۔

باعث اجروہ گھوڑا ہے جسے مردراہِ خدا کیلئے بالے اورای کیلئے تیارر کھے۔اس شم کے گھوڑوں کے پیٹوں میں جو چیز بھی جائے گی اس شخص کیلئے اجروثواب لکھا جائیگا اور سَقَاهَا مِنُ نَهُ رِجَارِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُعَيِّبُهَا فِي بُطُونِهِ الجُرَّ حَتَى ذَكَر الآخِر في آبُوالِهَا وآرُواثِهَا وَلَوِ اسْتَنَّتْ شَرُفًا أَوُ شَرُفَيْنِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ تَخُطُوهَا أَجُرٌ وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتُرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكُوُّمًا وَتَحِمُّلًا وَلَا يَنْسَى حَقَّ ظُهُورهَا وَبُطُونِهَا فِي عُسُرهَا

وأَمَّا الَّذِي هِي عَلَيْهِ وزُرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشُرًا وَبَطُرًا وَبَذَخًا وَرِيَاءُ لِلنَّاسِ فَذَلِكَ الَّذِي هِي عَلَيْهِ وزرٌ .

٢٧٨٩ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرِ ثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَحْيِي ابْنُ أَيُّوْبِ يُحدِّثُ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنُ عَلِيّ بُنِ رَبَاحٍ عَنُ آبِي قَتَادَةَ الْانْصَارِيَ انَّ رسُوْلَ اللَّهِ عَلِيلَةٌ قَالَ خَيْرُ الْخَيْلِ الْآدُهُمُ الْآقُرَ حُ الْمُحَجُّلُ الْارُتَهُ طَلَقُ الْيَدِ الْيُمُنَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ اَدُهَم فَكُمَيْتُ عَلَى هٰذه الشِّيَّةِ .

• ٢٤٩ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلُم بُن عَبُدِ الرَّحُمٰنِ النَّخِعِيِّ عَنْ ابِي زُرُعَةَ بُن عَمْرو بُن جَرِيْرِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلَيْتُهُ يَكُرُهُ الشِّكَال مِنَ الْخَيْلِ.

ا ٢٧٩ : حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْر عَيُسَى بُنْ مُحمَّدِ الرَّمُلِيُّ ثَنَا أَحُمَدُ بُنُ يَزِيدُ ابُنِ رَوِحِ الدَّارِمِيُّ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةً

اگر وہ انہیں گھاس والی زمین میں چرانے جائیگا تو جو بھی وہ کھائیں اسکے بدلہ اس شخص کیلئے اجر لکھا جائے اور اگر وہ انہیں بہتی نہر ہے یانی پلائے تو ہر قطرہ جوائے پیٹوں میں جائے اسکے بدلہ اس مخص کو اجر ملے گاختی کہ آپ نے اسکے پیٹا پ اورلید میں بھی اجر کا ذکر فر مایا اور اگریہ گھوڑ ہے ایک دومیل میں دوڑیں تو راہ میں جوقدم بیاُ ٹھا ئیں اسکے بدلہاس شخص کیلئے اجر لکھا جائے گا اور جو گھوڑے مباح ہیں (نہ باعث اجروثواب ہیں نہ باعث وبال) وہ وہ گھوڑے ہیں جنہیں مردعزت اورزینت کی غرض سے یا لے اور انکی پشت اور بین کاحق تنگی اور آسانی میں نہ بھولے اور باعث عذاب و وبال وہ گھوڑے ہیں جوتکتر اور غرور اور فخر و نمائش کیلئے یا لے تو یہی گھوڑے آ دمی کیلئے باعث و بال ہیں۔

۲۷۸۹: حضرت ابو قاده انصاری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بہترین گھوڑے وہ ہیں جومشکی سفید بیشانی سفید ہاتھ یا وُل اورسفید مبنی ولب ہوں اور جن کا دایاں ہاتھ باقی بدن کی ما نند ہوا ور اگرمشکی نہ ہوں تو اسی شکل وصورت کے کمیت گھوڑ ہے اچھے ہوں۔

۹۰ ۲۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکال بھوڑ وں کو نا پیندخیال کرتے تھے۔

۲۷۹: حضرت تمیم داری رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیرفر ماتے الْقَاضِيُ عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَدِهِ عَنُ تَمِيْمِ الدَّارِي قَالَ سَمِعْتُ سَا: جوراهِ خداك لِحَ محورُ ايالے پھرخوداس كماس رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ دانه كا انتظام كري تواست بردانه ك بدله ايك نيكي ملح عَالَجَ عَلَفَهُ بِيَدِهِ كَانَ لَهُ بِكُلَّ حَبَّةٍ حَسنَةٌ .

خلاصة الباب يه مطلب بيرے كه جو گھوڑ اجہا دكى نيت ہے ركھا جائے اس كا كھلانا پلانا چلانااس كے بعد پييتا بسب ير ا جروثو اب ملتا ہے اس کے مالک کواس کے علاوہ باتی گھوڑوں پر کوئی اجروثو ابنہیں بلکہ ایک قتم پرتو عذاب ہے اللہ تعالیٰ ا ہے دین کی سربلندی کی کوشش کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔( آمین ) اس حدیث: ۲۷۸۸ میں گھوڑ وں کی جارتشمیں بیان ہوئی ہیں۔ان میں سے بہترین گھوڑ امشکی ہے (جس کا تمام رنگ سیاہ ہو) مگر ماتھے پر جھوٹا ساسفید ٹیکہ اور اوپر کے ہونٹ سفید ہوں پھروہ گھوڑا ہے کہ (پورابدن ساہ ہونے کے ساتھ ہی)اس کے ماتھے پرسفید ٹیکہ ہو (تین) ٹانگیں (نیجے ہے گھٹنوں تک ) سفید ہوں ۔بس دا ہنا ہاتھ سفید نہ ہو (بیتو سیاہ کی دونشمیں ہوئیں لیکن اگر سیاہ نہ ملے تو سرخ و سیاہ ملاجلا رنگ ہو۔انہی ( مٰدکورہ ) نشانات اور دھتوں کے مطابق بیکل چارفشمیں ہیں۔ دو اَدُھُم لیعنی سیاہ رنگ اور دوکمیت لیعنی سرخ وسیاہ رنگ والے میں ۔

# ١٥ : بَابُ الْقِتَالِ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ

٢ ٢ ٢ : حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ آدَمَ ثَنَا الضَّحَاكَ بُنُ مَخُلِدٍ ثَنَا ابُنُ جُرِيْجِ ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ مُؤسِّى ثَنَا مَالِكُ بُنُ يُخَامِرَ ثَنَا مُعَاذُ بُنُ جَبَلِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّم يَقُولُ مَنْ قَاتِل فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ رَجُل مُسُلِم فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ .

٢٤٩٣ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا دَيْلَمُ بُنُ غَرُوانَ : ثَنَا ثَابِتٌ عَنُ آنَس بُن مَالِكِ قَالَ خَضُرَتُ حَرُبًا فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَةً.

يَا نَفُس ! آلا أَرَاكِ تَكُرَهِيُنَ الْجَنَّةَ احُلِفَ بِاللَّهِ لَتَنْزِلَنَّهُ طَائِعَةُ أَوُ لَتُكُنَ هَنَّهُ .

٣ ٢ ٢ : حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُر بُنُ أَبِّي شَيْبَةَ ثَنَا يَعُلَى بُنُ عُبَيْدٍ ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ دِينَارِ عَنُ مُحَمَّدِ بُن ذَكُوَانَ عَنُ شَهُر بُن حَوْشَبِ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبْسَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيُّ عَيْكُ فَقُلْتُ

# چاہے:اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں

۲۷۹۲: حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه فرماتے ہیں که انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیفر ماتے سنا: جومر دِمسلم اونٹنی کے دود ھاتر نے کے وقفہ کے برابر بھی راہِ خدا میں قال کرے اس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔

۳۷ ۹۳ : حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ایک جنگ میں شریک ہوا عبداللہ بن رواحہ کہہ رہے تھے'اے میرے نفس! کیا میں نے مخصے نہیں دیکھا کہ تو جنت میں جانا پیندنہیں کر رہا؟ میں قتم کھاتا ہوں کہ تجھے جنگ میں اتر نایڑے گاخوشی سے اترے یا ناخوشی ہے۔ ۳۵ م ۲۷: حضرت عمر و بن عبسه رضى الله عنه فر ماتے ہیں که میں نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول کون ساجہا د زیا د ہ فضیلت کا يَهَا رَسُولُ اللَّهِ ايُّ الْجِهَا دِ اَفْضِلْ قَالَ مِنْ اُهُرِيُقِ دَمَّهُ وعُقِر ﴿ بَاعِثْ ہِے؟ فرمایا جس میں آ دمی کا خون ہے اور گھوڑ ا

٢٤٩٥ : حدد اس بسر بن آدم واحمد اس تابت البحدري قالا ثَنَا صفْوَانُ ابْنُ عِيْسَى ثنا مُحمّدُ بُنْ عَجُلان عَنْ الْقَعْقَاعَ بُن حِكِيْم عِنْ ابي صالح عن ابي هُويْرِهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا مِنْ مَجْرُوْ حَ يُجْرِحُ فَي سبيله الاجاء يؤم القيامة وجرحه كهينته يؤم خرح النؤن لَوْنُ دم وَالرَّيْخُ رِيْخُ مِسْكِ.

٢ ٢٧٩ : حَدَّثُنا مُحَمَّدُ بِنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ نُمِيْرِ ثَنَا يَعْلَى بُنُ غبيد حدَّثَنى اسماعِيلُ بْنُ آبِي خالدِ سمِعْتُ عبُدِ اللَّه بُسَ اسِي أَوُفْسِي رَضِسِي اللهُ تَعَالَى عَنُه يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلَى اللهُ عَليْهِ وسِلَم على الآخزاب فَقال اللَّهُمَ مُنْزل الكتاب سَريع البحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم

٢٤٩٤ : حدَّثنا حرُملةً بُنُ يَحْيى وَ أَحْمَدُ بْنُ عِيْسى المصريَّان قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنْ وَهُبِ حَدَّثْنَى ابْوُ شُريع عَبِدُ الرَّحُمْنِ بُنُ شُرَيْحِ أَنَّ سَهُلِ بُنِ أَبِي أَمَامَةَ مَنْ سَهُلِ بُنِ خُنيْفِ حَدَّثَهُ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْتُ قَالَ مَنْ سَالَ اللَّهُ الشَّهَادَةَ بِصِدْقِ مِنْ قُلُبِهِ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنازِلَ الشَّهَدَآءِ وَانْ مات على فِراشه .

۲۷۹۵: حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ عنه فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جوز خمی بھی راہ خدا میں وخم کھائے اور اللہ کوخو ب معلوم ہے کہ کون ان کی راہ میں زخمی ہوا وہ رو زِ قیامت پیش ہو گا اور اس کا زخم ای دن کی طرح ہو گا جس دن زخم اگا رنگ تو خون کا ہو گا اور خوشبوکستوری کی ہوگی۔

٢٧٩٦: حضرت عبداللَّه بن ابي او في رضي الله عنه فر مات بیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے گروہوں کے لئے بد دعا فر مائی ۔ فر مایا: اے اللہ کتاب نازل فرمانے والے جلد حساب لینے والے کفار کے گروہوں کو شکست سے دوحیار فرما۔ اے اللہ! ان کو ہزیمیت و شکست دیاورانہیں ہلا کرر کھ دی۔

۲۷۹۷: حضرت مبل بن حنیف رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جواللہ تعالیٰ ہے ہے ول ہے شہادت طلب کرے اللہ تعالیٰ اے شہداء کے مرتبہ پر فائز فر مائیں گے اگر جہ اس کی موت اینے بستر پر واقع ہو۔ (لیعنی چاہے طبعی موت

خلاصة الهاب الله مطلب ميه ہے كه اتن تھوڑى تى مدت كے لئے جہاد كرنا جنت ميں جانے كا ذراجه ہے سجان الله جہاد بہت بڑاعمل ہےاللہ تعالیٰ سب کوتو قیق نصیب کر دیے۔ حدیث ۹۳ ۲۷: حضرت عبداللّٰہ بن رواحہ نے قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بورا کر دیا جنا ب ابن روا حدرضی القدعنه جنگ موته میں شہید ہوئے اس جنگ میں حضرت جعفم طیاراور حضورت کی الله عليه وسلم کے متبنی حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه بھی شہید ہوئے تھے بعض الله کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ الله کے بھرو سے پرفتم کھا بمینھیں تو القد تعالیٰ ان کو حیا کر دیتے ہیں جناب ابن رواحہ بھی ایسے ہی تھے۔ حدیث ۲۷۹۱: جنگ میں اللّٰہ تعالیٰ ہے دعا کرنا آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔

# ١١: بَابُ فَضُلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ

٢٧٩٨: حَدَّقَنَا ٱبُوْ بَكُرِ بِنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا ٱبُنُ ٱبِى عَدِينَ عَنِ شَهْرِ بُنِ عَنِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النّبِي حَوُسُبِ عَنُ اللهُ يَعْلَى عَنْهُ عَنِ النّبِي حَوُسُبِ عَنُ اللهُ يَعْلَى عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلّى صلّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّم قَالَ ذُكِرَ الشّهَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلّى صلّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّم قَالَ ذُكِرَ الشّهَا اللهُ عَنْدُ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّم قَالَ لَا تَجِفُ اللّارُضُ مِنُ دَمِ الشّهَدَاءِ اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّم فَقَالَ لَا تَجِفُ اللّارُضُ مِنُ دَمِ الشّهَدَاءِ حَتَّى تَبْتَدِرهُ زَوْجَتَاهُ كَانَّهُمَا ظِئْرَانِ آصَلَتَا فَصِيلَيْهِمَا فِي اللهُ عَنْ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَا فِي اللهُ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُما حُلَّةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْ اوَمَا فِيها .

٢٧٩٩: حَدَّثَنِى اللهِ عَنْ عَمَّارِ ثَنَا السَمَاعِيُلُ ابُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي الْمِقْدَامِ مَعُدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ اللهِ صَدَّتُنِي المِعْدِيُكُرِبَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّم قَالَ لِلشَّهِيُدِ عِنْدَ اللهِ سِتُ جَصَالٍ يَعُفِرُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَم قَالَ لِلشَّهِيُدِ عِنْدَ اللهِ سِتُ جَصَالٍ يَعُفِرُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَم قَالَ لِلشَّهِيُدِ عِنْدَ اللهِ سِتُ جَصَالٍ يَعُفِرُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم قَالَ لِلشَّهِيُدِ عِنْدَ اللهِ سِتُ جَصَالٍ يَعُفِرُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم قَالَ لِلشَّهِيُدِ عِنْدَ اللهِ سِتُ جَصَالٍ يَعُفِرُ لَهُ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم قَالَ لِلشَّهِيُدِ عِنْدَ اللهِ سِتُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَم عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَيُعَلِّ وَيُحَلِّ وَيُعَالُونَ اللهُ عَنْ وَيُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

پائیدگی راہ میں شہادت کی فضیلت ہے۔ 129۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہداء کا ذکر ہوا تو آپ نے نفر مایا: شہیدوں کے خون سے زمین ابھی سوکھتی آپ نے فر مایا: شہیدوں کے خون سے زمین ابھی سوکھتی آپ کی نہیں کہ اس کی وو بیویاں جلدی سے اس کے پاس آتی شفقت اور محبت سے چیش آتی کسی ویرانہ میں (اتنی شفقت اور محبت سے چیش آتی میں) ان میں سے ہرایک کے ہاتھ میں ایک جوڑا ہوتا ہے جود نیاو مافیہا سے بہتر ہے۔

۲۷۹۹: حفرت مقدام بن معدیکرب سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: شہید کو اللہ کے ہاں چھ فضیلتیں ملتی ہیں اسکا خون نکلتے ہی اسکی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اسے جنت میں اسکا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ وہ عذابِ قبر سے محفوظ رہتا ہے 'روزِ حشر کی بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہ کا اُسے ایمان کا جوڑا پہنایا جائے گا' اسے ایمان کا جوڑا پہنایا جائے گا' جائے گا' اُسے ایمان کا جوڑا پہنایا جائے گا' جائے گا اور اسکے رشتہ داروں میں سے ستر افراد کے جائے گا اور اسکے رشتہ داروں میں سے ستر افراد کے بارے میں اس کی سفارش قبول ہوگی۔

۲۸۰۰ : حضرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ جنگ اُحد کے روز جب عبداللہ بن عمرو بن حرام شہید ہوئے تو اللہ کے رسول یے فرمایا: اے جابر میں تجھے نہ بتاؤں کہ اللہ عز وجل نے تمہارے والد سے کیا کہا ؟ میں نے عرض کیا: ضرور بتا ہے۔ فرمایا: اللہ نے کسی سے بھی بغیر حجاب کے گفتگونہیں فرمائی اور تمہارے والد سے بغیر حجاب کے گفتگونہیں فرمائی اور تمہارے والد سے بغیر حجاب کے گفتگونہیں اے میرے بندے میرے سامنے اپنی تمناؤں کا اظہار کر میں مجھے عطا کرونگا، تو تمہارے والد نے عرض کیا: اے میں مجھے عطا کرونگا، تو تمہارے والد نے عرض کیا: اے

قَالَ يَارَبُ فَأَيُلِغُ مِنُ وَرَائِئُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوجَلَ هَذَهِ الآية ولا تخسينَ الَّذِين قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّه امُواتا الآية كُلّها.

میرے اللہ! مجھے زندہ کر دیجئے تا کہ میں دوبارہ آپ کی خاطرشہید ہو جاؤں۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ یہاں آ نے کے بعد کوئی واپس دنیا میں نہ جائیگا تو تہمارے والد نے عرض کیا: اے میرے رب جولوگ دنیا میں میرے والد نے عرض کیا: اے میرے رب جولوگ دنیا میں میرے وجھے رہ گئے انکومیری حالت بہنچا دیجئے۔اس پراللہ عز وجل نے بیآ بیت نازل فر مائی: ''جولوگ راہِ خدا میں شہید کر دیئے جا کیں ان کو ہرگز مردہ مت جھنا''۔

١٠ ١٨: حضرت عبدالله بن مسعودٌ ارشادِ خداوندي ﴿وَلا تَخْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا .... ﴾ 'جولوگ راهِ خداهي شهيد كرديئے جائيں انہيں ہرگز مردہ خيال مت كرنا بلكہ وہ زندہ ہیں اپنے ربّ کے پاس رزق دیئے جاتے ہیں'۔ کی تفسیر میں فرماتے ہیں غور سے سنوہم نے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا تو آب نے فرمایا: شہداء کی روحیں سنر یرندوں کی مانند جنت میں جہاں جاہتی ہیں چرتی پھرتی ہیں پھررات کوعرش ہے معلق قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں۔ایک باروه ای حالت میں تھیں کہ اللّٰہ ربّ العزت ان کی طرف خوب متوجہ ہوئے اور فرمایا مجھ سے جو جا ہو ما تک لوان روحوں نے عرض کیا: اے ہمارے پرور دگار! ہم آپ ہے کیا مانكيس حالانكه بم جنت مين جبال حابتي مين جرتي بحرتي ہیں۔ جب انہوں نے بید یکھا کہ کچھ مانگے بغیرانہیں جھوڑ ا نہ جائے گا (اور مائکے بغیر کوئی جارہ نہیں) تو عرض کیا: ہم آب سے بیسوال کرتی ہیں کہ ہم (روحوں کو) ہمارے جسموں میں داخل کر کے دو بارہ دنیا جھیج دیں تا کہ پھر آپ کی راہ میں لذتِ شہادت سے متمتع ہوں جب اللہ نے دیکھا کہ انگی صرف یہی خواہش ہے (جو قانون خداوندی کے لحاظ سے پوری نہیں کی جاسکتی ) تو انگواُ کے حال پر حجبوڑ دیا۔

الاغمىشُ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بَن مُرَّة عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ وَلا تَحْسَبَنَ الّذِين قُتلُوا فِي رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَ فِي قُولِهِ وَلا تَحْسَبَنَ الّذِين قُتلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ المُواتَّا بَلُ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرُزَقُون ، قال اَمَا إِنَّا سَبُلِ اللّهِ اللهِ المُواتَّا بَلُ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرُزَقُون ، قال اَمَا إِنَّا سَبُلِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٢٨٠٢ : حدَّثنا مُحمَّد بنُ بشَارٍ وَأَحْمَدُ ابنُ اِبْرَاهِيْمَ السَّوُرَقِيُّ وَبِشُرُ بُنُ آدَمَ قَالُوا ثنا صَفُوانُ بُنُ عِيْسَى ٱنْبَانَا مُحَمَّدُ ابنُ عَجُلانَ عَنِ الْقَعُقَاعِ بُنِ حَكِيمٍ عَنُ آبِي صَالِحِ مُحَمَّدُ ابنُ عَجُلانَ عَنِ الْقَعُقَاعِ بُنِ حَكِيمٍ عَنُ آبِي صَالِحِ عَنُ ابني هُريُرةَ قَالَ قال رسُولُ اللهِ عَنِي الْقَرْصَةِ مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنَ الْقَرُصَةِ مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنَ الْقَرُصَةِ .

۲۰ ۱۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شہید کو بوقت شہادت اتنی خفیف ( ملکی ) سی تکلیف ہوتی ہے جتنی تمہیں چیوٹی کے کا نے ہے۔

ضلاصة الراب به پیم بیدورتیں جنت کی حوریں ہیں جوشہید کولیک کر لینے کے لئے آتی ہیں غرض ادھرشہید زمین پر گرااوراس کی جان نگل ادھر جنت میں داخل ہو گیا اور حوروں کے ساتھ پیش ونشاط کرنے لگا۔ حدثیث ۹۹ ۲۵: سبحان اللہ! شہادت کتنا بڑا مرتبہ ہے ان ہاتوں میں سے ہرا یک بات اس لائق ہے کہ اس کے لئے بزاروں لاکھوں جانیں ہوں تو قربانی کی جانمیں پھران سب نعمتوں سے بڑھ کرا ہے مولی رحیم کریم مالک رضا مندی اور خوشنو دی ہے۔ حدیث ۲۸۰: مطلب آیت کریمہ کا یہ ہے کہ شہید کو اللہ تعالی خاص تھم کی حیات برزخی عطافر ماتے ہیں اور رزق دیتے ہیں جس سے وہ بہت خوش ہوتا ہے۔

# ١ : بَابُ مَا يُرُجِى فِيْهِ الشَّهادةُ

ابنى العميس عَنْ عبد الله بنن آبئ شيبة ثنا وكيعٌ عن ابنى العميس عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد أبنه عن عبد الله بن عبد أبنه عن حدة آنه عبيك رضى الله تعالى عن عنه عن آبيه عن حدة آنه مرض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يغوده فقال قابل من آهله إن كنا لنرجو ان تكون وقاته قتل شهادة في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شهدة والمطعون شهادة والمرأة تموث بجمع شهادة شهادة والمطعون شهادة والمرأة تموث بجمع شهادة يعنى الحامل ، والغرق والحرق والمختوب يعنى ذات المجنب شهادة.

٢٨٠٣ : حَدَّثَنا مُهُدَّارِ ثَنَا عَبُدُ الْمُخَتَّارِ ثَنَا سُهَيُلٌ عَنُ اَبِيهِ عَنُ الشَّوارِبِ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا سُهَيُلٌ عَنُ اَبِيهِ عَنُ الشَّوارِبِ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا سُهَيُلٌ عَنُ اَبِيهِ عَنُ الشَّهِيُدِ فَي النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْه وَبِيلُ مَن قَبَلُ فَي الشَّهِيُدِ فِي كُمُ قَالُوا لُقَتُلُ فِي وَبِيلَ مِن قَبَلُ فِي الشَّهِيُدِ فِي كُمُ قَالُوا لُقَتُلُ فِي سِيلُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ شُهَداءِ أُمَّتِي اذَا لَقَلِيلٌ مِن قُبَلَ فِي سِيلُ اللَّهُ قَالَ إِنَّ شُهَداءِ أُمَّتِي اذَا لَقَلِيلٌ مِنْ قُبَلَ فِي سِيلُ

# باب: درجات شهادت کابیان

۲۸۰۳: حضرت جابر بن عتیک ہے روایت ہے کہ وہ بمار

ہوئے تو نی عیادت کیلئے تخریف لائے تو گھر والوں میں سے کی نے عرض کیا ہمیں یہ امید تھی کہ یہ راہ خدا میں شہادت حاصل کر کے اس و نیا ہے جا کیں گے تو اللہ کے رسول نے فر مایا: اگر راہ خدا میں کٹ مرنا ہی شہادت ہوتو میری اُمت میں شہید بہت کم رہ جا کمینگے ۔ راہ خدا میں کٹ مرنا (اعلیٰ درجہ کی) شہادت ہے طاعون ہے مرنے والا بھی شہید ہے ممل کے بعد زچگی میں مرنے والی عورت بھی شہید ہے نیانی میں ڈوب کر مر جانا بھی شہادت ہے۔ اور ذات الجنب (پہلی کے ورم) میں مرجانا بھی شہادت ہے۔ ابو ہر روا ہے ہے کہ نی نے فر مایا: تم آپی میں شہید کے بچھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا: راہ خدا میں کٹ مرنے (والے) کو فر مایا: تب تو میری اُمت میں شہید کے بچھتے ہو؟ صحابہ نے عرض میں شہید کے بچھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا: راہ خدا میں کٹ مرنے (والے) کو فر مایا: تب تو میری اُمت میں شہداء بہت کم رہ جا کیں گے جو راہ خدا میں کٹ مرے وہ (اعلیٰ درجہ کا) شہید ہے اور جو راہ خدا میں کٹ مرے وہ (اعلیٰ درجہ کا) شہید ہے اور جو راہ خدا میں کٹ مرے وہ (اعلیٰ درجہ کا) شہید ہے اور جو راہ خدا

اللّه فَهُ و شَهِينَدٌ ومن مَاتَ فِي سَبِيل اللّه فَهُ و شَهِيدٌ والْمَطُعُونَ شَهِيدٌ قَال سُهيلٌ وَالْحَبرنِى والْمَطُعُونَ شَهِيدٌ قَال سُهيلٌ وَالْحَبرنِى عُبَيْدُ اللّه بُنُ مُ قُسم عن ابِي صَالِحٍ وزاد فيه والُعرِقُ شَهِيدٌ.

میں طبعی موت مر جائے وہ بھی شہید ہے اور جو پیٹ کے عارضہ (اسہال ورم جگروغیرہ) میں مرجائے وہ بھی شہید ہے اور جوطاعون میں مرے وہ بھی شہید ہے دوسری سند میں یہ اضافہ ہے کہ پانی میں ڈوب کرم جانا بھی شہادت ہے۔

خلاصة الراب مهروان موق: آگ میں جل کرمرنا - یعنی ان سب لوگول کوشهید کا تواب اور درجه ملے گالیکن ان کونسل دیا جانے گااور کفن بھی نیا پہنا یا جائے گا۔

# ١١: بابُ السِّكلاحِ السِّكلاحِ السِّكلاحِ السِّكلاحِ السِّكلاحِ السِّكلاحِ

٢٨٠٥ : حدَّثنا هِشَامُ بُنْ عَمَّارٍ وَسُوَيُدُ بُنْ سَعَيْدٍ قَالَا ثَنَا مَالَكُ بُنُ سَعَيْدٍ قَالَا ثَنَا مَالَكُ بُنُ انس بَنَ مَالَكِ أَنَّ مَالَكِ أَنَّ النِّي عَنْ انس بَنَ مَالَكِ أَنَ

٢ ٠ ٢٠ : حدّثنا هِشَامُ بُنُ سوَّارٍ ثَنَا سُفَيانُ بُنُ غيينة عن يَزِيدُ بُنِ حَصِيفة عن السّائِب بُنِ يَزِيدُ إِنُ شآء اللَّهُ تعالَى اَنَّ لَيْدَ بُنِ حَصِيفة عن السّائِب بُنِ يَزِيدُ إِنُ شآء اللَّهُ تعالَى اَنَّ النَّهُ عَالَى اَنَّ النَّهُ ظَاهَر بينهُما النَّهِ عَلَيْهُمَا النَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمِيْهُ عَلَيْهُمَا الْمُلِيْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَ

٢٨٠٠ : حَدَثنا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ ابْراهِيْمِ الدَّمشُقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسُلِمِ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَثْنِيُ سُلِمَانُ ابْنُ حَبِيبِ الْوَلِيْدُ بُنُ مُسُلِمِ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَثْنِيُ سُلِمَانُ ابْنُ حَبِيبِ قَالَ دَحَلُنَا عَلَى ابني أَمَامَةً فَرَاى فِي سُيُوفِنَا شَيْنَا مِنْ حَيْلَةً فَالَ حَيْلَةً سُيُوفِهِمُ فَقَالَ دَحَلُنَا عَلَى اللّهُ سُيُوفِهِمُ فَقَالَ فَتَحَ الْفَتُوحَ قَوْمٌ مَا كَانَ حَيْلَةً سُيُوفِهِمُ مِنَ الدَّهَبِ والْفَضَّة وَلَكُنُ الأَنكَ وَالْحَدِيدُ والْعَلابِيُّ . فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢٨٠٨: حدَّثنا ابُو كُرَيْبِ ثَنَا ابُنُ الصَلْت عن ابْنِ آبِي الزِّنَادِ عَنُ آبِيْهِ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُد اللَّه عَن ابْن عَبَّاسِ اَنَّ رسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ تَنَقَّلَ سِيْفَهُ ذَالْفَقَارِ يَوُمَ دَدُ.

۲۸۰۵: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم فتح مکہ کے روز مکہ میں داخلہ ہوئے تو آپ کے سرمبارک پرخود تھا۔

۲۰ ۲۸: حفرت سائب بن یزیدرضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے جنگ اُحد کے دن وو زر ہیں اوپر تلے پہنیں ۔

2. ۲۸ : حضرت سلیمان بن صبیب فرمات بیل که ہم حضرت ابوامامہ کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے ہماری ملواروں برچاندی کا پچھزیورد یکھاتو ناراض ہوئے اور فرمایا : تم سے بہلوں نے بہت می فقوحات کیں انگی تلواروں میں سونے یا جاندی کا زیور نہ تھا البتہ سیسہ لو ہے اور علائی یعنی اونٹ کے پٹھے یا چرڑے کا زیور ہوتا تھا۔

۲۸ • ۸ : حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے اپنی ذوالفقار نامی تلوار جنگ بدر کے دن بطور انعام عطافر مائی (حضرت علی کرم الله وجهہ کو)۔

۲۸۰۹: حفرت ملی ہے روایت ہے کہ مغیرہ بن شعبہ جب نبی کی معیت میں جنگ کرتے تو اپنے ساتھ نیز ہ لے جاتے جب واپس آتے تو وہ نیز ہ بچینک دیتے تا کہ کوئی صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَم حَملَ مَعَهُ رُمُحَا فَإِذَا رَجْعَ طَرَحَ رُمُحَا فَإِذَا رَجْعَ طَرَحَ رُمُحَا فَإِذَا رَجْعَ طَرَحَ رُمُحَهُ وَمُحَا فَإِذَا رَجْعَ طَرَحَ رُمُحَهُ وَمُحَا فَإِذَى يُحْمَلُ لَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ لِاَذُكُونَ ذَالِكَ لِمُسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَم فَقَالَ لَا تَفْعَلُ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلَتَ لَمْ تُرُفَعُ ضَالَةً .

اللَّهُمُ وَ طَهْرِ المَّدِّسِ مِن دُ نُسِ الْبِهُودِ

مُ ٢٨١٠ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسُماعِيُلِ ابْنِ سَمُرَةَ ٱنْبَانَا عُبَيدُ اللّهِ بَنُ مُوسَى عَنُ اشْعَتَ بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبُدِ اللّهِ ابْنِ بَشِيدٍ عَنْ اللهِ ابْنِ اللّهِ ابْنِ مَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَلِي قَالَ كَانتَ بِيدِ رَسُولِ اللّهِ مَسَلّى اللهُ عَلَيْه وسِلّم قَوْسٌ عَرَبِيَّةٌ فَرَاى رَجُلًا بيدِه قَوْسٌ صَلّى اللهُ عَلَيْه وسِلّم قَوْسٌ عَرَبِيَّةٌ فَرَاى رَجُلًا بيدِه قَوْسٌ صَلّى اللهُ عَلَيْه وسِلّم قَوْسٌ عَرَبِيَّةٌ فَرَاى رَجُلًا بيدِه قَوْسٌ فَوسَلّى اللهُ عَلَيْهُ وسِلّم قَوْسٌ عَرَبِيَّةٌ فَرَاى رَجُلًا بيدِه قَوْسٌ فَوسَلْم فَوسَلْم فَوسَلْم فَوسَلْم فَوسَلَم فَوسَلْم فَوسَلُم بِهِما فِي الدّيْنِ وَيُمَكِّنُ لَكُمْ فِي اللّه فَا فَانَهُما يَزِيدُ اللّهُ لَكُمْ بِهِما فِي الدّيْنِ وَيُمَكِّنُ لَكُمْ فِي اللّه اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَكُمْ بِهِما فِي الدّيْنِ وَيُمَكِّنُ لَكُمْ فِي اللّه اللهُ ال

ان كيلئے أنها لائے (كمشايد كركيا ہواسلئے مالك تك پنچادوں)اں برعلیؒ نے ان سے كہا كم ميں يہ بات اللہ كے رسولؓ سے ضرور ذكر كروں گاتو كہنے لگے: ايبانه كرنا اس لئے كہ اگرتم نے ايباكيا تو كوئی كمشدہ چيز (مالك كو پنجانے كے لئے) نہيں اٹھائی جائے گی۔

۲۸۱۰ حفرت علی ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول کے دست مبارک میں عربی کمان تھی۔ آپ نے ویکھا کہ ایک مرد کے ہاتھ میں فاری کمان تھی۔ آپ نے دیکیا ہے؟ ایک مرد کے ہاتھ میں فاری کمان ہے تو فر مایا: یہ کیا ہے؟ اسے بھینک دواور تم اس (عربی کمان) کواور اس جیسی کمانوں کو بی استعمال کیا کرواور نیزوں کواسلئے کہ انہی کے ذریعہ اللہ تمہارے دین میں اضافہ فر مائے گا اور تمہیں فر رانبی کے ذریعہ) شہروں میں عزت عطافر مائے گا۔

ضائصة الهاب المحقو: لو محافود موتا مجوس پر پہنا جاتا ہے اسے تلوار سے بچاؤ موتا ہے۔ علابی: أونٹ كا پٹھا (لیعنی چیزا)۔ قیفعُ لُّ: سے مراد ہے انعام ہے لیعنی وہ چیز جوا مام کسی مجاہد كوحصہ سے زیادہ دے اس معی وكوشش اور بہا دری كے صلا میں۔ ذوالفقار: بہلوار عاص بن امید كی تھی جو بدر كے دن مارا گیا تھا مال ننیمت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم كے باس آئی اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ كودى تھی۔

# ١ ٩ : بَابُ الرَّمُي فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ

ا ١٨١: حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو بَنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْن اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْن اَبِى شَيْبَة ثَنَا الْمِشَامُ الدَّسْتَوَ الْبَى عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرِ عَنُ اَبِى شَيْبَة عَنُ الله ابْنِ الْآزُرَقِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ ابْنِ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي عَلَيْهِ وَسِلّم قَالَ إِنَّ اللّهَ لَيُدْحِلُ بِالسَّهُم الْوَاجِدِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلّم قَالَ إِنَّ اللّهَ لَيُدْحِلُ بِالسَّهُم الْوَاجِدِ النَّلَاثَةُ الْحَيْرُ وَالرَّامِي بِهِ وَاللَّهُ مَا يَعْهُ لِي صَنْعَتِهِ النَّخِيرُ وَالرَّامِي بِهِ وَالْمَدِيرَ وَالرَّامِي بِهِ وَاللَّهُ مَا يَعْبُهُ وَسِلَّم اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَم الْمُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّم آرَمُوا وَالْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الللهُ عَلَيْهِ وسِلّم آرَمُوا احْبُ إِلَى مِنْ آن تَوْكِبُوا وكُلُّ مَا يَلُهُوا وَالْ رَمُوا احْبُ إِلَى مِنْ آن تَوْكِبُوا وكُلُ مَا يَلُهُوا

### باب زراه خدامین تیراندازی

ا ۲۸۱: حضرت عقبہ بن عامر جہی ہے دوایت ہے کہ نبی نے فر مایا: اللہ تعالیٰ ایک تیر کی بدولت تین صخصوں کو جنت میں داخلہ عطا فرماتے ہیں ایک تیر بنانے والا جو نیک نمتی اور تواب کی امید ہے تیر بنائے اور دوسرا تیر چھینکے والا اور تیسرا تیر انداز کی مدد کرنے والا (اُسے اضا کر دینے والا) اور اللہ کے رسوا ہے فرمایا: تیراندازی کرواور سوار ہوکر نیز ہبازی کرواور تیرا دی تیراندازی کرواور تیرا ہوکر نیز ہباری کرواور تیرا باطل اور نیز ہبازی ہوار و کر اور مردمسلم کا بر کھیل باطل اور نیز ہبازی ہول اور مردمسلم کا بر کھیل باطل اور

بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَادِيبَهُ فَرَسهُ وَمُلَا عَبَتَهُ امْرَاتَهُ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقّ.

اللهم و صاهر المدس ون د اس البهود C Ala please deuro Al-Quils fros Joseph consumutor

المُ المَّا : حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عَبُدِ الْآعُلَى ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِي عَمْرُو ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَنْ عَمْرُو ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَنْ عَمْرُو الرَّحُمٰنِ الْقُرْشِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَنْ عَمْرُو الرَّحُمٰنِ الْقُرُشِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَنْ عَمْرُو الرَّحْمَٰنِ الْقُرُشِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَنْ عَمْرُو بُسَ مَعْنَ اللَّهُ عَلِيلًا اللَّهِ عَلِيلًا اللَّهِ عَلِيلًا اللَّهِ عَلَيلًا اللَّهِ عَلَيلًا اللَّهِ عَلَيلًا اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيلًا اللَّهِ عَلَيلًا اللَّهِ عَلَيلًا اللَّهِ عَلَيلًا اللَّهِ عَلَيلًا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَا

٣ ٢٨ : حَدَّقَنَا يُؤنُسُ بُنُ عَبُدِ الْآعُلَى اَنْبَانَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِى عَمُرُو ابْنُ الْحَارِثِ عَنُ آبِى عَلِيّ الْهَمَدَانِيّ وَهُبِ اَخْبَرَنِى عَمُرُو ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ آبِى عَلِيّ الْهَمَدَانِيّ الله سَمِعُتُ رَسُولُ الله سَمِعُتُ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَى المُنبَرِ وَآعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعُتُم مِن قُوةٍ الله عَلَى المُنبَرِ وَآعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعُتُم مِن قُوةٍ الله وَإِنَّ النَّهُ وَ الله عَلَى المُنبَرِ وَآعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعُتُم مِن قُوةٍ الله وَإِنَّ النَّهُ وَالله وَإِنَّ الله وَإِنَّ النَّهُ وَالله مَن الله وَإِنَّ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَلْمُ اللّه وَاللّه وَالللّه وَاللّه واللّه والللّه واللّه واللّه واللّه وال

٣ ٢٨ : حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى الْمِصُرِى أَنْبَانَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ وَهُبِ آخُبَرَنِى بُنُ لَهِيُعَةً عَنُ عُشُمَانَ ابْنِ نَعِيْمِ الرُّعَيْنِي بُنُ لَهِيُعَةً عَنُ عُشُمَانَ ابْنِ نَعِيْمِ الرُّعَيُنِي عَنِ السَمْعِيْرَةِ بُنِ نَهِيُكِ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ الْجُهَنِي عَنِ السَمُعِيْرَةِ بُنِ نَهِيُكِ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ الْجُهَنِي عَنِ السَمُعِيْرَةِ بُنِ نَهِي كِ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ الْجُهَنِي يَقُولُ مَن تَعَلَّمَ الرَّمَى ثُمَّ يَقُولُ مَن تَعَلَّمَ الرَّمَى ثُمَّ يَعَلَّمَ الرَّمَى ثُمَّ تَعَلَّمَ الرَّمَى ثُمَّ الرَّمَى ثُمَّ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلْمَ الرَّمَى ثُمَّ اللّهُ عَلْمَ الرَّمَى ثُمَّ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلْمَ الرَّمَى ثُمَّ اللّهُ عَلْمَ المُرْمَى ثُمُ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلْمُ الرّمَى ثُمَا لَوْلُى مَن لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ الْعُمْمَ الرّمَى ثُمَا الرَّمَى ثُمُ الرَّمَى ثُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ الرّمَالَ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ الْعَلَى اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الرّمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ المُعْلَمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ

٢٨ ١٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آنْبَانَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعُمَثِ عَنُ إِيَادِ بُنِ الْحُصَيْنِ عَنُ ابِي الْعَالِيَةِ سُفْيَانُ عَنِ الْاَعُمَثِ عَنُ إِي الْعَالِيَةِ عِن ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُ عَلِي فَي إِنفَو يَرْمُونَ فَقَالَ رَمُيًا عِن ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِي عَلِي فَي إِنفَو يَرْمُونَ فَقَالَ رَمُيًا بَينَ إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ آبَاكُمُ كَانَ رَامِيًا .

نضول ہے سوائے اسکے کہ وہ تیرو کمان سے کھیلے (اس دور میں اسکا متبادل جدید ہتھیار مثلاً بندوق پتول کا کلاشکوف اور نمینک تو پ وغیرہ) اور اپنے گھوڑے کو سکھائے (اس پر سواری کرے نیزہ بازی کرے میہ دونوں کھیل جہاد وقال میں ممد و معاون ہیں) اور یہ کہ مردا پنی اہلیہ سے کھیلے یہ تینوں کھیل جن اور درست ہیں۔ مردا پنی اہلیہ سے کھیلے یہ تینوں کھیل جن اور درست ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو دشمن کو تیر مارے اور اس کا تیر دشمن تک پہنچے پھر دشمن کو گے یا نہ گے اس مار نے والے کوایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا مار نے والے کوایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا

۳۸۱۳: حضرت عقبه بن عامر جهنی رضی الله تعالی عنه فرمات بین که میں نے الله کے رسول صلی الله علیه وسلم کو منبر پر بیفر ماتے سنا: ((وَأَعِلْهُ وَاللّهُ مُ مَا السّتَطَعْتُمُ مِنْ فُوّةِ )) ''غور سے سنوقوت سے مراد تیراندازی ( پھینکنا ) ہے تین باریبی فرمایا۔

۲۸۱۴: حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا: جس نے تیرا ندازی سیمی اور پھراسے (بغیر کسی عذر کے) ترک کر دیا اس نے میری نا فرمانی کی۔

۲۸۱۵: حضرت ابن عبائ فرماتے ہیں کہ نبی ایک جماعت کے قریب سے گزر ہے جو تیراندازی کرر ہی تھی تو آپ نے فرمایا: اے اولا دِ اسلمعیل خوب تیراندازی کروتمہار ہے جدا مجد (اساعیل ) بھی تیرانداز تھے۔ خلاصة الراب ہے ہی اور جباد ہے اور تیسرا کھیل ہی بالواسط جباد کے لئے ہیں جولغواور بیکارنہیں پہلے دونوں کھیلوں میں جباد کی تربیت اور مثق حاصل کرتا ہے اور تیسرا کھیل ہی بالواسط جباد کے لئے ہا گریوی ہے ملاعب کرے گا تو اولا دہوگا اس کی نسل بزھے گی اور جباد کے لئے افرادی تو ت حاصل ہوگی ہونکہ مسلمان جن نادہ ہوں گی اتناہی اسلام کا نفع ہا سے کہ کرنے دالیاں اور بیجے زیادہ جونا چا ہے نہ کر یم صلمی القدعلیہ دسلم نے فر بایا کہ ایک ورتوں ہے نکاح کر وجوا پی شوہروں ہے ہوں کرنے دالیاں اور بیجے زیادہ جونا چا ہوں بے شک میں تبہاری وجدے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ حدیث ۲۸۱۳: وہ کرنے دالیاں اور بیجے زیادہ جننے دالیا ہوں بے شک میں تبہاری وجدے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ حدیث ۲۸۱۳: وہ کیسا مسلمان ہے کہ پیغیبر اسلام تو ہر مسلمان کو تیرا ندازی سیکھنے کی ترغیب دیں اور وہ پیکھی کھائی کو بے پروائی کر کے بھلا دے ۔ حضورصلی اللہ علیہ دسلم نے بیارشاد بھی فر مایا ہے کہ (مسلمانی) تیرا ندازی بھی کیا کر واور شہواری بھی اور تیرا ندازی سیکھنے کے بعدا ہے بیتو جبی کر کے چھوڑ دیا تو ایک بڑی نعت جھے شہرواری ہے بھی زیادہ فروری ہوگا۔ میں اپنی اپنی چی تیرا ندازی کیا ہیت شون تھا اور بڑے تو کیا سیکھنا زیادہ فیروری ہوگا۔ حضرت سا عیل علیہ السلام کوشکار کا بہت شون تھا اور بڑے تیرا ندازی تھوٹا جسند ااور وہ سفید تھا۔ اس کا سیکھنا زیادہ فیروری ہوگا۔ میں اپنی اپنی چی تیرا ندازی کرنے کی اس طرح ہے ترغیب دی کہ سے شہرارا آ بائی پیشہ ہا اس کو خوب بڑھاؤ۔ حدیث ۲۲۱۸ درایسہ زیرا جھنڈ اسیاہ تھا۔ لواء : چھوٹا جسنڈ ااوروہ سفید تھا۔ اس کہ تبار ا آ بائی پیشہ ہا کہ وقت کو تشکر وہنگر میں کا اور جھنڈ ہے بنا نامتحب ہے۔

# ٠٠: بَابُ الرَّايَاتِ وَالْآلُوِيَةِ

٢٨١٢ : حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو بُنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو بَكُو بُنُ عَيْاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْحَادِثِ بْنُ حَسَانَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ فَرَايُتُ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّمِ عَنْهَ قَالَ قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ فَرَايُتُ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّمِ عَنْهَ قَالَ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلّمِ قَالِمُ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَقَلِّدٌ سَيْفًا وَإِذَا قَالِمُ مَيْنَ يَدَيْهِ مُتَقَلِّدٌ سَيْفًا وَإِذَا وَايَةٌ سَوُدَاءٌ فَقُلُتُ مَنُ هَذَا قَالُوا هَذَا عَمُرُو ابْنُ الْعَاصِ قَدِمَ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا عَمْرُو ابْنُ الْعَاصِ قَدِمَ مَنْ خَزَاةٍ.

الله قَالَ ثَنَا يَحْيَى بُنُ ادَمَ ثَنَا شَرِيُكٌ عَنْ عَمَّارِ الدُّهُنِي عَنْ اللهِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بُنُ ادَمَ ثَنَا شَرِيُكٌ عَنْ عَمَّارِ الدُّهُنِي عَنْ اللهِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بُنُ ادَمَ ثَنَا شَرِيُكٌ عَنْ عَمَّارِ الدُّهُنِي عَنْ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ النَّهِ عَنْ عَلَيْكَ دَخُلَ مَكَة اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ انَّ النَّبِي عَنْ اللهِ وَخُلَ مَكَة يَوْمَ الْفَتْح وَلِوَاءُ هُ آبُينَ شُ .

٨ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ اِسُحَاقَ الْوَاسِطِى النَّاقِدُ ثَنَا يَحْدِث الْمَا مِحُلَزٍ يُحَدِّث يَخيى بُنُ السُحْقَ عَنُ يَزِيدَ بُنِ حَيَّانَ سَمِعُتُ أَبَا مِحُلَزٍ يُحَدِّث يَحْدِث

# بِأْبِ :عَلَمُو لِ اور حِصْدُ ول كابيان

۲۸۱۲: حضرت حارث بن حسان رضی الله عند فرمات بی که بین که بین مدینه حاضر بهوا تو دیکها که بی صلی الله علیه وسلم منبر پر کھڑے بین اور سید نا بلال آب کے سامنے کموار گردن بین لاکائے کھڑے بوئے اور ایک سیاہ جمند الله کھی دیکھا تو میں نے بوچھا یہ کون بین؟ تو صحابہ آنے بتایا کہ عمرو بن عاص بین جو جنگ ہے واپس ہوئے ہیں۔ کہ عمرو بن عاص بین جو جنگ ہے واپس ہوئے ہیں۔ کہ عمرو بن عاص بین جو جنگ ہے واپس ہوئے ہیں۔ کہ عمرو ت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فتح کمہ کے روز جب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کمہ میں داخل ہوئے اس وقت آپ کا جھنڈ اسفید

۲۸۱۸: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حجنڈا سیاہ اور عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنُ رَايَةَ رَسُولِ اللَّهِ كَانَتُ سؤداء وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضَ. ﴿ حِيمُومًا حَصْدُ اسفيد بوتا تَحَابٍ عَا

خ*لاصة الباب ﷺ اکثر ائمه کرام جیسے ا*مام مالک وشافعی وابو پوسف اورمحمد ّ کے نز دیک جنگ میں رئیٹمی کپڑ ایبننا جائز ہے کیونکہ تکوار رکیٹم کومشکل ہے کا ٹتی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے احتیاط کوملحوظ رکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ خالص رکیٹم کا کپڑا بہننا عمروہ ہے جنگ میں اس رکیتی کپڑے ہے ضرورت دفع ہو جاتی ہے جس کا تا ن<mark>ا رکیٹم ہواور با</mark> نا سوت ہو۔حریراور دیاج میں بیفرق ہے کہ دیباج خالص رہم کا ہوتا ہے اور حربر میں ریشم ملا ہوتا ہے۔

بياب: جنگ مين ديباج وحرير (ريشمي لباس) پېننا

١ ٢ : بَابُ لُبُسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّبْيَاجِ فِي الْحَرُب

٩ ٢٨ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُنُ سُلَيْهُ مَانَ عَنُ حَجَّاجٍ عَنُ أَبِي عُمرِ مَوُلَى اسْمَاءَ بِنُتِ أَبِي بَكُرِ اللَّهَا الْخُرَجَتُ جُبَّةً مُزَرَّرَةً بِالدِّيْبَا عِ: فَقَالَتُ كَانَ النُّبِي عَلِينَةً يَلْبِسُ هَٰذِهِ إِذَا لَقِيَ الْعُدُوُّ.

• ٢٨٢ : حدَّثَنَا أَبُورُ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ عَنُ عَاصِمِ ٱلْآحُوَلِ عَنُ آبِي عُثُمَانَ عَنُ عُمر آنَّةً كَانَ يَنُهني عَنِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ: إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ ثُمَّ الشَّانِيَةِ ثُمَّ الشَّالِثَةِ ثُمَّ الرَّابِعَةِ وَقَالَ كَان رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

يَنُهَانَا عَنُهُ .

٢٢ : بَابُ لَبُسِ الْعَمَائِمِ فِي الْحَرُبِ ٢٨٢١ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا آبُو أَسَامَةَ عَنُ مُساوِرِ حَدَّثَنِي جَعُفَرُ بُنُ عَمُرِو بُنِ حُرِيْتُ عَنُ أَبِيْهِ قَالَ كَانِّيُ ٱنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوُدَاءٌ قَدُ اَرْخِي طَرُفَيُهَا بَيْنَ كَتَفَيْهِ .

٢٨٢٢ : حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ عَنَّ خَعَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سؤدًاءُ .

۲۸۱۹: حضرت اساء بنت الي بكر رضى الله عنها نے ریشی گھنڈیوں والا ایک جبہ نکالا اور فر مایا کہ نبی سکی اللہ علیہ وسلم جب وسمن سے مقابلہ فرماتے تو سے جبہ زیب تن فرماتے۔

۲۸۲۰: حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رکیتم ہے منع فر ماتے تھے گر جار انگلی کی بقدر کنارے میں لگا ہوتو اس ہے ممانعت نہیں فرماتے تھے اور آپ (رضی اللہ عنہ) نے فر مایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمیں ریشم سے روکا

# واه : جنگ میں عمامہ بہننا

۲۸۲۱: حضرت عمر و بن حریث رضی الله عنه فرماتے ہیں سمویا میں اب بھی دیکھے رہا ہوں اللہ کے رسول کی طرف آ پ صلی الله علیہ وسلم کے سر پر سیاہ عمامہ ہے اور اس کے د ونوں کناروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مونڈھوں کے درمیان لٹکائے ہوئے ہیں۔

۲۸۲۲: حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم ( فتح کے موقع پر ) جب مکہ دا خلہ ہوئے تو آپ کے سر پرسیاہ عمامہ تھا۔

خلاصة الراب به المراب المراب الله عليه وسلم كاسنت اوراس كى فضيلت بهت احاديث مين آئى ہاور عمامه مين شمله لائكا نا بهتر ہاور بہتر ميہ كہ شمله بيني كى طرف لائكائے اوراس كى مقدار جارانگل سے لے كرايك ہاتھ تك چلے حضور صلى الله عليه وسلم سفيداور كالے رنگ كا عمامه باندھتے تھے۔

# ٢٣ : بَابُ الشَّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْغَزُو

٢٨٢٣ : حَدَّثُنَا عُبَيْدِ اللَّهِ بُنْ عَبُدِ السِرِيْمِ ثَنَا سُنَيْدُ بُنُ وَاوْدَ عَنْ خَالِدِ بُنِ حَيَّانَ السَرِّقِيِّ اَنْبَانَا عَلِى بُنُ عُرُوةَ الْبَارِقِي ثَنَا يُونُسُ بُنْ يَزِيْدَ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنْ خَارِجَةَ بُنِ الْبَارِقِي ثَنَا يُونُسُ بُنْ يَزِيْدَ عَنْ آبِي الزِّنَادِ عَنْ خَارِجَةَ بُنِ الْبَارِقِي ثَنَا يُونُسُ بُنْ يَزِيْدَ عَنْ آبِي عَنِ الرَّجُلِ يَعْفُورُ فَيَشْتَرِى لَيْدِ قَالَ رَايُتُ رَجُلا يَسُالُ آبِي عَنِ الرَّجُلِ يَعْفُورُ فَيَشْتَرِى وَيَبِينُعُ وَيَتَجِرُ فِي عَنُورَتِهِ فَقَالَ لَهُ آبِي كُنَّا مَع رَسُولِ اللّهِ وَيَبِينُعُ وَيَتَجِرُ فِي عَنْورَتِهِ فَقَالَ لَهُ آبِي كُنَّا مَع رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّم يَتَبُوكَ نَشْتَرِى وَنَبِيعُ وَهُو يَرَانَا وَلَا وَلَا يَنْهَانَا .

# د او جنگ میں خرید وفر وخت

۲۸۲۳: حفرت خارجہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے ویکھا ایک مردمیرے والد سے پوچھ رہا ہے کہ ایک مرد جنگ بھی کرتا ہے اور خرید وفروخت بھی اور جنگوں ہیں تجارت بھی کرتا ہے تو میرے والد نے اس سے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک میں تھے ہم خرید و فروخت کرتے رہے آ پہمیں ویکھتے رہے اور آ پ فروخت کرتے رہے آ پہمیں ویکھتے رہے اور آ پ نے ہمیں منع نہ فرمایا۔

خلاصة الراب يك ان احاديث سے ثابت ہوا كہ جہاد كے سفر ميں خريد وفر وخت اور تجارت كرنا جائز ہے۔

دِيابِ :غاز يوں کوالوداع کہنااور رخصت کرنا

۲۸۲۴: حفرت معاذبن انس رضی الله عنه سے روایت بے کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میں را و خدا میں لڑنے والے کو رخصت کروں اسے اس کی زین پرسوار کراؤں صبح یا شام یہ مجھے دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہے۔

۲۸۲۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رخصت کرتے وقت یہ کلمات فرمائے: '' میں مجھے اللہ کی امان میں دیتا ہوں جس کی امان میں دیتا ہوں جس کی امان میں ضائع نہیں ہوتیں۔

۲۸۲۷: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما فریاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کشکروں کورخصت کرتے

٢٣: بَابُ تَشْيِيُعِ الْغُزَاةِ وَ وَدَاعِهِمُ

٢٨٢٣ : حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُسَافِرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا أَبُو الْمُو الْهُ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا أَبُو الْاسُود ثَنَا ابُنُ لَهِيُعَةَ عَنُ زَبَّانَ بُنِ فَائدٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ مُعَاذِ بُنِ أَلَاثُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى رَحُلِه عَدُوةً أَوْ رَوْحَةً مُ مَحَاهِدُ اللهِ عَدُوةً أَوْ رَوْحَةً أَوْ رَوْحَةً اللهِ عَلَى اللهُ عَدُوةً أَوْ رَوْحَةً أَحَبُ اللهُ عَدُولَةً أَوْ رَوْحَةً اللهُ عَلَى رَحُلِهِ عَدُولَةً أَوْ رَوْحَةً اللهُ عَلَى اللهُ عَدُولَةً أَوْ رَوْحَةً اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

٢٨٢٥ : خَدَّ ثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا الُوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْمُ يَعْدُ عَنِ مُؤسَى بُنِ وَرُدَانَ عَنُ اللهِ عَلَيْتَ فَقَالَ السَّوُدَعُكَ ابِي هُرَيُرَةً قَالَ السَّوُدَعُكَ اللهِ عَلَيْتَ فَقَالَ السَّوُدَعُكَ اللهُ عَلَيْتَ فَقَالَ السَّوُدَعُكَ اللهُ عَلَيْتَ فَقَالَ السَّودُدَعُكَ اللهُ اللهِ عَلَيْتَ فَقَالَ السَّودُدَعُكَ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ فَقَالَ السَّودُدَعُكَ اللهُ عَلَيْتَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ ا

٢٨٢٦ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْوَلِيُدِ ثَنَا حَبَّانُ بُنُ هِلَالٍ ثَنَا ابُنُ مُ حَيُصنِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ مُحيُصنِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ مُحيُصنِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ إِذَا أَشْخُصَّ السَّرايَا يَفُولُ لِلشَّاحِصِ لَوْجائے والے سے فرماتے میں تیرا دین امانت اور أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَحَوَاتِيْمَ عَمِلَكَ . الحَالَ كَا عَاتِمَهُ اللَّهُ كَسِرِ وكرتا هول \_

خلاصیة الراب جه معلوم ہوا کہ یہ چیزیں حفاظت کے قابل ہیں کیونکہ سے بہت قیمتی ہیں دین امانت اور خاتمہ بالخیر دنیا و آ خرت میں یہی چیزیں کام آنے والی ہیں اور باتی بھی رہیں گی۔

### ٢٥: بَابُ السَّرَايَا

٢٨٢٧ : خدَّثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا عَبُدُ الْملِكِ مُحمَّدٌ الصَّنُعانِيُّ ثَنَا اَبُو سَلِّمَةَ الْعَامِلِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ انْسِ بُن مَالِكِ انَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيلَةً قَالَ لِلاَكْمِ بُنِ الْجَوْنِ الْخُزَاعِيّ يَا أَكُنُمُ اغْزُ مَع غَيْر قَوْمِكَ يَحُسُنْ خُلُقُك وتَكُرُمُ عَلَى رُفَقَائِكَ يَا أَكُثُمُ خَيْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ وَحَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِائَةٍ وخَيْرُ الْجُيُوشِ آرُبَعَةُ آلافٍ ولَنْ يُغُلِّب اثْنَا عَشَر اللَّهُ مِنْ قلَّة .

٢٨٢٨ : حَدَّثُنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ ثَنَا سُفُيَانُ عَنُ أَبِي إِسْخَقَ عَنِ الْبِرَاءِ بُنِ عَادِبِ قِالَ نَتَحَدُّتُ انَّ أَصْحَابَ رَسُول اللَّهِ عَلِيلَ كَانُوا يَوْم بَدْرِ ثَلاثَةَ مَائَةَ وَبِضُعَةَ عَشْرَ عَلْي عِلَّةِ أَصُحَابِ طَالُونَ مَنْ جَازَ مَعَهُ النَّهَرَ وَمَا جَازَ مَعَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ .

٢٨٢٩ : حَدَّثَنَا اَبُو بَكُر بُنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ عَنِ ابْنِ لَهِيُعَةَ أَخُبَرَنِي يَزِيْدُ بُنُ أَبِي حَبِيْبِ عَنُ لَهِيُعَةَ بُنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعُتُ آبَا الْوَرُدِ صَاحِبَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ إِيَّاكُمُ وَالسَّوِيَّةَ الَّتِي إِنْ لَقِيتُ فَرَّتُ وَإِنْ غَنَمَتُ غَلَّتُ .

# ياب: سرايا

٢٨٢٧: حضرت انس بن ما لك عدوايت ب كه الله کے رسول نے اکٹم بن جون خزاعی سے فرمایا: اے اکٹم اپی قوم کے علاوہ کسی اور قوم کے ساتھ مل کر جنگ کرا تیرے اخلاق سنور جائیں گے اور تو اپنے رفقاء پر مہربان ہوجائے گا۔اے آگم! بہترین رفقاء جارہیں بہترین سریہ عارسوافراد ہیں اور بہترین کشکر جار ہزار افراد ہیں اور بارہ ہزار مجاہد تعداد کی کمی وجہ ہے ہرگز مغلوب نہ ہوں گے۔ ۲۸۲۸: حضرت براء بن عاز ب رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ہم میں یہ بات ہوتی تھی کہ جنگ بدر میں اللہ کے رسول کے صحابہ کی تعدا د تین سو دس سے پچھز اکرتھی جنتنی طالوت کے ان ساتھیوں کی تعدا دتھی جونہر ہے گزر گئے اور طالوت کے ساتھ صرف اہلِ ایمان ہی گزرے۔ ۲۸۲۹ : صحابی رسول حضرت ابو ور درضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ ایسے سریہ سے بچو کہ اگر دشمن سے سامنا ہوتو را وفرار اختیار کرے اور اگر غنیمت ہاتھ لگے تو

<u> خلاصیة الراب</u> ﷺ سبحان الله! پیچھے مسلمان ایسے تھے کہ بارہ ہزاران میں ہے بھی کسی دشمن سے مغلوب نہیں ہو سکتے تھے۔

جوری اور خیانت کرے۔

باه به مشرکون کی دیگون میں کھانا

٢١ : بَابُ الْآكُلِ فِي قُدُورِ الْمُشُرِكِيْنَ • ٢٨٣٠ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ٢٨٣٠ : حضرت حلب رضى الله عنه فرمات بيس كه ميس قَالَا ثَنَا وَكِنُعٌ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ عَنُ قَبِيُصَةً بُنِ مَا لَكُ بُنِ حَرُبٍ عَنُ قَبِيُصَةً بُننَ هُلُبٍ عَنُ اَبِيهِ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ عَنُ طَعَام النّه عَلَيْكُ عَنُ طَعَام النّه صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعُتَ النّه صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعُتَ النّه عَلْمُ اللهَ يَخْتَلِجَنّ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعُتَ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعُت فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعُت فِي اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نصاریٰ کے کھانے کے متعلق دریا فت کیا تو آپ نے فرمایا: تیرے دل میں کوئی خلجان پیدا نہ کرے تو اس میں نصرانیوں کی مشابہت اختیار کرنے لگا؟

الله عنه الله عنه الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ميں الله كے رسول صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوا اور ميں نے آپ ہے دريافت كيا اے الله كے رسول مشركيين كى ديكوں ميں ہم كھانا تيار كرتے ہيں۔ آپ نے فر مايا: مشركيين كى ديكوں ميں كھانا مت تياركيا كرو ميں نے فر مايا: مشركيين كى ديكوں ميں كھانا مت تياركيا سواكوئى جارہ نه ہوتو؟ فر مايا انہيں اچھى طرح ما نجھ لو پھر كھانا تياركرواوركھالو۔

خلاصة الراب بن علامہ طبی فرماتے ہیں کہ آپ نے ان برتنوں میں پکانے ہے منع کیا اس لئے کہ وہ ان میں سور کا گوشت پکاتے تھے اورشراب پیتے تھے۔ ابوداؤر میں ہے کہ ہم اہل کتاب کے بڑوی ہیں وہ اپنی ہانڈیوں میں سور پکاتے ہیں اور ایسے برتنوں میں شراب پیتے ہیں الی آخرہ۔ اس ہے معلوم ہوا کہ جولوگ اپنے برتنوں میں نجاستوں کا استعال کرتے ہیں جیسے مردار کھانے والے اور شراب پینے والے اگر چہمسلمان ہی ہوں ان کے برتنوں کا استعال جائز نہیں اور جو کھانا ان کے برتنوں میں پکا ہوائی کھانا درست نہیں۔

# ٢٥: بَابُ الْإِسْتِعَانَةِ بالمُشُركِيُنَ

٢٨٣٢ : حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا مَالِكُ بُنُ اَنْسٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ يَزِيُدَ عَنُ دِيْنَارٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ يَزِيُدَ عَنُ دِيْنَارٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ يَزِيُدَ عَنُ دِيْنَارٍ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ إِنَّا عَمُ اللَّهِ عَلَيْكَ إِنَّا يَعْلَيْكُ إِنَّا لَا يَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ .

قَالَ عَلِيُّ فِي حَدِيْثِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيْدَ أَوْ زَيْدٍ .

<u>خلاصیة الراب</u> ﷺ ﷺ ﷺ میں حضرت ابو ہر رہ داخی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مشرک نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا قصد کیا آپ نے فر مایا واپس ہو جامیں مشرک کی مد ذہبیں جا ہتا جب وہ اسلام لایا تو اس سے مدد لی۔

# چاہ : شرک کرنے والوں سے جنگ میں مددلینا

۲۸۳۲ : حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : ہم کسی مشرک سے مدد نہیں لیتے۔

## ٢٨: بَابُ الْخَدِيْعَةِ فِي الْحَرُبِ

٢٨٣٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ابُنِ نُميْرِ ثَنَا يُؤنُسُ بُنُ بُكُيرٍ عَنُ مُحَمَّدُ ابُنِ إَسُحَاقَ عَنْ يَزِيْد بُنِ رُومان عَنْ بَكِيْرٍ عَنْ مُحَمَّد ابُنِ إَسُحَاقَ عَنْ يَزِيْد بُنِ رُومان عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْلِيْهِ قَالِ الْحَرُبُ خُدُعةً

٢٨٣٣ : حدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ نَميْرِ ثَنَا يُؤننَ بُنُ بُنُ اللَّهِ ابْنِ نَميْرِ ثَنَا يُؤننَ بُنُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ نَميْرُ ثَنَا يُؤننَ بُنُ بُكُرِمَةَ عن ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّيِّ عَنْ عَكْرِمَةَ عن ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّيْ عَنْ عَلَيْهِ قَالَ الْحَرُبُ خُدُعَةً .

دیا ہے: لڑائی میں شمن کومغالطہ میں ڈالنا ۲۸۳۳: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ دوایت ہے کہ دو

نی صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: لڑائی تو مکر وقریب ہے۔ ہے۔ ۲۸۳۴: حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت ہے

۲۸۳۴: حفزت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : جنگ تو دھو کہ اور فریب ہے۔

خلاصة الهاب المراور حيله كرنا درست ہے جس كى وجہ سے كفار ومشركين كا نقصان ہومثلاً ان كے سامنے سے بھا گنا تا كہ وہ تعاقب كريں پھران كو ہلا كت كے مقام پر لے جانا اى طرح اور تدبيريں ہيں وہ سب جائز ہيں۔

چاہ : الرائی میں مقابلہ کے لئے دعوت

### دینااورسامان کابیان

۲۸۳۵: حضرت ابوذر رضی الله تعالی عند قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ: ﴿ هَلْ اللّٰهُ يَسُفُوا فِنَى رَبِّهِمْ ﴾ سے ﴿ إِنَّ اللّٰهُ يَسُفُوا فِنَى رَبِّهِمْ ﴾ برے ﴿ وَنِ لَرْبِ سِيرنا عَلَى بَن اللّٰ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى طَرِفَ عَبِدالْمُطلِب (رضی الله تعالی عنبه اور وليد بن عتبه عبد اور وليد بن عتبه سے ) اور عتبه بن ربیعه اور وليد بن عتبه (کفارکی طرف سے )۔

۲۸۳۱: حضرت سلمه بن اکوع رضی الله تعالی عنه بیان فر ماتے ہیں کہ میں نے ایک مرد کودعوت مقابلہ دی پھر اس کوقل بھی کر دیا اس پراللہ کے رسول صلی الله علیه وسلم نے مجھے اس کا سامان بطور انعام عطافر مایا۔

۲۸۳۷: حضرت ابوقیا د و رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ

٢٩: بَابُ الْمُبَارَزَةِ

### وَالسَّلَبُ

تَنَسَا عَبُدُ الرَّحُ مِنِ ابْنُ مَهُدِي حَ: وَحَدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْسَمَاعِيُلَ الْبَانَا وَكِيْعٌ قَالَا ثَنَا سُفَيَانُ عَنْ ابى هَاشِمِ الرُّمَّانِيِّ قَالَ ابْنَا سُفَيَانُ عَنْ ابى هَاشِمِ الرُّمَّانِيِّ قَالَ ابْنَا سُفَيَانُ عَنْ ابى هَاشِمِ الرُّمَّانِيِّ قَالَ ابْدِع عَبْدِ اللَّهِ هُوَ يَحْيَى بُنُ الْاَسُودِ عَنْ ابى مِجُلَزٍ عَنُ قَالَ اللهِ هُوَ يَحْيَى بُنُ الْاَسُودِ عَنْ ابى مِجُلَزٍ عَنُ قَالَ اللهِ هُوَ يَحْيَى بُنُ الْاَسُودِ عَنْ ابى مِجُلَزٍ عَنُ قَالَ اللهِ عَنْ ابَا ذَرَّ يُقْسِمُ لنزلتُ هذِهِ الْآيَةُ فِي هُو لَاءِ الرَّهُ هِلِ السِّيَةِ يَوْمَ بَدُرٍ هَذَانِ حَصْمان الْحَتَصَمُوا فِي اللهِ عَلْ اللهِ يَعْبُدِ اللهِ عَوْلِهِ إنَّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ فِي حَمْزَةَ بُنِ عَبُدِ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ فِي حَمْزَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَوْلِهِ إنَّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ فِي حَمْزَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَوْلِهِ إنَّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ فِي حَمْزَةَ بُنِ عَبُدِ السَّعَ وَعُبَيدَة بُنِ الْحَادِثِ وَعَبَيدَ اللهُ عَلَيدِ بُنِ عَبْدَ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ فِي الْحَحِجِ يَوْمَ بَدُر السَّعَ اللهُ عَبْدَ اللهُ عَلَيد بُنِ وَبِيعَةً وَلِيدِ بُنِ عَبْدَةِ الْبَي عَلْمَةَ الْمُعَتَلِقُ اللهُ عَنْ اللهُ الْعُمْ يَعْمُ الله عَلَي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَنْ الله عَلَى اللهُ عَنْ ابِيهِ وَعَلَى الله عَلَى اللهُ عَنْ الله عَلَى الله

٢٨٣٠ : حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَانَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ

وسِلَّم سلَّهُ .

عَنُ يَـحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنُ عَمْرِو بْنِ كَثِيْرِ ابْنِ ٱفْلَحَ عَنُ أَبِى مُحمَّدٍ مَوُلَى أَبِي قَتَادَةً عَنُ أَبِي قَتَادَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ نَفَّلَهُ سَلَبَ قَتِيُلَ قَتَلَهُ يَوْمَ حُنيُنِ .

٢٨٣٨ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا اَبُو مَالِكِ الْاشْجِعِيُّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ آبِي هِنْدٍ عَنِ ابْنِ سَمْرَةَ بْنِ جُنُدُبِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ مَنْ قَتَلَ فَلَهُ الشكُث .

الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے روز انہیں ایک مقتول کا سامان بطور انعام دیا جس کو انہوں نے ہی مردار کیا تھا۔

۲۸۳۸: حضرت سمره بن جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں كه الله كے رسول صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا: جو سمی کوئل کرے اس مقتول کا سا مان قبل کرنے والے کو

خلاصیة الراب به ان احادیث میں مبارزت یعنی مقابلہ کے وقت بکارنا ٹابت ہوا اور مشرک مقتول کے کیڑے ہتھیار اورسواری کے بارے میں امام کواختیار ہے جب جا ہے جنگ میں لوگوں کورغبت دلانے کے لئے کہدوے کہ جوکوئی مسلمان سن مشرک کو مارے اس کا سامان وہی لے حنفیہ اور مالکیہ کے نز دیک ہے تھم دائمی نہیں ہے۔

# ٣٠ : بَابُ الْغَارَةِ وَالْبَيَاتِ وَقَتُل النِّسَاءِ وَالصِّبُيَان

٢٨٣٩ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيُنَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ ثَنَا الصَّعَبُ بُنُ جَثَّامَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّم عَنُ أَهُلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يُبَيِّدُونَ فَيَصَابُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ قَالَ هُمُ

• ٢٨٣ : حَدَّثُنَا مُحَدَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ ٱنْبَانَا وَكِيعٌ عَنُ عِكُرِمَةً بْنِ عَمَّادِ عَنُ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ ٱلْآكُوعِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُ عَنُ أَبِيهِ قَالَ غَزَوُنَا مَعَ أَبِي بَكُرِ هَوَاذِنَ عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وِسِلَّمِ فَاتَيُنَا مَاءً لِبَنِي فَزَارَةَ فَعَرَّسُنَا حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الصُّبُحِ شَنَنَّاهَا عَلِيُهِمُ غَارَةً فَأَتَيْنَا أَهُلِ مَاءٍ فَبَيَّتُنَاهُمُ فَقَتَلُنَاهُمُ تِسْعَةً أَوْ سَبُعَةً الكيكوس والول يربحي راتول رات حمله كرك نويا ابُيَاتٍ.

# د ات كوحمله كرنا (شبخون مارنا) اورعورتوں اور بچوں کوٹل کرنے کا حکم

۲۸۳۹: حفرت صعب بن جثامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اہلِ الدار کے مشرکین پر شب خون مارنے کے متعلق یو حیصا گیا کہ اس میں تو عورتیں اور بیے بھی مارے جائیں کے فرمایا: پیعورتیں اور بیج بھی مشرکین ہی کے ہیں (بعنی ایسی صورت میں ان کوئل کرنا جائز ہے کیونکہ قصد انہیں )

۲۸ ۴۰: حضرت سلمه بن اکوع رضی الله عنه فر ماتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم کے عہد مبارک میں ہم نے حضرت ابو بمرصد بق رضی الله عنه کی معیت میں جنگ کی ہم بنو فزارہ کے ایک کوئیں پر پہنچے ہم نے رات وہیں پڑاؤ ڈ الاصبح کے قریب ہم نے ان پرشب خون مارا تو ہم نے سات گھرانوں گونل کیا۔

مالك بُنُ آنسِ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمرِ انَ النَّبِي عَلِيلِكُ رَاى امرادةُ مقتُولَةً فِي بَعْضِ الطّريق فنهى عن قَتْل النِّساءِ وَ الصِّبيَانِ .

٢٨٣٢ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً ثِنَا وَكَيْعٌ عَنُ سُفُيَانُ عنُ أبى الزِّنَادِ عِن الْمُرَقِّع بُن عَبْد اللَّه ابُن صَيْفِيٌّ عَنْ حَنُطَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ غَزَوُنا مَع رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ فَ مَرَدُنَا عَلَى امُراَةٍ مَقُتُولَةٍ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ فَافُرجُوا لَهُ فَقَالَ مَا كَانَتُ هَاذِهِ تُقَاتِلُ فِيهُمَنُ يُقَاتِلُ ثُمَّ قَالَ لِرجُلِ انْطَلِقُ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ فَقُلُ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَامُرُكَ يَقُولُ َلا تَقُتُلنَّ ذُرَيَّةً وَلا عَسِيْفًا .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْمُغَيْرِةُ بُنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْمُرَقِّعِ عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بُنِ الرَّبِيعِ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْتُ نَحُوهُ .

١ ٢٨٣ : حَدَّثَنَا يَسُحَيَى بُنُ حَكَيْمٍ ثَنَا غُثُمَانُ بُنُ عُمَرَ آنَا

جنگ کی ہمارا گزر ایک عورت ہے ہوا جو قتل کی گئی تھی لوگ اس کے گر دجمع تھے (آپ پہنچے تو) لوگوں نے آپ کے لئے جگہ کھول دی۔آپ سکی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بیلانے والوں کے ساتھ شریک ہوکرلڑ ائی تونہیں کرتی تھی پھرایک مرد ہے فر مایا: خالد بن ولید کے یاس جاؤ اور اس ہے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمهمیں بیتکم دیتے ہیں کہ بچوں'عورتوں اور مز دوروں کو ہرگزقتل مت کرو۔

۲۸ اس ۲۸: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ

تی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رستہ میں قتل کی ہوئی

عورت دیکھی تو عورتوں اور بچوں کوتل کرنے ہے منع فر ما

۲۸ ۲۲: حضرت حظله كاتب رضى الله عنه فرمات بين كه

ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں

خلاصیة الراب به الله الله! ہمارے نبی پاک صلی الله علیه وسلم کی تعلیمات کتنی عمدہ اور بہترین ہیں کہ خدا تعالیٰ ک باغیوں کے ضعفاء کی بھی بہت رعایت رکھی گن ہے۔

# ١٣: بَابُ التَّحُرِيْقِ بِأَرُضِ الْعَدُوِّ

٢٨٣٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيُلِ ابْنِ سَمُرَةً ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ صَالِح بُنِ أَبِي ٱلْآخُضِ عَنِ الزُّهْرِي عَنُ عُرُوَةَ ابُن الرُّبَيْسِ عَنُ أُسامَةَ ابُنِ زَيْدٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْسَةٍ إِلَى قرُيةِ يُقَالُ لَهَا أَبُنِي فَقَالَ ائْتِ أَبُنِي صَبَاحًا ثُمَّ حَرَّقَ.

٣٨٣٣ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُح انْبانا اللَّيْتُ بْنُ سَعُدٍ عَنُ نَـافِع عَـن ابُن عُمَرَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُما انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّم حَرَّقَ نَخُلَ بَنِي النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ فَانْزَلَ اللَّهُ عَزُّوجَلَّ مَا قَطَعُتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكُّتُمُوهَا قائمة ، ألأية .

# جاب : وتمن كے علاقه ميس آگ لگانا

۲۸ ۴۳: حفرت اسامه بن زیدرضی الله تعالی عنه فر مات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابنی نامی نستی کی طرف بھیجا اور فر مایا صبح سویر ابنی جا کر آگ لگا

۲۸ ۲۸: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ اللّٰہ کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے بنو بضیر کے تھجور کے ورخت کا نے اور جلائے بوریہ (نامی باغ) میں آس بارے میں اللہ عزوجل نے یہ آیت مارکہ نازل فرما لَى: ﴿ مَا قَطَعُتُمُ مِنُ لِيُنَةٍ أَوْ تَرَكُتُمُو هَا قَائِمَةً .... ﴾ ٣٨٣٥ : حَدَّثُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عُقُبَةُ بُنُ خَالِدٍ عَنُ عُبِيدٍ ثَنَا عُقُبَةُ بُنُ خَالِدٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَفِيْهِ يَقُولُ عَلَيْهِ وَسِلَّم حَرَّقَ نَحُلَ بَنِي النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَفِيْهِ يَقُولُ شَاعِرُهُمُ ...

فَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤًى الصحاف المحمد على المحمد حريق بالبُويرة مُستَطِيرُ

۲۸۴۵: حفرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے بنونضیر کے تھجور کے باغوں کو آگ لگوائی اور درخت کانے اور ای بارے میں مسلمانوں کے شاعر (حضرت حسان بن ثابت ) نے یہ شعر کہا سوآ سان ہو گیا بنولوی (قریش) کے سرداروں کیلئے بویرہ میں آگ لگانا جوآگ وہاں اڑر ہی ہے۔

ضلصة الراب مطلب يه ب كه و بال كے لوگول كوجلا دے شايد بيتكم ابتداء اسلام ميں ہوگا پھر آپ نے آگ سے جلا نامنع فرماديا۔

### ٣٢: بَابُ فِدَاءِ الْاَسَارِي

قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ عَكْرَمَة بُنِ عَمَّادٍ عَنْ اِيَاسٍ بُنِ سَلَمَة بُن قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ عَكْرَمَة بُنِ عَمَّادٍ عَنْ اِيَاسٍ بُنِ سَلَمَة بُن اللَّا كُوعٍ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ عَنُ اَبِيهِ قَالَ عَزَوْنَا مَعَ اَبِي اللَّهُ كُوعٍ وَضِى اللهُ تَعَلَى عَهْدِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

### ٣٣: بَابُ مَا اَحُرَزَ الْعَدَوُّ ثُمُّ ظَهَرَ عَلَيْهِ المُسُلِمُونَ المُسُلِمُونَ

٣٨٣٠ : حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنُ عُبَدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنُ عُبَدُ اللَّهِ عَنُ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَ قَالَ ذَهَبَتُ فَرَسَّ لَلهُ فَاخَذَهَا الْعَدُو فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِ فِى زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ

# چاپ : قیدیوں کوفدیدد ہے کر چھڑانا

۲۸ ۲۲: حضرت سلمہ بن اکوع فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے عہد مبارک ہیں ہم نے ابو بکر کی معیت ہیں ہوازن ہے جنگ کی۔ابو بکر نے مجھے بطور انعام بنوفزارہ کی ایک لڑی دی جوعرب کی حسین وجمیل لڑی تھی اُس نے پوشین بہن رکھی تھی میں نے اسکا کپڑا بھی نہ کھولا تھا کہ مدینہ بہنچا تو بی مجھے بازار میں طے فر مایا: تیراباب بزرگ تھا (کہ بچھی کریم اولا دلمی ) بیلڑی مجھے دیدے۔ میں نے وہ لڑی آ پ کو ہمہ کردی۔ آ پ نے اسے بھیج دیا اورا سکے بدلہ بہت سے مسلمان جو مکہ میں قید تھے چھڑ والئے۔

چاپ : جو مال دشمن اپنے علاقہ میں محفوظ کر لے پھر مسلمانوں کو دُشمن پرغلبہ حاصل ہوجائے

۲۸ ۴۷: حفزت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ان کا ایک گھوڑ ابدک گیا دخمن نے اسے پکڑ لیا پھرمسلمانوں کو دشمنوں پر غلبہ ہوا تو وہ گھوڑ اان کو (ابن عمر رضی الله عنهما) کو واپس دے دیا گیا اور بیسب الله کے رسول صلی الله

عليه وسلم كي حيات طيبه مين ہوا۔

وسِلْم

قَالَ وَآبَقَ عَبُدٌ لَهُ فَلَحقَ بِالرُّوْمِ فَظَهْرِ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ مُ اللهِ اللهُ مَسْلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدُ بَعُدُ وَفَاةَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلُم .

فرماتے ہیں کہ انکا ایک غلام بھاگ کرروم چلاگیا پھر جب مسلمانوں کورومیوں پرغلبہ حاصل ہواتو خالد بن ولیدؓ نے وہ غلام ان کو واپس دے دیا بیراللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہوا۔

### ٣٣ : بَابُ الْغُلُول

٢٨٣٨ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ أَنْبَانَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى ابُنِ حَبَانَ عَنِ ابُنِ ابْنِ عَبُلِهِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى ابْنِ حَبَانَ عَنِ ابْنِ الْبِي عُمُرَةً عَنُ زَيْدِ ابْنِ خَالِدِ الْجُهَنِي رَضِى اللهُ تعالى عَنُهُ أَبِي عُمُرَةً عَنُ زَيْدِ ابْنِ خَالِدِ الْجُهَنِي رَضِى اللهُ تعالى عَنُهُ قَالَ تُوفِقِي رَجُلٌ مِنُ اشْجَعَ بِخَيْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ تُوفِقِي رَجُلٌ مِنُ اشْجَعَ بِخَيْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمِ صَلَّوا : عَلَى صَاحِبِكُمْ فَانْكُرَ النَّاسُ ذَلِك وتَغَيَّرَتُ لِي مَاحِبِكُمْ فَانْكُرَ النَّاسُ ذَلِك وتَغَيَّرَتُ لَكُ وَسِلَمِ صَلُّوا : عَلَى صَاحِبِكُمْ فَانْكُرَ النَّاسُ ذَلِك وَتَغَيَّرَتُ لَكُ لَكُ وَاللَّهُ وَاللهُ وَيُ مَاحِبُكُمْ عَلَّ فِي اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْهُ اللهِ المُلْهِ اللهُ المِلْهِ اللهِ اللهِ المُلْهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

۲۸۳۹: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ فَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُينِنَةَ عَنُ ٢٨٣٩: حفرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنه فرمات بيل عَمُوو ابْنِ دِينَادٍ عَنْ سَالِم بُنِ آبِى الْجَعُدِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ كَم بُحَ كَم مِم على الله عليه وسلم كاسباب كا تكمبان كركره عمرو قال كانَ عَلَى تَقُلِ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَم رَجُلٌ نامى ايك مردتها جب وه فوت بهوا تو بي صلى الله عليه وسلم عُمُوو قال كانَ عَلَى تَقَلِ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَم رَجُلٌ نامى ايك مردتها جب وه فوت بهوا تو بي الله عليه وسلم يُقَالُ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَم فَي اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَم مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلْم مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه عَم والله عَلَيْه عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْه عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

# بياب : مال غنيمت ميس خيانت

۲۸ ۲۸ : حفرت زید بن خالد جهی فر ماتے ہیں کہ ایک ایمی مرد خیبر میں انقال کر گیا تو نبی نے فر مایا : اپ ساتھی کا جنازہ خود بی پڑھلو۔ لوگوں نے اے محسوس کیا اور ایکے چہرے متغیر ہو گئے (پریشانی کی وجہ ہے کہ کہیں ہمارے متعلق بھی آپ یہ نہ فر ما دیں آپ نے انکی ہمارے متعلق بھی آپ یہ نہ فر ما دیں آپ نے انکی اس ساتھی نے راو خدا میں مال غنیمت میں خیانت کی۔ اس ساتھی نے راو خدا میں مال غنیمت میں خیانت کی۔ ۲۸ ۴۹ : حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے اسباب کا تکہبان کر کرہ نبی ایک مرد تھا جب وہ فوت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ایک مرد تھا جب وہ فوت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ایک مرد تھا جب وہ فوت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ایک مرد تھا جب وہ فوت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ایک برم کیا ) انہیں اس پرا کے عبایا چا در دیکھی جو اس نے کا لم خیا نبی اللہ غنیمت میں سے چرائی تھی۔ نبی مالی غنیمت میں سے چرائی تھی۔

• ۲۸۵: حفرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ جنگ حنین کے روز اللہ کے رسول نے ہمیں غیمت کے ایک اونٹ کے روز اللہ کے رسول نے ہمیں غیمت کے ایک اونٹ کے پاس نماز پڑھائی پھراس اونٹ میں سے پچھالیا وہ ایک بال تھا۔ آپ نے اسے اپنی دو انگلیوں کے درمیان رکھا۔ پھر فرمایا: اے لوگو! بیتمہارے غنائم کا حقہ ہمایک دھاگہ اور سوئی اور اس سے زیادہ یا اس سے کم جو کہ کھی ہوجنع کرواؤ اسلئے کہ مالی غنیمت میں چوری چور کیلئے روز قیامت عار رُسوائی اور عذاب کا باعث ہوگی۔

ضاصة الراب به خص به ہے اس فرمان کی کہ عام چوری بھی سخت گناہ ہے لیکن مال غنیمت کے مال کی چوری کرنا اور زیادہ گناہ ہے کیونکہ غنیمت کا مال عام مسلمانوں کا ہے تو گویا اس نے تمام مسلمانوں کی چوری کی۔

### ٣٥: بَابُ النَّفُلِ

ا ٢٨٥ : حدَّ ثَنَا اَبُو بَكُو بَنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِى بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ زَيْدِ بُنِ جَابِرٍ عَنُ مَكُحُولٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ جَابِرٍ عَنُ مَكُحُولٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ جَابِرٍ عَنُ مَكُحُولٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ جَابِرٍ عَنْ مَكُحُولٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ جَابِرٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ مُسْلَمَةَ اَنَّ النَّبِي عَلَيْتُهُ نَقُلَ زَيْدِ بُنِ مُسْلَمَةَ اَنَّ النَّبِي عَلَيْتُهُ نَقُلَ النَّيْ عَلَيْتُهُ نَقُلَ النَّيْ عَلَيْتُهُ نَقُلَ النَّيْ عَلَيْتُهُ نَقُلَ النَّيْ عَلَيْتُهُ اللَّهُ مَن النَّهُ مَن النَّهُ مَن النَّهُ مَن النَّهُ مَن النَّهُ مَن النَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن الللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللْمُلْعُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ

٢٨٥٢ : حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُونِ ابْنِ الْحَارِثِ الزُّرَقِيِ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى عَبُدِ الرَّحُونِ ابْنِ الْحَارِثِ الزُّرَقِي عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى عَنُ مَكْحُولٍ عَنُ آبِي سَلَّامِ الْآعُرَجِ عَنُ آبِي اُمَامَةَ عَنُ عَنُ مَكَحُولٍ عَنُ آبِي المَّامَةَ عَنُ عَنْ مَكَحُولٍ عَنُ آبِي المَّامَةَ عَنُ عَنْ مَكَحُولٍ عَنُ آبِي المَّامَةَ عَنُ عَنْ مَكَحُولٍ عَنُ آبِي النَّهِى مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَامِلُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَامِلُ عَلَى الْعَلَاقِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَا

٢٨٥٣ : حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ اَنَا رَجَاءُ بُنُ اَبِي سَلَمَةَ ثَنَا عَمُرُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ لَا بَنُ اَبِي سَلَمَةً ثَنَا عَمُرُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ لَا نَفُ لَ بَنُ اللهِ عَلَيْتُهُ يَرُدُ الْمُسُلِمُونَ قَوِيَّهُمُ عَلَى ضَعِيفِهم .

قَالَ رَجَاءٌ فَسَمِعَتُ سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى يَقُولُ لَهُ حَدَّثِنِي مَكُحُولٌ عَنْ حَبِيْبِ ابْن مَسْلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى

# بِأْبِ : انعام دينا

۱۲۸۵: حضرت حبیب بن مسلمه رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے خمس کے بعد تہائی میں سے انعام بھی دیا۔

۲۸۵۲: حفرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ابتدا میں جاتے وقت چوتھائی (حقه) میں سے انعام کا وعدہ فرمایا اور واپسی میں تہائی میں سے انعام کا وعدہ فرمایا۔

۲۸۵۳: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص نے فرمایا کہ الله کے رسول کے بعد کوئی انعام نہیں مسلمانوں کے طاقتور کمزوروں کو واپس کریں گے (بعنی مال غنیمت میں سب برابرشریک ہونگے) رجاء کہتے ہیں کہ میں نے سلیمان بن کمول کو یہ فرماتے سنا کہ مجھے کمول نے حبیب بن مسلمہ سے دوایت کر کے یہ حدیث سنائی کہ شروع جنگ میں جاتے روایت کر کے یہ حدیث سنائی کہ شروع جنگ میں جاتے

اللهُ عَلَيْهِ وسِلْم نَفَلَ فِي الْبَدَاةِ الرُّبُعَ وَحِينَ قَفَلَ النُّلُث بوت چوتها كَي غيمت اوروايسي مين (جنگ كي ضرورت موئى فَقَالَ عَمُرٌ أُحَدِثُكَ عَنُ آبِي عَنُ جَدِي وَتُحدِثُنِي عَنُ مڭخۇل.

تو) تہائی غنیمت انعام دینے کا وعدہ فرمایا: تو عمرو نے کہا کہ میں مہیں اپنے باپ دادا سے روایت کر کے سنار ہا ہوں اورتم مجھے کھول سے روایت کر کے سنار ہے ہو۔

خلاصة الراب به النقل دينا حضور صلى الله عليه وسلم عنابت بتوبالا تفاق سب ائمه كيز ديك انعام دينا جائز ب-بان : مال غنيمت كي تقسيم ٣٦ : بَابُ قِسُمَةِ الْغَنَائِم

۲۸۵۴: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ ٢٨٥٣ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعاوِيَة عَنْ عُبَيْدِ الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گھڑ سوار اللُّهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُمُ أَسُهُمَ کوتین ھے اور پیادہ کوایک ھتہ دیا۔ لِلْفَرَسِ سَهُمَان وَلِلرَّجُلِ سَهُمٌ.

خلاصة الباب الله الم ثافعی اور صاحبین کے نز دیک تین جھے سوار کے اور ایک حصہ پیدل کا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نز دیک گھوڑسوار کے دوجھے ہیں دلیل وہ احادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار کے کئے دوحصہ مقرر فرمائے ۔امام صاحب کے متدل احادیث ابوداؤ دُ طبرانی ابن ابی شیبہ۔ حدیث باب کی تو جیہا مام صاحب کے نز دیک بیے ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے دو حصے بطریق وجوب کے دیئے اورایک حصہ بطریق انعام ۔ کیونکہ روایات کے مطابق تطبیق اولی ہے بہنسبت کسی روایت کو باطل قر ار دینے کے۔

# ٣٠: بَابُ الْعَبِيُدِ وَالنِّسَاءِ يَشُهَدُونَ مَعَ المُسُلِمِينَ

٢٨٥٥ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ زَيْدٍ بُنِ مُهَاجِرِ بُن قُنْقُذٍ.

قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ وَكِيعٌ كَانَ لَا يَاكُلُ اللَّحْمَ ، قَالَ غَزُوتُ مَعْ مَوُلَاى يَوُمَ خَيْبَرَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ فَلَمْ يَقُسِمُ لِيُ مِنَ الْغَنِيْمَةِ وَأَعْطِيْتُ مِنْ خُرُثِيّ الْمَتاع سَيُفًا وَكُنْتُ اَجُرُّهُ إِذَا تَقَلَّدُتُّهُ .

٢٨٥٢ : حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي مَنُ كَفَرَ بِاللَّهِ اغُزُوا وَلا تَخْدِرُوْا وَلَا شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ قَالَتُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنُ

چاہ :غلام اور عور تیں جومسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں

٢٨٥٥ : حضرت أبي للحم (جو كوشت نهيس كهات تھے) کے غلام عمیر کہتے ہیں کہ میں نے اینے آ قا کے ساتھ جنگ خیبر میں شرکت کی اس وقت میں غلام تھا اس لئے مجھے غنیمت میں مستقل حصہ نہ ملا البتہ گرے پڑے سامان میں ہے مجھے ایک تلوار ملی تھی جب میں تلوار باندھتا تو وہ زمین پیھٹی تھی۔

۲۸۵۲ : حضرت ام عطیه انصاریه رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ

ل شایدانبوں نے کمول کوضعیف خیال کیا حالا نکہ وہ ثقہ ہیں اور اس حدیث کواہلِ علم نے صحیح قرار دیا۔ (*عبدالرشید*)

هِ شَامٍ عَنُ حَفُّصَةِ بِنُتِ سِيُرِيُنَ عَنُ أُمَّ عَطِيَّةَ الْانْصَارِيَّةِ قَالَتُ عَزُواتٍ اَحُلُفُهُمُ قَالَتُ عَزُواتٍ اَحُلُفُهُمُ قَالَتُ عَزُواتٍ اَحُلُفُهُمُ فَاللّهُ عَلَيْتُهُ سَبُعَ عَزُواتٍ اَحُلُفُهُمُ فَاللّهُ عَلَيْتُهُ سَبُعَ عَزُواتٍ اَحُلُفُهُمُ فَاللّهُ عَلَيْهُ مَا لَطْعَامَ وَاُدَاوِى الْجَرُحَى وَاقُومُ فَى رَحَالِهِمْ وَاصْلَى .

وسلم کے ساتھ سات لڑائیوں میں شرکت کی ۔ میں ان کے لئے کھانا ان کے نیموں میں ان کے لئے کھانا تیار کرتی زخیوں کا علاج کرتی اور بیاروں کا خیال رکھتی۔

خلاصة الباب من جهر ائمه كرامُ كا يهى مسلك ہے كہ مال غنيمت ميں غلام عورت ذمن اور بچے كو حصة نہيں ملے گا البته امام وقت ابنی مرضی واختيار سے جو جا ہے دے سكتا ہے۔

### ٣٨: بَابُ وَصِيَّةِ الْإِمَامِ

٢٨٥٧ : حَدَّثَنِى عَطِيَّةُ بُنُ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي الْخَلَالُ ثَنَا اَبُو اُسَامَةً حَدَّثَنِى عَطِيَّةُ بُنُ الْحَارِثِ اَبُو رَوُّفِ الْهَمُدَانِيُّ حَدَّثَنِى اَبُو الْمُعَرِيْفِ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ خَلِيْفَةَ عَنُ صَفُوانَ بُنِ عَسَالٍ قَالَ الْعَرِيْفِ عُبَيْدُ اللَّهِ عَلَيْفَةً عَنُ صَفُوانَ بُنِ عَسَالٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْفَةً فِى سَرِيَّةٍ فَقَالَ سِيرُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَفِى بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْفَةً فِى سَرِيَّةٍ فَقَالَ سِيرُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَفِى سَرِيَّةٍ فَقَالَ سِيرُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَفِى سَرِيَّةٍ فَقَالَ سِيرُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَفِى سَرِيَّةٍ فَقَالَ سِيرُوا وَلا تَعُدُووا وَلا تَعُدُولُوا وَلا تَعُدُولُوا وَلا تَعُدُولُوا وَلا تَعُدُولُوا وَلا تَعُولَا اللّهِ وَلا تَمُثُلُوا وَلا تَعُدُرُوا وَلا اللّهِ وَلا تَمُثَلُوا وَلا تَعُدُرُوا وَلا اللّهِ وَلَا تَمُثُلُوا وَلا تَعُدُرُوا وَلا اللّهِ وَلَا تَعُدُولُوا وَلا اللّهِ وَلا اللّهِ وَلا تَمُثَلُوا وَلا اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

٢٨٥٨ : حدَّفَ المُحَمَّدُ بُنُ يَحَيٰى ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفُ الْفِرْيَابِى ثَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَلَقَمَة بُنِ مَرُقَدِ عَنِ ابُنِ بُرَيُدَة عَنُ الْفِرْيَابِى ثَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَلَقَمَة بُنِ مَرُقَدِ عَنِ ابُنِ بُرَيُدة عَلَى سَرِيَّة ابِيُهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ وَمَنُ مَعَةً مِنَ الْمُسُلِمِينَ الْصَاهُ فِى خَاصَةِ نَفُسِه بِتَقُوى اللَّهِ وَمِنُ مَعَةً مِنَ الْمُسُلِمِينَ الْمُسُلِمِينَ عَيْرًا فَقَالَ اعْزُوا بِاسُمِ اللَّهِ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنُ كَفَرَ بِاللَّهِ اعْدُولُ ا فِلْ تَعَمَّلُوا وَلَا تَعَمَّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلَا تَعَمَّلُوا وَلَا تَعْمَلُوا وَلَا تَعَمَّلُوا وَلَا تَعْمَلُوا وَلَا اللَّهِ عَلَى الْمُسَالِ فَايَّهُمُ اجَابُوكَ وَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَمِ وَكُفَ عَنَهُمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمَلُومُ وَكُفَ عَنْهُمُ أَدَّى اللَّهُمُ الْمَى الْمُعَلَى الْمُهَا جُرِيُنَ وَإِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُقَا جُرِيُنَ وَإِنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْكُولُ الْمُ ال

# واب : ما كم كى طرف سے وصيت

۲۸۵۷: حفرت صفوان بن عسال رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ہمیں ایک سریہ میں بھیجا تو ارشا دفر مایا: الله کا نام لے کر جلو اور راو الله میں لڑو' اُن لوگوں سے جو الله کے منکر ہیں اور مثلہ مت بناؤ ( دشمن کی صورت مت بگاڑو ) بد عہدی نہ کرواور بچول کوئل مت کرو۔

۲۸۵۸: حضرت بریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم جب کمی خص کوسر دارمقر رفر ماتے کسی حصے (لشکر) کا تو اُس کوا بنی ذات کے لیے اللہ سے ڈر نے کی وضیت فر ماتے اللہ اور جو دیگر مسلمان اُن کے ہمراہ ہوتے اُن سے نیک سلوک کرنے کی (تلقین کرتے ) اور آپ فر ماتے: جہاد کرواللہ کا نام لے کر اور جواللہ عز وجل کونہ مانے اُس مثلہ سے ممانعت فر ماتے اور بچوں کومت مارواور جب مثلہ سے ممانعت فر ماتے اور بچوں کومت مارواور جب دئمن سے ملویعنی مشرکیین سے تو اُن کو بلا وُ ان باتوں میں دُشمن سے ملویعنی مشرکیین سے تو اُن کو بلا وُ ان باتوں میں ہوں اُس کو مان لے اور ان کو ستانے سے زک جا۔ ہوں اُس کو مان لے اور ان کوستانے سے زک جا۔ ہوں اُس کو مان لے اور ان کوستانے سے زک جا۔ ہوں اُس کو مان لے اور ان کوستانے سے زک جا۔

فَأَخُبِرُهُمُ اللّهِ الّذِى يَجُونُونَ كَأَعُرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجُرِى عَلَيْهِمُ اللّهِ الّذِى يَجُرِى عَلَى الْمُوْمِنِينَ وَلا يَكُونَ لَهُمْ فِى الْفَىءِ وَالْعَنِيمَةِ شَيْلًا إِلّا اَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ الْفَىءِ وَالْعَنِيمَةِ شَيْلًا إِلّا اَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمُ اللّهِ اللّهِ هُمُ اللّهِ اللّهِ هُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَعَلُوا فَاقَاتَهُمْ وَالْنَهُمُ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمُ اللهِ السَعَيْنُ بِاللّهِ فَعَلُوا فَاقَاتَهُمْ وَإِنْ حَاصَرُتَ جَصَنّا فَارَادُوكَ اَنْ تَجْعَلُ عَلَيْهِمُ وَقَاتِلُهُمْ وَإِنْ حَاصَرُتَ جَصَنّا فَارَادُوكَ اَنْ تَجْعَلُ لَهُمْ ذِمَّةَ اللّهِ وَلا عَلَيْهِمُ وَقَاتِلُهُمْ وَلِا فِي اللّهِ وَلا يَحْمَلُ لَهُمْ ذِمَّةَ اللّهِ وَلا يَعْمَلُ لَهُمْ ذِمَّةَ اللّهِ وَلا يَعْمَلُ لَهُمْ وَمِثَةً اللّهِ وَذِمَّةَ اللّهِ وَلا يَعْمَلُ اللّهِ فَلا تُنْكِمُ اللّهِ فَلا تُنْزِلُهُمْ عَلَى عَكُمُ اللّهِ فَلا تُنْزِلُهُمْ عَلَى اللّهِ فَلا تُنْزِلُهُمْ عَلَى اللّهِ فَلا تُنْزِلُهُمْ عَلَى عَكُمُ اللّهِ فَلا تُنْزِلُهُمْ عَلَى اللّهِ فَلا تَنْزِلُهُمْ عَلَى عَكُمُ اللّهِ فَلا تَنْزِلُهُمْ عَلَى اللّهِ فَلا تَنْزِلُهُمْ عَلَى اللّهُ فَلا تُنْزِلُهُمْ عَلَى اللّهُ فَالْ اللّهِ فَلا تَنْزِلُهُمْ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ فَلا تَنْزِلُهُمْ عَلَى اللّهُ وَلَا فَلا تَنْرِكُ لَهُ مُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ فَلا تَنْهُمُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ فَلا تَنْرِكُ لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ

قَالَ عَلُقَمَةُ فَحَدَّثُتُ بِهِ مُقَاتِلَ بُنَ حَبَّانَ فَقَالَ حَدَّثِنِى مُثَلَ مُسُلِمُ بُنُ هَيُضَعِ عَنِ النَّعِيَ مِثُلُ مُسُلِمُ بُنُ هَيُضَعِ عَنِ النَّعِيَ مِثُلُ ذَلَكَ.

دے اور اگروہ مان لیس تو رکارہ اُن ( کو تکلیف دینے ) سے لیکن کہدان ہے کہ اینے ملک سے مسلمانوں کے ملک میں ہجرت کر کے آجا ئیں اوران سے بیان کردے کہ اگر وہ ہجرت کر لیں گے تو جوفوا ئدمہا جرین کومیسر آئے وہ اُن کو بھی آئیں گے اور جوسز ائیں (قصور کے بدلے ) مہاجرین کوملتی ہیں وہ اُنہیں بھی ملیں گی اور اگر وہ ہجرت سے انکاری ہول تو ان کا حکم گنوار دیہاتی مسلمانوں جبیبا ہوگا اور اللّٰہ کا حکم جومؤ منوں پر جاری ہوتا ہے اُن پر (بھی ) جاری ہوگا اور ان کولوٹ کے مال میں اوراس مال میں جو بلا جنگ کا فروں سے ہاتھ آئے کچھ میسر نہ آئے گا مگر اس حالت میں جب وہ جہاد کریں مسلمانوں کے ساتھ مگروہ اسلام لانے سے انکار کریں تو ان سے کہہ جزیہ دینے کے لیے۔ اگر وہ جزیہ دینے برراضی ہوجائیں تو مان جااور اُن ( کومل کرنے ) ہے بازرہ۔اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کریں تو اللہ عز وجل سے مدد طلب کر اور اُن ہے جنگ کر اور جب تو مسی قلعہ کا

محاصرہ کرے پھر قلعہ والے بچھ ہے کہیں کہ تو اُن کو اللہ اور اس کے رسول (علیقہ) کا ذمہ دی تو مت ذمہ دی اللہ اور ا رسول (علیقہ) کا بلکہ اپنا' اپنے باپ کا اور اپنے ساتھیوں کا ذمہ دے۔ اس لیے کہ اگرتم نے اپنا ذمہ یا اپنے باپ دا دوں کا ذمہ تو ٹر ڈالا تو یہ اِس سے آسان ہے کہ تم اللہ اور رسول (علیقہ ) کا ذمہ تو ٹر واور اگر تو کسی قلعہ کا محاصرہ کرلے پھر قلعہ والے یہ چاہیں کہ اللہ کے حکم پروہ قلعہ سے نکل آئیں گے تو اس شرط پر اُن کومت نکال بلکہ اپنے حکم پر نکال۔ اِس لیے کہ تو (ہرگز) نہیں جان سکتا کہ اللہ کے حکم پر اُن کے بارے میں چل سکے گایا نہیں۔

علقمہ نے کہا: میں نے بیرحدیث مقاتل بن حبان سے بیان کی انہوں نے مجھ سے مسلم بن میضم سے انہوں نے نعمان بن مقرن سے انہوں نے نعمان بن مقرن سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی حدیث نقل کی ۔

خلاصة الراب الله الم نووی نے فرمایا اس حدیث نے کی ہدایات حاصل ہوئیں: (۱) مال غنیمت اور مال فے میں دیہات والوں کا کوئی حصنہیں جواسلام لانے کے بعدا پے ہی وطن میں رہے بشرطیکہ وہ جہاد میں شریک نہ ہوں۔(۲) کافر سے جزیہ لینا درست ہے خواہ عربی ہویا مجمی کتا بی یا غیر کتا بی۔ امام ابو حنیفہ کے زویک مشرکین عرب سے جزیہ بیس لیا جائے گا وہ ما تو اسلام لائمی ماقتل کئے حاکیں اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جزیہ بیس لیا جائے گا مگر اہل کتاب سے عرب ہوں یا مجم۔

### ٣٩: بَابُ طَاعَةِ الْإِمَام

٢٨٥٩ : حَدَّثَنَا ٱلْوُ بَكُو بَنُ آبِى شَيْبَةَ وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا ٱلْاعْمَشُ عَنْ أبِى صَالِحٍ عَنُ آبِى هُويُووَ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا ٱلْاعْمَشُ عَنْ أبِى صَالِحٍ عَنُ آبِى هُويُورَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ ٱللَّهِ عَنَى أَطَاعَنِى فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهِ وَمَنُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ وَمَنُ أَطَاعَ ٱلْإِمَامُ فَقَدُ آطَاعَنِى وَمَنُ عَصَانِى فَقَدُ عَصَى اللَّهُ وَمَنْ أَطَاعَ ٱلْإِمَامُ فَقَدُ آطَاعَنِى وَمَنُ عَصَانِى فَقَدُ آطَاعَنِى وَمَنُ عَصَى الْإِمَامُ فَقَدُ آطَاعَ الْإِمَامُ فَقَدُ آطَاعَنِى وَمَنْ عَصَانِى اللهُ وَمَنْ آطَاعَ الْإِمَامُ فَقَدُ آطَاعَ اللهِ عَصَى اللهُ وَمَنْ آطَاعَ الْإِمَامُ فَقَدُ آطَاعَنِى وَمَنْ عَصَى الْإِمَامُ فَقَدُ آطَاعَ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَنْ آطَاعَ الْإِمَامُ فَقَدُ آطَاعَنِى وَمَنْ عَصَى اللهُ وَمَنْ آطَاعَ اللهُ وَمُنْ آطَاعَ اللهُ وَمَنْ آطَاعَ اللهُ وَالْعَاقِيْلُ وَمَنْ أَطَاعَ اللهُ وَمَنْ آطَاعَ اللهُ وَمَنْ آطَاعَ اللهُ وَالْعَاقِلَاعُ اللهُ وَمَنْ آطَاعَ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ أَطَاعَ اللهُ وَالْعَلَامُ اللهُ وَمُنْ أَطُعُ اللهُ وَالْعَاقِ الْعَلَاعُ اللهُ وَالْعَاقِ اللهُ وَالْعَاقِ اللهُ الْعَلَاعُ وَالْعَاقِ الْعَالَاعُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْعَاقِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

• ٢٨٦٠ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَ اَبُو بِشْرٍ بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ قَالَا ثَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِى اَبُو التَّيَّاحِ عَنُ اَنَسِ قَالَا ثَنَا يَحْنِى بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِى اَبُو التَّيَّاحِ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً اسْمَعُوا وَاطِيعُوا وَإِن بُنِ مَالِكٍ قَالَ وَالْمِيعُولُ وَإِن اللهِ عَيْقَةً اسْمَعُوا وَاطِيعُوا وَإِن اللهِ عَيْقَةً اسْمَعُوا وَاطِيعُوا وَإِن السَّعُمِلُ عَلَيْكُمُ عَبُدٌ حَبَشِى كَانَّ وَاسَهُ وَبِيبَةٌ .

الْبَحَرَّاحِ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ يَحْيَى بُنِ الْمُحَسَيْنِ قَالَتُ سَمِعُتُ الْبَحَرَّاحِ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ يَحْيَى بُنِ الْمُحَسَيْنِ قَالَتُ سَمِعُتُ وَسُؤلَ اللهِ عَنِي اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُمُ عَبُدٌ حَبَشِى مُجَدَّعٌ وَسُؤلَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

٢٨٦٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِى عِمْرَانِ الْجَوُنِي عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الصَّامِتِ شُعْبَةُ عَنُ آبِى ذَرِّ اَنَّهُ انْتَهَى إلى الرَّبُذَةِ وَقَدُ اُقِيْمَتِ الصَّلُوةُ فَإِذَا عَنُ آبِى ذَرِّ اَنَّهُ انْتَهَى إلى الرَّبُذَةِ وَقَدُ اُقِيْمَتِ الصَّلُوةُ فَإِذَا عَبُدَ يَعُمُ فَقِيلًا هَذَا أَبُو ذَرٌ فَذَهَ بَيَنَا حُرُ فَقَالَ آبُو ذَرٌ فَذَهَ بَيَنَا حُرُ فَقَالَ آبُو ذَرٌ فَذَهَ بَيَنَا حُرُ فَقَالَ آبُو ذَرٌ فَرَ صَانِى خَلِيلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ آنُ السَمَعَ وَالْمِينَعُ وَإِنْ كَانَ عَبُدًا أَوْصَانِى خَلِيلِي عَلَيْكُ آنُ السَمَعَ وَالْمِينَعُ وَإِنْ كَانَ عَبُدًا خَبُسُيًّا مَجُدًّ عَ الْإِطُرَافِ .

# دِيادِي: امير كي اطاعت

۲۸۵۹: حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافر مانی کی یقیناً اس نے اللہ کی نافر مانی کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی یقیناً اس نے میری نافر مانی کی اور جس نے (جائز امور میں) امیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی سے میں) امیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی۔ میں کا اللہ عند فر مانی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سنو اور اطاعت کر واگر چوجشی غلام جس کا سر شمش کی مانند چھوٹا ہوا ور اسے تمہار اامیر بنادیا جائے۔

۲۸۱۱: حفرت ام حصین فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا: اگرتم پرجبٹی نکا علام امیر مقرد کرد یا جائے تو اس کی بات سنواور مانو جب تک وہ اللہ کی کتاب کے مطابق تمہاری قیادت کرے۔ تک وہ اللہ کی کتاب کے مطابق تمہاری قیادت کرے۔ ۲۸۲۲: حفرت ابو ذررضی اللہ عنہ ایک بارر بذہ پنچے تو نماز قائم ہو چکی تھی اور ایک غلام امات کروار ہا تھا کی نے کہا یہ ابو ذر تشریف لے آئے تو غلام پیچھے ہنے لگا خفرت ابو ذر تشریف لے آئے تو غلام پیچھے ہنے لگا خفرت ابو ذر تفریا میر بیار سے سلی اللہ علیہ وسلم نے جھے وصیت فرمائی کہ میں سنوں اور اطاعت کروں اگر چہ امیر حبثی غلام ہونکا اور کن کتا۔

ضلاصة الراب المراب الم

# • ٣٠ : بَابُ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

٢٨٦٣ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَكَمِ بُنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَعَثَ عَلْقَمَةَ بْنَ مُجَزَّزِ عَلَى بَعْثِ وَأَنَا فِيهِمُ فَلَمَّا انْتَهِى إلى رَأْسِ غَزَاتِهِ أَوْكَانَ بِبَعْضِ الطُّرِيْقِ اسْتَاذَنَّتُهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْجَيْشِ فَاذِنَ لَهُمُ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ حُذَافَةَ ابُنِ قَيْسِ السَّهُمِيَّ فَكُنْتُ فِيُمَنُ غَزَا مَعَهُ فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيُقِ أَوْ قَدَ الْقَوْمُ نَارًا لِيَصْطَلُوا أَوْ لِيَصْنَعُوا عَلَيْهَا صَنِيعًا فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ وَكَانَتُ فِيْهِ دُعَابَةٌ ، اليُسَ لِي عَلَيْكُمُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ قَالُوا بَلَى قَالَ فَمَا أَنَا بِ الْمِركُمُ بِشَيْعُ إِلَّا صَنَعْتُ مُوهُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي اَعُزُمُ عَلَيْكُمُ إِلَّا تَوَاثِبُتُمُ فِي هَلْدِهِ النَّارِ فَقَامَ نَاسٌ فَتَحَجَّزُوا فَلَمَّا ظَنَّ انَّهُمْ وَإِثْبُونَ قَالَ امْسِكُوا عَلَى انْفُسِكُمُ فَإِنَّمَا كُنتُ أَمْزَ حُ مَعَكُمُ فَلَمَّا قَدِمُنَا ذَكُرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِي عَلَيْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ مَنُ اَمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلا تُطِيْعُونُهُ.

۲۸۲۳: حَدَّنَ عَمَرَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَ: وَحَدَّنَا مُحَمَّدٌ الله كَرَسُولَ الله عليه وسلم نَ فرمايا: مردسلم پر عُمَرَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَ: وَحَدَّنَا مُحَمَّدٌ الله كَرَسُولَ الله عليه وسلم نَ فرمايا: مردسلم پر بُنُ الصَّبَاحِ وَسُويَدُ بُنُ سَعِيْدِ قَالَا ثَنَا عَبُدُ الله بُنُ رَجَاءٍ فرما نبردارى لازم ہے (طبعًا) بينديده اور نا بينديده الله بَنُ الصَّبَاحِ وَسُويَدُ بُنُ سَعِيْدِ قَالَا ثَنَا عَبُدُ الله بُنُ رَجَاءٍ فرما الله يكه اسے نا فرمانى كا كلم ديا جائے الله الله عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ ابْنِ عُمَرَ انَّ رَسُولَ الموريل الله يكه است نا فرمانى كا كلم ديا جائے تو نه سنا ہے اور نه الله عَنْ عَلَى المَرْءِ الْمُسُلِمِ الطَّاعَةُ فِيْمَا اَحَبَّ اَوْ كَرِهَ الله عَنْ الله عَلَى المَرْءِ الْمُسُلِمِ الطَّاعَةُ فِيْمَا اَحَبَّ اَوْ كَرِهَ الله عَلَى الله عَلَى المُرْءِ الْمُسُلِمِ الطَّاعَةُ فِيْمَا اَحَبَّ اَوْ كَرِهَ الله عَلَى الله عَلَى المَرْءِ المُسُلِمِ الطَّاعَةُ فِيْمَا اَحَبَّ اَوْ كَرِهَ الله عَلَى الله عَلَى المَرْءِ الْمُسُلِمِ الطَّاعَةُ فِيْمَا اَحَبَّ اَوْ كَرِهَ عَنْ مَا فرمانى الله عَلَى المُرْءِ المُسُلِمِ الطَّاعَةُ فِيْمَا اَحْبَ اَوْ كَوْ الْعَاعِة وَلَا طَاعَة وَلَا عَلَى الله عَلَى الله

چاہے:اللہ کی نافر مانی کرکے سی کی اطاعت درست نہیں ۲۸ ۲۳ : حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے علقمہ بن مجز زکوایک کشکر کا امیر مقرر فر مایا میں بھی اس نشکر میں تھا۔ جب جنگ کے آخری مقام پر مہنے یا ابھی رستہ میں ہی تھے کہ لشکر میں سے پچھ لوگوں نے ان سے اجازت جاہی انہوں نے ان کو اجازت دے دی اورعبداللہ بن حذا فہ بن قیس مہی کو ان کا امیر مقرر کر دیا تو میں بھی ان لوگوں میں تھا' جنہوں نے عبداللہ بن حذافہ کے ساتھ مل کر جنگ کی راستہ میں کچھ لوگوں نے آگ روشن کی تا کہ تپش حاصل کریں یا کچھ بنائیں تو عبداللہ نے کہا اور وہ ظریف الطبع شخص تھے کیا تم يرميري بات سننالا زمنهيس؟ كہنے لگے كيوں نہيں بلكه لا زم ہے کہنے لگے تو پھر تمہیں جس چیز کا بھی تھم دوں کرو ا کے کہنے گئے جی ہاں۔ کہنے گئے میں شہیں قطعی تھم ویتا ہوں کہ اس آگ میں کود جاؤ اس پر کچھلوگ کھڑے ہوئے اور کمر باندھنے لگے جب انہیں گمان ہوا کہ بیتو واقعی كودنے لگے ہيں تو كہنے لگے اينے آپ كوروكو كيونكه ميں تو تم سے مزاح کررہا تھا۔ جب ہم واپس آئے تو مجھ نے نی سے اس کا تذکرہ کیا تورسول اللہ نے فر مایا: اگر تہیں کوئی الله کی نافر مانی کا تھم دے تواسکی بات مت مانو۔ ۲۸ ۲۳ : حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مردمسلم پر امور میں اللَّ بیکہ اسے نا فر مانی کا حکم دیا جائے البذاجب نا فر مانی اورمعصیت کا حکم دیا جائے تو نه سننا ہے اور نه طاعت وفر ما نبر داری \_

٣٨١٥ : حدَّثنا هنَّا مُن عَمَّارِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ثَنَا السَماعِيْلُ بُنُ عَيَّاشِ وَحَدَّثنا هنَّا مُن عَمَّارِ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ثَنَا السَماعِيْلُ بُنُ عَيَّاشِ فَخَ اللَّهِ بَنَ الْقَاسِمِ ابْن عَبُدِ اللَّهِ بُن مَسْعُودٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جدَهِ عبْد اللَّهِ ابْن مَسْعُودٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جدَهِ عبْد اللَّه بُن مَسْعُودٍ انَ النَّهِ عَنْ جَدَهِ عبْد اللَّه الله عَنْ أَبِيهُ عَنْ جَدَهِ عبْد عُل الله الله عَنْ أَمُورَ كُمْ بَعُدِى رَجَالً لِي طَلْهَ انْ الدَّرَكُتُهُمْ كَيْفَ الْعَلُ قَالَ مَوْاقِيْتِهِا فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ انُ ادْرَكُتُهُمْ كَيْفَ الْعَلُ قَالَ مَوْاقِيْتِهِا فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللّهِ انْ ادْرَكُتُهُمْ كَيْفَ الْعَلُ قَالَ مَا الله عَنْ اللهُ عَنْ عَصَى اللّه .

۲۸ ۱۵ : حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا :
میر سے بعد تمہار سے امور کے متولی (حاکم) ایسے مرد بول کے جو (جرائی) سنت کو بچھا نمیں گے اور بدعت پر عمل کریں گے اور نماز کواپنے وقتوں سے مؤخر کریں گے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر میں ان لوگوں میں ان لوگوں کے زمانہ ) کو پالوں تو کیا کروں فر مایا اے ابن ام عبد تم مجھ سے بو چھ رہے ہو کہ کیا کروں جو شخص اللہ کی نافر مائی کر ہے۔ اس کی کوئی اطاعت نہیں۔

خلاصة الرباب منظ مطلب بيد به كه جهال الله تعالى كا فرمانى موقى موه بال خلوق كى فرمال بردارى كرنانا جائز با و خلاصة الرباب منظ بيرم شديا كوئى استافيا والدين نا جائز كام كالصرار أي يي مثالا دازهى كترا ان كو كتب بول يارشوت لين كوياسود كلائ بيرم شديا كوئى استافيا والدين نا جائز كام كاهم كرتے بول تو ان كى اطاعت كرنا حرام بيدا حاديث مباركه جهاد كے ابواب ميں لائي تن جي تو معنى بيد ہوگا كه جهاد ميں اسپ امير اشكر كى اطاعت فرض بي كيكن امير خالق كى نافر مانى والے احكام جارى كر بيد تو اطاعت نہيں كرنى جيسا كه عبدالله في آم ك ميں كود في كا حكم ديا تو يہ حكم خلاف شراجت تھا اگر چه انہول في از راه ظرافت وخوش طبعى كي هم دياليكن حضور صلى الله عليه و ملم في يہ قصه من كريدارشاد فر مايا كه خالق كى معصيت ميں كسى كلوق كى اطاعت نہيں۔

### ا ٣ : بَابُ الْبَيْعَةِ

٢٨٦٦: حدَّثَنسا عَلِى بُسُ مُحَمَّدِ ثَنسا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُحَمَّدِ ثَنسا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سعيُدِ الْدُرِيْسِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ السُحَساقِ ويسحُيسى بُنُ سعيُدِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابُنُ عُمَرَ وَابُنُ عَجُلانَ عَنُ عُبَادَةَ ابْنِ الْوَلِيُد بُنِ عُبَادَة بُنِ الصَّامِتِ عَنُ آبِيهِ عَنْ عُبَادَة ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ عُبَادَة ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ عُبَادَة ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ عُبَادَة ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ عَبَادَة ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ بِنَافِعَ السَّمُعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسُرِ بِالنِعْدَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ عَلَى السَّمُعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسُرِ بِالنِعْدَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى السَّمُعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسُرِ وَالْمُنْ اللَّهِ عَلَى السَّمُعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسُرِ وَالْمُنْ اللَّهِ عَلَى السَّمُعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسُرِ وَالْمُسُولُ وَالْمُنْ الْمُعَلِّمُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْم

# بإب بيعت كابيان

۲۸ ۲۲: حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہنے اور ماننے پر شکلی اور آسانی میں خوشی اور پریشانی میں اور اس حالت میں بھی جب دوسروں کو ہم پرتر جبح دی جائے اور اس پر میں محکومت کے ہم حکومت کے اہل اور لائق شخص سے حکومت کے بارے میں جھٹز انہ کریں گے اور اس پر کہ ہم جہاں بھی ہوں گے حق کہیں گے اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت سے نہ ڈریں گے۔

سعيد بن عبد العزيز التَّوْجَى عن ربيعة بن زيد عن أبي سعيد بن عبد العزيز التَّوْجَى عن ربيعة بن زيد عن أبي إذريس المحولاني عن ابي مسلم قال حدَّثِي المحيد العربيب وأمّا هو عندى فامين عوف بن الامين (أمّا هو الَّي فَحَبيب وأمّا هو عندى فامين عوف بن مالك الاشجعي قال كُنّا عند النّي صَلَى الله عليه وسلم سبعة أو شمانية أو تسعة فقال آلا تُبايعون رسُول الله وسلّى الله عليه وسلّم فيسطنا المدين فقال قابل يا رسول الله (صلّى الله عَليه وسلّم وسلّم) انا قد بايعناك فعلام نبايعك فقال ان تعبدوا المنه وكوا به شيئا وته فيه الصّلوة الحمس وتسمعوا وتطيعوا واسر كلمة حُفية ) والا تسالوا النّاس شيئا قال فلقد رايت بعض أوليك النّق يسقط سُوطة قلا يسال احدا يُناولة إيّاه .

٢٨٦٨ : حدَّثَنا عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا وَكِئَعٌ ثَنَا شُعْبَهُ عَنَ مَعَلَى مُولَى هُومُوَ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكِ يَقُولُ بَايَعْنَا رَسُولُ اللَّه عَنِي هُومُوَ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكِ يَقُولُ بَايَعْنَا رَسُولُ اللَّه عَنِي السَّمُع وَالطَّاعَةِ فَقَالَ فِيمَا استَطَعْتُمُ . وَسُولُ اللَّه عَنِي السَّمُع وَالطَّاعَةِ فَقَالَ فِيمَا استَطَعْتُمُ . وَسُولُ اللَّهُ عَلَى السَّمُع وَالطَّاعَةِ فَقَالَ اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ عَنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَبُد فَبَايَعُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمِ عَلَى الْهِجُورَةِ وَلَمْ يَشُعُو النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمِ عَلَى الْهِجُورَةِ وَلَمْ يَشُعُو النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمِ عَلَى الْهِجُورَةِ وَلَمْ يَشُعُو النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمِ اللهُ عَبُد فَجَاءَ سَيَّدُهُ يُويُدُهُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمِ انَّهُ عَبُدُ فَجَاءَ سَيَّدُهُ يُويُدُهُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمِ اللهُ عَبُدُ فَعَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمِ اللهُ عَبُدُ فَعَالَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمِ اللهُ عَبُدُ فَاللَّهِ اللهُ عَبُدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمِ اللهُ عَبُدُ فَقَالَ النَّهِ عَلَى اللهُ عَبُدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم اللهُ عَبُدُ فَقَالَ السَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبُدُ اللهُ ا

۲۸ ۲۷: حضرت ابومسلم کہتے ہیں کہ مجھے میرے بیندیدہ اور میرے نزدیک امانتدار مخص سیدناعوف بن مالک انتجعیٰ نے بتایا که ہم سات آٹھ یا نوافراد نبی کی خدمت میں حاضر تھے آ یا نے فر مایا:تم بیعت نہیں کرتے 'ہم نے اپنے ہاتھ بیعت كيلئے برهائے توایک نے عرض كيا: اے اللہ كرسول بم آ ب کے ہاتھ یر بیعت کر چے ہیں اب آپ سے کس بات یر بیعت کریں؟ فرمایا:اس بات بر که الله تعالیٰ کی عبادت کروگ ' کسی کو اِس کے ساتھ شریک نہ تھہراؤ گئے یا نچوں نمازوں کو قائم کرو گے' سنواور مانو گے اور ایک بات آ ہتہ ہے فر مائی کہ لوگوں ہے کسی چیز کا بھی سوال نہ کرو گے۔ فرماتے ہیں میں نے اس جماعت میں ایک شخص کو دیکھا کہ کوڑا (سواری ے ) گر گیا تو اس نے کسی ہے بھی بیہ نہ کہا کہ یہ مجھے اٹھا دو۔ ۲۸ ۲۸: حضرت انس رضی الله عنه فر مات بین که ہم نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے بیعت کی سننے اور ماننے پر تو آ یئے نے فر مایا: جہاں تک تمہاری استطاعت ہو۔ ٢٨٦٩: حضرت جابر فرماتے ہیں كدايك غلام نے نبي كى خدمت میں حاضر ہو کر ہجرت کی بیعت کر لی۔ نبی کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ غلام ہے بھراسکا آ قااسکی تلاش میں آیا تو نبی نے فر مایا:اے میرے ہاتھ فروخت کر دو چنانچہ آپ نے اسے دو سیاہ فام غلاموں کے عوض خرید لیا پھر اس کے بعدسی ہے آ یا اس وقت تک بیعت نہ فرماتے جب تک بوجھ نہ لیتے کہ کیاوہ غلام ہے؟

بیعت کراتے ہیں اس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ بیعت کرنے والا گنا ہوں ہے تائب ہو کرآئندہ عزم معمم کرلے کہ گنا ہبیں کروں گااورا پنے شنخ اور مرشد سے اصلاح کرائے بیہ بھی مسنون ہے۔

### ٣٢ : بَابُ الْوَفَاءِ بِالْبَيْعَةِ

واخمه بن سنان قالوا ثنا ابنو معاوية عَنَّ الاعْمَش عَنَ ابن واخمه بن سنان قالوا ثنا ابنو معاوية عَنَّ الاعْمَش عَنَ ابن صالح عَن ابن هُريُرة قال قال رسول الله صلى الله عَليه وسلم تلاثة لا يُحلّمهم الله ولا ينظر اليهم عَداب اليم وسلم تلاثة لا يحلّمهم الله ولا ينظر اليهم عَداب اليم رخل على فضل ماء بالفلاة يمنعه مِن ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العضر فحلف بالله لا تحذها بكذا وكذا فصدة قه وهو على غير ذلك ورجل بايع اماما لا يُسايعه إلا لذنيا فإن اعطاه منها وفي له وان لم يعطه منها لم يف له .

ا ٢٨٠ : حَدَّثنا أَبُوْ بِكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا عِبُدُ اللَّهِ بُنُ ادِيُ شَيْبَةَ ثَنَا عِبُدُ اللَّهِ بُنُ ادِي شَيْبَةَ ثَنَا عِبُدُ اللَّهِ بَنُ ابِي حَلُ ابِي حَالِمٍ عَنُ ابِي خَالِمٍ عَنُ ابِي خَالِمٍ عَنُ ابِي خَالِمٍ عَنُ ابِي خَالِمٍ عَنُ ابِي الْمُوالِيُلُ كَانتُ هُرَيُونَةً قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلِيلًا إِنَّ بَنِي السَوَائِيلُ كَانتُ تَسُوسُهُمْ الْبِياوُهُمْ كُلَمَا ذَهَبَ نَبِي وَانَّهُ لَيْسَ كَائِنٌ بَعُدِى نَبِي وَانَّهُ لَيْسَ كَائِنٌ بَعُدِى نَبِي وَانَّهُ لَيْسَ كَائِنٌ بَعُدِى نَبِي فِيكُمْ .

قَالُوا فَمَا يَكُونُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ تَكُونُ خُلَفَاءُ فَي كُونُ اللّهِ قَالَ تَكُونُ خُلَفَاءُ فَي كُثُرُوا فَالُوا فَكَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ آفُوا بِبَيْعَةِ الْآوِّلِ فَالْآوَلِ فَالْوَلِ فَالْآوَلِ فَالْآوَلِ فَالْآوَلِ فَالْآلِقِ فَالْآوَلِ فَالْآوَلِ فَالْآلِقُ فَالْآوَلِ فَالْآلِقُ فَالْفَالُولُولُ فَالْآلِكُ فَالْآلِكُ فَالْآلِكُ فَالْآلِكُ فَالْآلِكُ فَالْآلِكُ فَالْآلِكُ فَالْآلِقُ فَالْآلِكُ فَالْآلَالُولُ فَالْآلِكُ فَالْآلِكُ فَالْآلِكُ فَالْآلِكُ فَالْآلِكُ فَالْلَالِلْلَّذِي فَالْآلِكُ فَالْآلِكُ فَالْأَلُولُ فَالْآلِلْ لَلْلِلْفَالْمُولُ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولُ فَالْآلِلْ لَلْلِلْفُولُ فَالْمُولُ لَلْلِلْلِلْلَالِلْلِلْ لَلْلِلْلُولُ فَالْمُولُ فَالْمُولُ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولُولُ فَالْمُولُولُ فَالْمُولُ فَالْمُولُ فَالْمُولُ فَالْمُولُولُ فَالْمُولُولُ فَالْمُولُولُ فَالْمُلْلِلْ فَالْمُولُ فَالْمُولُ فَالْمُولُولُ فَالْمُولُولُولُ ف

# باب: بيعت يوري كرنا

۰ ۲۸۷: حضرت ابو ہر ریا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: تین مخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالی ان سے کلام نہ فرمائیں گے نہ انکی طرف نظر ( رحمت ) فر مائمیں گے اور انکو در دنا ک عذاب ہوگا۔ایک وہ مردجس کے پاس بے آب گیاہ صحرامیں ضرورت ہےزائد یانی ہواوروہ مسافر کو یانی نہ دیے دوسرے وہ مرد جوعصر کے بعد کوئی چیز فروخت کرے اور بیتم اٹھائے كه بخدامين نے اے اتنے مين خريدا ب(اس فتم كى وجه ے ) خریداراسکوسیاسمجھ لے حالانکبہ وہ سیانہ ہو' تیسرے وہ مرد جوکسی امام ( حکمران یاامیر ) ہے بیعت کرے اسکی بیعت محض دنیا کی خاطر ہو کہ اگرامام اسکو کچھودیناردے دیتو بیعت یوری کرے اورا گردینار نہ دی تو بیعت یوری نہ کرے۔ ا ۲۸۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بن اسرائيل مين انبياء (عليهم السلام) نظام حكومت سنجالتے تھے اور میرے بعدتم میں کوئی نبی نہیں آئےگا۔

سحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! پھر کیا

ہوگا؟ فر مایا: خلفا ، ہونگے اور بہت ہوجا کمنگے ۔ صحابہ نے کہا:

ایسے میں ہم کیا طرز مل اپنا کمیں؟ فر مایا: پہلے کی بیعت پوری

کرو پھر اسکے بعد والے (ہر خلیفہ کے بعد جسکی بیعت ہو

جائے اسکو خلیفہ مجھو) اپنا فریضہ (اطاعت وفر مانبر داری) ادا

کرو جوا نکا فریضہ ہے (خیر خواہی عدل وانصاف اور اقامت

دین) اسکے بارے میں اللہ انہی سے سوال کرینگے۔

٢٨٢ : حدّثنا مُحمّدُ بن عبد الله بن نُميْرِ ثنا ابو الوليد ثنا شُعُبة عن وحدثنا مُحمّدُ بن بشّارِ ثنا ابن ابن عدى عن شعبة عن الاغممش عَن ابنى وانل عن عبد الله قال قال رسول الله على ينصب لِكل عادر لواءً يؤم القيامة فيقال هذه غدرة فلان.

٣٨٧٣ : حدَثنا عِمْرَانُ بُنُ مُوْسَى اللَّيْتِى ثنا حمَادُ بُنُ رَيْدِ أَنْ اللَّهِ عَنْ ابنى سعيْدِ أَنْ الله عَنْ ابنى نضرة عن ابنى سعيْدِ الْمُحَدُرِى قال قال رَسُولُ اللَّه عَنِيْتُهُ آلا إِنَّهُ يُسْصِبُ لَكُلَ عَادِر لُواءٌ يؤه الْقيامة بِقَدْر غذرته .

۲۸۷۲: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه بیان فر ماتے میں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہر د غا باز کے لئے روز قیامت ایک جمند اگاڑا جائے گا کہ بیفلاں کی د غابازی ( کاملم)

۳۵۲: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرمات بیس که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: غور سے سنو ہر دغا بازی کی بفتر ر روز قیامت ایک حجنثرا گاڑا جائے گا۔

خلاصیة الهاب به الله علی بیت الله تعالی کی رضا خوشنودی کے لئے کی جائے دنیا کی کوئی غرض پیش نظر نه بیونی جائے۔ بونی جائے۔

### ٣٣ : بَابُ بَيْعَة النِّساء

٣٨٧٣ : حدثنا أبو بكر بن ابني شيبة ثنا سفيان بن غيينة أنه سمع محمد بنن المنكدر قال سبغت أميمة بنن المنكدر قال سبغت أميمة بنت رُقيقة تقول جئت النبي صلى الله عليه وسلم في بنسوة نبايعة فقال لنا فيما استطعتن واطقتن إنى لا أصافح النسة

حدثنا الحمد بن عمرو بن السّرَ المصرى ثنا عبد اللّه بن وهب قال الحبرني يُونُسُ عن ابن شهاب الحبرني غرودة بن الرُبيُرِ ان عانشة زوج النّبي صلى الله عليه وسلّم قالت كانت المُؤمنات اذا هاجرن الى رسُول اللّه عليه وسلّم قالت كانت المُؤمنات اذا هاجرن الى رسُول اللّه عليه وسلّم الله عليه وسلّم يُمتحن يقُولِ اللّه يا ايُها النّبي اذا جاءَ ك المُؤمنات ، يُبايعنك ان: الآية قالت عانشة فحسن أقربها من المُؤمنات فقد اقر بالمخنة فكان رسُول الله صلّى الله عليه وسلّم اذا اقرزن بذلك من قولهن قال رسُول الله صلّى الله عليه وسلّم اذا اقرزن بذلك من قولهن قال رسُول الله صلّى الله عليه وسلّم اذا افرزن بذلك من قولهن قال رسُول الله صلّى الله عليه وسلّم انطلقن فقذ بايعتكن قال رسُول الله صلّى الله عليه وسلّم انطلقن فقذ بايعتكن

# باب :عورتوں کی بیعت کا بیان

الله عنها فرماتی الله عنها فرماتی الله عنها فرماتی الله عنها فرماتی بین که میں چندعورتوں کے ساتھ بیعت عمر نے کے لئے نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے ہمیں فرمایا: بقدر طاقت واستطاعت اطاعت کرو میں عورتوں ہے مصافح نہیں کرتا۔

۱۲۸۷۵ مالمؤمنین سیده عائشہ رضی القد عنها فرماتی بین کہ ایمان والی عورتیں جب ہجرت کر کے بارگاہ نبوی میں پہنچتیں تو ان کی آ زمائش کی جاتی 'اس آ یت مبارکہ ہے ''جب تیرے پاس مؤمن عورتیں آ نیمیں بیعت کرنے کے واسطے ۔۔۔۔' سیّده عائشہ فرماتی ہیں کہ جوکوئی مؤمن عورت اس آ یت کے مطابق اقراری ہوتی تو نبی کریم اُن ہے بیت کے مطابق اقراری ہوتی تو نبی کریم اُن ہے بیعت کے مطابق اقراری ہوتی تو نبی کریم اُن ہے بیعت کے مطابق اللہ کی سم عنی کریم صلی اللہ علیہ چکا۔ (اور ہاں!) نہیں! اللہ کی سم عنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کریم صلی مورت کو ہا تھے نہیں لگایا 'صرف آ ہے اُن

لا واللَّهِ مَا مَسَّتُ يَدُ وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ يَد المرابة قبطُ غَيْر الله يُبايعُهُنَّ بِالْكِلامِ ، قَالَتُ عَانِشَةَ وَاللَّهِ مَا احدد رسُول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على النسآء إلَّا ما أمرة اللَّهُ وَلا مسَّتْ كُفُّ رَسُول اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسِلَّم كُفَّ الْمُسرِلَةِ قَبْطُ وَكُنَّانَ يَقُبُولُ لَهُنَّ إِذَا احْدُ عَلَيْهِنَّ قَدْ بايعتكنَّ كَلامًا .

سے بیعت کرتے زبانِ مبارک ہے۔ حضرت ما نشر نے کہااللہ کی قشم! نبی نے عورتوں ہے اقرار نہیں لیا مگرانہی با توں کا جن کا اللہ عز وجل نے تکم دیا اور نہ آپ کی مخصلی مسی عورت کی ہتھیلی ہے جھوئی اور جب آی اُن ہے بیعت لیتے تو فرماتے: میں نے تم سے بیعت لے لی۔ (بس فقط) يبي بات كيتے .

خااصة الباب الله عورتول سے بیعت لینے کا بیان بے کیکن مردوں کی بیعت میں باتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی جاتی ہے جیسا کیچیج احادیث میں موجود ہے کیکن عورتوں کی بیعت صرف زبانی کلامی ہوتی ہے۔مرشد کا اپنی مرید کی کو ہاتھ لگا ناحرام و نا جائز ہے حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نو کی فر ماتے ہیں کہ جو ہیرا پنی مرید نیوں سے پر دہ نہیں کرتا ان کواپنے سائٹ بغیر پرده کے بٹھا تا ہے وہ پیرمر یز ہیں بلکہ کتا کتیا ہیں۔اعاذنا الله من شرک معصیتک وعقابک.

# . ٣٣ : بَابُ السَّبَقِ وَالرَّهَان

٢٨٧٢ : حَدَّثُنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بُنُ يَحْيى قَالَا ثَنَا يَزِيُدُ بُنُ هَارُوْنَ أَنْبَأَنَا سُفُيَانُ بُنُ حُسَيُنِ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنُ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُوَيُوةَ وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْدَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّم من أَدْخِلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَامَنُ أَنُ يَسُبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَار وَمِنُ أَدُحِلَ فَرِسُنَا بَيُنَ فَرَسِيْنِ وَهُوَ يَامَنُ انُ يَسُبِقَ فَهُو قمار .

٢٨٧٧ : حَدَثَنا عَلِي بُنُ مُحمَّدِ ثَنَا عَبُدُ اللَّه بُنُ نُمَيْرِ عَنْ عُبيد اللَّهُ عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمر قَالَ ضَمَّر رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْحَيْلُ فَكَانَ يُرْسِلُ الَّتِي صُمِّرَتُ مِنَ الْحَفْياء الى ثَنيَة الُوداع وَالَّتِي لَهُ تُنصَمَّرُ مِنْ ثَنِيَّة الُودَاعِ الِّي مسُجِدِ بنِي

٢٨٧٨ : حَدَثنا ابُوْ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمان ٢٨٤٨: حضرت ابو بريره رضى الله عند سے روايت ب

# بإب: گھوڑ دوڑ کا بیان

٢٨٧٦: حضرت ابو ہر رية فرماتے ہيں كدالله كے رسول نے فر مایا: جس نے دوگھوڑ وں کے درمیان گھوڑ ا داخل کیا اور اسکواطمینان نہیں کہ اسکا گھوڑا آ گےنکل ( کر جیت ) جائیگا ( بلکہ پیچیے رہ کر ہار جانے کا اندیشہ بھی ہے اور جیتنے کی امید بھی ) تو یہانہیں اور جس نے دوگھوڑ وں کے درمنیان گھوڑ ا داخل کیا اوراہے اطمینان ہے کہ اسکا گھوڑا آ گےنگل ( کر جیت) جائگا ( اور ہارنے کا اندیشہیں ہے ) توبیہ جواہے۔ ۲۸۷۷: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله على الله عليه وسلم نے گھوڑوں كى تضمير الى -آپ مضمیر کئے ہوئے گھوڑوں کو حفیاء سے ثدیۃ الوداع تک دوڑاتے اور جن کی تضمیر نہیں کی گئی انہیں ثنیة الوداع ہےمبحد بنوزر لق تک دوڑاتے.

ے تضم<sub>یر</sub> یہ ہے کہ گھوڑوں کوخوب کھا! یا جائے جب وہ مونے ہوجا کمی تو ان کا جارہ جائے گھرٹر یا جائے اورانہیں کوخری میں بند کردیا جائے اور ان پرجمول ڈال دی جائے تا کہ انہیں پسینہ آئے بسینہ آئے ہے وہ گھوڑے ملکے ہو کر خوب دوڑتے ہیں۔ (عمبرالریسید)

عن مُحَمّد ابْن عَمْرِو عَنْ ابِي الْحِكْمِ مؤلى بِنِي لِيْتِ عَنْ ﴿ كَهُ اللَّهُ لِي رَسُولُ صَلَّى اللّه عليه وسلم في ارشاد قرمايا: ابسي هُويُوة قال قال رَسُولُ اللَّه عَلِي ﴿ لَا سَبَقَ الَّا فِي خُفُ آ كَ بِرْ صَنَّى كُنْ شَرِط كُرنا صرف اونث يا محورٌ ، مِن

کوئی اور شخص کسی ایک کے جیتنے پر انعام دے دیتو جائز ہے اورا گر دونوں طرف ہے ہوتو جواہو گا جوحرام ہے۔ باب: رُسمن کے علاقوں میں قرآن ٣٥ : بَابُ النَّهِي آنُ يُسَافِرَ بِالْقُرُانِ

لے جانے سے ممانعت اِلَى أَرُضِ الْعَدُوّ

> ٢٨٧٩ : حَدَّثُنَا أَحُمَدُ بُنُ سِنَانِ وَأَبُو عُمر قَالًا ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمِن بْنُ مَهْدِئ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ نهى أَنَّ يُسَافَر بِالْقُرْآنِ الَّي أَرُضِ الْعَدُوَّ مُخَافَةً انُ يِنالُهُ الْعَدُوُّ .

> • ٢٨٨ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمُح أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمر عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدَ أَنَّهُ كَانَ يِنُهِي أَنَّ يُسافَرَ بِالْقُرُآنِ الِّي آرُضِ الْعَدُو مَخَافَةَ أَنْ يِنالَهُ الْعَدُورُ .

۲۸۷۹: حضرت ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیت نے دشمن کے علاقہ میں قرآن لے جانے ہے منع فرمایا۔ اس خوف ہے کہ دشمن اس کو حاصل کر لے (پھراس کی بے احتر امی اور تو ہین کا مرتکب ہو)۔ • ۲۸۸: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے علاقہ میں قرآن کے جانے سے منع فر ماتے تھے اس خوف سے کہ دھمن قرآن کو حاصل کرلے (پھراس کی تو بین کرے)۔

خلاصة الباب الله المام مالك اورعلاء كى ايك جماعت نے مطلق دارالحرب ميں قرآن كريم لے جانے سے منع كيا ہے۔امام ابوحنیفہ اور دوسرے علما وفر ماتے ہیں کہ اگر برز الشکر ہے جس کے تباہ ہونے کا ذرنبیں تو قر آن یاک لے جانا نھیک ہے مقصدیہ ہے کہ قرآن کریم کی تو ہین نہ ہویہ بھی تو ہین ہے کہ قرآن پاک کوساتھ لے جائیں وہاں مسلمانوں کوشکست ہو جائے اور مشرکین قرآن پاک کی تو بین کریں تو یہ لے جانے والے گناہ گار ہوں گے۔

# ٣٦ : بَابُ قِسُمَةِ النُحُمُس كَيْقْسِم

ا ۲۸۸ : حَدَّثَنَا يُؤنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثَنَا ايُّوْبُ بْنُ سُويْدِ ١٢٨٨: سعيد بن مستب سے مروى ہے كہ جبير بن مطعم خدمت میں تشریف فر ما ہوئے اور کہنے گئے اس بارے میں جوآ پ نے خیبر کا مال غنیمت تقسیم کیا تھا بنی ہاشم و بن مطلب میں اور کہا کہ آپ نے ہمارے بھائیوں بی ہاشم

عنُ يُؤنُسُ بُن يَزيُدَ عَنِ ابُنَ شِهَابِ عَنُ سَعِيْد بْنِ الْمُسَيَّبِ ﴿ فِي أَنْ صَالِحَ بِيانَ كِيا كَه وه اور حضرت عَمَانٌ نَبِي كَي انَّ جُبَيْرَ بُن مُطُهِمِ الخُبَرَةُ اَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَ عُثُمانُ بُنُ عَفَّانَ إلى رسُـوُلِ اللَّهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ يُكَلِّمَانه فَيُمَا قَهَمَ مِنُ خمس خيبر لبنيئ هاشم وبني المُطّلب فقالا قسمت

ہاشم اور بی مطلب کوا یک ہی سمجھتا ہوں۔

لِاخْوانْسَا بَسِي الْمُطَّلِب وَقَرَابَتُنَا وَاحِدَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّه اور بني مطلب كو ديا حالاتكه بهاري اور بني مطلب كي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّمِ إِنَّمَا ادَّى بِنِي هَاشِم وبنِي الْمُطَّلِبِ قُرابِت بن باشم سے برابر ہے۔ بی نے فرمایا: میں بی شُينًا واحِدًا .

# مال غنيمت كالخمس

اصطلاحِ شریعت میں غیرمسلموں ہے جو مال جنگ و قبال اور قہر وغلبہ کے ذریعہ حاصل ہواس کوغنیمت کہتے ہیں اور جوسکح ورضا مندی ہے حاصل ہو جیسے جزیہ وخراج وغیرہ اس کو نے کہا جاتا ہے مال غنیمت کے تحس کی تقسیم کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا گٹمس مال غنیمت کا اللہ تعالیٰ کے لئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور آپ کے قرابت داروں کے واسطے اور یتیم مساکین اور مسافروں کے واسطے ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا حصہ برکت کے لئے ہے باقی رسول الله صلی الله علیه وسلم کا حصه آپ کی حیات مبار که میں تھا جس کو آپ اپنی ضروریات از واج مطهرات اوراصحاب صفہ دغیر ، پرخرج کرتے تھے آپ کی و فات کے بعد یہ حصہ خود بخو دختم ہو گیا کیونکہ آپ کے بعد کوئی رسول و نبی نہیں اب ذ وی القریلیٰ اور پنتیم مسکین اور مسافر رہ گئے تو ذ وی القریل کاحق سب اور فقراء کاحق خمس ننیمت میں دوسرے مصارف یعنی یتیم مساکین میں مسافر سے مقدم ہےاس میں کوئی اختلا ف نہیں ۔البتہ ذوی القربیٰ میں سے جو مالدار ہیں ان کو دیا جائے گا یا نہیں ۔اس میں دوقول ہیں بعض کے نز دیک ختم ہو گیا ہے اور بعض کے نز دیک باقی ہے ۔ ذوی القربیٰ کی تعیین خو درسول النُّصلى اللّه عليه وسلم نے اپنے عمل سے اس طرح فر ما دی کہ بنو ہاشم تو آپ کا قبیلہ ہی تھا۔ بنوعبدالمطلب کوبھی ان کے ساتھ شامل فر ما دیا تھا اس لئے کہ بیلوگ بھی جاہلیت اور اسلام میں بھی بنو ہاشم ہے الگ نہیں ہوئے ۔ اور بنوعبدشمس اگر جہ عبد مناف کی اولا دبیں امیہ عبد شمس کا بیٹا تھالیکن ان لوگوں کی بنو ہاشم ہے جھی نہیں بنی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی الله عنه اور جبیر بن مطعم کو جو که ذ والقر بی تھے کو اسٹمس میں سے نبیس دیا اور فر مایا که بنومطلب تو بنو باشم میں سے ہیں۔

# ديم إنجابيا

# القدو ماقو العديد بن و اس العود كالمنافذة المعادلة المعاد

# ا: بَابُ الْخُرُوْجِ الى الْحَجَ

٢٨٨٢ : حدَثنا هشام بُنُ عمّار وابُو مُضعبِ الزُّهُرِئُ وللسويُذ بُنُ سعيُدِ قَالُوا ثَنَا مَالكُ بُنُ انسِ عن سُمىً مولى الني بنُ بن عبد الرّحُمْنِ عن ابنى صالح السّمّانِ عن آبِي الني بن عبد الرّحُمْنِ عن ابنى صالح السّمّانِ عن آبِي هريرة إنّ رسُولُ اللّه عَيْنَة قَالَ السّفرُ قِطْعة من الْعَذَاب يسمنعُ آحد كُمُ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ و شرابة فَإذَا قضى آحَدُكُمُ نَهُمتهُ من سفره فليُعجَل الرّجُوع الى الهله

حَدَثَنَا يَعْقُوْبُ بِنُ حُمَيْدِ بِنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بِنُ مُحَمَّدِ عَنِ النّبِيِّ بِنخوه. مُحمَّدِ عَنْ النّبِي فِريْرة عَنِ النّبِي بِنخوه. ٢٨٨٣ : حدَثنا عَلِي بُلُ مُحمَّدِ وعَمْرُو ابْنُ عَبْد اللّه قالا ثنا وكيْعٌ ثَنَا السماعيُلُ أَبُو السّرائيل عَنْ فَصَيْل بْن عَمْرُو عَنْ الفَصْل الله عَنْ لَعْمُ وعَنْ الفَصْل الله الله عَنْ الفَصْل الله المحجَّ عن الله عَنْ الفَصْل الله الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله الله عَلْ الله الله الله عَلْ الله عَلْ الله الله عَلْ الله الله عَلْ الله عَلْ الله الله عَلْ الله الله عَلْ الله عَلْ الله الله الله الله عَلْ الله ال

# باب: ج کے لئے سفر کرنا

۲۸۸۲: حضرت ابو جریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ب کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سفر عندا ب کا ایک کلڑا ہے مسافر کے آ رام اور کھانے پینے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ تم میں سے کوئی جب اپنے سفر کامتصود حاصل کر لے (اور ضرورت پوری ہوجائے) تواہے گھر واپس آنے میں جلدی کرے۔

دوسری سند ہے یہی مضمون مروی ہے۔

۲۸۸۳: حضرت ابن عباس رضی القد عنهما این بهائی حضرت ابن عباس سے روایت حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس کا جج کا ارادہ ہوتو وہ جلدی کرے اس لئے کہ بھی کوئی بیار بر جاتا ہے یا کوئی چیز گم ہو جاتی ہے یا کوئی خیز گم ہو جاتی ہے یا کوئی ضرورت بیش آ جاتی ہے۔

خارسة الها بياب مديث ٢٨٨٢ مطلب بيه ب كه بلاضرورت سفر كي مشقت المفانا درست نهيل اور بي بهي ثابت اوا كلامية المهانا ورست نهيل اور بي بهي ثابت اوا كه منظر في كابويا جهاد كالم إورا او في العد جلدا بي وطن يا شهر كولو ثنا جا بين ميل مسافر كو بهي آرام ب اور كه والول كو بهي راحت ملتى بيد حديث ٢٨٨٣ نيك عمل كااراده موتواس كوجلدا نجام بهي وينا جا بين مبادا بيه واقعات بيش آب أبيل اوروه في نه كر سكه ايك حديث ميل بلاعذر في ميل تاخير كر في يروعيد شديد وارد موتى بيد سبه الماسكة ميل الماسكة بيش الماسكة بالماسكة بيش بالماسة بين بالماسكة بين بالماسكة بين الماسكة بالماسكة بين الماسكة بين الماسكة بين الماسكة بين بالماسكة بالماسكة بالماسكة بين بالماسكة بين بالماسكة بالماسكة

# ٢: بَابُ فَرُضِ الْحَجّ

٢٨٨٥ : حدد ثنا مُحمد بن عبد الله ابن نُمير ثنا مُحمد بن ابني عُفيان عن بن ابني عُفيان عن النافعة عن ابنيه عن الاعمش عن ابني سُفيان عن انس بن ماليك قال قالُوا يَا رَسُول الله الْحجّ فِي كُلِ عام قال لَهُ لُو جبت له تَقُولُوا بها وَلُو لمُ تَقُولُوا بها عُذَبْتُهُ.

٢٨٨٦ - حدَّثَنَا يَعَقُونُ بَنُ ابُواهِيُم الدَّوْرِقِيُ ثَنَا يَزِيْلُهُ بَنُ ابُواهِيُم الدَّوْرِقِيُ ثَنَا يَزِيْلُهُ بَنُ ابُواهِيُم الدَّوْرِقِي عَلَى ابى سنن عَلَيْهُ الْبَالِي سَنْ اللَّهُ ا

# باب: فرضيت جج

۲۸۸۴ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب آیت: ﴿ وَلَـلْهُ عَلَى النَّاسِ حَبِّ الْبَنِتَ ﴾ نازل ہوئی تو بعض سحابہ فی النَّاسِ حَبِّ الْبَنِتَ ﴾ نازل ہوئی تو بعض سحابہ فی موش رہے نے عرض لیا ، بی کیا ہر سال ؟ کرنا ہوگا؟ آپ فاموش رہ انہوں نے پھرعوض کیا : کیا ہر سال؟ آپ نے فرمایا ہیں اور اگر میں کہد دیتا ' ہاں ہر سال' تو ہر سال جج واجب ہوجاتا اس پر یہ آیت نازل ہوئی : 'اے الل ایمان! تم مت سوال کروالی چیزوں کے بارے میں کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی بارے میں کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی بانے میں تو تم کو اچھی نے گیس ۔''

۲۸۸۵ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ بعض و و وں نے عض کیا اے اللہ کے رسول جج ہرسال کرنا ہوگا۔ فرمایا آئر میں کبد دول '' جی' تو واجب بوجائے گا اورا اگر ہرسال جج واجب بوجائے تو تم اے قائم نہ کرسکو اورا گرتم اے قائم نہ کرسکوتو تمہیں عذاب دیا جائے۔ اورا گرتم اے قائم نہ کرسکوتو تمہیں عذاب دیا جائے۔ ۲۸۸۲ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اے روایت ہے کہ اقر ن بن حابس رضی اللہ عنہ نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقر ن بن حابس رضی اللہ عنہ نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے یو جھا اے اللہ کے رسول جج ہرسال ہے یا صرف ایک بارے جس کو بار بار کی استطاعت حاصل ہوتو و و فلی جج کرے۔

ن خارصة الماس جنب بن كفر مان كى غرض يه ب كه بلاضه ورت سوال مرنامنع ب يونكه سوال سے جرچيز كھول كر بيان كردى جاتى ہے ۔ ابغير سوال كے جواب ميں حضور كردى جاتى ہے۔ ابغير سوال كے جواب ميں حضور فرماد ہے كہ بال اجرسال جو فرض ہوتا تو امت محمد يوبل صاحبها الصلاة والسلام كوكتنى تكليف ہوتى ۔ فرماد ہے كہ بال اجرسال جج فرض ہوتا تو امت محمد يوبل صاحبها الصلاة والسلام كوكتنى تكليف ہوتى ۔

# باب: حج اورعمره کی فضیلت

۲۸۸۷: حضرت عمر رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا: پے در پے حج اور

# ٣: بَابُ فَضُلِ الْحَجِّ والْعُمُرَةِ

٢٨٨٥ : حدد ثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَة ثِنَا سُفَيَانَ بُنُ عُيَيْنَة عَنْ عَاصِمٍ عِنْ ابِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن عامِرٍ عِنْ ابِيْهِ عَنْ عَاصِمٍ عِنْ ابِيْهِ عَنْ

عُمر عَنِ النَّبِي عَلِيلَةً قَالَ تابِعُوا بَيُنَ الْحَجَ و الْعُمْرة فانَ الْمُسَابَعَةِ بَيْنَ هُما يَنْفى الْكَيْرُ الْمُسَابَعَةِ بَيْنَهُ مَا يَنْفى الْكَيْرُ حَبَا الْخَدِيْد.

حَدَّثَنَا ابُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ثَنَا عُبِيُدُ اللّه بُنُ عُمَرَ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ عُبِيْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُن عامرٍ بُن ربيْعة عَنُ ابِيْهِ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ نَحُوهُ.

٢٨٨٨ : حدَّثَنا أَبُو مُصْعبِ ثَنَا مَالِكُ ابنُ آنَسِ عَنَ سَمَى مَوُلَى آبِي بَكُو بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنَ ابى صَالِحِ السَمْى مَوُلَى آبِي بَكُو بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنَ ابى صَالِحِ السَّمَانِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةً آنَّ النَّبِي عَلِيلَةً قَالَ الْعُمُرةُ الى السَّمَانِ عَنْ آبِي هُرَيُرةً آنَّ النَّبِي عَلِيلَةً قَالَ الْعُمُرةُ الى الْعُمُرةُ الى الْعُمُرةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّلِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ ال

٢٨٨٩ : حدَّثَنَا ابُو بَكُرِ بُنُ ابِى شَيْبَةَ ثَنَا وكَيْعٌ عَنُ مِسْعَرِ وَسُفَيانُ عَنُ مِسْعَرِ وَسُفَيانُ عَنُ مَنْطُورٍ عَنُ آبِى حَازِمٍ عَنْ آبِى هُرِيْرة قَالَ قَالَ وَسُفُيانُ عَنْ مَنْطُورٍ عَنْ آبِى حَازِمٍ عَنْ آبِى هُرِيْرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُتُ وَلَمْ يَفُسُقُ رَحِعَ كُمَا وَلَدُتَهُ أُمَّهُ.

عمرہ کرو کیونکہ ہے در ہے جج وعمرہ کرنا ناداری اور گناہوں کوایسے ختم کر دیتا ہے جیسے بھٹی او ہے کے میل کو ختم کردیتی ہے۔

دوسری سندہے یہی مضمون مروی ہے۔

۲۸۸۸: حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک جتنے گناہ ہوں عمرہ ان کا کفارہ بن جاتا ہے اور مقبول حج کا کوئی بدلہ نہیں سوائے جنت س

۲۸۸۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اس گھر کا جج کرے اور اس دوران برگوئی و بدملی نہ کرے وہ گناہوں سے پاک ہوکر ایسے واپس ہوتا ہے جیسا (گناہوں سے پاک ہوکر ایسے واپس ہوتا ہے جیسا (گناہوں سے پاک) ہیدا ہوا۔

خلاصة الهاب جنا على المحروب عن المول كى مغفرت اور باطنى پاكيز گى كے علاوہ اس حديث ميں خوداس دنيا كابرا فائدہ يہ بتايا گيا ہے كه اس سے تنگدى دور بوكر فارغ البالى كى نعت ميسر بوجاتى ہے تجربہ كرنے والوں نے اس كا تجربہ كيا ہے كہ ہے در ہے جج اور عمر كرنے سے ان كى تنگدى نوشحالى ميں تبديل بوئى يہ مضمون بہت سے صحابہ كرام سے متعدد سندوں كے ساتھ منقول ہے۔ حدیث ۲۸۸۸: تج مبرور كى مراد ميں كوئى اقوال بيں: (۱) جو حج خدا تعالى كى بارگاہ ميں قبول ہو۔ (۲) جس حج ميں كوئى گناہ سرز دن ہوا ہو۔ (۳) جو حج تمام آ داب وشرائط كے ساتھ كيا جائے۔ (۴) اس حج بعد حاجی كے اندر تبدیل آ جائے كہ توجائى اللہ حاصل ہوا ورعبادت كاشوق ہوجائے اور حج ہے پہلے گنا ہوں كو بالكليہ ترك كردے ایسے حج كى جزاجت ہى ہے۔

باچ: کجاوہ پرسوار ہوکر جج کرنا ۲۸۹۰: حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی نے

٣ : بَابُ الْحَجِّ عَلَى الرَّحُلِ ٢٨٩٠ : حدَّثْنَا عَلِيُّ بُنُ مُحمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ صبيح عَنْ يَزِيْدَ بُنِ آبَانَ عَنُ آنَس بُنِ مَالِكِ قَالَ حَجَّ النَّبِيُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ تُسَاوِئ صَلَى اللهُ عَلَى رحُل رث وقطيُفَة تُسَاوِئ اربعة دَرَاهِم آوُ لا تُسَاوِئ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حِجَّةٌ لا رِيَاءَ فِيُهَا وَلا سُمْعَة .

المَدِيُّ عَنْ دَاوُدَ بُنَ آبِيُ هِنْدِ عَنُ آبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَصَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَع رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِيْنَةَ فَمَرَرُنَا بِوَادٍ فَقَالَ آئَ وَادٍ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِيْنَةَ فَمَرَرُنَا بِوَادٍ فَقَالَ آئَ وَادٍ هَذَا قَالُوا وَادِي الْآزُرَقِ قَالَ كَآتَى انْظُرُ إلى مُوسَى صَلَّى هَذَا قَالُوا وَادِي الْآزُرَقِ قَالَ كَآتَى انْظُرُ إلى مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ فَذَكَرَ مِنْ طُولٍ شَعْرِهِ شَيْنًا لَا اللهُ عَلَيْهِ فِي أَذُنَهِ لَهُ جُوارٌ إلَى يَحْفَظُهُ دَاوُودُ ، وَاضِعًا إصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَهِ لَهُ جُوارٌ إلَى يَحْفَظُهُ دَاوُودُ ، وَاضِعًا إصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَهِ لَهُ جُوارٌ إلَى يَحْفَظُهُ دَاوُودُ ، وَاضِعًا إصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَهِ لَهُ جُوارٌ إلَى يَحْفَظُهُ دَاوُودُ ، وَاضِعًا إصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَهِ لَهُ جُوارٌ إلَى يَحْفَظُهُ دَاوُودُ ، وَاضِعًا إصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَهِ لَهُ جُوارٌ إلَى اللّهِ بِالتَّلْمِيةِ فَالَ أَيْ تَنِيلًةٍ هَذِهِ قَالُوا ثَنِيلًة هُوشَى آوُ اللّهُ بِالتَّلْمِيةِ فَالُوا ثَنِيلًة هُوشَى آوُ اللّهُ بِالتَّلْمِيةِ فَالَ كَانِي اللّهُ مِلْمَا مُ اللّهُ عَلَيْهِ جُمُراء عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَارًا بِهِذَا الْوَادِي عَلَيْهِ خُلُبَةً مَارًا بِهِذَا الْوَادِي مُ مَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْوَادِي مُلْكِا مُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ خُلُبَةً مَارًا بِهِذَا الْوَادِي مُلْكِيا .

پرانے کاوہ پرسوار ہوکر جج کیااورایک چا در میں جو چار در ہم کی ہوگی یا آتی قیمت کی بھی شاید نہ ہو( بیا ظہار بخز و تواضع کیلئے تھا) پھر آ ب نے فر مایا: اے اللہ میں حج کرتا ہوں جس میں دکھاوااور شہرت طبی ہیں۔

۱۴۸۹ : حفرت ابن عباس فرماتے ہیں ہم (سفر ج میں ) اللہ

اوری ہے ہمارا گزرہواتو دریافت فرمایا کہ یہ کونی وادی ہے؟

وادی ہے ہمارا گزرہواتو دریافت فرمایا کہ یہ کونی وادی ہے؟

صحابہ ی غرض کیا: وادی ازر ق ہے۔ فرمایا: گویا میں موسی

اکود کھ رہا ہموں۔ پھر بیان کیا آپ نے اُن کے بالوں کی

المبائی ہے متعلق جو داؤ دبن الی ہند (راوی حدیث) بھول

گئے۔ اپنی اُنگلی کان میں رکھے ہوئے۔ حضرت ابن عباس کے رضی اللہ عبال کہ ہم شاء کا

وضی اللہ عبا نے فرمایا: یہ کونسائیلہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم شاء کا

قو آپ نے فرمایا: یہ کونسائیلہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم شاء کا

مرمایا: میں حضرت یونس کو د کھ د ہا ہموں اوران کی اور شی کی اور شی کی اور شی کی اور سے بی اربی ہوئی ہوئے۔ بیتی اور سے بی اور کے ہوئی ہوئے۔ بیتی اور سے بی اور سے بی اور سے بی ایک کہتے ہوئے۔

# ۵ : بَابُ فَضُلِ دُعَاءِ الْحَاجَ

٢٨٩٢ : حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِیُ ثَنَا صَالِحُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ صَالِحٍ بَنِیُ عَامِرٍ حَدَّثَنِی یَعُقُوبُ بُنُ یَحیٰی بُنِ عَبَّدٍ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَیْرِ عَنُ اَبِیُ صَالِحِ السَّمَّانِ عَنُ اَبِیُ هُرَیْرَة عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَیْضَةً اَنَّهُ قَالَ الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفُدُ

# دېاپ: حاجي کې دُ عا کې فضيلت

۲۸۹۲: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: حج کرنے واللہ کے دوفعہ ہیں اگر اللہ سے دعا مائکیں تو اللہ قبول فر مائمیں اور اگر اللہ سے دعا مائکیں تو اللہ قبول فر مائمیں اور اگر اللہ سے بخشش طلب

کریں تو التدان کی بخشش فر ما دیں ۔

٢٨٩٣: حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بُنْ طَرِيْفِ ثَنَا عِمْرانُ بُنُ عُيئة عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ مُجَاهِدٌ عَنِّ الْمُن عُمَّرًا عَنَّ الْبُن عُمَّرًا عَنْ السَّائِبِ عَنْ مُجَاهِدٌ عَنِّ الْمُن عُمَّرًا عَنَّ اللهِ وَالْحَاجُ عُمَّر عَنِ النَّهِ وَالْحَاجُ قَالَ الْعَازِئ فِي سبيل اللهِ وَالْحَاجُ وَالْمُعَتَمِرُ وَفُدُ اللهِ دَعَاهُمُ فَاجَابُوهُ وَسَالُوهُ فَاعْطاهُمْ.

اللُّهُ إِنْ دَعَوُهُ أَجَابَهُمُ وَ إِن اسْتَغُفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ.

٣٨٩٣: حدَّثَنَا أَبُو بَكُر بَنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا وكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِم ابْنِ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمر عَنُ عُمر اللهِ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمر عَنُ عُمر أَنَّهُ اسْتَاذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي الْعُمُرَةِ فَاذِنَ لَنَهُ اسْتَاذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي الْعُمُرَةِ فَاذِنَ لَنَهُ اسْتَاذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي الْعُمُرةِ فَاذِنَ لَهُ اللهُ وَقَالَ لَهُ يَا أُحَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي الْعُمُرةِ فَاذِنَ لَهُ وَقَالَ لَهُ يَا أُحَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي الْعُمُرةِ فَاذِنَ لَهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي الْعُمُرةِ فَاذِنَ لَهُ وَاللهُ لَهُ مَا لُهُ مَا أُحَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي اللهُ وَقَالَ لَهُ مِنْ دُعائِكَ وَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

تَسَايَوْيُهُ بُنُ هَارُونَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنُ ابِي سُلْيَهَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ ابُنِ الْمَلِكِ بُنُ ابِي سُلْيُمَانَ ابُنِ الْمَلِكِ بُنُ ابِي سُلْيُمَانَ ابُنِ الله بُنِ الله بُنِ صُفُوان ابُنِ عبُدِ الله بُنِ صَفُوان ابُنِ عبُدِ الله بُنِ صَفُوان ابُنِ عبُدِ الله بُنِ صَفُوانَ قَالَ وَكَانَتُ تَحْتَهُ ابْتَهُ آبِي الدَّرُدَآءِ رَضِى اللهُ مَعَالَىٰ عَنْهَ فَاتَاهُمَا فَوْجَدَ أُمَّ الدَّرُدَآءِ وَلَمْ يحدُ ابَا الدَّرُدَآءِ وَلَمْ يحدُ ابَا الدَّرُدَآءِ فَعَالَىٰ عَنْهَ فَاتَاهُمَا فَوْجَدَ أُمَّ الدَّرُدَآءِ وَلَمْ يحدُ ابَا الدَّرُدَآءِ فَعَى اللهُ لَنَا فَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَتُ فَادُ عُ الله لَنَا فَعَالَتُ لَهُ يُرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ قَالَ نَعْمُ قَالَتُ فَادُ عُ الله لَنَا لَهُ الله كَنْ يَقُولُ دَعُوةُ بِحَيْرٍ قَالَ نَعْمُ وَاسَلَمَ كَانَ يَقُولُ دَعُوةُ الْمَرْءِ مُسْتَجَابَةٌ لِآخِيهِ بِظَهُرِ الْعَيْبِ عِنْدُ رَاسِهِ ملك يُومِّنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ دَعُوةً الْمَرْءِ مُسْتَجَابَةٌ لِآخِيهِ بِظَهُرِ الْعَيْبِ عِنْدُ رَاسِهِ ملك يُومِّنُ الله وَعَلَا لَهُ بِحَيْرٍ قَالَ آمِينَ وَلَكَ بِمِنْلِهِ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمِثْلِهِ قَالَ عَنْهُ فَحَدَّ ثَنِي عَنِ النَّيْ يَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلَمَ بِمِثُلِ وَعَالَى عَنْهُ فَحَدَّ ثَنِي عَنِ النَّيِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلَمَ بِمِثُلِ وَلَكَ عَنِ النَّي صَلَى الله عَلَيْهِ وسلَمَ بِمِثُلِ وَلَكَ .

۳۹ ۱۲۸ : حضرت ابن عمر عدوایت ہے کہ بی اللہ اور عمره الم اور عمره الله اور عمره الله اور حج کرنے والا اور عمره الله الله کے وفد بیں انہیں الله نے با یا تو یہ گئے اور انہوں نے الله سے ما نگا تو الله نے ان کوعطا فر مایا۔ ۱۹۸۹: حضرت عمر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی سلی الله علیہ وسلم سے عمره کی اجازت طلب انہوں نے نبی سلی الله علیہ وسلم سے عمره کی اجازت طلب کی تو آ پ نے ان کو اجازت مرحمت فر ما دی اور ان کی تو آ پ نے ان کو اجازت مرحمت فر ما دی اور ان سے فر مایا: اے میرے بیارے بھائی ہمیں ابنی کچھ دعا میں شریک کر لینا اور ہمیں بھلامت دینا۔

۲۸۹۵ : حفرت صفوان بن عبدالله بن صفوان جن کے نکاح میں حفرت ابوالدرداء رضی الله عنہ کی صاحبز ادی تھیں وہ اُن کے پاس گئے وہاں امّ درداء فراپی ساس) کو پایا اور ابوالدرداء کونییں پایا۔ امّ درداء نے ان سے کہا : تم اس سال حج کو جانا چاہتے ہو؟ صفوان نے کہا: ہاں! امّ درداء نے کہا بھر ہمارے لیے بہتری کی دُعا کرنا اس لیے کہ آنخصرت سلی بھیرہ بیجھے غائب میں قبول ہوتی ہے اس کے سرکے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے جواس کی دعا کے وقت آ مین کہتا ہے جب فراس کی دعا کے وقت آ مین کہتا ہے جب کہ جب کہا: پھر ہمار کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے وہ آ مین کہتا ہے جواس کی دعا کے وقت آ مین کہتا ہے وہ آ مین کہتا ہے اور کہتا ہے تیرے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے وہ آ مین کہتا اور کہتا ہے تیرے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے وہ آ مین کہتا اور کہتا ہے تیرے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے وہ آ مین کہتا ہے اور کہتا ہے تیرے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے وہ آ مین کہتا ہے اور کہتا ہے تیرے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے وہ آ مین کہتا انہوں نے بھی نبی سے ایک بی صدیت بیان کی۔

ضلاصیۃ الراب یہ اللہ عندی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال تواضع اور حضرت عمر رضی اللہ عند کی کامل فضیلت اللہ عنہ ہوئی کہ محبوب رہ کا ننات نے اپنے لئے وعا کرنے کی ان سے درخواست کی نیز اس حدیث سے بیجھی ثابت ہوا کہ افضل مفضول سے دعا کی درخواست کرسکتا ہے۔

#### ٢ : بَابُ مَا يُوْجِبُ الْحَجَّ

٢٨٩٢ : حَـدُّثَـنا هِشامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيةً ح: وَحَـدَّتْنا عَلِيُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ وَعُمرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَا ثنا وَكِيْعٌ تَنا الراهيمُ بُنُ يزيدُ الْمَكِي عَنْ مُحمَّدِ بُنْ عَبَّادٍ بُن جَعْفُر الْسَخُورُ وْمِي عن ابْنِ عُمْرِ قَالَ : قَامَ رَجُلُ الِّي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ فقال يَا رسُولَ اللَّهِ فما الْحاجُ قال الشَّعتُ

وقَام آخرُ فَقال يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْحَجُّ قَالَ الْعَجُّ والنَّجُّ. قَالَ وَكُيْعٌ يَعْنَى بِالْعِجِ الْعَجِيْجِ بِالتَّلْبِيةِ وِالنَّجِّ نَحُرُ الْلِذَنِ ٢٨٩٧ : حَدَثنا سُولِدُ بُنُ سَعِيْدٍ ثَنَا هِشَامُ بُنُ سُلِيْمَانَ الْفُرشِي عَن ابْن جُريُج قال وَأَخْبَرْنِيُهِ ايْضًا عَن ابْن عَطَاءِ عَنْ عَكُرِمَةً عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ انَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْضَةً قَالِ الزَّادُ والرَّاحَلَةُ يَعْنِي قَوْلَهُ ﴿ مَنِ اسْتَطَاعِ اِلَيْهِ سَبِيُّلًا ﴾ .

# بان : کونسی چیز حج واجب کردی ہے؟

۲۸۹۲: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک مرد کھڑا ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! کوئی چیز حج کو واجب کر دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا: توشہ اور سواری۔ پھر اُس نے کہا: یا رسول اللہ! حاجی کیسا ہوتا ہے؟ آپ نے فر مایا: بلھرے بالوں والا' خوشبو ہے مبرا۔ ایک اور مخص كفرُ ا بوا اور بولا: يا رسول الله ! حج كيا ہے؟ آپ نے فر مایا: لبیک پکار نااورخون بہانا ( تعنی قربانی کرنا ) \_

۲۸۹۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے كەلانىد كے رسول قىلى اللەغلىدە كىلى نے قرمايا: كەلشىقطاع النه سبنلا کا مطلب ہے کہ آ دمی کے یاس تو شہاور سواري ہو ۔

خادسہ الماب بنا استطاعت ہے مراد ہے کہ کھانا اور سواری کا خرچہ اور جینے دن حج میں گز ارے جا نمیں گے اتن مدت بیوی بچوں کا خرچ اور رہائش کا انتظام ہوتو حج فرض ہو گیا۔

#### ك : بَابُ الْمَرُ أَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيً

٢٨٩٨ : حَدَّثَنا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا الْاعُمشُ عنُ ابي صالع عن ابئ سعيد قال قال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لا تُسَافِرُ السمرألة سفر ثلاثة أيّام فصاعدًا إلّا مع أبيها او الجيها او اَبْنِهَا أَوْ زُوْجِهَا اوْ ذِي مَحْرِمٍ.

٢٨٩٩ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ عَنِ ابْنِ ذِنُب عنُ سعِيْدِ المُفَتَرِى عَن آبى هُريُرةَ أَنَّ النَّبِي عَيْكُ عَالَ لا يبحِلَ الامْرَأَةِ تُوْمِنُ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الْاجِرِ أَنْ تُسافِر مَسِيْرَةَ آخرت برايمان ركھ اس كے لئے بغيرمحرم كے ايك يَوْم وَاحَدِ لَيُسَ لَهَا ذُوْحُرُمَةٍ .

• ٢٩٠٠ : حدَّثْنَا هِشَامُ بُنُ عَمَارِ ثَنَا شُعَيْبُ بُنُ إِسْحَاقَ ثَنَا

#### باب:عورت کا بغیرولی کے مج کرنا

۲۸۹۸: حضرت ابوسعید رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: عورت تین یوم یا اس سے زیادہ کا سفرنہ کرے الا بیہ کہ اس کا والدیا بھائی یا بیٹایا خاوندیااورکوئی محرم ساتھ ہو۔

۲۸۹۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جوعورت الله اور یوم دن کی مسافت سفر کرنا حلال نہیں ہے۔

۲۹۰۰ : حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ

ابُنُ جُرَيْجِ حَدَّثَنِى عَمْرُو بُنُ دِيْنَادِ انّهُ سمع ابا مغبَدِ وَمَوُلَى ابُنِ جَرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَلَيْكَ ابُنِ عَبَاسٍ قال جاء اغرابي الى النّبِي عَلَيْكَ ابُنِ عَبَاسٍ قال جاء اغرابي الى النّبِي عَلَيْكَ قَالَ قَالُ إِنِّى كُتِبُتُ فِى غَزُوةِ كَذَا وَكذا والهُواتِي حَاجَةٌ قَالَ فَارُجعُ مَعَهَا.

ایک دیباتی نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلاں لڑائی میں میرانام بھی لکھا گیا ہے جبکہ میری بیوی حج کے لئے جانا جائتی ہے آپ نے فرمایا ادا پس چلے جاؤ (اور حج کرو) اس کے ساتھ۔

خلاصة الراب مطلب يہ بے كورت بغير محرم كے سفر نہ كرے اكيلے سفر كرنا ياكسى غير محرم كے ساتھ سفر برجان مخت گناہ ہے۔ امام ابوحنيفہ كے نز ديك تين دن يا اس سے زاكد سفر بغير محرم كے نا جائز ہے بعض علماء كے نز ديك فلا ہر احاد بيث كى بناء برمطلق سفر بغير محرم كے حرام ہے علامہ طبی نے قاضی عياض سے نقل كيا ہے كہ علماء كرام كا اتفاق ہے كہ عورت كے لئے سفر حج اور عمر نے كے واسطے بغير محرم كے جانا جائز نہيں البتہ ہجرت بغير محرم كے بحق كرسكتی ہے كيونكہ دارالحرب ميں اس كے لئے تضہر ناحرام ہے۔

#### ٨: بَابُ الْحَجُّ جِهَادُ النِّساءِ

1 • 1 • : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَة ثِنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيُلٍ عَنُ حَبِيْبِ بُنِ أَبِي عَمُرةَ عَنْ عَائِشَة بِنُت طَلْحة عَنْ عَائِشَة فَى عَائِشَة بَنْت طَلْحة عَنْ عَائِشَة فَاللَّهِ عَلَى عَلَيْهِنَّ قَاللَّهُ عَلَيْهِنَّ عَلَيْهِنَّ جَهَادٌ قَال نَعَمُ عَلَيْهِنَّ جَهَادٌ لَا قِتَالَ فِيل النَّحِجُ وَالْعُمْرةُ .

٢٩٠٢ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ اللَّهِ شَيْبة ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ الْفَضُلِ الْحُدَّانِي عَنُ ابني جَعْفرِ عَنُ أُمَّ سَلَمَةَ الْقَاسِمِ بُنِ الْفَضُلِ الْحُدَّانِي عَنُ ابني جَعْفرِ عَنُ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْفٍ الْحَجِّ جَهَادُ كُلَّ صَعِيُفٍ .

#### باب: مج كرناعورتوں كے لئے جہاد ہے

۲۹۰۱: حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا عورتوں کے ذمہ جہاد کرنا ہے؟ فرمایا: بی عورتوں کے ذمہ ایسا جہاد ہے جس میں لڑائی بالکل نہیں لیعنی جج اور عمرہ۔

۲۹۰۲: حضرت ام سلمه رضی الله عنها فرماتی میں که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: حج کرنا ہرنا تو ال کا جہاد ہے۔

*خلاصہۃ الباب* ہے۔ ان احادیثِ مبارکہ میں عورت کے جج کو جہاد ہے تعبیر فر مایا بلکہ ہرنا تو اں و کمزور کے لئے جج کو جہاد فر مایا ہے۔

#### ٩: بَابُ الْحَجّ عَنِ الْميّتِ

٣٩٠٣ : خدَّ ثَنَا مِنْحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْن نُميْرِ ثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلِيمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَسَاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْنَ سَمِع رَجُلا يَقُولُ لَعْنِ ابْنِ عَبَسَاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَيْنَ شَعْرُمَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْنَ شَعْرُمَةً قَالَ لَهُ عَنْ شَعْرُمَةً قَالَ وَسُولُ اللَّه عَيْنَ عَلَى هَا فَاجُعَلُ هَا فِي قَالَ هَا لَهُ جَجُجُت قَطَّ قَالَ لا قالَ فَاجُعَلُ هَا فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللهُ الللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللل

#### پاہے: میت کی جانب سے جج کرنا

۲۹۰۳: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے سنا کہ ایک مرد کہہ رہا ہے کہ لبیک شہر مہ کی طرف ہے تو اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : شہر مہ کون ہے؟ کہنے لگا میرا رشتہ دار ہے فر مایا : بھی تم نے خود (اینے لئے) جج کیا کہنے لگانہیں فر مایا بھر یہ جج

عَن نَفْسِكَ ثُمَّ خُجَّ عَنْ شُبِرُمَة.

٣٩٠٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ الْاعُلَى الصَّنَعَانِيُ ثَنَا عَبُدُ الْاعُلَى الصَّنَعَانِيُ ثَنَا عَبُدُ الرَّرَّاقُ اَنْبَانَا سُفَيَانُ التَّوْرِيُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيَ عَنُ يَزِيُدَ بُنِ الْاصَبِمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال جاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِي عَلَيْكُ بُنِ الْاصَبِمِ عَنِ ابْنِي عَلَيْكُ فَال بَعْمُ حُجَ عِنْ ابْيُكَ فَإِنْ لَمُ تَزِدُهُ فَقَالَ اعْمُ حُجَ عِنْ ابِيْكَ فَإِنْ لَمُ تَزِدُهُ فَقَالَ اعْمُ حُجَ عِنْ ابِيْكَ فَإِنْ لَمُ تَزِدُهُ حَيْرًا لَمُ تَزِدُهُ شَرًا

٢٩٠٥ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَارِ ثَنَا الْولِيْدُ بُنُ مُسْلِمِ ثَنَا عُمُانُ بُنُ عَطَاءٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي الْعُوْثِ بُنِ حُصَيْنٍ ( رَجُلُّ عُمُانُ بُنُ عَطَاءٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي الْعُوْثِ بُنِ حُصَيْنٍ ( رَجُلُّ مِن اللَّهُرُ عِ) آنَهُ اسْتَفُتَى النَّبِي عَلِي عَلَي النَّهُ مَاتَ وَلَمُ يَحْجَ قَالَ النَّبِي عَلَي عَلَي حَجَّ عَنُ آبِيكَ وَقَالَ النَّبِي عَلَي عَلَي النَّهُ وَقَالَ النَّبِي عَلَي النَّهُ وَيَعَلَي عَنُهُ اللَّهُ عَنُ آبِيكَ وَقَالَ النَّبِي عَلَيْكَ وَقَالَ النَّبِي عَلَيْكَ حَجْ عَنُ آبِيكَ وَقَالَ النَّبِي عَلَيْكَ حَجْ عَنُ آبِيكَ وَقَالَ النَّبِي عَلَيْكُ وَقَالَ النَّبِي عَلَيْكَ وَقَالَ النَّبِي عَلَيْكُ وَقَالَ النَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنُ الْمِيكَ وَقَالَ النَّبِي عَلَيْكُ وَقَالَ النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ النَّهُ عَلَيْكُ وَقَالَ النَّبُ وَ النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ا پی طرف ہے کر واور شہر مدی طرف ہے جج پھر کرنا۔
۲۹۰۴: حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کدایک مرد نبی صلی
الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا میں اپنے
والد کی طرف ہے جج کرلوں؟ فرمایا: جی ہاں اپنے والد
کی طرف ہے جج کرلواس کئے کہا گرتم اس کی بھلائی میں
اضافہ نہ کر سکے تو شرمیں بھی اضافہ نبیس کرو گے۔

۲۹۰۵: قبیلے فرع کے ایک مرد ابوالغوث بن حقیمن سے
روایت ہے کہ انہوں نے نبی سے دریا فت کیا کہ ان کے
والد کے ذمہ حج تھا ان کا انقال ہو گیا اور وہ حج ندکر
سکے۔ نبی نے فرمایا: اپنے والد کی طرف سے حج کرلواور
نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ای طرح نذر کے روز ہے
اس کی طرف سے قضاء کئے جا سکتے ہیں۔

ضاصة الباب المحمد الماسة الباب المحمد عن الماسة الباب المحمد الماسة الباب المحمد الباب المحمد الباب المحمد الماسة الباب المحمد المحمد

داب: زندہ کی طرف سے حج کرنا جب اس میں ہمت نہ رہے

۲۹۰۶: حضرت ابورزین عقیلی رضی الله عنه سے روایت بے کہ وہ نبی سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ا : بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْحَيِّ إِذَا
 لَمُ يَسْتَطِعُ

٢٩٠١ : حَدَّثَنَا آبُو بَكُر بُنُ اللَّهُ وَعَنُ عَلِيّ بُنِ اللَّهُ مَان بُنِ سَالِم عَنُ مُحدمً لِ قَالًا ثَنَا وَكِيعٌ عَنُ شُعْبَةً عَنِ النَّعُمان بُنِ سَالِم عَنُ

عَـمُرِو بُنِ اوْسِ عَنُ أَبِى رَزِيْنِ الْعُقَيُلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَ عَنِيلَةً فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَنَّ ابَى شَيْخٌ كَبِيُرٌ لَا يَسْتَطَيْعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَة وَلَا الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنُ آبِيُكَ وَاعْتَمِرُ .

2. و ٢٩٠٤ : حَدَّثَنَا آبُو مَرُوَانَ مُحَمَّدُ ابْنُ عُثُمانَ الْعُثُمانِيُ ثَنَا عَبُدُ الْرَّحُمْنِ ابْنِ الْحارِثِ بْنِ عَبُدُ الْرَّحُمْنِ ابْنِ الْحارِثِ بْنِ عَبُدُ الْرَّحُمْنِ ابْنِ الْحارِثِ بْنِ عَبَّاشِ بُنِ ابْنِ الْحارِثِ بْنِ عَبَّاشٍ بُنِ ابْنِ حَكِيْمِ ابْنِ عَبَّاثٍ بُنِ حَكِيْمِ ابْنِ عَبَّادٍ بُنِ حُنَيْفِ الْاَنْصَارِي عَنْ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَبَّادٍ بُنِ حُنَيْفِ الْاَنْصَارِي عَنْ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَبَادٍ بُنِ حُنَيْفِ الْاَنْصَارِي عَنْ نَافِعٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَبَالِي اللّهِ عَلَيْكَ عَنْهُ اللّهِ عَلَيْكُ عَنْهُ اللّهِ عَلَيْكُ عَنْهُ اللّهِ عَلَيْكُ نَعْمُ اللّهُ عَلَيْكُ نَعْمُ اللّهِ عَلَيْكُ نَعْمُ اللّهُ عَلَيْكُ نَعْمُ اللّهُ عَلَيْكُ نَعْمُ اللّهُ عَلَيْكُ نَعْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٢٩٠٨: حدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُميْرِ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرُ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كُويُبٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ اَحْبَرَنِى حُصَيْنُ بُنُ عُوْفِ قَالَ قُلْتُ يَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ اَحْبَرَنِى حُصَيْنُ بُنُ عُوْفِ قَالَ قُلْتُ يَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آبِي آذَرَ كَهُ الْحَجُّ وَلَا رُسُولُ اللهِ إصلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آبِي آذَرَ كَهُ الْحَجُّ وَلَا يَسُولُ اللهِ إصلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آبِي آذَرَ كَهُ الْحَجُّ وَلَا يَسُولُ اللهِ إِصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آبِي آذَرَ كَهُ الْحَجُ وَلَا يَسُولُ اللهِ إِصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آبِي آذَرَ كَهُ الْحَجُ وَلَا يَسُعُلُهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢٩٠٩ : خدَّ قَنا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ إِبُرَاهِيُمَ الدِّمَشُقِيُ قَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسُلِمٍ ثَنَا الْاوُزَعِيُ عَنِ الزُّهُرِي عَنْ سُلِيمانَ بُن يَسَادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ آخِيهِ الْفَصُلِ آنَّهُ كَان دِدُف رسُولِ يَسَادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ آخِيهِ الْفَصُلِ آنَّهُ كَان دِدُف رسُولِ اللَّهِ عَنِينَةً عَدَاةَ النَّحُرِ فَاتَتُهُ امُواَةً مِنْ خَتُعَمِ فَقَالَتُ يَا رسُولَ اللَّهِ عَنِينَةً عَدَاةَ النَّحُرِ فَاتَتُهُ امُواَةً مِنْ خَتُعَمِ فَقَالَتُ يَا رسُولَ اللَّهِ عَنَاهُ اللَّهِ اللَّهِ عَنَاهُ اللَّهِ اللَّهِ عَنَاهُ اللَّهِ عَنَاهُ اللَّهِ اللَّهِ عَنَاهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ آدُر كَتَ آبَى اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ نَعَمُ فَإِنَّهُ لَلْ خَتْ عَلَى عَبَادِهِ آدُر كَتَ آبَى اللَّهِ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّهُ لَلَكُ عَلَى عَبَادِهِ آلَكُ عَمْ فَإِنَّهُ لَلْ عَمْ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى آبِيكَ دَيْنٌ قَضَيْتِهِ .

اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے والد بہت بوڑ سے بیں جج اور عمرہ کی ہمت نہیں سوار بھی نہیں ہو سکتے ۔فر مایا اپنے والد کی طرف سے جج اور عمرہ کرو۔ سکتے ۔فر مایا اپنے والد کی طرف سے جج اور عمرہ کرو۔ ۲۹۰۷ : حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنبما سے

۲۹۰۷: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنبما سے روایت ہے کہ قبیلہ فعم کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے گئی۔ا ہے اللہ کے رسول میرے والد بہت معمر ہیں ان پر حج فرض ہو چکا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے ذمہ فرض فر مایا ہے اور اب وہ اس کی ادائیگی کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو کیا میراان کی طرف سے حج کرناان کے لئے کافی ہوجائے میراان کی طرف سے حج کرناان کے لئے کافی ہوجائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جی ہاں۔

۲۹۰۸: حضرت حسین بن عوف یان فریاتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے والد کے ذیمہ حج آ چکا مگر اُس میں طاقت نہیں الایہ کہ پالان کی رشی کے ساتھ باندھ دیئے جا کیں۔ یہ ن کرآ پ چند لمح خاموش رہے کے مراب والد کی طرف ہے۔ اس صدیث کی سند میں محمد بن کر ایپ والد کی طرف ہے۔ اس صدیث کی سند میں محمد بن کر یب منکر الحدیث اورضعیف ہے۔

۲۹۰۹: حضرت فضل بن عباس فر ماتے ہیں کہ وہ یوم نحر کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے آپ کے پاس قبیلہ خعم کی ایک خاتون آئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میر ہے والد پر اس بڑھا ہے میں جج فرض ہوا کہ وہ سوار بھی نہیں ہو سکتے کیا میں ان کی طرف ہے جو کرسکتی ہوں فر مایا جی ہاں کیونکہ اگر تمہارے والد کے فرمش ہوتا تو تم اس کی ادائیگی کرسکتی تھی۔

ضاصة الراب ﷺ ﷺ منه به بامام ابوحنيفه ورامام احمدًا وراكثر فقهاء كرام كا۔ حدیث ٢٩٠٩: مطلب یہ به كرج مطلب یہ به كرج مطلب یہ به کہ جس طرح قرض اور حقوق العباد جو ماں باپ پر بین ان كوادا كرنا ضرورى ہے اس طرح حقوق العد بھى كہ وہ العد كا قرض بے باپ بر۔

#### باب نابالغ كاج كرنا

۲۹۱۰: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فرماتے میں کہ ایک حج کے دوران ایک خاتون نے نبی صلی الله علیه وسلم کے سامنے اپنے بچے کو اٹھا کر بوچھا اے الله کے رسول اس کا تج ہو جائے گا فرمایا: جی ہاں اور تواب شمہیں ملے گا۔

١١: بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ

• ٢٩١٠ : حدّثنا على بَنْ مُحمَّد ومُحَمَّد بَنْ طَرِيْفِ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِية حَدَّثَنِي مُحمَّد بَنْ سُوْقَة عَنْ مُحمَّد بَن السَمْنَكُدر عن جَابِر بَنِ عَبْد اللَّهِ قَال رَفَعَتُ امْرَائَةُ صبيًا لَهَا السَمْنُكُدر عن جَابِر بَنِ عَبْد اللَّهِ قَال رَفَعَتُ امْرَائَةُ صبيًا لَهَا السَمْنُكُدر عن جَابِر فَعَالَتُ يَا رَسُول اللَّهِ الهذا حَجُّ اللَّهِ اللهذا حَجُّ فَقَالَتُ يَا رَسُول اللَّهِ الهذا حَجُّ قَالَ نَعْمُ ولكِ الجُرُ

<u>خااصة الباب</u> ہنے اس حدیث سے بچے کے جن کانتیجے ہونا معلوم ہوا بلکہ برشم کی عبادت بچے کی طرف سے تعیمی ہے اور ان عبادات کا تواب ماں باپ اور دوسرے ولی کوملتا ہے۔

#### ۱۲: بَابُ النَّفَسَاءِ وَالُحَائِضِ تُهلُّ بَالُحَجِّ• تُهلُّ بَالُحَجِّ•

ا ١ ٩ ٢ : حدَّثنا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلِيمان

٣٩١٣ : حَدَّثْ نَا عَلَى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْنَى ابْنُ آدَمَ عَنُ اللهُ عَنُ جَابِرٍ قَالَ نُفِستُ سُفَيَانَ عَنُ جَعْفُر بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ ابِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نُفِستُ السُمَآءُ بِنُ تَا عُمَيْسَ بِمُحَمَّدٍ بُنِ آبِي بِكُرٍ فَارُسَلَتَ الى

بالبيت.

# ہاہ : حیض ونفاس والی عورت جج کا احرام باندھ سکتی ہے

۲۹۱۱: ام المؤمنین سیده عائش فرماتی بین که حضرت اسا، بنت عمیس رضی الله عنها کوشجره ( ذوالحلیفه ) میں نفاس از نے لگا تو رسول الله علیه وسلم نے سید ناابو بکر سے فرمایا کہ ان ہے کہونسل کرلیں اوراحرام باندھ لیں۔ ۲۹۱۲: حضرت ابو بکر رضی الله عنه الله کے رسول صلی الله عنه الله وسلم کے ساتھ حج کے لئے نگلے ان کی ابلیه حضرت اسا، بنت عمیس ان کے ساتھ تھیں۔ شجرة ( ذوالحلیفه ) میں ان کے باتھ تھیں۔ شجرة ( ذوالحلیفه ) میں ان کے بال محمد بن ابی بکرکی ولا دت ہوئی تو حضرت ابو بکر نبی کریم کی ضدمت میں حاضر ہوئے آ پ کواطلا ک ابو بکر نبی کریم کی ضدمت میں حاضر ہوئے آ پ کواطلا ک دی آ پ نے فرمایا کہ اسا، ہے کہونسل کر لے پھر حج کا احرام باندھ لے اور تمام وہ افعال کرے جوحاجی کرتے ہیں البتہ بیت الله کا طواف نہ کرے۔

۲۹۱۳: حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت اسا ، بنت عمیس کومحمر بن الی بکر کی ولا دت کے بعد نفاس آیا انہوں نے نبی سلی الله علیہ وسلم کو پیغام بھیج کرمسئلہ

النَّبِيِّ صِلْي اللهُ عَلَيْه وسلَّم فَآمَرهَا أَنْ تَغْتَسِلُ وتَسْتَنْفِر ﴿ وَرِيافَتَ كِيارَ آبُّ نِي فَرَما يَا بَعْسَلُ كَرِ لِي اور كَيْرُ \_ كَا بثوب وتهل .

لنگوٹ باندھ لےاوراحرام باندھ لے۔

خلاصة الباب الله الرعورت كواحرام باند صفى كے بعد حيض يا نفاس آجائے توسارے مناسك جج كرسكتى ہے سوائ طواف کے کہوہ پاک ہونے اورغسل کے بعد کرے گی۔

#### ١٣ : بَابُ مَوْاقِيْتِ أَهُلَ ٱلْأَفَاق

٣ ٩ ١ ٢ : حَدَّثُنَا أَبُو مُضعب ثنا مَالِكُ أَبُنُ أَنس عَنْ نَافِع عَن الن عُمرَ انَّ رسُول اللَّه قال يُهلُّ أَهُلُ الْمدينة من ذِي التحليفة وَ أَهُلُ الشَّامِ مِن الْجَحْفَةِ واهُلُ نَجْدِ مِنْ قَرُنَ فقال عبد الله أمَّا هذه الثَّلائة فقد سمِعتها من رسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم وبلغني أنَّ رَسُولَ اللَّه صلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّم قال ويُهلُّ اهُلُ الْيَمن مَنْ يَلْمَلُمُ .

١٩١٦ : حـدَّثَنا علِيُّ بْنُ مُحمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ ثِنَا ابْرِاهِيْمُ بُنُ ينزيد عَنْ ابي الزُّبَيْرِ عَنْ جابِرِ قَالَ خَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهُ صلَّى اللهُ عليه وَسَلَّم فَقَالَ مُهِلُّ أَهُلَ الْمَديُّنَةِ مِنْ ذِي الْحُلِّيفَةِ و مُهلَ اهُل الشَّام من النُّجـحُفةِ وَمُهلُ اهل الْيَمن منْ يلملم ومُهلُ أهل نجدٍ من قرن ومُهلُ أهل المشرق من ذاتِ عرُق ثُمَّ أَقُبَل بوجُهه لِلْافْق ثُمَّ قَال اللَّهُمَّ اقْبلُ بقلوبهم .

#### باب: آفاقی کی میقات کابیان

۲۹۱۴: حضرت ابن عمر رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ الله كے رسول نے فرمایا: احرام باندھيں اہل مدينه ذ والحليف ہے اور اہل شام حجفہ ہے اور اہل نحد قرن ہے حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ یہ تین تو میں نے خود اللہ کے رسول سے سنیں اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے فر مایا: اہل یمن یکملم ہے احرام با ندھیں ۔ ۲۹۱۵ : حضرت جابر مخر ماتے میں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فر مایا اس میں فر مایا: اہل مدینہ کے لئے احرام باندھنے کی جگہ ذوالحلیفہ ہے اور اہل شام کے لئے حجفہ ہے اور اہل یمن کے لئے یکملم ہے اور بل نحد کے لئے قرن ہے اور اہل مشرق کے لئے ذات عرق ہے پھرفر مایا اے اللہ ان کے قلوب کو ( ایمان واعمال صالحه کی طرف ) متوجه فر ما دے۔

خلاصة الهاب ألم ميقات الله مقام كو كتبر جبال حاجي كواحرام باندهنا ضروري ہے اور بغير احرم كے اس ت آ گے بڑھنا نا جائز ہے۔اس حدیث میں میقاتوں کا ذکر ہے۔

#### ولي احرام كابيان

۲۹۱۲: 'سرّت ابن عمر رضی اللّه عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله تعلی الله علیه وسلم نے جب رکاب میں پاؤں رکھا اور سواری سیدھی ہوگئی تو آ پ نے لبیک یکار امسجد ذوالحليفه كے ياس۔

#### ١٠ : بَابُ الْإِحْرَام

٢ ١ ٢ ٢ : حدَّثْنَا مُحُرزُ بُنُ سلمة الْعَدَنِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ بُنُ مُحمَّدِ الدَّراورُدِيُّ حدَّتَنِي غَبَيْدُ اللَّهِ بَنْ غُمر عن نافع عَن ابُن عُمر اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ كَانَ اِذَا اَدُخَلَ رَجُلَهُ فِي الْغَرُز واسْتُوتْ به راجِلَتُهُ آهُلَ منْ عنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلْيْفة . الوليد بن مُسلِم وغمَرُ ابن عبد الوحيد قالا ثنا الاورّاعِيُ الومشقِيُ ثنا الولار اعِيُ الولار اعِيُ الولار اعِي الولار اعِي الولار اعِي عن أيُوب بن مُوسى عَن عبد اللهِ بن عبيد بن عمير عن عاب البت الباني عن انس بن مالك قال انى عِند ثفنات ناقة وسول الله عَن عند الشّجرة فلمًا استوت به قائمة قال الله عَن عمرة وحجة معا وذالك في حجة الوداع.

۲۹۱۷: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے بیں کہ شجرہ ( ذوالحلیفه ) میں میں رسول الله سلی الله علیه وسلم کی اونمنی کے پاس تھا۔ جب وہ سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ نے فرمایا: اے الله میں آپ کی بارگاہ میں جج اور عمرہ کی بیت وقت نیت کر کے حاضر ہوں اور یہ ججة الوداع کا موقع تھا۔

<u>خلاصیۃ الباب</u> ہے؟ افضل یہ ہے کہ نماز کے بعد تلبیہ پڑھے لیکن اگر کچھ دیر بعد یا سواری پرسوار ہونے کے بعد تلبیہ پڑھا تب بھی کوئی حرج نہیں۔

#### ١٥: بَابُ التَّلُبيَةِ

٢٩١٩ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ أَحْزَمَ ثَنَا مُوْمَّلُ بُنُ اِسْمَاعِيلُ ثَنَا مُوْمَّلُ بُنُ اِسْمَاعِيلُ ثَنَا سُفَيَانُ عَنُ جَعْفَر بْن مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَال كَانتُ تَلْبِيهُ رَسُولُ اللَّهِ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَك لَبَيْكَ (سُولُ اللَّهُ لَبَيْكَ اللَّهُمَ لَبَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَك لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمُدُ وَالنِّعُمة لَكَ وَالْمُلَكَ لَا شَرِيْكَ لَك لَبَيْك.

• ٢٩٢٠ : حَدَّثْنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدِ قَالَا ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُد اللّه بُنِ آبِى سَلَمَةَ عَنُ عَبُد اللّه بُنِ اَبِى سَلَمَةَ عَنُ عَبُد اللّه بُنِ الْفَصْلِ عَنِ الْاَعْرِجِ عَنُ ابِى هُرَيُرَة ان رَسُول اللّهِ عَنْ ابِى هُرَيُرَة ان رَسُول اللّهِ عَنْ ابِى هُرَيُرَة ان رَسُول اللّهِ عَنْ ابْنَى هُرَيُرَة ان رَسُول اللّهِ عَنْ ابْنَى هُرَيْرَة ان رَسُول اللّهُ عَنْ اللّهُ الْحَقّ لَبَيْكَ .

٢٩٢١ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا اسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ثَنَا غَمْرِهُ ابُنُ غَزِيَة الْآنُصارِيُ عَنُ آبِي حازِم عن سهُلِ بُنِ

#### وإب: تلبيه كابيان

۲۹۱۸: حضرت ابن عمر رضی الله عنها فر ماتے بیں کہ میں نے تبید رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے کیمی ۔ آپ فر ما رہے تھے: لبیک السله ہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الله شریک لک لبیک ان المحمد و المنعمة لک و الملک لا شہریک شہریک ان المحمد و المنعمة لک و الملک لا شہریک لک حضرت ابن عمر رضی الله عنه مزید یہ بھی برحے : لبیک لیک حضرت ابن عمر رضی الله عنه مزید یہ بھی برخ صفے : لبیک لیک و سعدیٰ و المحیر فی یدیک لبیک و سعدیٰ و المحیر فی یدیک لبیک و المحمل ۔

۲۹۲۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلمید میں یہ بھی ارشادِ مبارکہ فرمایا کہ: لَیْنک الله اللحق لینک

۲۹۲۱: حضرت مهل بن سعد ساعدی برضی الله تعالی عنه بیان فر ماتے ہیں جو (شخص بھی) تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہنا سغد السَّاعدِى عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَنَّالِهُ قَالَ مَا مِنْ مُلَبُ يُلَبَّىُ اللَّهِ عَنْ قَالَ مَا مِنْ مُلَبُ يُلَبَّىُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ مِنْ حَجْرٍ اوْ شَجَرٍ اوْ مَدَرٍ اللَّهُ عَنْ يَعْمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجْرٍ اوْ شَجَرٍ اوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِع الْاَرُضُ مِنْ هَهُنَا وَهَهُنا .

#### ١١: بَابُ رَفَعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ

٢٩٢٢ : حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بَنُ آبِي شَيَبَة ثَنَا سُفَيانُ بُنُ عُيئَنة عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بِنِ ابِي بَكُرِ ابْنِ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بِنِ ابِي بَكُرِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام حَدَّثَة عَنُ خَلَّادِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام حَدَّثَة عَنُ خَلَّادِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آنَ النَّبِي عَيْفَ قَالَ آتَابِي جِبْرَائِيلُ السَّائِبِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آنَ النَّبِي عَيْفَ قَالَ آتَابِي جِبْرَائِيلُ فَامَرَنِي الْ الْمُ الْمَر آصَحَابِي آنَ يَرُفَعُوا آصَوَاتَهُمْ بِالْآهَلالِ . تَفَامَرَنِي الْ الْمُ الْمُ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي لَبِيدٍ عَنِ الْمُطَلِبِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حَنُطَبٍ عَنُ رَيْدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حَنُطَبٍ عَنْ رَيْدِ بُنِ خَالِدِ اللَّهِ بُنِ حَنُطَبٍ مَنْ حَلَّدِ بُنِ خَالِدِ اللَّهِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدِ اللَّهِ بُنِ قَالَ قَالَ قَالَ عَلَى مُنَا اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي لَيْهِ عَنِ الْمُطَلِبِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ وَيُلِعِ اللَّهِ بُنِ آبِي لَيْهِ عَنِ الْمُطَلِبِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ وَيُعَلِي اللَّهِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدِ اللَّهِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدِ الْمُجَمَّدُ مُنْ اللَّهِ بَا اللَّهِ جَاءَ نِي جِبْرَائِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مُنْ اللَّهُ جَاءَ نِي جِبْرَائِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مُنْ اللَّهُ وَاءَ نِي جِبْرَائِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مُنْ اللَّهُ مَاءَ نِي جِبْرَائِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مُنْ اللَّهُ وَاءَ نِي جَبْرَائِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مُنْ اللَّهُ وَاءَ نِي جِبْرَائِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مُنْ اللَّهُ وَاءَ نِي جَبْرَائِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مُنْ الْمُعَالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهِ مَاءَ نِي جِبْرَائِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مُنْ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعْمَدُ مُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلَى اللَّهِ الْمُلْمُ الْمُعَلِي الْمُعْمَدُ الْمُ الْمُ الْمُعْمَلُهُ الْمُ الْمُعُولُولُ الْمُعُلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُولُولُولُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُولُو

٢٩٢٣ : حدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزامِيُّ وَيَعْقُولُ بُنُ خُميْدِ ابْنُ كَاسِبٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكِ عَنِ الضَّحاكِ خُميْدِ ابْنُ كَاسِبٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكِ عَنِ الضَّحاكِ بُنِ عُشْمَانَ عَنُ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ ابْنِ بُنِ عُشْمَانَ عَنُ مُحَمِّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ ابْنِ يَنْ عُشْمَانَ عَنُ مُحَمِّدٍ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ ابْنِ يَسُولُ اللّهِ عَنْ ابْنُ مَنْ ابْنُ اللّهِ عَنْ ابْنُ اللّهِ عَنْ ابْنُ اللّهِ عَنْ ابْنُ اللّهُ عَنْ ابْنُ اللّهِ عَنْ ابْنُ اللّهِ عَنْ ابْنُ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ ابْنُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ ابْنُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمَالُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

فَلَيْرُفَعُوا اصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهَا مِنُ شِعارِ الْحَجِّ.

ہے تو اس کے دائیں بائیں زمین کے دونوں کناروں تک سب بچھ 'درخت اور ڈھیلے بھی ( اُس کے ساتھ ) تکبیہ کہتے ہیں۔

#### البيك يكاركركهنا

۲۹۲۲: حضرت سائب رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے پاس جبرئیل علیہ السلام آئے اور مجھے تکم دیا کہ اپنے ساتھیوں کو تلبیہ بلند آ واز سے کہنے کا تحکم دول۔

۲۹۲۳: حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنه فرماتے بین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میر ب پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا اے محمر اپنے ساتھیوں کو بلند آ واز سے تلبیہ کہنے کا حکم دو کیونکہ تلبیہ جج کا شعار (اور نشانی ) ہے۔

۲۹۲۳: حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ت روایت ہے کہ الله کے رسول سلی الله علیه وسلم سے بوچھا گیا کہ ( دورانِ حج ) کون ساعمل سب زیادہ فضیلت والا ہے ؟ ارشاد فر مایا: پکار کر لبیک کہنا اور قربانی کا خون مانا۔

<u>خلاصة الراب</u> ہے ہے مردول کے لئے تکم ہے کہ اونجی آواز سے تلبیہ پڑھیں اور حنفیہ کے نزدیک تلبیہ پڑھنا واجب ہے اس کے ترک پردم واجب ہے اورامام مالک کے نزدیک بھی دم واجب ہوتا ہے۔ البتة امام شافعیؒ کے نزدیک تلبیہ سنت ہے ورت تلبیہ آہتہ پڑھے۔

### باپ: جو شخص محرم ہو

۲۹۲۵: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد

#### ١ : بَابُ الظِّلالِ اللَّمُحُرِمِ

٢٩٢٥ : حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيُمُ بُنُ المُنُذِرِ الْحَزَامِيُ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ الْمُنُذِرِ الْحَزَامِيُ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ وَهُبٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ فَلَيْحٍ قَالُوا ثَنَا

عاصم بن عُمر ابن حفْصِ عَنْ عَاصِمْ بن عُمَر ابن حفْصِ عن عاصم بن عُمر ابن حفْصِ عن عاصم بن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن جابر بن عبد الله قال وسُولُ الله ما مِن مُحرم بضح لِلّهِ يَوْمه يُلْبَى حتّى تعيب الشَّمُسُ إلّا عَابِتُ بذُنُوبِهِ فعاد كذا كَمَا ولدتُهُ أُمُّهُ.

#### ١ ١ : بَابُ الطِّيْبِ عِنْدُ الْإِحْرَام

٢٩٢١ : حَدَثَنَا ابُو بِكُرِ بُنُ ابِى شَيْبَة ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً وَ وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ أَنْبَآنَا اللَّيْتُ ابُنُ سَعْد جَمِيْعًا عَنْ عَبُد الرَّحْمِن بُنِ الْقَاسِمِ عَنْ ابِيهِ عَنْ عَائِشَةَ آنَهَا قَالَتُ عَنْ عَبُد الرَّحْمِن بُنِ الْقَاسِمِ عَنْ ابِيهِ عَنْ عَائِشَةَ آنَهَا قَالَتُ طَيِّبُتُ رِسُولَ اللَّه عَلِيَّةً لِإِحْرَامِهِ قَبُل انْ يُحْرِم ولحلَّة قَبُلَ انْ يُحْرِم ولحلَّة قَبُلَ انْ يُحْرِم ولحلَّة قَبُلَ انْ يُحْرِم ولحلَّة قَبُلَ انْ يُعْرِم ولحلَّة قَبُلَ انْ يُعْرِم ولحلَّة قَبُلَ انْ يُعْرِم قَالَ سُفْيَانُ بِيَدَى هَاتَيُن .

٢٩٢٧ : حَدَّثنا علِي بُنُ مُحَمَّد ثَنَا الْآعُمَسُ عَنَ آبِي الشَّحَدِي عَنُ مسرُوقٍ عَنْ عَائِشةَ قَالَتُ كَانِّي انْظُرُ الى وبِيُصِ الطِّيْبِ فِي مفارِقِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيَ وَهُو يُلبَى، وبيُص الطِّيبِ فِي مفارِقِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّيَ وَهُو يُلبَى، ٢٩٢٨ : حَدَّثنا اسْمَاعِيُلُ بُنُ مُوسَى ثَنَا شَرِيُكَ عَنْ آبِي السَحاق عَنِ الاسودِ عَنْ عَائِشةَ قَالَتُ كَانِي ارى وبيُصَ الطَيْبِ فِي مَفْرِق رسُولِ اللَّهِ عَيِّيَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْتَ اللهُ وَهُو مُحْرة . الطَيْبِ فِي مَفْرِق رسُولِ اللَّهِ عَيْنَ اللهِ عَلَيْتُهُ بِعُدَ ثَلاثَةٍ وَهُو مُحْرة .

تنین روز بعد رسول التد صلی الله علیه وسلم کی ما تک میں

خوشبوکی جبک اب بھی نگاہوں کے سامنے ہے۔

فر مایا: جومحرم بھی رضا ءالہی کے لئے دن بھر تلبیہ کہتا رہے

خابصة الرئيس الله دورانِ احرام خوشبواگانا ناجائز ہالبتہ احرام ہے قبل خوشبولگانا درست ہے جیسا کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بیان فر مار ہی ہیں لیکن فقہا ،کرام نے اسکی وضاحت فر مائی ہے کہ الیی خوشبولگانا مکروہ ہے جس کا اثر احرام کے بعد باقی رہے۔ یہ فد بہب امام مالک وشافع کا ہے اور امام ابو حنیفہ تو یہاں تک فرماتے ہیں جس خوشبو کا اثر احرام کے بعد باقی رہے تو فد بید یناوا جب ہے۔

راب: محرم کون سالباس بہن سکتا ہے؟ ۲۹۲۹: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ ایک مرد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا کہ محرم کون سالباس بہن سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قبیص عمامہ شلوارٹو پی اورموز ہ نہ

١٩: بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحُرِمُ مِنَ البِّيَابِ

٢٩٢٩ : حَدَّثُنَا أَبُو مُضَعَبِ ثَنَا مَالِكُ بُنُ انسِ عَنَ نَافِعِ عَنْ عَالِمَتُ بُنُ انسِ عَنَ نَافِعِ عَنْ عَلِيكَ بُنُ انسِ عَنَ نَافِعِ عَنْ عَلِيكَ مَا يَلُبَسُ عَنَ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْكَ مَا يَلُبَسُ الْفُمُصَ الْمُحْرِمُ مِنَ النِّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيلَتْ لَا يَلُبسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ولا الْبَرَانِسَ وَلَا الْحَفَافَ إِلّا وَلَا الْحَفَافَ إِلّا

انَ لا يجد نغلين فليلبس خُفّين وليقطعهما اسفّل مِن الْكَعْبَيْن ولا تَلْبِسُوا مِن الثِّيَابِ شَيْنا مِسَهُ الزَّعْفرانُ او

• ٢٩٣٠ : حدَّثنا ابْوُ مُصْعِب ثَنَا مالِكُ ابْنُ انس عَنْ عَبْدِ اللَّه بُن دينار عن عبد اللَّه ابن عُمر أَنَّهُ قَالَ نهي رسُولُ اللَّهُ انْ يَلْبُس الْمُحْرِمُ تُوْبًا مَصْبُوْغًا بِوَرْسِ اوْ زَعْفران .

خلاصة الياب الله علماء نے كباہ كرجن چيز وال كااس حديث ميں ذكر ہے محرم كے لئے ان كاپيننا نا جائز ہے۔

#### ٠٠: بَابُ السَّرَاوِيُلِ وَالْخُفِينِ للْمُحُرِمِ إِذَا لَمُ يَجِدُ إِزَارًا أَوُ نَعُلَيُن

١ ٣٩٣ : حـدُثْنا هشام بْنُ عَمَّارِ وَمُحمَدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا تُسَا سُفُيانُ بُنُ عُينِنةً عن عَمُرو بُن دِيْنار عن جابر بُن زَيْدٍ ابى الشُّغَشَاء عن ابُن عَبُساسٍ قَالَ سمِعَتُ النَّبِيُّ عَلِيَّةً يَخُطُبُ قَالَ هشامٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مِنْ لَمْ يَجِدُ إِزَارًا فَلَيْلُبِسُ سراويل ومن لم يجدُ نَعْلَيْنِ فَلَيْلِسَ خَفَّيْنِ.

وَقَالَ هِشَامٌ فَي حَدِيْتِهِ فَلْيَلْبَسُ سَرَاوِيْلَ الَّا انْ يَفْقِد .

٢٩٣٢ : حدَّثنا أَبُو مُصْعِبِ ثَنَا مَالِكُ أَبُنُ انسِ عَنْ نَافِع وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنُ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنَ فَلَيْلَبَسُ خُفَّيْنِ وَلَيَقُطَعُهُمَا اسْفِلَ مِنِ الْكَعْبَيْنِ.

#### ١٦: بَابُ التَّوَقِّيُ فِي اُلإِحْرام

٣٩٣٣ : حدَّثنا ابْوْ بَكُرِ بُنْ أَبِي شَيْبة ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ ادُريْس عنْ مُحمّد بن اسْحاق عن يخيي بن عبّاد بن عبد اللُّه بُن الزُّبير عن ابيُّه عن اسْمَآءِ بنُتِ ابي بكُر رضى اللهُ تَعالَى عَنْها قَالَتُ خرجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اذا كُنَّا بِالْعَرِجِ نِزَلْنَا فَجِلس رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

پنے البتہ اگر جوتے نہ ملیں تو موزے بہن لے اور انہیں · یا وَں کی پشت ہرا بھری ہوئی مڈی ہے کاٹ لے اور کوئی بھی ایسا کپڑ انہ ہینے جسے زعفران یا درس لکی ہو ئی ہو۔

٢٩٣٠: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما بيان فر مات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو ورس اور زعفران ہےرنگاہوا کپڑ ایپننے ہے منع فر مایا۔

باب محرم كوتهبندنه مليتو يا عجامه يهن لے اور جوتانہ ملے تو موز ہ پہن لے

۲۹۳۱: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کومنبر پر خطبہ ارشا دفر ماتے سا۔ آپ نے بیجھی فر مایا: جس کے پاس از ار ( لنگی ) نہ ہوتو وہ شلوار پہن لےاورجس کے پاس جو تے نہ ہوں تو و ہموز ہے پہن لے۔

۲۹۳۲: حضرت ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ک نے فرمایا: جس کے پاس جوتے نہ ہوں تو وہ موزے یہن لے لیکن موز نے نخوں کے نیچے سے کاٹ لے۔ خالصة الياب من انمه كرام كالى طرح مذنب اورغمل ب كه سلے بوئے كيزے بېننامحرم كے لئے جائز نہيں۔

ولی: احرام میں ان امور سے بچنا جا ہے ۲۹۳۳: حضرت اساء بنت ابی بکرٌفر ماتی ہیں کہ ہم رسول اللّٰهُ کے ساتھ نکلے جب عرج (نامی جگه ) پنچے تو رسول اللہ بیٹھ گئے۔ سیدہ عائشہ بھی آ پ کے ساتھ ہی بیٹے کئیں اور میں ابوبکر کے ساتھ میٹھ گئی اس سفر میں ہمارا اور حضرت ابو بکڑ کا اونٹ ایک ہی تھا جو حضرت ابوبکر کے غلام کے یاس تھا

(کیونکہ تینوں باری باری سوار ہوتے تھے) اتنے میں غلام
آیا تواس کے باس اونٹ نہ تھا۔ حضرت ابو بکڑنے اس ت
کہاتمہارا اونٹ کہاں؟ کہنے لگارات میں گم ہوگیا۔ حضرت
ابو بکڑنے فرمایا تمہارے باس ایک ہی اونٹ تھا وہ بھی گم
کر دیا (حالا نکہ ایک اونٹ کی حفاظت قطعاً دشوار نہیں)
اور حضرت ابو بکڑاس غلام کو مار نے گے اور رسول اللہ
فرمانے گئے کہ اس محرم کود کھو کیا کر رہا ہے۔

خلاصة الهاب من من من من من من الله عليه وسلم كالمقصدية قاكه احرام كى حالت مين لزائي جَمَّلزا كرنا اور مارييك م كرناسب منع بة قرآن كريم كاار ثناد ب: ﴿فلا دفتُ ولا فسوق ولا جدال في الحج ﴾. ﴿

#### ٢٢: بَابُ الْمُحْرِمِ يَغُسِلُ رَأْسَةً

فَارُسَلَنِي بُنُ عَبَّاسٍ إلَى آبِيُ آيُّوْبَ ٱلْأَنْصَارِيَ السَّلَلَةُ عَنُ ذلك فَوَجَدُتُهُ يَغْتسلُ بَيْنَ الْقَرُنَيْن وهُو يَسْتَترَ بشوُبٍ فسلَمْتُ عَلَيْهِ فقال من هذا ؟ قُلْتُ آنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جُنيْنِ ارْسَلَنی آلِیُکَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبَّاسٍ رَضِی الله تَعَالٰی خنیْنِ ارْسَلَنی آلِیُکَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبَّاسٍ رَضِی الله تَعَالٰی عَنْهُ ما اسْأَلُک کَیْف کَان رَسُولُ اللَّهِ صَلَی الله عَلَیْه عَنْهُ مَا اسْأَلُک کَیْف کَان رَسُولُ اللَّهِ صَلَی الله عَلَیْه وَسَلَم یُغُسلُ رَاسَهُ وَهُوَ مُحُرِمٌ قَالَ فَوَضَع آبُو ایُوبَ یَدَهُ عَلَیه عَلٰی الله ثُمُ قَالَ لِانْسَانِ عَلٰی الله ثُمُ قَالَ لِانْسَانِ عَلٰی الله ثُمُ قَالَ لِانْسَانِ يَصْبُ عَلٰی رَاسِه ثُمُّ حَرَّک رَاسَهُ بِعَمْ وَاکْبَرَ ثُمُّ قَالَ هٰکَذَا رَایُتُهُ صَلَّی الله عَلٰی الله عَلْی الله عَلْی الله عَلْی وسِلْم یَفْعل .

#### باب محرم سردهوسکتا ہے

۲۹۳۳: حضرت عبدالله بن حنین فرماتے ہیں که حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت مسور بن مخر مه رضی الله عنبما کامقام ابواء میں اختلاف ہوا۔ حضرت عبدالله بن عباس نے فرمایا کہ محرم ابنا سر دھوسکتا ہے اور حضرت مسور سے فرمایا کہ محرم ابنا سر دھوسکتا ہے اور حضرت مسور سے فرمایا کہ محرم ابنا سر دھوسکتا۔

آ خرابن عباس نے مجھے ابوابوب انصاری ہے کی بات ہو چھنے کے لئے بھیجا۔ میں نے دیکھا کہ وہ دولکڑی کے درمیان کپڑ الگا کرفسل کررہ ہیں۔ میں نے سلام کیا تو فرمانے لگے کون ہو؟ میں نے عرض کیا عبداللہ بن حنین بول مجھے عبداللہ بن عباس نے بھیجا ہے تا کہ آ ب سے دریافت کروں کہ نج بحالت احرام سر کسے دھوتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ ابوابوب نے کپڑے پر جوآ ڑھا باتھ رکھ کر فرماتے ہیں کہ ابوابوب نے کپڑے پر جوآ ڑھا باتھ رکھ کر فرماتے ہیں کہ ابوابوب نے کپڑے پر جوآ ڑھا باتھ رکھ کر خو زرا نیچ کیا یہاں تک کہ مجھے انکا سر دکھائی و بے لگا پھر جو آ دمی آ ب پر بانی ڈالواس نے سر ملا ادر آ گے نے سر پر بانی ڈالواس نے سر ملا ادر آ گے بیر فرمایا میں نے نبی گوابیا ہی کرتے دیکھا۔ نیجھے لے گئے پھر فرمایا میں نے نبی گوابیا ہی کرتے دیکھا۔

خ*لاصیۃ الیا ہے۔ جنہ احرام* کی حالت میں خوشبو دارچیز سے سراور دازھمی کو دھونا جائز نہیں بلکہ صرف یانی سے

# ٢٣ : بابُ الْمُحُرِمَةِ تَسُدِلُ الثَّوْبِ عَلَى

٢٩٣٥ : حدَّثنا أَبُو بِكُر بْنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحمَّدُ بْنُ فُضيُل عن يزيد بن ابئ زيادٍ عن مُجاهِدٍ عن عائشة قالتُ كُنَّا مَع النَّبِي عَلِينَةً و نَـحُـنُ مُـحَـرِمُـوُنَ فَإِذَا لَقَيْنَا الرَّاكِبُ اسْدَلْنَا ثيابنا من فوق رُءُ وُسِنا فَاذَا جَاوَزُنَا رَفَعْناها .

حدد ثنا على بن مُحمَّد ثنا عبد الله ابن ادريس عن يزيد بن ابني زياد عن مجاهد عن عائشة عن النبي بنخوه.

#### ٢٣: بَابُ الشَّرُطِ فِي الْحَجَ

٢٩٣١ : حدَثَث مُحمَّدُ بُنْ عَبُدِ اللَّهُ ابْنَ نُمِيْرِ ثَنَا ابِي جَ: وحدَّثنا الله بن لُمِر الن ابن شيبة ثنا عبدُ الله بن نُمير ثَنا غُشمان بن حكيم عَنُ أبي بَكُر بُن عبد اللَّه بن الزُّبير عَنْ جدته رقال لا ادرى أسماء بنتِ أبي بكر او شعدى بنتِ عُوْفِ) انَّ رسُول اللَّهِ عَلَيْكَ دَخَلَ عَلَى صَاعة بنت عَبْد المُ طَلِب فقال ما يمنعُكَ يَا عَمَتاهُ من الْحَجّ ، فقالتُ أَنَا المرأدة سيقيمة وانا اخاف الحبس قال فاخرمي واشترطي انَ محلَّک حَيْثُ خُبِسْتُ .

٢٩٣٧ : حدّثنا ابُوْ بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَة ثنا مُحمَدُ بَنُ فَصَيْلٍ و وكيت عن هشام ابن عُرُوة عَن ابيه عن صباعة قالَتُ دخل على رسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ وَأَنَّا شَاكِيةً : فقال اما تُريُدِيْن الْحِيجَ الْعِيامِ قُلْتُ انِّي لَعَلِيْلَةٌ يَا رَسُولَ اللّه ! قال حُجَىٰ

# بِأْبِ : احرام واليعورت اينے چېره کے سامنے کیڑالٹکائے

٢٩٣٥: ام المؤمنين سيده عا نشه رضي التدعنها فر ماتي بي ہم بحالت احرام رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھیں جب کوئی سوار ملتا تو ہم سر کے اوپر سے کپڑے چہروں کے سامنے کرلیتیں جب ہم آ گے گزر جاتے تو ہم کیژا ہٹالیتیں ۔

د وسری سند ہے بہی مضمون مروی ہے۔

خلاصية الهابيب النهجة عورت كوحالت احرام مين منه كلا ركهنا حاسينه الرلكزيان وغيره بانده كرچهجد سابنا كركيز امنه یرادکا دے بشرطیکہ کپڑامنہ برنہ لگےتو جائز ہے۔

#### باب: تج میں شرط لگانا

۲۹۳۶ رسول الله صلى الله عليه وسلم ضباعه بنت عبدالمطلب کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا پھوپھی جان آپ کو حج ہے کیا بات مانع ہے۔ فر مانے لگیں میں بیارعورت ہوں مجھے خدشہ ہے کہ درمیان بیاری کی دجہ ہے رہ نہ جاؤں (اور جج بورانہ کرسکوں) آپ نے فر مایا احرام باند ه لواور پیشر طهٔ همرالو که جهال میں ره جاؤں (بیاری کی وجہ ہے آ گے نہ جا سکوں ) وہی میرے حلال ہونے (اوراحرام نتم کرنے) کی جگہ ہوگی۔

۲۹۳۷ : حضرت ضُباعةٌ فرماتي ميں كه اللہ كے رسولً میرے یاس تشریف لائے میں بارتھی فرمایا: امسال تمہارا حج کا ارادہ نہیں؟ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول میں بیار ہوں ۔ فر مایا: حج کیلئے چلواور احرام میں

وَقُولِي مَجَلِّي حَيْثُ تَحْبَسْنِي .

یوں کبو کہ جہاں آپ مجھے روک لیں (بیار ہو جاؤں) و ہیں حلال ہوکراحرام ختم کر دونگی۔

۲۹۳۸: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ حضرت ضباعة بنت زبير بن عبد المطلب رضي الله عنها الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اورعرض کیا میں بیارغورت ہوں اور میرا حج کا اراوہ ہے تو میں کیسے احرام باندھوں ۔ فرمایا: احرام باند صنے میں یه شرط کرلو که جہاں مجھے آپ (اللّٰد تعالٰی) روک دیں و ہیں احرام کھول دوں گی ۔ ٢٩٣٨ : حدَثْنَا أَبُوْ بِشُرِ بِكُرْ بُنُ أَبِي خَلْفِ ثِنَا ابُوْ عَاصِمِ عَن ابْن جُرِيْج اخْبرنِي ابْوُ الزُّبيرِ أَنَّهُ سَمِع طاؤْسًا وعكرمة يُحدَّثان عن ابن عَبَّاس رضى اللهُ تعالى عَنْهُمَا قَالَ جاء تُ ضَباعة بنتُ الزُّبَيْرِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ رَسُولِ اللّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم فَقَالَتُ انَّى امْرَأَةٌ تَقِيقَلَةٌ وإنِّي أُريُدُ الْحجَّ فكيف أهل قَسال أهلك واشترطي ان محلى حيث

خلاصیة الیاب الله معلوم ہوا کہ جس طرح دخمن کی وجہ ہے احصار ہوتا ہے اس طرح مرض کی وجہ ہے احصار ہوتا ہے اورا حسار کا حکم یہ ہے کہ محرم کے لئے احرام ہے باہر آنا جائز ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ مفرد بانج ہے تو ایک بکری اور قارن ہے تو دو کمریاں حرم بھیج دے جواس کی طرف ہے ذیح کی جاتمیں جب وہ ذیح ہو جاتمیں تو پیرطال ہو جائے گا اور دم احسار حرم میں ذبح کرنا ضروری ہے۔

#### ٢٥ : بَابُ دُخُولِ الْحَرِمِ

٢٩٣٩ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ صَبِيْحِ ثَنَا مُساركُ بُنْ حَسَّانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَتِ الْانْبِياء تَذْخُلُ الْحرم مُشَاةً حُفَاةً وَيَطُو فُونَ بِالْبَيْتِ ويقضون المناسِك خفاة مُشاة .

#### ٢٦ : بَابُ دُخُولُ مَكَّةً

اللَّهُ بْنُ عُمر عَنُ نافِع عَن ابْن عُمَر انَّ رسُول اللَّهِ عَلَيْكُ كَانَ يـذُخُـلُ مـكَة مِـنَ الشَّنِيَّةِ الْـعُلْيَا وَإِذَا خَرَج خَرج مِن الثَّنِيَّةِ الشفلى.

ا ۲۹۴ : حدَّثُنَا عَلِي بُنْ مُحَمَّدٍ ثَنَا الْعُمَرِي عَنْ نافِع عَن ٢٩٣١ : حضرت ابن عمر رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ ابْن عُمر انَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ دُخُلُ مَكَّةِ نِهَارًا.

## چاه: حرم میں داخل ہونا

۲۹۳۹: حضرت عطاء بن عباس فرماتے ہیں کہ انبیاء حرم میں بر ہندسر بر ہندیا ( ننگے سر' ننگے پیر ) داخل ہوئے اور بیت الله کا طواف اور دیگر مناسک کی ادا نیگی بھی بر ہنہ سربرہنہ یا کرتے۔

#### چاپ مکه میں دخول

۰۳۰: حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنبما سے روایت ہے کہ آپ نبی سلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے تھے بلندی ( ذی طوی والی طرف ) کی راہ سے اور جب نگلتے تو نشیب ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دن میں داخل ہوئے ۔

٢٩٢٣ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ يِحِيني ثنا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَنْبَانَا مُعْتَمِرٌ عِن الزُّهُرِي عَنُ عَلَى بْنِ الْحُسِيْنِ عِنْ عِمْرُو بْنِ غُتُمانَ عَنُ أَسامةَ بُن زَيْدٍ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ آيَن تَنُولُ غَدًا و ذالك فِي حجَّتِهِ قَالَ وَهُلُ تُرَكَ لَنَا عَقَيْلُ مُنْزُلا ثُمَّ قَالَا نَحْنُ نَازِلُوْنَ غَدًا بِخَيْفِ بِنِي كِنَانَةً ﴿ يَعُنِي الْمُحصِّبِ ) حَيْثُ قاسمتُ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ ، و ذَالِكَ انَ بني كَنانة حالفت قريشًا على بنني هاشم أن لا يُناكحوهم ولا يُبَايِعُوْهُمُ قَالَ مَعُمَرٌ قَالَ الزُّهُرِيُّ والْحَيْفُ الْواديُ .

۲۹۴۲: حضرت اسامه بن زیرٌ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیاا ہےاللہ کے رسول آپکل کہاں پڑاؤ ڈالیں گے اور بیہ حج کا موقع تھا۔ فر مایا : عقیل نے ہمارے گئے کوئی منزل جھوڑی بھی ہے؟ پھر فرمایا کل ہم خیف بن كنانه يعنى محصب ميں يراؤ ڈاليں گے۔ جہاں قرایش نے کفریشم کھائی تھی یعنی بنو کنانہ نے قرایش ہے حلف لیا تھا کہ بنو ہاشم سے نہ نکاح کریں گے نہ خرید وفرو خت امام ز ہری نے فر مایا کہ خیف وا دی کو کہتے ہیں۔

خلاصية المابب عليه إس معلوم مواكه مسلمان كافر كاوارث نبيس موتا كيونكه اختلاف دين واختلاف دارين وراخت سے مانع ہوتے ہیں عقیل اور طالب دونوں مکہ میں حالت کفر میں تھے اور حضرت جعفرٌ وملیٌّ مدینہ میں ان کے والد ابو طالب کفر کی حالت میں فوت ہوئے تھے تو طالب وعقیل دونوں نے جائیدا دیج ڈالی تھی۔

#### ٢٠ : بَابُ اسْتِلام الْحَجَر

٢٩٣٣ : حدَّثنا أَبُو بَكُر بُنُ آبِيُ شَيْبة وعلى بْنُ مُحمَّدٍ قَالا تُنا أَبُو مُعَاوِيَةً ثَنا عَاصِمُ الْآخُولُ عَنْ عَبْد اللَّه بْن سرحس قال رأيت الاصيلع عُمر بن الحطّاب يُقبَلُ الْحَجر ويَقُولُ إِنِّي لَاقَتِلُك وَإِنِّي لَاعْلَمُ انَّك حجرٌ لا تَنضُرُّ ولا تنفعُ وَلَوُلَا أَنِي رايتُ رسُول الله صَلِي يُقبَلُك ماقتلتك

٣٩٣٣ : حدَّثْنها سُوِّيُدُ بُنُ سِعِيْدٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ الرَّاذِيُّ عَن الْن خُمْيُم عَنُ سَعِيد بُن جُبَيُرقَالَ سَمِعْتُ بُنُ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ تعالى عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَيَاتِينَ هَلْذَا الْحَجْرُ يَوْمَ الْقيامَة وله عَيْسَان يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطَقُ بِهِ يَشْهِدُ عَلَى مِنْ يَسْتَلَمُهُ

٢٩٣٥ : حَدَثْنَا عَلِي بُنْ مُحمَّدِ ، ثَنَا حَالَيٰ يعلى عن ٢٩٣٥ : حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرمات بيس كه مُحمَد بن عَوْنِ عَنُ نافِع عَنِ ابْن عُمَر قَالَ اسْتَقْبِل رسُولُ

#### باب: حجراسود كااستلام

۲۹۴۳: حضرت عبدالله بن سرجس کہتے ہیں کہ میں نے د یکھا حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه حجر اسو د کو بوسه دے رہے ہیں اور فر مارے ہیں کہ میں تھے بوسہ دے ر ہا ہوں حالا نکہ مجھے معلوم ہے کہ تو پتھر ہے' نقصان نہیں بہنچا سکتااوراگر میں نے رسول اللہ کو تجھے جو متے نہ دیکھا ہوتا تو میں (ہرگز ) تجھے نہ چومتا۔

۲۹۳۳: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما فر مات بین که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: پير پيخر ( حجر اسود ) روز قیامت آئے گا اور اس کی دو آئکھیں ہوں گی جن ہے دیکھے گا اور زبان ہوگی جس ہے گفتگو کرے گا جس نے بھی اس کوحق کے ساتھ چو ما ہوگا اس کے متعلق شہادت دےگا۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حجر اسود کی طرف منه کیا

الله عَلَيْهِ الْحَجَرَ ثُمَّ وضَعَ شَفْتَيْهِ عَلَيْهِ يَبُكَىٰ طَوِيُلَا ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ يَبُكَىٰ طَوِيُلَا ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا هُو بِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ يَبُكِىٰ فَقَالَ يَا عُمرُ ! هَهُنَا لَتَفَتَ فَإِذَا هُو بِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ يَبُكِىٰ فَقَالَ يَا عُمرُ ! هَهُنَا لَتَفَتَ فَإِذَا هُو بِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ يَبُكِىٰ فَقَالَ يَا عُمرُ ! هَهُنَا لَتَفَتُ الْعَبراتُ .

٢٩٣٦ : حدِّننا أحُمدُ بن عمْرو بن السَّرْح الْمِصُرِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّه بنُ وهَبِ اخْبرنِي يُؤنسُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ سَالِمِ عَبُدُ اللَّه بنُ وهبِ اخْبرنِي يُؤنسُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ سَالِمِ بَنِ عَبْد اللَّه عَنْ آبِيهِ قَالَ لَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللَّه عَلِيهِ مِنْ نَحُودُ مِنْ الْمُعَدِدُ وَالَّذِي يليهِ مِنْ نَحُودُ وَ الَّذِي يليهِ مِنْ نَحُودُ وَ الْجُمحيَيْن .

اور اپنے ہونٹ اس پر رکھ کر دیر تک روتے رہے پھر متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رور ہے ہیں تو فر مایا اے عمر یہاں آ نسو بہائے جانتے ہیں۔

۲۹۳۲: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیت اللہ کے کونوں میں سے کسی کو نہ کا استلام نہ فرماتے تھے۔سوائے جمراسود کے جواس کے ساتھ ہے بنو جمح کے گھروں کی طرف ( یعنی رکن بیمانی )۔

خلاصة الراب ملاح الله الله على حفرت عمر رضى الله عنه پر ـ وه عقيدهٔ تو حيد پر كتنے پخته تھے اور لوگوں كو اس طرح سمجھا ديا كه اگر آنخضرت ملى الله عليه وسلم نے حجرا سود كونه چو ما ہوتا تو ہم بھى نه چو منے كيونكه الله تعالى كے سوا كوئى نفع ونقصان كا ما لكنہيں ہے ـ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جوقبروں اور مزارات كوچو منے ہيں اور ان ہے سوال كر كے مثرك بنتے ہيں قبروں كو بوسه ديناكى حديث ہے ثابت نہيں ـ حديث ۲۹۳۳: يہ پھر موحدين حجاج كرام كے حق ہيں گوائى ديگا جولوگ جا بليت كے ذمانه ہيں اس پھر كوچو منے مركئے ہيں ان كے حق ميں گوائى نہيں دے كاكيونكه شرك كى حالت ميں كوئى عبادت قبول نہيں ـ

#### ٢٨ : بَابُ مَن اسْتَلَمَ الرُّكُنَ بِمِحْجَنِهِ

٢٩٣٠ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرِ ثَنَا يُونُسُ بَنُ الرُّبَيْرِ الْمَحَمَّدُ بَنِ جَعُفَرِ بُنِ الرُّبَيْرِ الْمَحَمَّدُ بَنِ جَعُفَرِ بُنِ الرُّبَيْرِ عَنَ مُحَمَّدِ بُن جَعُفَرِ بُنِ الرُّبَيْرِ عَنُ عَفِيَةَ بِنْتِ شَيْبَةً رَضِى اللهُ عَنْ عَيْد اللَّهِ مَنْ اللهُ عَلَيه تَعَالَى عَنْها قَالَتُ لَمَّا اطْمَانَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّى عَنْها قَالَتُ لَمَّا اطْمَانَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّى عَنْها قَالَتُ لَمَّا اطْمَانَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّى عَنْها قَالَتُ لَمَّا اطْمَانَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّى عَنْها اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْها اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْها اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢٩٣٨ : حدَّثَنَا أَحُمدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ السَّرْحِ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنِ السَّرْحِ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنِ اللَّهِ الْنِ اللَّهِ الْنِهِ اللَّهِ اللَّهِ الْنَهِ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْ

باه: حجراسود كااستلام حجري سے كرنا

۲۹۴۷: حفرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ فتح کمہ کے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے تو آپ نے اپنے اونٹ پر طواف کیا آپ جمراسود کا استلام اس چھڑی ہے کرتے تھے جو آپ کے دست مبارک میں تھی۔ پھر آپ کعبہ کے اندر تشریف لیے گئے تو دیکھا کہ لکڑیوں ہے بنا ہوا کبوتر ہے آپ نے اے تو ڈ ااور کعبہ کے دروازہ پر کھڑے ہوکر باہر پھینک دیا میں بیسارا منظرد کمھر ہی تھی۔

۲۹۴۸ : حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ججة الوداع

عبد اللّه عن ابن عبّاسِ أنّ النبيّ عَلَيْنَة طاف في حجّة كموقع يراونث يرسوار بهوكر طواف كيا اور آ ب صلى الوداع على بعير يستلم الركن بمخجن

> ٢٩٣٩ : حَدَثَنا عَلِي بُنُ مُحمَدِثنا وكيعُ ج : وحدَثنا هَدِيَّةُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَابِ ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُؤسى قالا ثنا مغرُوف بُنُ حَرَبُوزُ الْمَكِيُّ قَالَ سَمِعُتُ ابا الطُّفيل عامر بن واثلة قال رأيتُ النَّبِي عَلِينَةً يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عِلَى راحلته يستلِمُ الرُّكُن بمِحْجنِهِ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجنَ.

الله عليه وسلم ايك جيمري ہے حجر اسود كا اسلام كرر ہے

٢٩٣٩ : حضرت ابوطفيل عامر بن واثله رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے ویکھا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنی سواری پرسوار ہوکر بیت اللہ کا طواف کرر ہے ہیں اور اپنی لائقی ہے حجر اسود کا استلام کر رہے ہیں اور

لاتھی کو چوم رہے ہیں۔

خلاصة الهاب الله الله الله المحافقة جب بهي حجر المود كقريب سي كزرية وال كو بوسد ينا سنت ب-طواف کے بعدا متلام حجر اسود سنت ہے اور دورکعت نماز واجب ہے۔اگر بوسہ نہ دے سکے تو ہاتھ انگا کراس کو چوم لے اوراگر ہاتھ نہ لگ سکے تو حجئری وغیرہ کا اشارہ اس طرف کر لے حجراسود کے علاوہ باقی ارکان کا استلام مسنون نہیں ہے۔

#### ٢٩ : بَابُ الرَّمُلِ حَوُلَ الْبَيْت

• ٢٩٥٠ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ عَبُدِ اللَّهِ ثَنَا أَحُمَدُ بُنْ بِشَيْرِ ج: وحـدَّثَنَا عَلِيُّ ابُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قالا ثنا عُبَيْدُ اللَّه ابْنُ عُمر عَنُ نافِع عَنِ ابْنِ عُمر رضى اللهُ تعالَى عنهُما انَّ رَسُولَ اللَّه صلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم كان اذا طاف بالْبَيْتِ الطّواف اللاوَّل رَمُل ثَلاثَةً ومَشْسى ارْبِعةٌ من الْحجر الي

وكان ابْنُ عُمر يَفُعَلُهُ .

١ ٢٩٥ : حدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدِ ثِنَا ابُوْ الْحُسِيْنِ الْعُكَلِيُ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنْسِ عَنْ جَعْفَر بُن مُحَمَّدٍ عَنْ ابيه عن جابر أنَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ رَمَّلَ مِنَ الْحِجْرِ إلى الْحِجْرِ ثَلاثًا ومَشي

٢٩٥٢ : حَـدُتُنَا أَبُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا جِعُفُرْ بُنْ عَوُنَ عَنْ هشام ابُن سَعُدٍ عَنْ زَيْدِ بُن اسْلَم عَنْ ابيه قال سمعْتُ

چاہے: بیت اللہ کے گر دطواف میں رمل کرنا • ۲۹۵: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ جب نبی صلی الله علیه وسلم بیت الله کا پهلاطواف ( طواف قدوم) کرتے تو تین چکروں میں رمل کرتے (پبلوانوں اور سا ہیوں کی طرح کندھے ہلا کر تیز تیز طلتے ) اور باقی حیار چکروں میں عام انداز ہے جلتے حجر اسود ہے حجراسو د تک ایک چکر ہوتا اور خو دحضرت ابن عمر رضی الله عنهما بھی ایسا ہی کرتے تھے۔

۲۹۵۱: حضرت جابر رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے حجر اسود تک تین چکروں میں رمل کیا اور جار چکروں میں عام انداز ہے

۲۹۵۲: حضرت عمر رضى الله عنه نے فر مایا که اب ان دو رملوں کا کیا مقصد؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو توت عطا عُـمر يَقُولُ فِيُمَ الرّمَلانُ الآن؟ وقَدُ اطَّا اللّهُ الإسلامَ ونَفَى الْكُفُر واهُـلَـهُ وايُمُ إِلِلّهِ مَانَدعُ شَيْنًا كُنَّا نَفُعلُهُ على عَهْد رسُول اللّه سَيْنَةِ .

٢٩٥٣ : حدَثنا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ انْبَانا مَعْمرٌ عَنَ ابنَ خَيْم عَنُ آبَى الطُّفَيُلِ عَنَ ابْنِ عَبَاسِ قَالَ قَالَ النَّبِيُ عَنِيلَةٍ لِاصْحابِهِ حَيْن ارَادُوا دُخُولَ مَكَّة فَى عُمْرته بعُد الْحُديبيّةِ إِنَّ قُومُكُم عَذَا سَيْرُونَكُمْ فَلَيْرُونَكُمْ جُلُدًا ، بعُد الْحُديبيّةِ إِنَّ قُومُكُمْ عَذَا سَيْرُونَكُمْ فَلَيْرُونَكُمْ جُلُدًا ، فَلَمَّا دَحُلُوا الْمَسْجِدَ اسْتَلَمُوا الرُّكُن ورَمَلُوا والنَّبِي عَيِلَةً مَعْمَ مَعُلُوا وَالنَّبِي عَيِلَةً مَعْمَ مَعْمُ الرَّكُن وَمَلُوا وَالنَّبِي عَيْلِيَة مَعْمَى الله عَنْ الرَّعُن وَتَمَّ رَمَلُوا حَتَى بلغُوا الرُّكُن الْيَمَانِيَ ثُمَّ مَشُوا الْي الرُّكُن وَثَمَّ رَمَلُوا حَتَى بلغُوا الرُّكُن الْيَمَانِيَ ثُمَّ مَشُوا الْي الرُّكِن وَثَمَّ رَمَلُوا حَتَى بلغُوا الرُّكُن الْيَمَانِيَ ثُمَّ مَشُوا الْي الرُّكِن الْاسُود حَتَى بلغُوا الرُّكُن الْيَمَانِيَ ثُمَّ مَشُوا الْي الرُّكِن الْاسُود حَتَى بلغُوا الرُّكُن الْيَمَانِيَ ثُمَّ مَشُوا الْي الرُّكِن الْاسُود فَعَلَ ذَلِك ثَلَاث مَرَّاتِ ثُمَّ مَشَى الْارْبِع

فر ما دی اور کفراور کا فروں کوختم کر دیا اللہ کی قتم ہم جوعمل رسول اللہ علیہ وسلم کے عبد مبارک میں کیا کرتے تصان میں ہے ایک عمل بھی نہ ترک کریں گے۔

۲۹۵۳: حفرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ سحابہ کرام صلح حدیبہ ہے الگے سال جب عمرہ کرنے کے لئے کہ میں داخل ہونے لگے تو نبی صلی الله علیہ وسلم نے انہیں فرمایا: کل تمہاری قوم تمہیں دیکھے گی وہ تمہیں چست اور توانا دیکھے۔ چنانچہ جب سحابہ مسجد حرام میں داخل ہوئے تو جراسود کا استام کیا اور رمل کیا نبی صلی الله علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ ہی تھے جب رکن یمانی کے قریب منبی تو۔

خلاصة الماب الله الناحاديث ميں رمل كا تلم بيان كيا كيا جو مل بيب كدفر را دوڑ كرمونڈ ھے ملاتے ہوئے چلنا جيسے بہادراور طاقت ور آ دمی چلتے ہيں بيا بتدائی تين چكروں ميں كرتے ہيں اس كا سبب حديث كی كتابوں ميں مذكور ہے۔

#### بِأْبِ: اضطباع كابيان

۲۹۵۳: حضرت یعلی ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اضطباع کر کے طواف کیا۔

قبیصہ کہتے ہیں کہ آپ ایک جیا در اوڑ ھے

# 12 m

#### • ٣ : بَابُ الْإِضْطِبَاع

٢٩٥٣ : حَـدَّثنا مُحمَّدُ بُنُ يِحْيَى ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُف وقبيُصةُ قالا ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ عَنُ عَبُد الْحَمِيْدِ عَنِ ابْنِ يَعْلَى بُنِ أُمَيَّةَ عَنُ آبِيّهِ يَعْلَى أَنَّ النَّبِيَ طَاف مُضْطَبِعًا . قَالَ قَبِيْصَةٌ وَعَلَيْهِ بُرُدٌ .

خلاصة الراب ملام اضطباع مدہ کہ جا در کو دائیں بغل کے نیچے سے گزار کر بائیں کندھے پر ڈال دے اور دایاں کندھا ننگا کردے۔

#### ٣١: بَابُ الطَّوَافِ بالُحَجَر

٢٩٥٥ : حَدَّثَنا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّه بُنُ مُوسَى شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّه بُنُ مُوسَى ثَنا سُفُيَانُ عَنُ اَشْعَتْ بُنِ ابِي الشَّعْثَاءِ عِنِ الْاسُودِ

باب خطیم کوطواف میں شامل کرنا ( لیعنی حطیم سے باہر طواف کرنا)

۲۹۵۵: ام المؤمنین سیده عائشهٔ قرماتی بین که مین نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے حطیم کے متعلق دریا فت کیا

بُن يَزِيدُ عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ سَالَتُ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْتِ قُلْتُ مَا مَنعَهُمُ اَنُ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَحِجُرِ فَقَالَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ قُلْتُ مَا مَنعَهُمُ اَنُ يَلَهُ حِلُوهُ فِيله قَالَ عَجَزُتُ بِهِمُ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا شَانُ بَابِهِ يُلدِّحِلُوهُ فِيله قَالَ ذَلِكَ فِعُلُ مُسرِّتَ فَعَالَ ذَلِكَ فِعُلُ مُسرِّتَ فَعَالَ ذَلِكَ فِعُلُ مُسرِّتَ فَعَالَ ذَلِكَ فِعُلُ مَسرِّتَ فَعَالَ ذَلِكَ فِعُلُ فَعُرُمِكَ لِيلهُ حِلْوهُ مِنْ شَائُوا وَيَمُنَعُوهُ مِنْ شَائُوا وَيَولَا اَنَّ قَوْمُ مِنْ شَائُوا ولَوْلَا اَنَ قَوْمِكَ لِيلهُ حَلَيْهُ مَنْ شَائُوا ويَولَا اَنَّ قَوْمُ مَنْ شَائُوا ولَوْلَا اَنَّ قَوْمُ مَنْ شَائُوا ولَوْلَا اَنَّ قَوْمُ مَنْ شَائُوا ولَوْلَا اَنَّ قَوْمُ مِنْ شَائُوا ولَوْلَا اَنَّ قَوْمُ مَنْ شَائُوا ولَوْلَا اَنَّ قَوْمُ مَنْ شَائُوا ولَوْلَا اللهُ وَيُعِمْ مَخَافَةً اَنُ تَنْفِرَ قُلُوبُهُمُ لَنَظُرُتُ اللهُ وَمُعَلَّا بَابَهُ هَلَمُ الْمَعْرَبُهُ مَا النَّةَ قَصَ مِنهُ وَجَعَلْتُ بَابَهُ اللهُ وَيُعِمْ مَا النَّةَ قَصَ مِنهُ وَجَعَلْتُ بَابَهُ الْالْرُضَ .

فرمایا: یہ بیت اللہ کا حصہ ہے میں نے عرض کیا پھرلوگوں نے اے بیت اللہ میں داخل کیوں نہ کیا فرمایا ان کے پاس (حلال مال میں ہے) خرچہ نہ تھا میں نے عرض کیا کہ پھر بیت اللہ کا دروازہ اتنا او نچا کیوں رکھا کہ سیڑھی کے بغیر چڑھا نہیں جا سکتا۔ فرمایا: یہ بھی تہاری قوم نے اس لئے کیا تا کہ جسے جا ہیں اندر جانے دیں اور جہے کہ خوا نہیں اندر جانے دیں اور اگر تمہاری قوم کا خانہ کفر قریب نہ ہوتا (یعنی نومسلم نہ ہوتی) اور بید ڈرنہ زمانہ کفر قریب نہ ہوتا (یعنی نومسلم نہ ہوتی) اور بید ڈرنہ

ہوتا کہ ان کے دِل وُور نہ ہو جا ئیں تو میں اِس بات پرغور کرتا کہ کیا میں تبدیلی لا وُں اس میں' پھر میں جو کی ہے وہ پوری کروں اور اس کا درواز ہ زمین برکرد نیتا۔

خلاصة الباب من دوسرى روایات میں آتا ہے كہ حضورً نے فرمایا كہ میرا دل جا ہتا ہے كہ میں كعبة اللہ كے دو درواز سے بناتا ایک مشرق کی جانب اور دوسراغر بی جانب لیکن فتنہ کے ڈرسے ایبانہ کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے ایسانقیر کیا تھا لیکن آپ کی شہادت کے بعد حجاج بن یوسف نے اسے پہلی حالت پر کردیا اور ابھی تک ویسا ہی ہے۔

#### ٣٢: بَابُ فَضُلِ الطَّوَافِ

٢٩٥٦ : حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفُضَيْلِ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عُسَمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ سَمِعُتُ مَن اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكُعَتَيُن كَانَ كَعِتُق رَقَبَةٍ.

٢٩٥٧ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ عَيَّاشٍ ثَنَا خَمَيْدُ ابُنُ آبِي سَوِيَّةً قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ هِ شَامٍ يَسْاَلُ عَظَاءَ بُنَ آبِي رَبَاحٍ عَنِ الرُّكُنِ الْيَمَانِي وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِي اَبُوهُ هُرَيُرَةً رَضِى اللهُ تَعالَى عَنْهُ اَنَّ النَّبِي عَطَاءٌ حَدَّثَنِي ابُوهُ هُرَيُرَةً رَضِى اللهُ تَعالَى عَنْهُ اَنَّ النَّبِي عَطَاءٌ حَدَّثَنِي ابْدُوهُ هُرَيُرَةً رَضِى اللهُ تَعالَى عَنْهُ اَنَّ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وُكِلَ بِهِ سَبُعُونَ مَلَكًا فَمَنُ قَالَ اللهُ مَا لَي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وُكِلَ بِهِ سَبُعُونَ مَلَكُا فَمَنُ قَالَ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَافِيةَ فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الل

#### چاپ: طواف کی فضیلت

۲۹۵۲: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا: جو ہیت الله کا طواف کرے اور دوگا ندا داکرے اس کا بیہ عمل ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔

۲۹۵۷: حضرت ابن بشام نے عطاء بن الی رباح سرکن یمانی کے بارے میں بوچھا جبکہ وہ بیت اللہ کا طواف کررہ تضاقہ فرمانے گے بھے سے ابو بریرہ فنے بیصدیث بیان کی کہ بی نے فرمایا: رکن یمانی پرستر فرشتے مقرر ہیں جو بھی یہاں: اللّٰهُ مَّ إِنِّی اَسْنَلُکَ الْعَفُو وَالْعَافِیةَ فِی اللّٰهُ مَ اِنِّی اَسْنَلُکَ الْعَفُو وَالْعَافِیةَ فِی اللّٰهُ مَ اِنِّی اَسْنَلُکَ الْعَفُو وَالْعَافِیةَ فِی اللّٰ حِرْةِ حَسنَةً وَقَا اللّٰحِرَةِ حَسنَةً وَقَا اللّٰهُ اللّٰحِرَةِ حَسنَةً وَقَا اللّٰحِرَةِ حَسنَةً وَقَا اللّٰحِرَةِ حَسنَةً وَقَا اللّٰحِرَةِ حَسنَةً وَقَا اللّٰ اللّٰحِرَةِ حَسنَةً وَقَا اللّٰحِرَةِ حَسنَةً وَقَا اللّٰحِرَةِ حَسنَةً وَقَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰعَالَةُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰحَدَةُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

بَـلَـغك فِـيُ هَـٰذَا الرُّكُنِ الْآسُودِ؟ فقالَ عَطَاءً حَدَّثَنِيُ اَبُوُ هُرَيُرة أَنَّهُ سَمَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَاوَضَهُ فَإِنَّمَا يُفَاوِضُ يَدَ الرَّحُمٰنِ ، قَالَ لَهُ ابْنُ هِشَام يَا أَبَا مُحمَدِ فالطُّوَّافَ ؟ قَالَ عَطَاءُ حَدَّثني آبُو هُرَيْرَةُ رضي اللهُ تعالى عَنْهُ أَنَّهُ سمع النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم يَقُولُ من طاف بالْبَيْتِ سَبْعًا وَلا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بَسُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلَا الْمَهُ الَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ولا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ الَّا بِاللَّهِ مُحيتُ عَنُهُ عَشَرُ سيَئاتِ وَكُتِبَتْ لَهُ عَشُرُ حَسناتِ وَرُفِعَ لَهُ بها عشرةٌ دَرجَاتٍ وَمَنْ طَافَ فَتَكَلَّمَ وَهُوَ فَيُ تَلُكَ الْحَالَ حَاضَ فِي الرَّحْمة برجُلَيْكِ كَحَائِض الْمَاءِ برجُلَيْهِ. جائیں گی اوراس طواف کی بدولت اسکے دی درجے بلند کر دیئے جائیں گے اور جس نے طواف کیا اور طواف کرتے ہوئے با تیں بھی کیس تو وہ اینے دونوں یا وُل کے ساتھ رحمت میں گھسا جیسے یا ٹی میں آ دمی کے یا وُں ڈوب جاتے ہیں۔

#### ٣٣ : بَابُ الرَّكَعَتَيُن بَعُدَ الطَّوَافِ

٢٩٥٨ : حَدَّثَنا ابُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنِ ابُن جُريُج عَنُ كَثِيرِ ابْنِ كَثِيْرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ ابِي وَاعَةَ السَّهُ مِي ابِي عَنُ ابِيُهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ قَالَ وايُتُ وَسُولَ اللَّهُ عَلِيلِهُ اذَا فَرِغَ مِنُ سَبُعِهِ جَاءَ حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالرُّكُن فصلى رَكْعَتُيُن في حَاشِيَةِ الْمَطَافِ وَلَيْس بَيْنَهُ وَبَيُنَ الطُّوَّافِ احْدٌ.

قَالَ ابْنُ مَاجَةَ هَذَا بِمِكَّةَ خَاصَّةً .

اسود کے بارے میں کیامعلوم ہوا؟ عطائے فرمایا کہ ابو ہریرہ نے مجھے بیرحدیث سنائی کہانہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وملم کوییفر ماتے سنا کہ جوجمراسود کو چھوئے گویا وہ اللّٰہ کا ہاتھ حیور ہاہے۔تو ابن ہشام نے عرض کیااے ابومحم طواف کے متعلق بھی فر مائے۔ عطاء فر مانے لگے کہ ابو ہریرہ نے مجھے میر صدیث سنائی کہ انہوں نے نج کو میفر ماتے سنا جو بیت اللہ کے گردسات چکر نگائے اور اس دوران کوئی گفتگو نہ کرے صرف: شبُحان اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا اللَّهُ الَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبُرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ الَّا بِاللَّهِ! يرْ صَحْرَ بِاسْ كَى دس خطائیں مٹا دی جائیں گی اوراسکے لئے دس نیکیاں لکھی

ن*خایصہ المایب شکا طواف مثل نماز کے ہے لیکن طواف میں بات کرنا جائز ہے بہتریبی ہے کہ باتیں نہ کرے۔ا* بن ہشام نے تو حضرت عطامعے دین مسئلہ یو حصاتھا بیتو بالا تفاق مباح ہوا حنفیہ کے نز دیک طواف کے لئے وضوشر طاور واجب نہیں پر وضو کی شرط لگانے ہے ایک مطلق کومقید کرنالا زم آتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک وضوشرط ہے۔ اس میں تفصیل ہے حنفیہ کے نزد کی طواف قدوم بے وضوکیا تو اس پرصدقه کرنا ہے اور بہتر ہے کہ طواف دوباره کرے امام شافعی کے نزد کی طواف ہی نه بوااوراً گرطواف قد وم جنابت کی حالت میں کیا تو بمری دیناواجب ہے کیونکہ طواف میں نقص آ گیا اورا گرطواف زیارت بے وضوکیا تو اس پربھی بکری دیناوا جب ہوگااورا گرطواف زیارت جنابت کی حالت میں کیا تو بدنہوا جب ہوگا۔

بان :طواف کے بعددوگانہ ادا کرنا

۲۹۵۸: حضرت مطلب رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آ ہے جب سات چکروں ہے فارغ ہوئے تو حجر اسود کے قریب آئے اور مطاف کے کنارے دو رکعتیں ادا کیں اس وقت آیے کے اور طواف کرنے والوں کے درمیان کوئی آ ڑنے تھی۔ امام ابن ماجہ فرماتے ہیں کہ بغیرسترہ کے نماز ادا کرنا مکہ کی خصوصیت ہے۔

٢٩٥٩ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ وَعَمُرُو ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا ثَنا وَكَيْعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنُ ثَابِتِ الْعَبُدِيَ عَنْ عَمْرو ابْن دِيْنَار غن ابن عُمَر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قَدِم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبُعًا ثُمَّ صِلْمِي رَكُعَتيُن ( قَالَ وَكِيُعٌ يَغْنِي عِنْدَ الْمَقَامِ ) ثُمَّ خرَجَ

• ٢٩١٠ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عُثُمَانَ الدِّمَشْقَى ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِم عَن مَالِكِ بُنِ أَنْسِ عَنُ جَعُفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ أَبِيّهِ عَنُ جَابِر رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا فَرِغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّم مَنْ طَوَافَ الْبَيْتِ اتَّى مَقَّامَ إبْرَاهِيُمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهُ هَذَا مَقَامُ أَبِينًا إِبْرَاهِيُمُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ سُبُحَانَهُ : وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ

قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلُتُ لِمَا لِكِ هَكَذَا قَرَأُهَا

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصلِّي ؟ قَالَ نَعَمُ!

خااصة الهاب الله عنى حرم مين نمازى كے سامنے سے گزرنے ميں مضا كفة نہيں باقی جگه پر نمازى كے سامنے سے گزرنا منع اور یخت گناہ ہے۔ دوگا نہ نما زطوا ف کے بعد حنفیہ کے نز دیک واجب ہے کیکن جہاں بھی جگہ ملے ا دا کر لے۔

#### ٣٣: بَابُ الْمَرِيْضِ يَطُوُفُ رَاكِبًا

١ ٢ ٩ ٢ : حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَلِّى بُنُ مَنْصُورٍ ح: و حَـدَّثَـنـا السَّحْقُ بُنُ مُنْصُورٍ وَاحْمَدُ ابْنُ سِنانِ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَهْدِئَ قَالَا ثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنْسِ عَنُ مُحَمَّدِ بُن عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ ابُن نَوُفلِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّهَا مُرِضَبُّ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهُ انُ تَطُوفَ مِنُ ورآءِ السَّياس وهِبي دَاكِبَةٌ قَالَتُ فَرَأَيْتُ رِسُولِ اللَّهِ يُصَلَّى ﴿ السَّمِيسُورَهُ وَالسطُّورُ وَكِتابِ مسسطور تلاوت فرما الى الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَاءُ وَالطُّورِ وَكِتَابِ مَسُطُورٍ.

قَالَ ابْنُ مَاجَةَ هَلَا حَدِيْتُ ابْنُ بَكُر .

۲۹۵۹: حضرت این عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لائه اوربيت الله کے گرد سات چکر لگائے پھر دو رکعتیں ادا کیں (وکیع کتے ہیں کہ مقام ابراہیم کے یاس دوگا نہ ادا کیا) پھر صنعاء کی طرف نکلے۔

۲۹۲۰: حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جنب رسول الله بيت الله كے طواف ہے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم میں آئے۔حضرت عمر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول سے ہمارے والدابراہیم کامقام ہے جن کے بارے مِن الله تعالى نے قرما يا ہے: ﴿ وَاتَّ جِدُوا مِنْ مَقَامَ إِبْسُرَاهِيْسَمَ مُصَلِّي ﴾ ( كهمقام ابرا جيم كونما زكي جَكَّه بنا وَ ). حدیث کے راوی ولید کہتے ہیں میں نے اینے استاذ ما لك سيكها كه: واتَّ بحِيدُوا مِنْ مَقِيام إبْراهِيْم مُصَلِّى! (خاء کے کسرہ کے ساتھ ) پڑھاتھا۔ فرمایاجی ہاں۔

باب: بیارسوار ہو کر طواف کرسکتا ہے

۲۹۶۱: حضرت ام سلمه رضی الله عنها فر ماتی مبیں که وه بیار ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تھکم فرمایا که سوار ہو کرلوگوں کے پیچھے سے طواف کریں۔ فرماتی ہیں پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الله کی طرف منه کر کے نماز ادا کرر ہے ہیں اور رہے ہیں۔

#### ٣٥: بَابُ الْمُلْتَزِمُ

مَعَدُ المُثَنَّى بَنُ الصَبَّاحِ يَقُولُ حَدَّثَنِى عَمُرُو بَنُ شُعَيْبٍ مَنَ الْمُثَنَّى بَنُ الصَبَّاحِ يَقُولُ حَدَّثَنِى عَمُرُو بَنُ شُعَيْبٍ عَنُ الْمُثَنَّى بَنُ الصَبَّاحِ يَقُولُ حَدَّثَنِى عَمُرُو بَنُ شُعَيْبٍ عَنُ اللهِ بُنِ عَمُرٍ و فَلَمَّا عَنُ اللهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ طُفْتُ مَعَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرٍ و فَلَمَّا فَرَغُنَا مِنَ السَّبُعِ رَكَعُنَا فِى دُبُو الْكَعُبَةِ فَقُلُتُ اللهِ بُنِ عَمُرٍ و فَلَمَّا مِنَ السَّبُعِ رَكَعُنَا فِى دُبُو الْكَعُبَةِ فَقُلُتُ اللهِ بُنَ اللهِ مِنَ النَّارِ قَالَ ثُمَّ مَضَى فَاسْتَلَمَ مِنَ النَّارِ قَالَ ثُمَّ مَضَى فَاسْتَلَمَ مِنَ النَّارِ قَالَ ثُمَّ مَضَى فَاسْتَلَمَ اللهُ مِنَ النَّارِ قَالَ ثُمَّ مَضَى فَاسْتَلَمَ اللهُ كَنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْبَابِ فَالْصَقَ صَدْرَهُ وَيَدَيْهِ وَسَلَمَ يَلُهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَفُعَلُ .

# ٣٦ : بَابُ الْحَائِضِ تَقُضِى الْمَنَاسِكَ إِلَّا الْحَائِضِ الْقَضِى الْمَنَاسِكَ إِلَّا اللَّوَافَ الْطَوَافَ

قَالا ثنا سُفُيَانُ بُنُ عُيَئَةً عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابُنِ الْقَاسِمِ عَنُ قَالا ثنا سُفُيَانُ بُنُ عُيَئَةً عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابُنِ الْقَاسِمِ عَنُ آبِئِهِ عَنُ عَابِشَةً قَالَتُ خَرِجُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا ابُكَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا ابُكَى فَدَحَلَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا ابْكَى فَدَحَلَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا ابْكَى فَدَحَلَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا ابْكَى قَالَ ابْ هَذَا آمُرٌ كَتَبُهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا ابْكَى عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقُضِى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا اللهِ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقُضِى النّهُ المَناسِكَ كُلّهَا عَيْرَ آنُ لَا تَطُولُونِى اللّهِ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقُضِى المُعَاسِكَ كُلّهَا عَيْرَ آنُ لَا تَطُولُونِى اللّهِ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقُضِى الْمَنَاسِكَ كُلّهَا عَيْرَ آنُ لَا تَطُولُونِى اللّهِ عَلَيْهُ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقُضِى الْمَنَاسِكَ كُلّهَا عَيْرَ آنُ لَا تَطُولُونِى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قَالَتُ وَضَحَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ .

#### ٣ : بَابُ الْإِفْرَادِ بِالْحَجّ

٣٩ ٢٩ : حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ وَ أَبُو مُصُعَبٍ قَالَا ثَنَا مالكُ بُنُ الْقاسمِ عَنُ آبِيْه مالكُ بُنُ الْقاسمِ عَنُ آبِيْه

#### بِأْبِ: ملتزم كابيان

۲۹۲۲: حفرت شعیب کہتے ہیں کہ میں نے حفرت عبداللہ بن عمرو سے ساتھ طواف کیا جب ہم سات چکروں سے فارغ ہوئے تو ہم نے کعبہ کے پیچھے دوگانہ ادا کیا میں نے عرض کیا ۔ فرماتے ہیں پھر حضرت عبداللہ بن عمر چلے اور حجر اسود کا استام کیا پھر حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کھڑ ہے ہوئے اور اپنا سینہ اور دونوں ہاتھ وہنا دیئے پھر فرمایا کہ میں نے رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم کوا یسے ہی کرتے ویکھا۔

### با ب: حائضہ طواف کے علاوہ باقی مناسک جج اداکرے

۲۹۱۳: سیده عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نگلیں ہمارا جج ہی کا ارادہ تھا جب مقام سرف یا اس کے قریب پنچے تو مجھے حیض آنے نگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رور ہی تھی۔ فرمایا تمہیں کیا ہوا کیا حیض آرہا ہے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں سے امر اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لئے مقدر فرما دیا ہے (یعنی اختیاری نہیں ہے۔ اس لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ) تم تمام ارکان ادا کروالبتہ بیت اللہ کا طواف مت کروفرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے گائے قربان کی۔

#### ولي : جج مفرد كابيان

۲۹۶۴: ام المؤمنین سیدہ عائث کے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جج مفر دکیا۔

عنْ عانِشة انّ رسُول اللّهِ عَلِيَّةُ افْرِد الْحَجِّ.

٢٩٦٦ : حدَثنا أبُو مُضعب ثَنَا مالكُ ابْنُ انسِ عَنُ ابِي الْاسُودِ مُحمَد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْنِ نَوُفَل وكان يتيما في حجر غروة مُحمَد بْن عبد الرَّحْمَن بْنِ نَوُفَل وكان يتيما في حجر غروة بْن الزَّبيرِ عن عائشة أمّ المُوْمِنِين ان رسُول اللّهَ آفَرَد الْحجَ. ٢٩٦٦ : حدَثن اهشنامُ بُنْنُ عَمَادٍ ثنا عَبُدُ الْعزينِ السَمَاعِيلَ عَن جعفر بْن مُحمَد عَن اللّهِ عَنْ جعفر الْحجَ.

مفردیہ ہے کہ صرف مج کی نیت سے احرام باند ہے۔ ۲۹۱۵: ام المؤمنین حضرت مائٹ رضی اللہ عنبا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مج مفرد کیا۔

۲۹۱۸: حضرت جابر رضی الله تعالی تعالی عنه ت روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حج مفرد کیا۔

۲۹۶۷: حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم اور حضرات ابو بکر وعمر وعثان رضی الله عنهم نے حج مفرد کیا۔

#### 

۲۹۲۸: حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمات بین که جم رسول الله کے ساتھ کے کی طرف نکلے میں نے آپ سلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے سنا البیک غیرہ وحجة لیمن آپ نے جج قران کیا۔

۲۹۲۹: حضرت انس رضی الله عنه فر مات بین که نبی سلی الله علیه وسلم نے فر مایا لکئیک بعضر فروختجة ۔

• ۲۹۷: حضرت صبی بن معبد کہتے ہیں کہ میں نصرانی تھا پھر میں نے اسلام قبول کیا اور حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا۔ سلمان بن ربعیہ اور زید بن صوحان نے مجھے قادسیہ میں تج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا اہلال کرتے (لبّینک! بغیرة

#### ٣٨: بَابُ مَنُ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمُرَةَ

٢٩ ٢٨ : حدَّثُنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهُضَمَّ ثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى بُنْ عَبْدِ الْاعْلَى ثَنَا يَحْيَى بُنْ ابن السحاق عَنْ آنس ابن مناكب قال خرجنا مع رسُولِ اللّه عَيْثَةُ الى مكَةِ فسمعته يَقُولُ لَبَيْك عُمُرةٌ وحجّة .

٢٩ ٢٩ : حـدَثنا نَصُرُ بْنُ عَلِيَّ ثنا عَبْدُ الْوِهَابِ ثَنَا حُميُدٌ عَنْ انسِ انَّ النّبِي عَلِيْتُهِ قَالَ لَبَيْكَ ! بِعُمْرَةِ وحجَّةٍ .

• ٢٩٧ : حدد ثنا البؤ بكر بن ابئ شيبة وهشام بن عمار قالا ثنا سُفيان بن عيينة عن عبدة ابن ابئ لبابة قال سمعت اب وانب شقيق بن سلمة يَقُولُ سمعت الصبي (رضى الله تعالى عنه) بن معبد يقول كنت رجلا نضرانيا فاسلمت

فَاهُ لَلْتُ مَالُحِجَ وَالْعُمُرَةِ فَسَمَعَنِي سَلَّمَانُ بُنُ رَبِيْعَةَ وَزَيُدُ وحسجَةِ كُتِ ) مناتو كَيْحِ لِيَّ إِيرَا بِياونث بي وركر بُنُ صورحان وانا أُجِلُ بهما جَمِيْعًا بِالْقَادِسيّةِ فَقَالا لهذا اضل من بعيره فكانما حَملا على جَبلا بكلمتهما فقدمت على عمر بن الحطاب فذكرت ذلك له فاقبل عليهما فلا مهما ثُمَّ اقبل عليَّ فقال هُديت لسنة النبيّ صلى الله عليه وسلم هديت لِسُنّة النّبيّ صلى الله عليه

> قَالَ هَشَامٌ فَي حَدَيْتِهِ قَالَ شَقِيقٌ فَكَثِيْرٌ مَا ذَهَبُتُ انا ومسُرُوُق نسَالُهُ عَنْهُ.

> حدَثَنَا عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدِثَنا وكِيعٌ وابُوْ مُعَاوِيَةً وخالِي يَعْلَى قَالُوا ثَنَا الْاعْمِشْ عَنُ شَقِيق عن الصُّبِي بْنِ مَعْبَدٍ قال كُنتُ حديث عَهْدِ بنصرانِيَةٍ فَاسْلَمْتُ فَلَمْ اللَّ انْ اجْتهد فَاهْلَلْتُ بِالْحِجِّ وَالْعُمْرَةِ فَذَكَرَ نَحُوهُ .

> ا ٢٩٧: حدَّثنا عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ ثنا حجَّاجٌ عن المحسن بُن سعُدِ عَن ابُن عَبَّاس قَالَ آخُبَرَنِي ابُوْ طَلَحَة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قُرن الْحَجَّ وَالْعُمْرَةُ.

گمراہ اور نا دان ہے انہوں نے بیہ بات کہہ کر میرے اویر<sup>۔</sup> يباژلا د ديا پھر ميں حضرت عمر کي خدمت ميں حاضر ہوااوران ہے یہ بات عربنس کی۔ حضرت عمرٌ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو ملامت کی پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا تمہاری نبی کی سنت کی طرف رہنمائی کر دی گئی' تمہاری نبی کی سنت کی طرف رہنما کردی گئی۔

شقیق کہتے ہیں کہ میں اور مسروق بہت مرتبہ گئے اور مبی سے بہ حدیث او بھی۔

حضرت صبی بن معبد فرمات میں کہ میں نصرانیت کو چھوڑ کرنیا نیا مسلمان ہوا تھا میں نے کوشش میں کوتا ہی نہیں کی اور میں جج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھا آ گےای طرح بیان کیا جیسے پہلی حدیث میں گزرا۔

ا ۲۹۷ : حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوطلحةً نے مجھے بتایا که رسول اللہ نے حج اورعمرہ كاايك ساتھ احرام باندھ كر فج قران كيا۔

خلاصیۃ الیاب ﷺ حفیہ کے نز دیک حج قران افضل ہے اس کے بعد تن افضل ہے پھران کے بعد افراد کا درجہ ہے افضل ہونے میں کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشا دیے کہ آل محمرتم جج وعمرہ کا احرام ایک ہی ساتھ باندھو۔ نیز اس میں ایک ہی احرام کے ساتھ دوعباد تمیں ادا ہوتی ہیں اور احرام بھی بہت دنوں تک رہتا ہے جس میں مشقت زیا د ہ ہے۔ ا مام شافعی کے نز دیک افرا دافضل ہے اورا مام مالک احمہ کے نز دیکے تمتع افضل ہے اختلاف کا منشاء دراصل آنخضرت صلی الله عليه وسلم کے حج میں روایات کا اختلاف ہے۔ چنانجے متعدد روایات میں ہے کہ آپ نے فقط حج کا احرام باندھا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ کا حج تمتع کھا۔لیکن صحیحین کی بیس سے زائد احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ قائرن تھے اور مختلف احادیث میں جمع کی صورت سے کہ آپ نے اول جج کا احرام باندھا تھا بعدہ ممرہ کو جج میں داخل کرایا تھا کیونکہ ا بل عرب موسم حج میں عمر ہ کرنے کو گنا وعظیم تصور کرتے تھے۔

#### ٣٩: بَابُ طَوَافِ الْقَارِن

٢٩٢٢ : حَدَّثنا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ نَمَيْرِ ثَنَا يحيى بَنُ خَارِثِ الْمُحَارِبِيُ ثَنَا ابِي عَنُ غَيْلانِ بُنِ جَامِعِ عَنْ لَيُثِ عَنْ عَرْ خَارِثِ الْمُحَارِبِيُ ثَنَا ابِي عَنُ غَيْلانِ بُنِ جَامِعِ عَنْ لَيُثِ عَنْ عَرْ عَلَا بَعْ عَلَا أَبِي عَنْ خَابِرٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ وَابُنِ عُمر عَطَاءِ وَ طَاوُسٍ وَمُحَاهِدٍ عَنُ جَابِرٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ وَابُنِ عُمر وَالْمُحَالِةُ وَابُنِ عَمر وَالْمُحَالِةُ وَابُنِ عَمر وَالْمُحَالِةُ لَلْهُ يَعْلِينَ عَبْدِ اللَّهِ عَلِينَ قَدِمُوا إلَّا طَوَافًا وَاجِدًا .

٢٩٤٣ : حَدَّقَنَا هَنَّادُ ابْنُ السَّرِيِّ ثَنَا عَبَثَةَ بُنُ الْقَاسِمِ عَنُ الشَّعِثَ عَنُ الْفَاسِمِ عَنُ الشَّيِّ عَنُ النَّبِيِّ عَنُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَنُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَنُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهُمُ وَالْحَدُا .

٢٩٢٣ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا مُسُلِمُ بُنُ خَالِدِ اللهِ بُنُ عَمَرَ عَنُ نافِعٍ عَنِ ابُنِ عُمَر اَنَّهُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَنُ نافِعٍ عَنِ ابُنِ عُمَر اَنَّهُ قَدِمَ قَادِنَا فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبُعًا وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثَمَ قَالَ هَكَذَا فَعَل رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ .

٣٩٧٥ : حَدَّثَنَا مُحُرِزُ بُنُ سَلَمةَ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيُزِ بُنُ مُحمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ قَالَ مَنُ اَحُرَمَ بِالُحجِ وَالْعُمُرَةِ كَفَى لَهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ قَالَ مَنُ اَحُرَمَ بِالُحجِ وَالْعُمُرَةِ كَفَى لَهُمَا طُواتٌ وَاجِدٌ وَلَمُ يَحِلُّ حَتَّى يَقُضِى حَجَّهُ وَيَحِلَّ مِنْهُمَا حَدَيْهُمَا حَدَيْهُمَا حَدَيْهُ

#### جِابِ: حج قران کرنے والے کا طواف

۲۹۷۲: حضرات جابر بن عبدالله ابن عمر اور ابن عباس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور آپ صلی الله علیہ سلم کے صحابہ (رضی الله تعالی عنهم) مکه آئے تو حج اور عمرہ کے لئے سب نے ایک ہی طواف کیا۔

۲۹۷۳: حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم نے جج اور عمرہ کے لئے ایک ہی طواف کیا۔

۳۷۲: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما حج قر ان کا احرام با ندھ کرآئے تو بیت اللہ کے گر دسات جکر لگائے اور صفا ومروہ کے درمیان سعی کی پھر فر مایا کہ رسول اللہ نے ایسا ہی کیا۔

۲۹۷۵: حفرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جو حج اور عمرہ کا احرام باند ھے تو دونوں کے لئے ایک ہی طواف کافی ہے اور وہ جب تک حج پورانہ کر لے حلال نہ ہوگا اور حج کے بعد حج اور عمرہ دونوں کے احرام سے حلال ہوگا۔

خلاصة الراب ملا بيا حاديث امام ما لك وشافعي كامتدل بين ان كنزديك قارن پرايك طواف اورايك على به خلاصة الراب ملائد كان به الك وشافعي كامتدل بين ان كنزديك بملاء كرديك بملاء كانك بملاء كانك الك طواف اورايك الك سعى واجب به حنفيه كى دليل وه حديث بن معيد سے فر مايا : هديت لسنة نبيك كرتوا بيخ نبي سلى الله عليه وسلم كى جس ميں حضرت عمر فاروق رضى الله عنه خيسى بن معيد سے فر مايا : هديت لسنة نبيك كرتوا بيخ نبي سلى الله عليه وسلم كى سنت كى مدايت ديا گيا ہے ۔ اس كى تائيد ديگر روايات سے بھى ہوتى ہے۔

### بِأَبِ: جِمْتُع كابيان

۲۹۷۲: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا' ذوالحجہ

# ٠ ٣٠: بَابُ التَّمَتُّعِ بِالْعُمُرَةِ اِلَى الْحَجَ

٢٩८٦ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة مُحَمَّدُ بُنُ مُصُعبٍ -: وحدَّثَنا عَبْدُ الرَّحُمن بُنُ ابُراهِبُم الدَّمشُقيُّ ( يَعْنَى مَنُ

ذِي الْمِحِجّة وَلَمْ يَنُهُ عَنُهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ لَمْ يَنُولُ نَسُخُهُ قَالَ فِي ذَالِكَ بَعُدَ رَجُلٌ بَرَأيهِ مَاشَاءَ أَنْ يَقُولَ دُحَيْمًا ) ثَنَا الوليد بُنْ مُسُلِم قَالَا ثَنَا الْآوُزَاعِيُّ حَدَّثِنِي يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيْرِ حَدَّثَنِي عِكُرِمَةُ قَالَ حَدَّثَنِي بُنُ عَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنِي عُمرُ بنُ الْحَطَّابِ قَالَ سَمِعُتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ وَهُوَ بِالْعِقِيُقِ أَتَانِي آتٍ مِنُ رَبِّي فَقَالَ صَلَّ فِي هَذَا الْوَادِي المُباركِ وقُلُ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ.

٢٩८٧ : حَدَّ ثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيٌ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ مِسْعَرِ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُن مَيْسَرَةَ عَنُ طَاؤُسِ عَنُ سُرَاقَةَ بُنِ جُعُشُمِ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ حَطِيُبًا فِي هَٰذَا الْوَادِئ فَقَالَ آلا إِنَّ الْعُمْرَةَ قَدُ دَخَلَتُ فِي الُحَجّ إلى يَوُم الْقِيَامَةِ .

٢٩८٨ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْحُرَيْرِي عَنْ اَبِى الْعَلاءِ يَزِيْدَ بُنِ الشِّخِيْرِ عَنْ اَخِيْدِ مُطَرُّفِ بُنن عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الشِّجْيُرِ قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ ابُنُ الْحُصَيْنِ إِنِّي أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا لَعَلَّ اللَّهُ أَن يَنْفَعَكَ بِهِ بَعُدَ الْيُوم اعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَدِ اعْتَمَرَ طَائِفَةٌ مِنْ اهْلِهِ فِي

٢٩८٩ : حَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ قَالَا تُنامُ حَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِح: وَحَدَّثَنا نَصُرُ بُنْ عَلِيّ الجهضمي حَدَّثَنِي ابِي قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ عُمارَةَ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُؤْسَى الْأَشْعَرِي عَنْ اَبِي مُوْسَى الْاشْعَرِيّ اَنَّـهُ كَـانَ يُفُتِيُ بِالْمُتَعَةِ فَقَالَ رَجُلٌّ رُویٰہ کَ بَعْضَ فُتُیَاکَ فَاِنْکَ لَا تَدُریٰ مَا اَحُدَتُ اَمِیْرُ کے بعد عُرِّے ملا اور اُن سے بوجھا' انہوں نے کہا: میں الُمُوْمنِيْنَ فِي النَّسُكِ بَعُدَكَ .

کے دنوں میں تو آ یہ نے اس سے ممانعت نہ فر مائی اور نہ قرآن میں اس کا گنخ أترالیکن ایک شخص نے اپنی رائے سے جو جا ہا اس بارے میں کہا۔ آپ فر ماتے تھے، جب کہ عقیق میں تھے کہ میرے یاس ایک آنے والا (فرشتہ) آیا میرے رت کے ہاں سے اور کہانماز پڑھو اس مبارک وا دی میں اور کہہ عمر ہ ہے حج میں ۔ پیر بات و حیم یعنی عبدالرحمٰن بن ابراہیم دمشقی کی ہے۔

٢٩٧٧: حضرت سراقيه بن جعشم رضي الله تعالى عنه بيان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وا دی میں کھڑے ہوکر خطبہ ارشا دفر مایا اس ( خطبہ ) میں ارشاد فرمایا : غور سے سنو عمرہ مجم میں داخل ہو گیا تا روز

۲۹۷۸: حضرت مطرف بن عبدالله فنخير فرماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه نے مجھے فر مایا که میں تمہیں حدیث ساتا ہوں شاید اللہ تعالیٰ آج کے بعد تمہیں اس حدیث کے ذریعہ تفع عطا فرمائیں۔ جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند گھر والوں نے فی الحجہ کے دس دنو ں میں عمر ہ کیا۔

۲۹۷۹: حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی الله عنه حج تمتع کے جواز کا فتویٰ دیا کرتے تھے۔ کسی نے ان ہے کہا اینے بعض فتوے جھوڑ دیجئے ۔آپ کو شایدمعلوم نہیں کہ امیر المؤمنین (عمرٌ) نے آپ کی لاعلمی میں حج کے بارے میں نے احکام جاری کیے ہیں۔ابومویٰ نے کہا: میں اس جانتا ہوں کہ تتع نبی اور آپ کے اصحاب نے کیا ہے لیکن حَتْى لَقِیْتُهُ بَعُدُ فَسُالْتُهُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ انَّ رَسُولَ لَلْمُحِيرِ المعلوم ہوا کہ لوگ عورتوں سے جماع کریں پیلو اللَّهُ فَعَلَهُ وَاصْحَابُهُ وَلَكِنِّي كُرِهْتُ انْ يَظُلُوْا بِهِنَ مُغْرِسِيْنَ ﴿ كَ دَرَخْتِ كَ سَائَةٌ مِن يَهِمْ حَجَّ كُوجًا نَمِن اور أن كَ تخت ألاراك ثم يروخون بالحج تقطر راء وسهم

#### ا ٣ : بَابُ فَسَخ الْحجَ

• ٢٩٨ : حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمن بْنُ ابْراهيم الدَّمشْقيُّ ثَنا الوليد بن مُسلم ثنا الاوزاعِيُّ عن عطاءِ عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال الهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصًا لا نُخلطُهُ بعُمْرةِ فقد منا مكَّةَ لَارُبَعِ لَيَالَ حَلُونَ مِنْ ذِي الْحَجَّةَ فَلَمَّا طُفُنا بِالْبِيْتِ وسعُيْسًا بَيْنَ الصّفا والْمَرُوةَ امرنا رسُولُ اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أن نجعلها عُمْرَةً وأن نحل الى النسآء فقلنا ما بينما ليُس بيننا وبيُن عَرِفةَ اللَّا حَمْسٌ فَنَحُرُ جُ اليُّها ومنذاكيْرُنا تَقْطُرُ مَنيًّا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليبه وسلم اتسى لابركم واضدفكم ولؤ لا الهذى لاخللت

فَقَال سُراقة بنُ مَالكِ أَمْتَعَتَّنا هَذَه لِعامِنا هَذَا امْ لابد ؟ فقال لابل لابد الابد .

ا ٢٩٨ : حَدَّثُنا ابُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيُدُ بُنُ هَارُون عَنْ يَحْيِي بُنُ سَعِيْدِ عَنْ عُمْرَةَ عَنْ عَانشة قَالَتُ حَرجُنا مَع رسُول اللُّهِ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحَمْسَ بِقَيْنِ مِنْ ذَى الْقَعْدَةِ لَاثُرَى الَّا الْحَجَّ حَتَّى إِذَا قَدَمُنا وَدَنُوْنَا امْرِ رَسُولُ اللُّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنُ لَمُ يَكُنُ مَعَهُ هَدُى أَنْ يَحَلُّ فَحِلَ النَّاسُ كُلُّهُمُ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَذَى فَلَمَّا كَانَ يؤمُّ السَّخرِ دُخلَ عَلَيْنا بِلَحْمِ بَقَرِ فَقيُلَ ذَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَةً قَريب تشريف لائع كاكوشت ليے ہوئے ـ صحابةً

٢٩٨٢ : حَدَّثَنَا مُحمَّدُ ابْنُ الصَّبَّاحِ أَنَّنَا ابُو بَكُر بُنُ عيَّاشِ

# سروں ہے( تا حال ) یانی نیک رہا ہو۔ باب: في كااحرام فيخ كرنا

• ۲۹۸: حضرت جابر بن عبدالله کے روایت ہے کہ ہم نے نی کے ساتھ صرف نج کا احرام باندھا' عمرے کواس میں شامل نہیں کیا پھر ہم مکہ مکر مہ میں پہنچے جب ذ الحبہ کی عارراتیں گزرچکیں تب ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور سعی کر لی صفا و مروہ میں تو نبی نے ہم کو حکم دیا کہ ہم اس احرام كوعمره ميں بدل ڈاليس اور حلال ہوكرا ني بيو يوں سے صحبت کرلیں ۔ ہم نے عرض کیا کہا بعر فیہ میں صرف یا کچے دن باقی ہیں تو ہم عرفات کواس حال میں نکلیں گے کہ ہماری شرمگا ہوں ہے منی ٹیک رہی ہو گی؟ نبی نے فر مایا: یے شک میں تم سب ہے زیادہ یارسااور سیا ہوں اور اگر میرے ساتھ مدی نہ ہوتی تو میں بھی احرام کھول ڈ التا۔

سراقہ بن مالک نے اس وقت عرض کیا کہ یہ متعہ ہمارے اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کیلئے ؟ آپ م نے فر مایا نہیں! (بلکہ) ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔

۲۹۸۱: حضرت عائشة ہے مروی ہے کہ ہم نبی کے ساتھ نکلے جب ذیقعدہ کے یانچ دن باقی تھے ہماری نیت کچھ نتھی ماسوا جج کے۔ جب ہم مکہ پہنچے یا مکہ کے نزدیک تو آپ نے حکم دیا کہ جس کے ساتھ مدی نہ ہووہ اپنااحرام کھول ڈالے۔سب لوگوں نے احرام کھول ڈالا مگرجن کے ساتھ مذی تھی انہوں نے ایسا نہ کیا۔ جب یوم الخر کا دن ہوا تو آ ی ہمارے نے کہایہ گائے نبی نے اپنی بیبوں کے لیے ذبح کی۔

۲۹۸۲: حضرت براء بن عازبٌ فرماتے ہیں کہ اللہ کے

عَنُ ابِي السُحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَاذِبٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنه قَالَ حَرج عَلَيْمَ ارسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْه وسلّم وَاصْحابُه فَاحُر مُنا بِالْحَجّ فَلَمَّا قَدِمُنا مكّةَ قَالَ اجْعلُوا حَجْت كُمْ عُمْرة فقالَ النَّاسُ يَا رسُولَ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّم قذ احُرمُنا بالْحَجّ فَكَيْفَ تَجْعَلُها عُمْرة قَالَ انظُولُ الشّه عَلْم قَالَ انظُولُ الشّم عَلَم اللهُ عَلَيْهِ الْقُولُ فَعَضِب فَانُطلق ثُمَّ ما المُرْكُمُ بِهِ فَافَعلُوا فَرَدُوا عَليْهِ الْقُولُ فَعَضِب فَانُطلق ثُمَّ ما المُرْكُمُ بِهِ فَافَعلُوا فَرَدُوا عَليْهِ الْقُولُ فَعَضِب فَانُطلق ثُمَّ ما المُرْكُمُ بِهِ فَافَعلُوا فَرَدُوا عَليْهِ الْقُولُ فَعَضِب فَانُطلق ثُمَّ ما المُرْكُمُ بِهِ فَافَعلُوا فَرَدُوا عَليْهِ الْقَولُ فَعَضِب فَانُطلق ثُمَّ اللهُ قَالَ دَحل على عَابُسْة رضِى اللهُ تعالى عَنْها غَضْبَان ، فرأت دخل على عابشة رضى اللهُ تعالى عَنْها غَضْبَان ، فرأت المُعضب فِي وَجُهِه فَقَالَتُ مَنُ اعْضَبَاكَ ؟ اغْضبَهُ اللّهُ قَالَ (صلى اللهُ عَضْب وانا المُو المُوا فَلا المُوا المُوا فَلَا اللهُ الْمُوا فَلَا اللهُ المُحْلِقُ اللهُ الله

رسول اور آپ کے سحابہ ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے جی کا احرام ہاندھا جب ہم مکہ پنچ تو آپ نے فر مایا:

اپ جی کوعمرہ بنا ڈالولوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم نے جی کا احرام ہاندھا تھا۔اب ہم اے عمرہ کیسے بنا کمی فر مایا دیکھتے جاؤ جو تھم میں تمہیں دیتا جاؤں کرتے بنا کمی فر مایا دیکھتے جاؤ جو تھم میں تمہیں دیتا جاؤں کرتے جاؤ۔ لوگوں نے آپ کی اس بات کو قبول نہ کیا تو آپ ناراض ہو کر چل دیئے پھر فصد کی حالت میں عائش کے پاس ناراض ہو کر چل دیئے پھر فصد کی حالت میں عائش کے پاس کا ایک انہوں نے آپ کے چہرہ انور پر فصد کے آثار دیکھ کر آئے انہوں نے آپ کو فصد دلایا اللہ اسے فصد دلائے۔ کہا کہ جس نے آپ کو فصد دلایا اللہ اسے فصد دلائے۔ فر مایا: مجھے فصد کیوں نہ آئے جبکہ میں ایک بات کا تھم دے رہا ہوں اور میرا تھم مانانہیں جارہا۔

۲۹۸۳: حفرت اساء بنت ابی بکر رضی الله عنها فر ماتی بین کہ ہم الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھ کر نکلے اس کے بعد نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:

جس کے پاس مہری ہوتو وہ اپنے احرام برقائم رہاتی بین جس کے پاس مہری نہ ہوتو وہ احرام ختم کرد نے فر ماتی بین کہ میرے پاس مہری نتھی اس لئے میں نے احرام ختم کر دیا اور زبیر کے پاس مہری تھی اس لئے وہ طلال نہ ہوئے میں نے ایس مہری تھی اس لئے وہ طلال نہ ہوئے میں نے اپنی تو زبیر میں نے اپنی تو زبیر کے باس آئی تو زبیر کہنے لگے: میرے پاس سے آٹھ جاؤ' تو میں نے کہا: کیا آپ کواس بات کا ڈر ہے کہ میں آپ پرغلبہ پالوں گا۔

خلاصة الرباب من امام ابوحنیفهٔ امام مالک اورامام شافعی رحمهم اللّه تینول حضرات فرمات بین که جج کومنخ کرنا جائز نبیس البته میقات سے صرف عمره کی نیت کرنا اور پھر آئھ ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھنا یہ جائز ہے اس حدیث کی تو جیہ بیرکرتے بین کر تمتع قیامت تک جائز ہے لیکن حج کو فنخ کر کے عمره بنانا یہ اسی سال کے لئے خاص تھا۔ حدیث ۲۹۸۲: حضور مسلی الله علیہ وسلم کے فرمان کو قبول نہ کرنا الله تعالی اور اس کی رسول کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے۔

#### ٣٢ : بَابُ مَنُ قَالَ كَانَ فَسَخُ الْحَجِّ لَهُمُ خَاصَّةً

٢٩٨٣: حَدَّثَنَا أَبُوْ مُصُعَبٍ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدِ السَّرَاوَرُدِيُ عَنُ ربيعة بُنِ أَبِي عَبُدِ الرِّحْمَنِ عِنِ الْحُرِثِ السَّمِو السَّمِولَ اللَّهِ السَّمَة عَلَيْ السَّمِولُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ الْم

٣٩٨٥ : حدَّ ثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ اللهُ مُعَاوِيَةَ عَنِ اللهُ عَنْ أَبِى ذَرَّ قَالَ الْاَعُمَ شِيءَ التَّيْمِي عَنْ ابيهِ عِنْ أَبِى ذَرًّ قَالَ كَانَتِ الْمُتُعَةُ لِاصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتِ الْمُتُعَةُ لِاصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَةً .

#### ٣٣ : بَابُ السَّعٰي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ

٣٩٨٦ : حَدَّنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَة ثنا أَبُو أَسَامَةً عَنَ اللهُ عَنْهَ قَالَ الْحُبرِنِي آبِي قَالَ الْحَبرِنِي آبِي قَالَ اللهُ الْحَبرِنِي آبِي قَالَ اللهُ الْحَبرِنِي آبِي قَالَ اللهُ ال

### بِاب: أن لوگوں كابيان جن كامؤقف ہے كہ حج كافنخ كرنا خاص تھا

۲۹۸۴: حضرت ہلال بن حارث فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بتا ہے جج ختم کر کے عمرہ شروع کرنا ہماری خصوصیت ہے؟ یا سب لوگوں کے لئے اسکا عمومی تکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ بیصرف ہماری خصوصیت ہے۔

۲۹۸۵: حضرت ہلال بن حارث سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا جج کا فنخ کرنا اور عمرہ کر لینا خاص ہمارے لیے ہے یا سب کے لیے عام ہے؟ آیٹ نے فرمایا: نہیں! ہمارے لیے خاص ہے۔

#### چاچ:صفامروه کی سعی

۲۹۸۲: حضرت عروہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہیں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا ہیں اپنے لئے اس میں کچھ گناہ نہیں ہجھتا کہ صفامروہ کے درمیان سعی نہ کروں۔ فرمانے لگیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿انَ الْسَفْ وَالْمَرُوهُ مِنْ شَعائر مِن شَعائر اللّٰهِ ﴾ (بلا شبر صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں تو جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر بچھ فرماتا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ عز وجل کی نشانیوں میں سے فرماتا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ عز وجل کی نشانیوں میں سے نہیں سعی کرنے میں اگر تو جیسا سجھتا ہے بعینہ ویسا ہوتا تو نہیں سعی کرنے میں اگر تو جیسا سجھتا ہے بعینہ ویسا ہوتا تو اللہ تعنہ ویسا ہوتا تو اللہ تو منا قربت کے انساریوں کے متعلق اتری جب وہ لیک اور یہ آ بت کچھ انصاریوں کے متعلق اتری جب وہ لیک نام سے پکارتے تو منا قربت ) کے نام سے پکارتے ان کو جائز نہ پکارتے تو منا قربت ) کے نام سے پکارتے ان کو جائز نہ پکارتے تو منا قربت ) کے نام سے پکارتے ان کو جائز نہ پکارتے تو منا قربت ) کے نام سے پکارتے ان کو جائز نہ پکارتے تو منا قربت ) کے نام سے پکارتے ان کو جائز نہ پکارتے تو منا قربت ) کے نام سے پکارتے ان کو جائز نہ پکارتے تو منا قربت ) کے نام سے پکارتے ان کو جائز نہ پکارتے تو منا قربت ) کے نام سے پکارتے ان کو جائز نہ پکارتے تو منا قربت ) کے نام سے پکارتے ان کو جائز نہ پکارتے تو منا قربت کے نام سے پکارتے ان کو جائز نہ پکارتے تو منا قربت کی جو سے نام سے پکارتے ان کو جائز نہ پکارتے تو منا قربت کی خور سے نے میں کر بھوں فربا کو بیا ہونہ ہو ہوں کیا ہوں کو بیا ہوں خور کیا ہوں کو بیا ہوں خور کو بیا ہوں کو بیا ہوں خور کور کو بیا ہوں خور کو بیا ہوں خور کو بیا ہوں خور کو بیا ہوں خور کور

ہوتاسعی کرنا صفااور مروہ میں۔ جب وہ نبی کے ساتھ جج کیلئے آئے تو انہوں نے اسکا ذکر کیا' اس وقت اللہ عز وجل نے بیآیت نازل فرمائی اور شم ہے میری عمر کی کہ اللہ اس کا جج پورانہ کرے گا جوسعی نہ کرے صفااور مروہ کے در میان۔

٢٩٨٧ : حَدَّثَنَا اللهُ بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ قَالا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا هِ شَامٌ الدُّسُتُوائِيُّ عَنُ بُدَيُلِ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنُ صَفِيَّةَ بِنُتِ شَيْبَةَ عَلُ أُمَّ ولَدِ شَيْبَةَ قَالَتُ رَايُتُ رسُولَ الله صفيتَة بِنُتِ شَيْبَةَ عَنُ أُمَّ ولَدِ شَيْبَةَ قَالَتُ رَايُتُ رسُولَ الله عَنْ أُمَّ ولَدِ شَيْبَةَ قَالَتُ رَايُتُ رسُولَ الله عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ الله

٢٩٨٨ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَا ثَنِا وَكِيْعٌ ثَنَا آبِئُ عَنُ عَلَى عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ كَثِيرِ ابْنِ جُمُهَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ اَسْعُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ فَقَدُ رَايُتُ رَسُولَ وَآيَتُ رَسُولَ وَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَسْعَى وَإِنُ آمُشِ فَقَدُ رَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَسْعَى وَإِنُ آمُشِ فَقَدُ رَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَسْعَى وَإِنْ آمُشِ فَقَدُ رَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَعْمَثِى وَإِنْ آمُشِ فَقَدُ رَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَعْمَثِى وَإِنْ آمُشِ فَقَدُ رَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى إِنْ آمُشِ فَقَدُ رَايُتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْوَالِقُلُهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْعُلِهُ اللَّهُ الْعُلِهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلِهُ اللَّهُ الْعُلِهُ اللْعُلْمُ الْع

#### ٣٣ : بَابُ الْعُمْرَةِ

٢٩٨٩ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَحَيَى الْخَسَنُ بُنُ يَحَيَى عَنُ الْخُشَنِينَ : ثَنَا عُمَرُ بُنُ قَيْسٍ اَخُبَرَنِى طَلْحَةً بُنُ يَحَيَى عَنُ عَلَيْهِ اللَّهِ اَنَّهُ سَمِع عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اَنَّهُ سَمِع رَسُولَ اللَّهِ عَيْدِ اللَّهِ اَنَّهُ سَمِع رَسُولَ اللَّهِ عَيْدِ اللَّهِ عَيْدِ اللَّهِ عَيْدِ اللَّهِ عَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَيْدِ اللَّهِ عَيْدِ اللَّهِ عَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَبُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوَّعُ .

٢٩٩٠ : حدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يَعُلَى ثَنا اللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يَعُلَى ثَنا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيْنَ اعْتَمَرَ فَطَافَ وَطُفُنا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيْنَ اعْتَمَرَ فَطَافَ وَطُفُنا مَعْهُ وَكُنَّا نَسُتُرُهُ مِنَ اهْلِ مَكُةَ لَا يُصِيبُهُ مَعْهُ وَكُنَّا نَسُتُرُهُ مِنْ اهْلِ مَكُةَ لَا يُصِيبُهُ أَحَدٌ بِشَيْئُ .

۲۹۸۷: صفیہ بنت شیبہ ام ولد شیبہ سے روایت کرتی ہیں کہ ام ولد شیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعی کرتے تھے' صفا اور مروہ کے درمیان اور ارشاد فرماتے جاتے: الطح اور مروہ کے درمیان اور ارشاد فرماتے جاتے: الطح رمقام) کو طے نہ کیا جائے مگر دوڑ کر۔

۲۹۸۸: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ اگر میں صفاو مروہ کے درمیان دوڑوں تو میں نے اللہ کے رسول کو دوڑتے بھی دیکھا ہے اور اگر میں (عام رفتار ہے) چلوں تو تیں نے اللہ کے رسول کو چلتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور اگر میں (عام دیکھی دیکھا ہے) چلوں تو تیں نے اللہ کے رسول کو چلتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور میں تو عمر رسیدہ بڈھا ہوں۔

#### چاپ عمره کابیان

۲۹۸۹: حضرت طلحہ بن عبیدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے الله کے رسول صلی الله علیه وسلم کو بیارشاد مبارکہ فرماتے سنا کہ حج جہاد ہے اور عمرہ نفل ہے۔

۲۹۹۰: حضرت عبدالله بن اوفی فرماتے ہیں کہ نبی نے جب عمرہ کیا ہم آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے طواف کیا تو ہم نے آپ نے طواف کیا تو ہم نے آپ کے ساتھ ہی طواف کیا 'آپ نے نمازادا کی تو ہم نے آپ کے ساتھ ہی نمازادا کی اور ہم (آ ڑبن کر) آپ کو نے آپ کے ساتھ ہی نمازادا کی اور ہم (آ ڑبن کر) آپ کو اہل مکہ سے پوشیدہ رکھتے تھے کہ کوئی آپ کوایذاء نہ بہنچا سکے۔

خلاصة الباب من اختلاف ہے۔ امام مالک جج میں سے ہاں کی مشر دعیت میں اختلاف ہے۔ امام مالک و شافعیؒ فرماتے ہیں کہ معی فرض ہے اور حج کارکن ہے جس طرح احرام رکن ہے۔ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں سعی واجب ہے اور ترک سے دم دینا پڑتا ہے۔ حدیث ۲۹۸۸: حضرت ابن عمر رضی الله عنہما کا مطلب سے ہے کہ دوڑنا اور معمولی جال چلنا دونوں طرح درست ہے۔

#### ٣٥ : بابُ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ

ا ٢٩٩ : حدَّثنا أَبُو بكُر بُنُ ابني شيبة وعليُّ بُنْ مُحمَّدِ قالا ثنا وَكُيُعٌ ثَنا سُفِيانٌ عَنُ بَيَانِ وجابِرٌ عن الشُّغبِي عَنُ وهُب بَن خَنْبَشَ قال قال رسُولُ اللَّهِ عُمُرةٌ فِي رمَضانَ تَعْدِلُ حَجَةً. ٢٩٩٢ : حدَّثنا محمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ثَنَّا سُفِيانَ - وحدَثنا عبلتي بُن مُحمّدِ وعَمُرُو بُن عَبْد اللّه قالا ثَنا وكين جميْعًا عَنُ دَاؤُدَ بُن ينزيلُدَ الزَّعَافِرِي عَنِ الشُّعْبِيُّ عِنْ هرم بُن حُنيش قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عُمْرَةٌ في رمضان تعدلُ حجة. ٢٩٩٣ : حددَثنا جُبَارَةُ بنُ المُغَلِّسِ ثَنَا إبْراهِيمُ بنُ عُثمان عَنْ أَبِي السَّحَاقَ عِن الْآسُودِ بُن يَزِيْدَ عَنْ ابِي مَعْقَلَ عَن النَّبِي عَلِينَةً. قال عُمُرَةٌ فِي رَمَضان تَعْدَلُ حَجَّةً.

٣٩٩٣ : حدَّثْنَا عَلِيُّ بُنْ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُوْ مُعاوِيةً عن حجَاج عَنُ عَلَاءِ عِنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ عُمْرَةً فِي رَمُضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً .

٢٩٩٥ : حدَّثنا ابُو بكر بُنُ ابي شَيْبَةَ ثنا احْمدُ بْنُ عَبْد المَلِكِ بُن وَاقدِ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُن عَمْرِو عَنْ عَبُدِ الْكريْمِ عَنْ عطَاءٍ عَنْ جَابِرِ انَّ النَّبِيُّ عُمُرَةٌ في رمَضانَ تعْدِلْ حجَةً.

#### ٣٦ : بَابُ الْعُمْرَةِ فِي ذِي الْقَعْدَة

٢٩٩١ : حدَّثنا عُثُمَانُ بُنُ ابِي شَيْبة ثَنَا يَحْيِي بُنُ زَكُريًا بُن اَبِي زَائِدَةَ عن ابْن اَبِي لَيْلَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَن ابْن عَبَاس قَالَ لَمْ يَعْتَمِزُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ الَّا فِي ذَى الْقَعْدَةِ .

٢٩٩٧ : حدَّثنا ابُو بَكُرِ بُنُ ابني شيبَة ثنا عَبُدُ اللَّهُ بَنْ نُميْرِ عَن الْاعُمش عن مُجاهدٍ عَن حَبيب عن عُرُوةَ عن عائشة قَالَتُ لَمُ يَعْتَمَزُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عُمْرَةُ إِلَّا فَي ذِي الْقَعْدَةِ.

#### د این: رمضان میں عمرہ کی فضیلت

۲۹۹۱: حضرت و بهب بن حبش رضى الله عنه فر مات بین كه الله ك رسول صلى الله عليه وسلم في فرمايا: رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔

۲۹۹۲ : حضرت برم بن حبش رضي الله تعالى عنه بیان فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: رمضان المبارک میں عمر ہ کرنا نجے کے برابر

۲۹۹۳: حضرت ابومعقل رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: رمضان میں عمرہ عج کے برابرے۔

۲۹۹۳: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں که الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : رمضان میں عمرہ حج کے برابرے۔

۲۹۹۵: حضرت جابر رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: رمضان میں عمرہ جج کے برابر ہے۔

خالصة الماب على احاديث سے ثابت ہوتا ہے كه نمر دسنت ہے واجب نبيس حنفيه كايبى مذہب ہے۔

#### و پاپ: زی قعده میں عمره

۲۹۹۲: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں که اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وی قعدہ میںعمرہ کیا۔

٢٩٩٧: حضرت عا نَشه صديقه رضي الله تعالى عنها فرماتي بیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ذی قعده میںعمرہ کیا۔ خلاصة الهاب الجاع اورجم واپن شكل وصورت كے لحاظ ہے ایک ہی جیں۔ فرق صرف مد ہے كہ حج كا مبارك ذمانه اوراس كا سااجماع اور جموم عاشقان عمرے میں نہیں ہوتا مگر جب عمر و ماہ رمضان میں ہوگا تو حج کے مبارك زمانے كا بدل تو يہ ماہ مبارك ہو گیا اور اجتماع صالحین كا بدل ان كا اپنی اپنی جگہ برر ہے ہوئے سوز وگداز اور خدا ہے ان كاراز و نیاز ہے جو مشرق ہے مغرب تك بستی بستی گاؤں گاؤں ہمسلم گھرانے میں سال ہم کے معمول ہے کہیں بڑھ كراس مبارك ماہ میں ہوتا ہے۔ اس لئے ماہ رمضان كا عمرہ گوجے فرض كا بدلہ نہ ہوسكے مگر اجرو فواب میں بیاس ہے بچھ كم بھی نہیں ہے۔

#### باب:رجب میں عمرہ

۲۹۹۸: حضرت عروه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہا ہے ہو چھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ماہ میں عمرہ کیا۔ فرمایا رجب میں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہمانے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی عمرہ نہیں کیا اور جب بھی آ ب نے عمرہ کیا ابن عمر رضی اللہ عنہما آ ب کے ساتھ تھے۔

و آئی شعیم سے عمر سے کا احرام با ندھنا ۲۹۹۹: نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمٰن بن ابی بکررضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ وہ (اپنی بہن) سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ سوار کر کے لے جائیں اور ان کو عمرہ کرا دیں شعیم میں ہے۔

ساتھ نکلے جہ الوداع میں عین بقرعید کے جاند برآ ب نے مراہ نکلے جہ الوداع میں عین بقرعید کے جاند برآ ب نے فرمایا: جوکوئی تم میں سے عمرہ کا احرام باندھنا چاہے وہ عمرہ پکارے اور اگر میں مہدی ساتھ نہ رکھتا تو میں بھی عمرے کا احرام پکارتا۔ سیّدہ عائشہ نے کہا: ہم میں سے بعض لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا بعضوں نے جج کا۔ میں اُن میں نے عمرے کا احرام باندھا بعضوں نے جج کا۔ میں اُن میں سے تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا۔ خیرہم نکلے یہاں سے تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا۔ خیرہم نکلے یہاں

#### ٣٢: بَابُ الْعُمُرَةِ فِي رَجَب

٢٩٩٨ : حدَّثنا أَبُوْ كُرَيْبِ ثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَم عَنُ ابَى بَكُرِ بُنِ عَيْنَى ابْنَ ابَى ثَابِتِ ) بَنِ عَيْنَاشِ عَنَ الْاعْمَشُ عَنْ حَبِيْبِ ( يَعْنِى ابْنَ ابْنَ ثَابِتِ ) عَنْ غُرُوة قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَر فِى أَيِ شَهْرِ اعْتَمَر رَسُولُ اللَّهِ عَنْ غُرُوة قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَر فِى أَيْ شَهْرِ اعْتَمَر رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ رَجَبِ فَقَالَ عَائِشَهُ مَااعْتَمَر رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللهِ فَى رَجَبِ قَلْ ومِااعْتُمَر الله هُو مَعَهُ ( تَعْنِى ابْنَ عُمَر).

#### ٨٨: بَابُ الْعُمْرَةِ مِنَ التَّنْعِيْمِ

٢٩٩٩ : حدّ ثنا أبُو بكر بن آبِي شَيْبَة وابُو اسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ ابْراهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بن الْعَبَاسِ بن عُثْمَانَ بن شَافِعِ الشَّافِعِيُّ ابْراهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بن الْعَبَاسِ بن عُثْمَانَ بن شَافِعِ قَالا ثنا شُفْيَانُ بْنُ عُيئِنةَ عَنْ عَمُرو بُن دِينَادِ اخْبرَنِي عَمُرُو اللّهُ ثنا شُفْيَانُ بْنُ عَيئِنةً عَنْ عَمُرو بُن دِينَادِ اخْبرَنِي عَمُرُو اللّهُ ثنا شُفْيَانُ بْنُ عَبُدُ الرّحُمْنِ بنُ آبِي بَكِرِ آنَ النّبِي عَلَيْ اللّهُ عَمْنُ اللّهُ اللّهُ عَمْنَ النّبِي عَلَيْكُ أَنَ النّبِي عَلِينَةً وَلَيْعُمِرَهَا مِن التّنْعِيمُ .

• • • ٣ : حدَّثَنَا ابُوْ بَكُرِ بَنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدةً بُنُ سُلَيُمَانَ عَنُ هِشَامِ ابُن عُرُوَةً عَنُ آبِيْهِ عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ هَسُامِ ابُن عُرُوَةً عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْها قَالَتُ حَرِجُنَا مع رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى حَجَّةِ الوداعِ تُوَافِى هِلَالَ ذِى الْحِجَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ آرَادَ مِنْكُمُ آنُ يُهِلَّ بعُمْرَةٍ فَلَيُهُلِلُ صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ آرَادَ مِنْكُمُ آنُ يُهِلَّ بعُمْرَةٍ فَلَيُهُلِلُ فَلَولًا آنَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ آرَادَ مِنْكُمُ آنُ يُهِلَّ بعُمْرَةٍ فَلَيُهُلِلُ فَلَولًا آنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى مَنْ الْقَوْمِ مِنْ الْقَلُمُ مِنْ الْقَلُمُ مِنْ آهَلَ بعُمْرةٍ ، قَالَتَ فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ آهَلَ بعُمْرةٍ وَمِنُهُمْ مِنُ آهَلً بعُمْرةٍ وَمِنُهُمْ مَنُ آهَلً بعُمْرةٍ وَمِنُهُمْ مَنُ آهَلً بعُمْرةً وَمِنُهُمْ مَنُ آهَلً بعُمْرةٍ وَمِنُهُمْ مَنُ آهَلً بعُمْرةٍ وَمِنُهُمْ مَنُ آهَلً بعَمْرةً وَمِنُهُمْ مَنُ آهَلً بعُمْرةً وَمِنُهُمْ مَنُ آهَلً بعَمْرةً وَمِنُهُمْ مَنُ آهَلً بعَمْرةً وَمِنُهُمْ مَنُ آهَلَ بعَمْرةً وَمِنُهُمْ مَنُ آهَلَ بعَمْرةً وَمِنُهُ هَا مَنْ أَهُلُكُ مِنْ أَهُلُكُ مَا أَوْلُ مِنْ أَهُلُ لَا عَمْرَا وَمُ مُنُهُمْ أَلُهُ مُولَةً وَلَهُ مُنْ أَهُ لَلْهُ مَا أَلَا عَلَمُ مَنْ أَهُ لَا عَمْرةً وَمُ مُنُ أَهُ لَا عَلَيْ مُنَا أَلَا عَلَى مَا أَلْهُ لَا عَلَى اللّهُ مَنْ أَهُ أَلَا عُلُولُ أَنْ أَلَا عُلْمُ الْمُ لِلْهُ فَلَا عُلْمُ اللّهُ لَا عُلْمُ الْمُ لَلْ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مُولُولُ اللّهُ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ أَمُ لَا عُلُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

بعُ مُورة ، قَالَتُ فَخُرِ جُناحتَّى قَلِمُنا مِكَة فَادُركَنِى يُومُ عَرَفَة وَآنا حَائِضٌ لَمُ آجلُ مِنْ عُمُرَتِى فَشَكُوْتُ ذَالِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ دَعِى عُمُرَتَكِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ دَعِى عُمُرَتَكِ وَآنَـ قَصَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ دَعِى عُمُرَتَكِ وَآنَـ قَصَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ دَعِى عُمُرَتَكِ وَآنَـ قَصَى الله عَلَيْهِ وَالْمِلْمَ وَآهِلِى بِالْحَجَ ، قَالَتُ فَفَعَلَتُ فَلَمّا كَانَتُ لَيُلَة الله عَلَيْة وقد قصى الله حَجَنا وَفَعَ عَبُدَ الرَّحُمنِ آبِى بَكُور رضى الله تَعَالَى عَنْهُمَا فَارُدَفَنِى وَخَرَج إِلَى التَّنْعِيْمِ فَاحُلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَقَضَى الله فَارُدَفَنِى وَخَرَج إِلَى التَّنْعِيْمِ فَاحُلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَقَضَى الله حَجَنا وَعُمُرَتنا وَلَمْ يَكُنُ فِى ذَالِكَ هَدًى وَلا صَدَقَةٌ وَلا حَوْمٌ .

### ٩ ٣ : بَابُ مَنُ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنُ بَيْتِ الْمُقَدَّس

ا • • • ا : حَدَّفَنَا اَبُو يَكُو بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى بُنُ عَبُدُ الْاعْلَى بُنُ عَبُدُ الْاعْلَى بُنُ عَبُدُ الْاعْلَى عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بُنُ شَعَدُم عَنُ أُمْ حَكِيم بِنُتِ اُمَيَّةَ عَنُ أُمْ سَلَمةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَمْ سَلَمةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَمْ سَلَمةً قَالَ مَنْ اَهلَ بِعُمُرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمُقَدِّسِ غَفِرَ لَهُ .

٢٠٠٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفِّى الْحَمْسِيُ ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْمُصَفِّى الْحَمْسِيُ ثَنَا اَحْمَدُ السُحَاقِ عَنُ يَحْيَى بُنُ ابِى سُفُيانَ عَنُ اللهِ أَمِّ حَكِيْمٍ بِنُتِ اُمَيَّةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي عَيْنِ فَالْتُ قَالَتُ اللهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي عَيْنِ فَالْتُ قَالَتُ قَالَتُ اللهُ عَنْ أَمْلُ بِعُمُرةٍ مِنُ بَيْتِ المُقَدِسِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ أَمْلُ بِعُمُرةٍ مِنُ بَيْتِ المُقَدِسِ كَانَتُ لَهُ كَفَارَةً لِمَا قَبُلَهَا مِنَ اللّهُ نُوبِ.

قَالَتُ فَخَرَجْتُ ، أَى مِنْ بِيْتِ الْمُقدِسِ مُرَةٍ.

تک کہ مکہ میں پنچ اتفاق ایباہوا کہ عرفہ کا دن آگیا اور میں تا حال حائصہ تھی۔ ابھی میں نے عمرہ کا احرام نہیں کھولا تھا۔
میں نے نبی سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا: عمرے کو چھوڑ دے اور ابنا سر کھول ڈال کنگھی کر اور جج کا احرام باندھ لے۔ عائش نے کہا: میں نے تھم پڑمل کیا اور جب محصب کی رات ہوئی اور اللہ نے ہمارا جج پورا کردیا تو آپ نے میر ساتھ (میر سے بھائی) عبدالرحمٰن کو بھیجا' انہوں نے مجھے ماتھ (میر سے بھائی) عبدالرحمٰن کو بھیجا' انہوں نے مجھے اونٹ پر بٹھایا اور تنعیم کو گئے۔ میں نے عمرہ کا احرام باندھا۔ غرض اللہ عز وجل نے ہمارا جج اور عمرہ پورا کردیا اور نہ مدی ہم غرض اللہ عز وجل نے ہمارا جج اور عمرہ پورا کردیا اور نہ مدی ہم پر لازم ہوئی نہ صدقہ دینا پڑا' نہ روز سے رکھنا پڑ ہے۔

# چاہ : بیت المقدس سے احرام با ندھ کر عمرہ کر میں المقدس سے احرام با ندھ کر عمرہ کی فضیلت کی فضیلت

۱۳۰۰: حضرت امسلمه رضی الله تعالی عنها بیان فر ماتی بیس که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: جس نے بیت المقدس سے عمرہ کا احرام با ندھااس کی بخشش کر دی گئی۔

۱۳۰۰۲: ام المؤمنین سیده ام سلمه رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی بین که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے بیت المقدس سے عمره کا احرام باندها تو بیر (عمره) اس کیلئے سابقه گنا ہوں کا کفاره بن جائے گا۔

فرماتی ہیں کہ ای لئے میں بیت المقدس سے عمرہ کا احرام باندھ کرآئی۔

<u> خلاصة الراب</u> ثان عمره حرم میں ہوتا ہے اس لئے اس کا احرام حرم سے باہر جاکر باندھنا جا ہے اس مقام پرا کیل مسجد سے جومبحد عاکشۃ کے نام مشہور ہے۔

# • ٥ : بَابُ كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي إِلَيْ : نِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَ

٣٠٠٣: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بيان فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جار عمرے کئے۔ حدیبیا عمرہ اس سے ایکے سال' اس عمرہ کی قضا تیسرا جعرانہ ہے کیا اور چوتھا حج کے

٣٠٠٣ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَنُ عَمُرِو بُنِ دِيْنَارِ عَنُ عِكْرِمَةَ عَن ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَرْبَعَ عُمَر: عُمُرَةً الْحُدَيْبِيَّةِ وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ مِنْ قَابِلِ وَالثَّالِئَةَ مِنَ الْجِعُرَانَةَ وَالرَّابِعَةَ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ .

خ*لاصہۃ الباب ہے۔ اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتِ مبار کہ میں چار عمر وں کے لئے سفر کیا تین عمرے ادا کئے اور* حدیب میں عمرہ بورانہیں ہوا۔مشرکین نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا اور حج ایک بار کیا۔ سب عمرے ذی قعدہ میں کئے اوربعض علاءفر ماتے ہیں ایک عمرہ شوال میں کیا تھا جوجعر انہ ہے مشہور ہے۔

#### ا ۵ : بَابُ الْنُحُرُّوُ جِ اِلَى مِنلَى

س سوروایت ہے اس عباس رضی الله عنہما سے روایت ہے كه آثھ ذى الحبكوني صلى الله عليه وسلم نے ظہر عصر مغرب عشاء اور فجرمنی میں اداکی پھر عرفات کی طرف طلے

وأب امنى كى طرف تكلنا

٣٠٠٣: حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اللهُ مُعَاوِيَةً عَنُ السماعيُ لَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ بسمنى يؤمَ التَّرُويَةِ الظَّهُر وَالْعَصُر وَالْمَغُربَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجُرِ ثُمُّ غَدًا الِّي عَرَفَةَ .

٣٠٠٥: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما يا نجو ل نما زيس منی میں ا داکر تے بھر اُن کوخبر دیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایبا ہی کیا۔

٣٠٠٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَىٰ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَانَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ كَانَ يَصَلِّى الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ بِمِنَّى ثُمَّ يُخْبِرُهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَفْعَلُ ذَالِكَ.

خلاصة الباب الله الماس معلوم مواكه آتھويں ذوالحبہ کوئن کی طرف جانامسنون ہے البتہ متحب ہے کہ طلوع آ فاب کے بعد جائے اور ظہر کی نماز وہاں پڑھے سورج نکلنے سے پہلے جانا خلاف اولی ہے۔

#### باب بمنی میں اُترنا

#### ۵۲ : بَابُ النَّزُول بمِنى

۳۰۰۱: سیّده عائشه ہے مروی ہے میں نے عرض کیا: یا رسول الله ! ہم آ ب صلی الله علیه وسلم کے لیے ایک گھرنہ بنا دیں منی میں۔آ ب نے فرمایا: نہیں! منی میں توجو

٣٠٠١ : حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنُ اِسْرَائِيْلَ عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بُن مُهَاجِرِ عَنْ يُؤسُفَ بُنِ مَاهَكَ عَنْ أمّه عَنْ عَانشةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّه عَلَيْتُ آلا نَبُني

لَك بِمِنِي بِيتًا قال مِنْي مُناخُ مِنْ سِبق .

٢٠٠٠ : حدّثنا علِي بْنُ مُحمّد وعَمْرُو ابْنُ عبْد اللّه قال ثنا وَكِيْعٌ عَنْ السّرائِيلُ عَنْ ابْسَرَاهِيم بْن مُهَاجِرٍ عَنْ يُؤسّف بُن مَاهَك عَنْ السّرائِيلُ عَنْ ابْسَرَاهِيم بْن مُهَاجِرٍ عَنْ يُؤسّف بُن مَاهَك عَنْ المّد مُسيّكة عَنْ عائشة قالتْ قُلْنَا يَا رَسُول اللّهُ الا مَاهَى مُنَاخ من سبق.
نَبُنِى لك بمنى بيننا يُظلّك ؟ قال لا منى مُناخ من سبق.

۵۳: بَابُ الْغُدُوِّ مِنُ مِنى الى عَرَفَاتِ

٣٠٠٨: حدَّثنا مُحَمَّدُ بُنُ ابئ عُمر الْعَدَنِيُ ثنا سُفَيانُ بُنُ عُمر الْعَدَنِيُ ثنا سُفَيانُ بُنُ عُمِر الْعَدَنِيُ ثنا سُفَيانُ بُنُ عُمِينَة عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ ابئ بكرِ عَنْ انسِ عَيْئِنَة عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ ابئ بكرِ عَنْ انسِ قَالَ عَدُونا مع رسُول اللّهِ عَنِينَة في هذا الْيوْم مِنْ مِنْ اللّي عَرَفَة فيمِنَا مِنْ يُهِلُ فَلَمْ يعِبُ هذا على هذا على هذا على هذا وَلا هذا مَنْ يُكِبُرُ وَمِنَا مِنْ يُهِلُ فَلَمْ يعِبُ هذا على هذا وَلا هذا م وربُ ما قال هؤلاء على هؤلاء : ولا هؤلاء على هؤلاء .

#### ۵۴ : بَابُ الْمَنُزل بِعَرَفَةَ

قَنَا وَكِنْعُ الْبَانَا نَافَعُ بُنُ عُمَرِ الْجُمْجِيُّ عَنْ سَعِيْد بْن حَسَانَ عَنْ الْبَن عُسِر انْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ الْجُمْجِيُّ عَنْ سَعِيْد بْن حَسَانَ عَن الْبَن عُسِر انْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْه وسلّم يرُوخُ ابْنِ عُمر اى ساعة كَانَ النّبي صلّى الله عليه وسلّم يرُوخُ في هذا اليوم قال إذَا كَانَ ذَالِك رُحْنا فَارُسل الحجّاجُ في هذا اليوم قال إذَا كَانَ ذَالِك رُحْنا فَارُسل الحجّاجُ عَلَى هذا اليوم قال إذَا كَانَ ذَالِك رُحْنا فَارُسل الحجّاجُ يرتجل قال : ازَاعْتِ الشَّمُسُ قَالُوا : لَمْ تَزْغُ بَعُدُ فَجلس ثُمَ قالُ ازاعْتِ الشَّمُسُ قَالُوا لَمْ تَزِغُ بَعُدُ فَجلس ثُمَ قال ازاعْت الشَّمُسُ قَالُوا لَمْ تَزِغُ بَعُدُ فَجلس ثُمَ قال ازاعْت الشَّمْسُ قَالُوا قَدُ زاغَتِ ارْتَحل قالَ ازاعْت الشَّمْسُ عَالُوا قَدُ زاغَتِ ارْتَحل قالَ ازاعْت الشَّمْسُ عَالُوا قَدُ زاغَتِ ارْتَحل قالَ ازاغت الشَّمْسُ عَالُوا قَدُ زاغَتِ ارْتَحل قالَ ازاغت الشَّمْسُ عَالُوا قَدُ زاغَتِ ارْتَحل قالَ ازاغت الشَّمْسُ ؟ قالُوا نَعْمَ فَلْمَا قالُوا قَدُ زاغَتِ ارْتَحل قالَ ازاعْت الشَّمْسُ ؟ قالُوا نَعْمَ فَلْمَا قالُوا قَدُ زاغَتِ ارْتَحل قالَ ازاعْت الشَّمْسُ ؟ قالُوا نَعْمَ فَلْمَا قالُوا قَدُ زاغَتِ ارْتَحل قالَ ازاعْت الْتَسْمُ عَلَى الْمُا قالُوا قَدُ زاغَتِ ارْتَحل قالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْ الْمُا قالُوا قَدُ زاغَتِ ارْتَحل قالَ اللّهُ اللّهُ

آ کے پہنچ جائے اُس کا ٹھکا نا (مِلک ) ہے۔

۱۳۰۰۷ ترجمہ بعینہ وہی ہے جو اُوپر گزرا ماسوا اس بات کے کہ'' کیا ہم آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گھر تغمیر نہ کر دیں جوآپ سلی اللہ علیہ وسلم برسایہ رکھا'۔

رکھا'۔

ویا ہے علی اصبح منی سے عرفات جانے کا بیان

۳۰۰۸: حضرت النس سے مروی ہے کہ ہم علی الصح نبی کے ساتھ آج ہی کے دن ( یعنی نویں ذی الحجہ کو ) منی سے عرفات کو گئے۔ ہم میں سے کوئی تکبیر کہتا تھا کوئی تبلیل۔ عرفات کو گئے۔ ہم میں سے کوئی تکبیر کہتا تھا کوئی تبلیل۔ نہ اس نے اس پر یا یوں کہا کہ نہ اس نے اس پر یا یوں کہا کہ نہ انہوں نے ان پر۔ کیا نہ ان پر نہ انہوں نے ان پر۔ ہرکوئی ذکر الہی میں مصروف تھا، کیسا ہی ذکر الہی ہو۔

#### دِادِ: عرفات میں کہاں اُنزے؟

٩٠٠٩: حضرت ابن عمر عن ہے کہ بی عرفات میں (مقام) وادی نمرہ میں اترتے تھے جب تجائ نے عبداللہ بن زبیر کوشہید کیا تو ابن عمر ہے بو چھنے بھیجا کہ بی آئی کے دن کو نے وقت پر نکلے تھے؟ ابن عمر رضی اللہ عنبما نے کہا: جب یہ وقت آئے گا تو ہم خود چلیں گے۔ جبان نے ایک آ دمی کو بھیجا کہ وہ د کھتار ہے کہ ابن عمر اس نکلتے میں ۔ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنبما نے کوچ کا ارادہ بیں ۔ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنبما نے کوچ کا ارادہ کیا تو پوچھا: کیا سورج ڈھل گیا؟ لوگوں نے کہا: ابھی نہیں ڈھلا وہ بیٹھ گئے پھر پوچھا: کیا سورج ڈھل گیا؟ کو قول گیا کیا سورج ڈھل گیا؟ کو تھا ۔ (بیت کر) سورج ڈھل گیا؟ لوگوں نے کہا: ابھی سورج ڈھل گیا؟ لوگوں نے کہا:

#### ہاں! پیساتووہ چل پڑے۔

وكيْعٌ يَعْنَى راح.

خلاصة الهابي من الله المحدى طرح دو خطبے پڑھے جائیں جن میں وقو ف عرفہ وقو ف مز دلفہ ہو۔ ان دونوں سے واپسی پر ظہر کی نماز سے قبل خطبہ جمعہ کی طرح دو خطبے پڑھے جائیں جن میں وقو ف عرفہ وقو ف مز دلفہ ہو۔ ان دونوں سے واپسی پر جمرہ عقبہ کی رمی (کنگریاں مارنا) قربانی کرنااور سرمنڈ وانا۔ یہاں طواف زیارت وغیرہ احکام بیان کئے جائیں گے بلکہ لوگوں کو تعلیم دینے جائیں گے۔ خطبہ کے بعد لوگوں کو فطبر وعسر کی نماز ایک اذبان اور دوا قامتوں کے ساتھ خطیب پڑھائے۔

#### باب: موتوفع فات

۵۵: بَابُ الْمَوْقِفِ بِعَرَفَاتِ

۳۰۱۰: حضرت علی کرم الله وجهه بیان فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم عرفه مین تفهر سے اور بیموقف ہے۔ بلکه عرفه تمام کا تمام موقف ہے۔

١٠٠٠: حَدَّثَنا عَلِي بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا يَحْيى ابُنُ آدَمَ عَنُ شَا يَحْيى ابُنُ آدَمَ عَنُ سُفَيَانَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ عَلِي عَنُ الله بُن آبِي رَافِع عَنُ على قالَ وقف رَسُولُ ابنِ عَيْئِد الله بُن آبي رَافِع عَنُ على قالَ وقف رَسُولُ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله الله عَنْ الله عَلَى قالَ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله

ا ا ٣٠٠: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بُن عُييْنَةً عَنْ عَمُرو بْنِ عَبْدِ اللّه بُنُ صَفُوانَ عَنُ يَرْنِ عَبْدِ اللّه بُنُ صَفُوانَ عَنُ يَرْنِ عَبْدِ اللّه بُنُ صَفُوانَ عَنُ يَرْنِ عَبْدِ اللّه بُنُ صَفُوانَ عَنُ يَرْنِي دَنِي مَكَانِ تُبَاعِدُهُ مِنَ يَرْنِي دَنِي دَنِي مَكَانِ تُبَاعِدُهُ مِنَ السَّهِ وَقَالَ إِنِي رَسُولَ اللّهِ عَيْنِي لَهُ إِلَيْكُمُ السَّهُ وَاتَانَا ابْنُ مَرْبَعِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولَ اللّهِ عَيْنِي إِلَيْكُمُ السَّهُ عَلَى إِرُبُ مَنْ يَقُولُ : كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِ كُمْ فَإِنَّكُمُ اليَوْم عَلَى إِرُبُ مَنْ ارْبُ مِنْ ارْبُ الْمِيهُ .

٣٠١٢: حدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ ثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتَ كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنُ بَطُنِ بَطُنِ عَرَنَةَ وَكُلُّ النَّمَةُ ذَلِفَةَ مَوْقِفٌ وَارْتَفَعُوا عَنُ بَطُنِ بَطُنِ عَرَنَةَ وَكُلُّ النَّمَةُ دَلِيفَةَ مَوْقِفٌ وَارْتَفَعُوا عَنُ بَطُنِ مُنْحَرِّ إِلَّا مَا وَرَاءَ الْعَقْبَة .

۱۱۰۳: یزید بن شیبان سے ایک روایت ہے کہ ہم عرفات میں ایک مقام پر تھر سے ہوئے تھے لیکن ہم اس کو دُور سیحے تھے۔ تھر نے کی جگہ سے اتنے میں مربع کے بیٹے ہمار سے پاس آئے اور کہنے لگے: میں نبی کا پیغام لا یا ہوں' تمہاری طرف' تم لوگ اپنے اپنے مقاموں میں رہو۔ آئے تم وارث ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ مربول اللہ تعالی عنہ بیان فرمانے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمانے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمانے: عرف کے سب کا سب موقف ہے۔

#### ۵۲ : بَابُ الدُّعَاءِ بِعَرَفَةَ

٣٠١٣: حَدَّثَنَا آيَوْبُ بُنُ مُحَمَّدِ الْهَاشِمِيُ ثَنَا عَبُدُ الْقَاهِر بُن السَّرِي السَّلَمِيُّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُن كِنَانَةَ بُن عَبَّاس بُن مِرُدَاس السَّلَمِيُّ أَنَّ آبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنُ آبِيْهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِأُمَّتِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِ الْمَغْفِرَةِ فَأُجِيْبَ آنِي قَدُ غَفَرُتُ لَهُمْ مَا خَلا الظَّالِمَ فَانِّي آخُذُ لِلْمَظُلُومُ مِنْهُ قَالَ آئ رَبَ إِنْ شِئْتَ آعُطَيْتَ المَ ظُلُومَ مِنَ الْجَنَّةِ وَغَفَرُتَ لِلظَّالِمِ فَلَمْ يُجَبُّ عَشِيَّتُهُ فَلَمَّا اَصْبَحَ بِالْمُزُدَلِفَةِ اَعَادَ الدُّعَاءِ فَأُجِيْبَ اِلَّى مَا سَالَ قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوُ قَالَ تَبَسَّمَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُرِ وَعُمَرُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا بابئ أنْتَ وَأُمِّى إِنَّ هَاذِهِ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتُ تَضُحَكُ فِيهَا فَمَا الَّذِي اَصُحَكَكَ اَصُحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ! قَالَ إِنَّ عَدُوَّ اللَّهَ اِبْلِيسَ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ قدِ اسْتَجَابَ دُعَائِيُ وَغَفَرَ لِلْأُمَّتِي آخَذَ التُّرَابَ فَجَعَلَ يَحُثُوهُ عَلَى رَاسِهِ وَيَدُعُوا بِالْوَيْلِ وَالنُّبُورِ فَاضْحَكَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ جَذَعه

٣٠١٣: حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ سَعِيْدِ الْمِصْرِى آبُو جَعُفَرِ الْمِصْرِى آبُو جَعُفَرِ الْبَانَا عَبْدِ اللهِ ابْنُ وَهُبِ آخَبَرَنِي مَخُرَمَةُ بُنُ بُكَيْرٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ ابُنَ يُوسُفَ يَقُولُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ ابُنَ يُوسُفَ يَقُولُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ ابْنَ يُوسُفَ يَقُولُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَالَتُ عَائِشَةُ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ مَا مِنُ يَومُ آكُثَرَ مِنُ النَّهِ عَلِيْكُ قَالَ مَا مِنُ يَومُ آكُثَرَ مِنُ النَّهِ عَبُدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَومُ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ الْنَهُ يُعْتِقُ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ فِيهِ عَبُدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَومُ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَي اللهُ عَزَوجَلَّ فِيهِ عَبُدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَومُ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَي اللهُ عَزَوجَلَ مُا الرَادَ اللهِ عَلَيْهُمُ الْمَلائِكَةَ فَيَقُولُ مَا ارَادَ هُولُهُ اللهِ عَلَيْهُمُ الْمَلائِكَةَ فَيَقُولُ مَا ارَادَ هُولُهُ اللهُ عَزَوجَلَ ثُلُهُ مَا أَوادَ هُولُهُ اللهُ عَزَوجَلُ مُا اللهُ عَرَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَولُ مَا ارَادَ هُولُهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

# چاپ:عرفات کی دُعاء کابیان

۳۰۱۳: عباس بن مرداس سلمی سے روایت ہے کہ نبی نے این اُمت کے لیے دِعائے مغفرت کی' تیسرے پہرکوتو آپ کو جواب ملا کہ میں نے بخش دیا تیری امت کومگر جو اِن میں ظالم ہواس ہے تو میں مظلوم کا بدلہ ضرور لوں گا۔ آپ نے فرمایا: اے مالک! اگر تو جا ہے تو مظلوم کو جنت دے اور ظالم کو بخش کراس کوراضی کردے کیکن اس شام کواس کا جواب نہیں ملا جب مزولفہ میں صبح ہوئی تو آ یا نے پھر دعا فر مائی۔ الله عز وجل نے آ ہے کی درخواست قبول کی تو آ ہے مسکرائے، یا آ ی نے تبسم فر مایا تو ابو بمر وعمر رضی الله عنهما نے عرض کیا: ہمارے ماں بات آ ی پر فدا ہوں آ ی اس وقت بھی نہیں بنتے تھے تو آج کیوں بنے؟ اللہ عزوجل آپ کو ہنتا ہی رکھے۔آ پ نے فر مایا: اللہ کے رحمن اہلیس نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی اور میری امت کو بخش دیا تو اس نے مٹی اُٹھائی اور اپنے سر پر ڈالنے لگا اور يكارنے لگا: بائے خرابی! بائے تباہی تو مجھے ہنسی آ گئے۔ جب میں نے اس کا تر پناد یکھا۔

۱۳۰۱۳ ما المؤمنین سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان فرماتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: کسی دن بھی الله تعالی دوزخ ہے اپنے استے زیاده بندوں کور ہائی نبیس عطا فرماتے جتنے بندوں کوعرفہ کے روز (دوزخ ہے رہائی عطا فرماتے بیں) اور الله عزوجل قریب ہوتے ہیں پھر ملائکہ کے سامنے اپنے بندوں پرفخر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں بندوں پرفخر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں بندوں پرفخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہاارادہ کیا۔

خلاصة الباب الله عرف كے دن كريم مطلق كا درياء رحمت كا جوش ميں ہوتا ہے اس لئے بصدق ذوق وشوق اور نہا بت گریہ و زاری کے ساتھ دعا کرنی جا ہے کیونکہ بید دولت قسمت کے سکندروں کونفییب ہوتی ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے نیز حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے مغفرت کی درخواست کی جو قبول ہوئی اس حدیث کے متعلق محمر بن الجوزی نے فر مایا ہے کہ بیر حدیث موضوع ہے۔ اس کے راوی عبداللہ بن کنانہ کے بارے میں امام بخاری نے فر مایا کہ اس کی حدیث میجے نہیں۔ البتہ حافظ نے اپنے ایک رسالہ میں ٹا بت کیا ہے کہ حاجیوں کے سارے گنا ہ بخش دیئے جاتے ہیں اور اس حدیث کے کئی شاہد بھی ذکر کئے ہیں۔(واللہ اعلم)

۵۵ : بَابُ مَنُ اَتَى عَرَفَةَ قَبُلَ الْفَجُر ْ لَيُلَةً

١٥١٥ : حدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ قالا ثنا وَكِيعٌ ثَنَا سُفُيَانُ عَنُ بُكَيْر بُن عَطَّآءِ سَمِعُتُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بِن يَعْمَرِ الدَّيْلِيَّ قَالَ شَهِدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُـوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنُ أَهُلَ سَجُدٍ فَفَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! كَيْفَ المحبُّج قَالَ الْحَبُّ عَرِفَهُ فَمَنْ جَاءَ قَبُلَ صَلَاةِ الْفَجُرِ لَيُلَةَ جَمْع فَقَدْ تَمَّ حَجَّهُ آيَّامُ مِنْي ثَلاثَةٌ فَمَنُ تَعَجَّلَ في يَوُمَيُن فَلا اِثْمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَرُدَفَ رَجُلًا خَلُفَهُ فَجَعَلَ يُنَادِي

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحُيني ثَنَا عَبُدُ الرُّزَّاقِ أَنْبَانَا الثُّورِي عَنْ إ بُكُيْر ابْن عَطَاءِ اللَّيْتِي عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ ابْن يعْمَرُ الدَّيْلِيّ قَالَ أَتَيُتُ رِسُولَ اللَّهِ عَلِيلَةً بِعَرَفَةَ فَجَاءَهُ نَفَرٌ مِنَ أَهُل نَجُدٍ فَذَكُرَ نَحُوهُ .

قَالَ مُحَمَّدٌ بُنُ يَحْيى مَا أَرَى لِلثَّوْرِي حَدِيثًا اشرف مِنهُ .

٢ ١ ٣٠ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وعلِي بُنُ مُحمَّدٍ قَالَا ثُنَا وَكِينَعٌ ثَنَا اِسُماعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ عَنُ عَامِرٍ يَعْنِي

باب الياتخص جوعرفات مين • اتاريخ كو طلوع فجرے قبل آجائے

۳۰۱۵: عبدالرحمٰن بن يعمر ديكي ہے مروى ہے كہ ميں تب کے یاس حاضرتھا' جب آ یعرفات میں تھرے تھے۔ آ یے کے یاس کچھنجدی لوگ آئے انہوں نے عرض کیا: یا رسول الله الجي كيونكر ٢٠٠٠ أي في فرمايا: جي عرفات مين تھہرنا ہے پھر جو کوئی صبح کی نماز سے پہلے مزدلفہ کی رات میں عرفات میں آ جائے اُس کا حج پورا ہو گیا اور منی میں تین دن کے بعد چلا جائے تب بھی اس برگنا ہٰہیں ہےاور جو مرارے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں پھر آپ نے ایک شخص کوایئے ساتھ سوار کرلیا و ہلوگوں ہے بیکار کریہ کہدر ہاتھا۔

عبدالرحمٰن بن يعمر ديلي ہے مروى ہے كہ ميں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا عرفات میں آپ کے یاس کچھنجدی آئے پھر بیان کیا حدیث کواس طرح جیے اُو بِرگز ری۔

محمد بن کیل نے کہا میں توری کی کوئی صدیث اس سے بہتر نہیں یا تا۔

۳۰۱۷: عروہ بن مضرس طائی ہے مروی ہے کہ انہوں نے جج کیا' نبی کے زمانہ میں تو اس وقت پہنچے جب لوگ الشّغبى عن عُرُوة بن مُضرَّسِ الطَّانى الله حجّ على عَهُدِ
رَسُولِ اللّه عَلَيْ فَلَمْ يُدُرِكِ النَّاسِ الآوهُمُ بِجَمْعِ قَالَ
فَاتَيْتُ النّبِى عَلَيْ فَقُلْتُ يَا رَسُولِ اللّه الّى انْصَيْتُ رَاحِلَتِى وَاللّه انْ تَرْكُتُ مِنْ جَبِلِ اللّه وَقَفْتُ عَلَيْهُ وَالْعَبْتُ نَفْسَى واللّه ان تَرْكُتُ مِنْ جَبِلِ اللّه وَقَفْتُ عَلَيْهُ فَهَلُ لَى مِنْ حَجْ فَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ مِنْ شهد معنا الصَّلُوة فَهَلُ لَى مِنْ حَجْ فَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ مِنْ شهد معنا الصَّلُوة وَافَاضَ مِنْ عَرِفَاتٍ لَيْلا أَوْ نَهَارًا : فَقَدْ قَضَى تَفَتَهُ وَتَمَ حَجُهُ

# ٥٨ : بَابُ الدَّفُعِ مَنُ عَرِفةً

١ - ١٠ : حدَّ ثَنَا عِلِى بُنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنْ اَبِيهِ عَنْ السامَة بُنِ ذَيْدٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَنْ السامَة بُنِ ذَيْدٍ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ يسيئرُ سُئِلَ كَيْف كان رسُولُ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ يسيئرُ سُئِلَ عَليه وسلَّمَ يسيئرُ عَنْ عَنْ عَرْفَة قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعنق فَاذا وجَد نجُوةً، نصَّ مَنْ عَرْفَة قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعنق فَاذا وجَد نجُوةً، نصَّ مَنْ عَرْفَة قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعنق فَاذا وجَد نجُوةً،

٣٠١٨: حدّ أفنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَانَا الشَّوْرِيُ عن هِشام بُنِ عُرُوةَ عَن ابيه عن عابشة قَالَت :
 قَالَتُ قُرِيْشِ نَحْنُ قُواطِنُ الْبَيْتِ لَا تُجاوِزُ الْحرم فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوجلٌ ( ثُمَّ افِيْضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضِ النَّاسُ ) .

# ۵۹ : بَابُ النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَاتٍ وجَمْعٍ لِمَنْ كَانَتُ لَهُ حَاجَةٌ

٣٠١٩: حدّثنا مُحمّد بن بَشَارِ ثنا عبد الرَّحْمَنِ بن مَهُدِئ ثنا السَّفِيانُ عَن الْبَرَاهِيُم بن عَفْية عَن كُريبٍ عَن السَّامَة بُنِ زيد قال اَفْضُتُ مَع رسُول اللَّه اللَّهِ عَنْ فَلَمَّا بلَغَ السَّمَة بُنِ زيد قال اَفْضُتُ مَع رسُول اللَّه اللَّهِ عَنْ فَلَمَّا بلَغَ السَّمَة بن زيد قال اَفْضُتُ مَع رسُول اللَّه اللَّهِ عَنْ فَلَمَّا بلَغَ السَّمَة بن زيد قال اَفْضَا عَنْدَهُ الْامْراءُ نزل فبال فَتَوضَّا قُلْتُ الشَّع بِاللَّهُ عَنْدَهُ اللَّه مِن النَّاسِ حَتَى الصَلاة ! قال الصَّلوة أَمَامَكَ فَلَمَا الْتهى الى جَمْعِ أَذَن الصَّلاة أَقْام ثُنَم صلَى المُعْرِب ثُمَّ لَمْ يحلُ احدٌ من النَّاسِ حَتَى وَاقَام ثُنَم صلَى المُعْرِب ثُمَّ لَمْ يحلُ احدٌ من النَّاسِ حَتَى

مزدلفہ میں قیام پذیر تھے۔ عروہ نے کہامیں نئی کے پاس
آ یااور عرض کیا: یارسول اللہ اللہ ایس نے اپنی اُونٹنی کو دُبلا کیا
اور خود تکلیف اُٹھائی۔ اللہ کی قتم اِمیں نے تو کوئی نیلہ نہ
چھوڑ اجس پر میں نہ تھبرا ہوں تو میرا جج ہو گیا؟ محمصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے ساتھ نماز میں
شریک ہواور عرفات میں تھہر کرلوٹے رات کو یا دن کواس
نے اپنامیل کچیل دُورکیا اور اس کا جج پورا ہوا۔

#### باب:عرفات ہے (واپس) لوٹنا

ا اس ان اس بن زید سے مروی ہے ان سے بوچھا گیا کہ نبی کیوں کرچل رہے تھے جب عرفات سے لوٹے؟ انہوں نے بیان کیا کہ آپ تیز جال چلتے تھے پھر جب خالی جگہ پالیتے تو دوڑاتے (اُونٹ کو) یہ جال یعنی نس عنق سے نسبتا تیز ہے۔

۱۳۰۱۸ م المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ قریشی ہولے ہم تو بیت اللہ کے رہنے والے بین حرم سے با برنبیں جاتے ۔ تب اللہ عز وجل نے بی آیت نازل فرمائی بھرو ہیں ہے لوٹو جہاں ہے لو نیچے بیں ۔

# بِابِ: اگر کچھکام ہوتو عرفات ومزدلفہ کے درمیان اُتر سکتا ہے

۳۰۱۹ حفرت اُسامہ بن زید سے مروی سے کہ میں نبی کے ساتھ لوٹا۔ جب آپ اس گھائی پر آئے جہاں امیر اُتر ا ساتھ لوٹا۔ جب آپ اُس گھائی پر آئے جہاں امیر اُتر ا کرتے ہیں تو آپ اُتر ہے اور پیشاب کیا اور وضو کیا۔ میں نے کہا کہ نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے فر مایا: نماز تو آگے ہے۔ جب مزدلفہ پہنچے تو اذان دی ا قامت کبی پھر مغرب کی نماز بڑھی۔ اس کے بعد کسی نے اپنا کجاوہ بھی نہیں کھولا کہ کھڑے ہوئے اورعشاء کی نمازا دافر مائی۔

# ٠ ٢ : بَابُ الْجَمُعَ بَيُنَ الصَّلَا تَيُن

قام فصلَى الْعشاء .

# دِاْدِ: مزدلفه میں جمع بین الصلا تمین (یعنی مغرب وعشاءا کٹھا کرنا)

#### بجمع

۳۰۲۰: حضرت ابوایوب انصاری رضی الله عنه فرمات بین که ججة الوداع کے موقع پر میں نے مز دلفہ میں مغرب اورعشاء کی نماز رسول الله صلی الله علیه وسلم کی معیت میں اداکی۔

٣٠٢٠: حدّث من مُحمَّد بن رُمْح انبانا اللَّيث بن سغد عن المُوهِ اللهِ بن يَزِيدَ يَخْلُ عَبُدِ اللَّهِ بُن يَزِيدَ اللهِ بَن يَجْدَى بُن تَابِتِ ، عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُن يَزِيدَ اللهِ بَن يَخْلُ عَبُدِ اللّهِ بُن يَزِيدَ الله صلّى الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى

ا ۳۰۲ : حفرت ابن عمر رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ نبی فی سے مغرب کی نماز مزدلفہ میں ادا کی پھر جب ہم نے اُونٹوں کو بٹھلا دیا تو آپ نے فرمایا: پڑھو (نمازِ عشاء) اورعشاء کے لیے صرف تکبیر پڑھی۔

خلاصة الراب ملاحنفیہ کے نزدیک مزدلفہ میں مغرب وعشاء کی نماز ایک اذان وا قامت سے پڑھی جائے گی یہ جمع تاخیر ہے ائمہ ثلاثہ اور امام زفر کے نزدیک یہاں انہیں بھی ایک اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ پڑھا جائے گا ان حضرات سے ایک روایت دواذانوں کی بھی ہے یہاں ایک اقامت اس کئے کافی ہے کہ عشاء اپنے وقت پر ہور ہی ہے لوگ جمع ہیں مغرب پڑھ چکے ہیں ظاہر ہے کہ اب عشاء کی ہی نماز ہوگی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ عایہ وسلم سے یہی روایت کرتے ہیں و سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ عایہ وسلم سے یہی روایت کرتے ہیں و سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے مختلف روایات مروی ہیں۔

# ا ٢ : بَابُ الْوُقُوْفِ بِجَمْع

عروی ہے کہ ہم نے حضرت عمروی ہے کہ ہم نے حضرت عمر کے ساتھ جج اوا کیا۔ جب ہم مزدلفہ سے لوٹے تو انہوں نے کہا: مشرک کہا کرتے تھے اسے قبیر (پہاڑ کا مام ہے) چبک اُٹھ تا کہ ہم لوٹیں اور وہ مزدلفہ سے نہیں لوٹے تھے جب تک آ فاب نہ نکلتا تو نبی نے ان کے فلاف کیا اور مزدلفہ سے لوٹے سورج نکلتا تو نبی نے ان کے فلاف کیا اور مزدلفہ سے لوٹے سورج نکلتے ہے بل۔ مسرت ابوالزبیر سے مروی ہے کہ جابر نے کہا کہ حضرت ابوالزبیر سے مروی ہے کہ جابر نے کہا کہ حضرت قبد الوداع میں لوٹے اطمینان کے ساتھ

بإن: مزدلفه میں قیام کرنا

تعالى عنه افَاضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وسلَّم في حجَّة الوداع وغليه السكينة وأمرهم بالسكينة وامرهم ان يرمنوا بمثل حصى التحذف وأؤضع في وادى محسر وَقَالَ لِتَاخُذُ أُمَّتِي نُسُكَهَا فَانِّي لَا أَدُرِى لَعَلَّى لا أَلْقَاهُمْ بَعْدَ عامي هذا

٣٠٢٣ : حدَّثْنَا علِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو ابْنُ عَبْد اللَّه قَالَا شَنَا وَكِيْعٌ ثَنِنا ابُنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْحَمْصِي عَنْ بِلالِ الن رَبَّاحِ أَنَّ النَّبِي عَلِيلَهُ قَالَ لَهُ عَداة حمع يا بلالُ أَسْكُت النَّاسِ أَوْ أَنْصَتِ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ ط: انَ اللَّه تطوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي جِمْعِكُمْ هَاذَا فَوَهَّبَ مُسِينَكُمُ لَمُحْسِنَكُمُ وَاعْطَى مُحْسَنَكُمُ مَا سَأَلَ اسْفَعُوا بِإِسْمِ اللَّهِ

# ٢٢ : بَابُ مَنُ تَقَدُّمُ مِنُ جَمُعِ إِلَى منى لرَمِي الجمار

٣٠٢٥ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَلَى بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنا وَكِيْعٌ ثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنْ سَلَمَة بْن كُهِيل عَن الحسن الغرني عن ابن عَبَّاس قَالَ قَدَّمَنا رسُول الله صلَّى اللهُ عَليْه وسلَّم أُغَيُّلَمَةَ بَنِي عَبُدِ الْمُطَّلِب على جمراتٍ لَنا مِنُ جِمْعِ فَجَعَلَ يَلُطَحُ أَفُخَاذَنَا وَيَقُولُ أَبِيْنِي لا ترمُوا الْجَمْرَةَ خَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ زَادَ سُفْيَانُ فَيْهِ ولا اخالُ أَحَدًا يُرْمِيُهَا حَتَّى تَطُلَعَ الشَّمُسُ.

٣٠٢١ : حدَّثْنَا أَبُو بَكُوبُنُ ثَنَا سُفُيَانُ ثَنَا سُفُيانُ ثَنَا سُفُيانُ ثَنا عَمُرٌو عَنُ عَطَاءِ عِن ابْنِ عَبَاسِ قَالَ كُنُتُ فَيْمِنُ قِدم رسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ فِي صَعَفَةِ اَهُلِهِ .

٣٠٢٧ : حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ مُحَمَّدٍ : ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنا سُفْيَانُ عَنُ عَبُد الرَّحْمٰنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَائِشَةَ انَ سؤدة بِنُتَ

اورلوگوں کوبھی اطمینان سے چلنے کا تھم دیا اور جب منی میں ہنچے تو ایس کنگریاں مارنے کا تھم دیا جو اُنگلیوں میں آ جائیں اور جانور کوجلد چلایا اور فرمایا: میری أمت کے لوگ جج کے ارکان سکھ لیں' اب مجھے اُ میدنہیں کہ اس سال کے بعد میں ان سے ملول۔

٣٠٢٣: حضرت بلال بن رباح ہے مروی ہے کہ نی نے مز دلفہ کی صبح کو حضرت بلال سے فرمایا: اے بلال! اوگوں کو چیپ کراؤ۔ پھرآ یہ نے فر مایا: اللہ نے بہت فضل کیا تم یراس مزدلفہ میں تو بخش دیاتم میں ہے گنہگارشخص کو نیک شخص کی وجہ ہے اور جو نیک تھاتم میں ہے اس کو دیا جو کچھاس نے طلب کیا۔اب بلٹواللہ کے نام لے کر۔ باب: جومن ککریاں مارنے کے لیے

مزدلفہ ہے منیٰ کو پہلے چل پڑے

۳۰۲۵: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نی نے ہم کو لعنی عبدالمطلب کی اولا د میں سے چھوٹے بچوں کو کنگریاں دے کرآ گے روانہ کر دیا اور آ ہے ہماری رانوں بر آ ہتگی ے مارتے تھے اور ارشا دفر ماتے جاتے: اے چھوٹے بچو! جمرے پر کنگریاں مت مارنا یہاں تک کہسورج نکل آئے۔ سفیان نے اپنی روایت میں بیزائد کہا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی مخص سورج نکلنے سے سلے کنکریاں مارتا ہو۔

۳۰۲۲: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جن کو نبی نے آ کے بھیج دیا تھا'ایے محمر والوں کے کم طاقت والے لوگوں میں ۔

٣٠٢٧: حضرت عا كثه صديقة سي مروى ہے كه حضرت سودہ ایک بہاری خاتون تھیں تو انہوں نے نی سے زَمُعةَ كَانَتِ امْرَاثَةً ثَبُطَةً فَاسْتَأُذَنَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ أَنْ اجازت جابى مزدلفه سے جلے جانے كى لوگوں كى روانگى تَدُفَع منُ جَمْع قَبْل دُفْعَةِ النَّاسِ فَاَذِن لَهَا .

#### ٢٣ : بَابُ قَدُر حَصَى الرَّمُى

٣٠٢٨ : حَدَّنْ الْبُو بِكُر بُنُ الِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِي بُنْ مُسْهِ رَعَنُ يُنزِيدُ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ سُلِيْمَانَ بُنِ عَمُرو بُن الْآخُوصِ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَوْمُ النَّحْرِ عِنْدَ حَـمُرة الْعَقَبَةِ وهُو رَاكبٌ عَلَى بَعُلَةٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذَا رمينتُمُ الْجَمُرَة فَارُمُوا بِمِثْلِ حِصَى الْحَذُفِ.

٣٠٢٩ : حَدَّتُنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا ابُوُ أَسَامَةً عَنُ عَوْفٍ عَنْ زِيَادِ بُنِ الْـ حُصَيْنِ عَنْ آبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَدَاةَ الْعَقَبَةَ وَهُو عَلَى نَاقَتِهِ الْقَطُ لِيُ حَضَى فَلَقَطُتُ لَهُ سَبِّعَ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْحَذُفِ فَجَعل يَنْفُضْهُنَّ فِي كُفِّهِ وَيَقُولُ آمْثَالَ هَوُلًاءِ فَارُمُوا ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ اَهُلَكَ مَنْ كَانَ قَبُلَكُمُ الْعُلُوُّ فِي الدِّيْنِ .

ہے بل ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کوا جازت

چاپ بننی برسی منگریاں مارنی جا ہے

۳۰۲۸: سلمان بن عمرو نے اپنی ماں سے روایت کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم النحر میں دیکھا جمر ہُ عقبہ کے قریب ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچریر سوار تھے اور فرماتے تھے: اے لوگو! جب تم کنگریاں مارو تو الیی جو أنگلیوں کے درمیان آ جائیں۔

۳۰۲۹: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرۂ عقبہ کی صبح کو ارشاد فرمایا جبکہ آپ این اونمنی پر تھے کہ میرے لیے تنگریاں چن ۔ میں نے آ یہ کیلئے سات کنگریاں چنیں۔ آ یان کو اپنی ہتھیلی میں ملتے تھے اور فرماتے: بس! ایسی ہی تحنكرياں بھينكو پھرآ يہ نے فر مايا:اےلوگو! بچوتم دين ميں سخق کرنے نے کیونکہ تم سے پہلےلوگ ( قومیں ) دین میں اسی غلو کی وجہ ہے تباہ و ہر با د ہوئے۔

خلاصیة الها ب الله إن احادیث میں کنگریوں کی مقدار کو بیان کیا گیا ہے جھونی جھونی کنگریاں ہونی حیا ہے تھیکرے کے ما نند۔ اورغلو سے یعنی افراط وتفریط ہے منع فر مایا اس زیانہ میں تو بعض لوگ کنگریاں مار نے میں غلو کرتے ہیں کہ بڑے بڑے پھر مارتے ہیں یا جوتے مارتے ہیں قرآن وحدیث میں غلوے روکا گیا ہے متحب کام کو واجب کا درجہ دینا غلوہے ا ماموں کوا نبیا علیهم السلام کی طرح معصوم سمجھنا غلو ہے اور انبیا علیهم السلام کو خدائی اختیارات والاسمجھنا غلواورشرک ہے جیسا کہ نصاریٰ نے غلو کیا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہہ دیا۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو شروع ہو گیا میلا دیں منائی جار ہی ہیں خلفا ءراشدین اور صحابہ کرام اور اولیا ءکرام میں ہے کسی نے مروجہ میلا دنہیں منایا ہمارے اسلاف تو اتباع کرتے تھے'ایا منہیں مناتے تھے۔اللہ تعالیٰ دین کافہم عطافر مادے آمین۔

# ٣٣ : بَابُ مِنُ أَيُنَ تُرُمني جَمْرةُ

• ٣٠٣ : حدَّثنا عَلِي بْنُ مُحمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عن المسْعُودي عَنْ جامع بن شَدَّادٍ عَنْ عَبْد الرَّحْمَٰن بن يزيد قال لمَّا اتى عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مَسْعُودٍ جَمْرِةَ الْعَقْبة اسْتَبْطن الوادِي وَاسْتِقْبَلِ الْكَعْبَةَ وَجَعِلَ الْجَمُرَةَ عَلَى حاجبهِ الْآيُمَنِ ثُمّ رْمى بسبع خَصَيَاتِ يُكْبَرُ مع كُلَّ حَصَاةِ ثُمَّ قَالَ مِنْ هَهُنا وَالَّذِي لا الله غَيْرُهُ رَمَى الَّذِي أَنُولَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقْرة . ا ٣٠٣ : حدَّثَنا ابُوْ بكر بُنْ ابي شيبة ثنا علي بُنُ مُسُهر عَنْ يريد بن ابئي زيادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن عَمْرو بْن الْآخوص عَنْ أُمَّهِ قَالَتُ رَايِتُ النَّبِي عَلِيلَتُهُ يَوْمِ النَّحُرِ عَنْدَ جَمُوةِ الْعَقَبَة استبطن الوادي فرمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كُلِّ حَصَاةِ ثُمُّ انْصَرَف.

حَدَّثُنَا أَبُوْ بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة ثنا عَبْدُ الرَّحِيْم بُن سُلَيْهِ مَانَ عَنُ يَزِيُدَ بُن ابِي زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَان بُن عَمْرِو بُنِ اللَّاخُوصَ عَنْ أُمَّ جُنْدُبِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ بِنْحُوهِ .

# ٦٥ : بَابُ إِذَا رَمِي جَمُرَةَ الْعَقْبَةِ لَمُ يَقِفُ

٣٠٣٢ : حدد تُنا عُثمانُ بنُ ابِي شَيْبَةَ ثنا طَلْحةً بنُ يخيي عَنُ يُؤنِّس ابُن يَزِيْدَ عَنِ الزُّهُرِي عِنْ سالِم عِن ابُن عُمر رَمْي جُمْرِةَ الْعَقْبَةَ وَلَمْ يَقِفُ عِنْدَهَا وَذَكُرِ انَّ النَّبِيَّ عَلِيُّكُ

٣٠٣٣ : حدَّثنا سُويُدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عِن الْحَكَمِ ابْنِ عُتَيْبَةَ عَنُ مِفْسِمٍ عِن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَا إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ مَضَى وَلَمْ

إن جمرة عقبه بركهان ك تنكريان مارنا

۳۰ ۳۰: عبدالرحمن بن بزید سے مروی ہے کہ جب عبداللہ بن مسعودٌ جمرهٔ عقبہ کے یاس آئے تو وادی کے نشیب میں گئے اور کعبہ کی طرف مُنه کیا اور جمرہ عقبہ کواینے دائیں اُبرویر کیا پھرسات کنگریاں ماریں اور ہر کنگری مارنے براللہ اکبر کہا پھر کہا بشم اس معبود کی جسکے سوا کوئی سیا معبود نہیں' جن پر سورهٔ بقره نازل ہوئی انہوں نے بھی یہبیں ہے کنگریاں ماریں۔ اس سیمان بن عمرو بن احوص نے اپنی والدہ ت روایت کیا کہ میں نے نبی کو دیکھا یوم النحر میں جمرہ عقبہ کے باس آپ صلی اللہ علیہ وسلم وا دی کے نشیب میں گئے اور جمرے کو مارا سات کنگریوں ہے اور ہر کنگری پر تکبیر کہی' پھرلوٹے ۔

امّ جندب ہے دوسری روایت بھی انہی الفاظ سے مروی ہے۔

# باب: جمرہ عقبہ کی رمی کے بعداس کے یاس نه گھبرے

۳۰ ۳۲ : حضرت ابن عمر رضی اللّٰد نعالیٰ عنهما نے جمر ہ عقبہ کی رمی کی اور اِس کے پاس تھہر نے ہیں اور فر مایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا ( جیسا کہ میں

٣٠٣٣ : حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بیان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اکٹر علیہ وسلم جب جمرہ عقبہ کی رمی کرتے تو آگے بڑھ جاتے اور کھہر نے نہیں۔

يقف

#### ٢٢: بَابُ رَمِي الْجِمَارِ رَاكِبًا

٣٠٣٣: حَدَّثَنا البُوْ بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو حَالِدِ الْمُو حَالِدِ الْمُو حَالِدِ الْمُو عَنْ حَجًا جَعَنِ الْحَكِمِ عَنْ مِقْسِمٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ الْاَحْمِرُ عَنْ حَجَا جَعَنِ الْحَكِمِ عَنْ مِقْسِمٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ الْاَحْمِرُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ الل

٣٠٣٥ : حَدَّثَنَا الْهُ بِكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ آيُمنَ بُنِ نَابِلِ عَنْ قَدَامَةَ آبَنِ عَبْدَ اللَّهِ الْعَامِرِي رضِي اللهُ تعالى عَنْ قَدَامَةَ آبَنِ عَبْدَ اللَّهِ الْعَامِرِي رضِي اللهُ تعالى عَنْ قَالَ رَأَيْتُ رسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رمَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رمَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رمَى اللهُ عَنْ وَلَا طَرُد : الْجَمْرة يؤمَ النَّحُرِ على نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ لا ضَرُب وَلا طَرُد : وَلا طَرُد : وَلا النِكَ النِّكَ النَّكَ النَّكَ النَّكَ النَّكَ النَّكَ النَّكَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# ٢٠ : بَابُ تَاخِير رَمْي الْجِمَارِ مِنُ عُذُرٍ

٣٠٣٠: حَدَثَنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثنا عَبُدُ الرَّزَاقِ الْبَانَا مَلُدُ مَالكُ بُنُ الْمَسِ عَنَ وَحَدَّفَنا اَحُمَدُ بُنُ سِنانٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ الرَّحُمْنِ بُنُ مَهْدِئ عَنُ مَالِكِ ابْنِ انسِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ ابني بَكُرِ عَنُ ابنِهِ عَنُ ابنِي الْبَدَّاحِ بُنِ عَاصِمِ عَنُ ابنِهِ قَالَ بُنُ ابني بَكُرِ عَنُ ابنِهِ عَنُ ابنِي الْبَدَّاحِ بُنِ عَاصِمِ عَنُ ابنِهِ قَالَ رَحْص رَسُولُ اللَّهِ عَنَ ابنِي الْبَدَّاحِ بُنِ عَاصِم عَنُ ابنِهِ قَالَ رَحْص رَسُولُ اللَّهِ عَنَى الْبَيْتُ لِمِعاءِ الإبلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ انْ يَرُمُولُ اللَّهِ عَنَى اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَى الْبَيْتُوتَةِ انْ يَرُمُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْبَيْتُوتَةِ انْ يَرُمُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللللَّهُ الللْهُ الللِّهُ الللللللَّهُ الللللللللللَّهُ اللللَ

# چاپ: سوار ہوکر کنگریاں مار نا

۳۰ ۳۳ : حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے اپنی اُونٹنی پرسوار ہوکررمی کی۔

۳۰ ۳۵ : حضرت قدامه بن عبدالله عامری رضی الله عنه فرمات بین که میں نے نبی صلی الله علیه وسلم کو دیکھا'
آپ نے جمرہ کو مارا یوم النحر کوایک اونٹنی پرسوار ہوکر جو سفید اور سرخ رنگت والی تھی' نہ اس وقت کسی کو مارتے سفید اور سرخ رنگت والی تھی' نہ اس وقت کسی کو مارتے سے اور نہ یہ کہتے تھے' دُور ہوجا وُ' دُور ہوجا وُ۔

# باب بوجہ عذر تنکریاں مارنے میں تاخیر کرنا

۳۰۳۲: عاصم بن عدی ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُونٹ چرانے والوں کواجازت دی کہ ایک دن رمی نہ ایک دن رمی نہ کریں۔
کریں۔

۳۰۳۷: حضرت عاصم ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ جرانے والوں کو اجازت مرحمت فرمائی کہ نحر کے دن رمی کرلیس پھر دودن کی رمی ۱۲ تاریخ کوکریں یا گیارہ تاریخ کو۱۱ کی رمی بھی کر لیس ۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا جو راوی میں اس حدیث میں اس حدیث میں اللہ تعالیٰ عنہ نے یہا کہ پہلے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ پہلے دن رمی کریں۔

#### ٦٨: بَابُ الرَّمُي عَنِ الصِّبُيَانِ

٣٠٣٨ : حدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبة ثَنَا عَبُدُ اللَّه بْنُ نُمَيْر عَنْ أَشُعتْ عَنْ ابِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ حَجَجُنا مَع رَسُولُ اللُّه عَلِينَةً ومَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَلْبِيِّنَا عِنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا

#### ٢٩ : بَابُ مَتَى يَقُطَعُ الْحاجُ التَّلْبِيةِ

٣٠٣٩ : حدَّثُما بَكُر بُنْ خَلْفِ ابْوْ بشر ثَنَا حَمْزَةُ بُنُ الْحارث بُن عُمَيْرِ عَنُ آبِيهِ عَنُ ايُّوْبِ عَنْ سَعِيْد بُن جُبَيْر عن ابُن عَبَّاس أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ لَبِّي حَتَّى رمى جَمْرَة الْعَقْبَةِ. • ٣ • ٣ : حدَّثَنَا هَنَّادُ بُنُ السِّرِيُّ ثِنَا اللهِ الْاحُوصِ عَنُ حصِيْفٍ عن مُعجاهِدِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ الْفَصُّلُ بُنُ عَبَّاسَ كُنُتُ رَدُفَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلَّم فما زلتُ اسْمَعُهُ يُلْبَى حَتَّى رَمْى جَمْرَةَ الْعَقْبة فَلَمَّا رَمَاهَا قَطَعَ

# • ٤ : بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ إِذَا رَمَىٰ جَمُرَةً

ا ٣٠٨: حدَّثنا النو بكر بن أبي شيبة وعلى بن مُحمَّد قَالَ ثَنَا وَكِيُعٌ حِ: وَحَدَّثُنا أَبُو بِكُر بُنْ خَلَادِ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا يخيى بُنُ سعيدٍ وَوَكِيْعٌ وَعَبُدُ الرَّحْمِنِ ابْنُ مَهْدِي قَالُوا ثَنَا سُفُيَانُ عَنْ سِلَمَةَ بُن كُهَيُل عَن الْحسن الْعُدَنِيُ عَن ابُن عبّاس قَال إذا رمَيُتُمْ الْجَمْرَة فقذ حلَّ لَكُمْ كُلُّ شيئي الَّا النِّساءَ فَقَالَ لَهُ ، رَجُلٌ يَا ابْنُ عَبَّاسَ ! وِالطَّيْبُ فَقَالَ أَمَّا انا فقد رانت رسول الله عليه في نصم راسة بالمسك مريس لكات ويكا بناوكتورى خوشبوے بانبيس؟ افطيت ذلك أم لا.

# دِاب: بچوں کی طرف ہے رمی کرنا

٣٠٣٨: حضرت جابر رضي الله عنه فرماتے ہیں كه بم نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كي معيت مين حج كيا تو ہارے ساتھ خواتین اور کم سن بچے تھے۔ چنانچے ہم نے بچوں کی طرف ہے تلبیہ بھی کہاا وررمی بھی کی۔

دِ اب : حاجی تلبیه کهنا کب موقوف کرے

۳۰ ۳۹ : حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے که نبی صلی الله علیه وسلم جمره عقبه کی رمی تک تلبیه کہتے

۳۰ ۳۰: حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ حضرت فضل بن عباسؓ نے فرمایا کہ میں نبیؓ کے پیچھے آ یے ہی کی سواری پرتھا جب تک آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی (نه) کی میں مسلسل سنتار ہاکہ آپ تلبیہ کہدرے ہیں جب آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی کی تو تلبیہ کہنا موقو ف فر مادیا۔

# بِابِ: جب مرد جمره عقبه کی رمی کر <u>حکے</u> تو جو با تیں حلال ہوجانی ہیں

۳۰۴۱: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فریاتے ہیں کہ جبتم جمرہ (عقبہ) کی رمی کر چکوتو تمہارے لئے سب باتیں حلال ہوجائیں گی سوائے ہو یوں کے ایک مرد نے عرض کیا: اے ابن عباس! اور خوشبوبھی ( ابھی تک حلال نه ہوگی ) تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فر مایا که میں نے خو درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کستوری ۳۰ ۲۲ : ام المؤمنين سيده عا نشه صديقه رضى الله تعالى ٣٠٣٢ : حدَّثنا عَلِيُّ بُنْ مُحمَّدِ ثنا حالِي مُحمَّدِ وأَبُو عنها بيان فرماتي بين كه مين في رسول التُدسلي الله عليه مُعَاوِيَةً وَآبُو أُسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ ﴿ وَسَلَّمَ كُواحِرام باند صحة وقت بهى خوشبو لكَّا لَى اور كهو لتَّ عَائِشَةَ قَالَتُ طَيَّبُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلَةً لِإِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ وقت بهي \_ وَلاَخُلالِهِ جِيْنَ أَحَلَّى.

#### ا ۷ : بَابُ الْحَلْق

٣٠٣٣ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلِ ثَنَا عُمَارَةُ بُنُ الْقَعُقَاعِ عَنُ أَبِي زُرُغةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِيُنَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِيُنَ ثَلاثًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِيْنَ قَالَ " وَالْمُقَصِّرِيُنَ".

٣٠ ٣٠ : حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ وَأَحُمَدُ بُنُ آبِي الْحَوَارِي اللِّهِ مَنْ عِبِّهُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنُ اَسِيُ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رجم اللُّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَحِمَ اللُّهُ المُحَلِّقِينَ قَالُوْا وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ.

٣٠٣٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرِثَنَا يُؤنُّسُ بُنُ بُكُيُرِثَنَا ابُنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِي نَجِيُح عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابُن عَبَّاسِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِمَ ظَاهَرُتَ المُحَلِقِينَ ثَلاثًا وَالمُقَصِّرِيْنَ وَاحِدَةً قَالَ إِنَّهُمُ لَمْ يَشُكُوا .

خلاصة الباب الله الله عن البت مواكه سرمند انا افضل ہے تقصیر یعنی بال كتر انے سے كيونكه نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے سرمنڈ انے والوں کے حق میں تین بار دعا کی ۔ حنفیہ کے نز دیک احرام سے باہر آنے کے لئے چوتھائی سر کا منڈ انا ہے ا مام ما لک کے نز دیک سارے سر کا منڈ انا ضروری ہے امام احمد کے نز دیک اکثر سر کا۔

#### باب: سرمنڈانے کابیان

۳۷ ، ۳۰ : حضرت ابو ہر ریاۃ فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فر مایا: اے اللہ! سر منڈ انے والوں کو بخش دیجئے ۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اور بال كترانے والوں كو بھى آت نے فرمایا: اے اللہ حكق کرانے والوں کو بخش دیجئے تبین باریہی فر مایا صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بال کتر انے والوں کو بھی ۔ آپ نے فر مایا: اور بال کتر انے والوں کو بھی ۔ ۳۷ سا ۲۳۰ : حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله في غرمايا: الله رحمت فرمائ ملق كراني والوں پر صحابہ نے عرض کیا اور قصر کرانے والوں پر بھی اے اللہ کے رسول ؟ فر مایا: اللہ رحمت فر مائے حلق کرانے والوں برعرض کیاا ورقصر کرانے والوں بربھی اے اللہ کے رسول! آپ نے فر مایا اور قصر کرانے والوں پر بھی۔ ۳۵ سن حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ کسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ نے حلق کرانے والوں کے لیے تین بار دعا فرمائی اور قصر کرانے والوں كے ليے (صرف) ايك مرتبه اس كى كيا وجه ہے؟ آ ي نے ارشا دفر مایا:حلق کرانے والوں نے شک نہیں کیا۔

#### ٢٢ : بَابُ مَنُ لَبَّدَ رَاسهُ

٣٠٣١ : حَدَّثنا الْمُوْ بِكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْمُوْ أَسَامَةَ عَنْ غَبِيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمرِ عَنْ نافِع عَنِ ابُنِ عُمَر رضى اللهُ تَعَالَى عنه أنَّ حَفْصة زُورج النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم قالت قُلُتُ يَا رَسُولِ اللَّهِ إِمَا شَأَنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحَلَّ انْتَ مَنْ عُمْرَتِكَ ؟ قَالَ إِنِّي لَبَّدُتُ رَاسِي وَقَلَّدُتُ هَدِينَ فَلا أَحِلُ حتى أنْحَر .

٣٠٣٠: حَدَّثَنا احْمدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ السَّرْحِ الْمصْرِيُ أَنْبَانَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ وَهُبِ انْبَانَا يُؤنُّسُ عَنِ ابْن شهابٍ عَنْ سالِم عَنُ ابِيُه سمِعَتُ رسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يُهِلُّ مُلْبَدًا

#### 22 : بَابُ الذِّبُح

٣٠٣٨ : حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بُنُ عَبْد اللّه قَالَا ثَنَا وَكِينُعٌ ثَنا أَسَامَةُ بُنُ زِيْدٍ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ جابر قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَتُهُ مِنَّى كُلُّهَا مُنْحَرٌّ وَكُلُّ عَرَفَةَ مُوْقَفٌ وَكُلُّ الُمُزُدَلِفَةِ مَوُقِفٌ .

#### ٣٥ : بَابُ مَنْ قَدَمَ نُسُكًا قَبُلَ نُسُكِ

٣٠٨٩: حَدَّثَنا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيئةً عنُ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمة عن ابْن عَبَّاسٍ قَال مَا سُنل رسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَمَّنُ قَدَّم شَيْنًا قَبْلَ شَيْئًا إِلَّا يُلْقِى بِيدَيْه كَلْتَيْهِما:

• ٥ - ٣ : حدَّثَنَا أَبُو بشر بَكُرُ بُنْ خَلَفٍ ثَنَا يزيَدُ بُنْ زُريُع عَنُ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنُ عِكُرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رضى اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم

# 

۳۰ ۴۶ : حضرت ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ ام المؤمنین سیدہ هفصه تخر ماتی میں میں نے عرض کیاا ہےالتد کے رسول لوگوں نے احر<mark>ام کھول دیا</mark> اور آ ی<sup>ٹا</sup> نے بھی ( ابھی تک ) احرام نہیں کھولا۔ کیا وجہ ہے۔ فرمانے کے میں نے اینے سر کی تلبید کی تھی اور اینے قربانی کے جانور کی گردن میں قلاده لاکایا تھا اسلئے میں نحر کرنے تک احرام نہ کھولونگا۔

۲۳۰ ۳۰: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر مات بین که میس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبید کئے ہوئے لبیک يكارتے سا۔

<u> خلاصیة الیاب ﷺ تلبیدیه به به که بالول کو گوندونیم و سے جمالیں تا که نه بھریں اور گردوغبارے محفوظ رہیں۔</u>

#### باب: ذرج كابيان

۳۰ ۴۸ : حضرت جابر رضی ایلند عنه فر ماتے ہیں که رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے فر مايا :منيٰ سب كاسبنحر كى جُلّه ہے اور مکہ کی سب راہیں رستہ بھی ہیں اور نحر کی جگہ بھی اور عرفہ سب کا سب موقف ہے اور مز دلفہ سب کا سب

ولي: مناسك مج ميں تقديم وتا خير

۳۰ ۳۰ حضرت ابن عباسٌ فرماتے بیں کہ رسول اللہ ت جب بھی دریافت کیا گیا کہ کسی نے فلاں جج کاعمل دوسرے عمل سے پہلے کر دیا۔ آپ نے دونوں ہاتھوں کے اشاروں ہے یہی جواب دیا کہ مجھ حرج نہیں۔

۳۰۵۰: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فریاتے ہیں کہ رسول الله عصنیٰ کے روز بہت ی باتیں دریافت کی گئیں آت میں فرماتے رہے کچھ حرج نہیں مسجھ حرج نہیں۔ يُسْالُ يَوُم منَى فَيَقُولُ لَاحُرَجَ لَاحُرَجَ فَآتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقَتُ وَجُلٌ فَقَالَ حَلَعَ فَالَ رَمَيْتُ بعُدَ مَا حَلَقُتُ قِبْلُ أَنْ أَذُبَتَ قَالَ لَا حَرَج قَالَ رَمَيْتُ بعُدَ مَا الْمُسيئَتُ قَالَ لا حرَج.

ا ٣٠٥ : حدَّثْنَا عَلَى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيئَةً عَنِ اللهِ ابْنِ عَمْرِ انَّ النَّهِ ابْنِ عَمْرِ انَّ النَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرِ انَّ النَّهِ عَنْ اللهِ ابْنِ عَمْرِ انْ النَّهِ الْهُ الْمُ عَلَى قَبْلُ انْ يَعْلِقَ اوْ حَلَقَ قَبْلُ انْ يَعْلِقَ الْمُ عَرْجَ عَلَى اللهِ عَرْجَ .

٣٠٥٢ : حدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ سَعِيْدِ الْمِصْرِى ثَنَا عَبُدُ اللّهِ يَعُولُ قَعَدَ ابُنُ وهَبِ الْحُبَونِيُ أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثِنِي عَطَاءُ بِمُن اللهُ تَعَالَى بَنُ اللّهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى بَنُ اللّهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ اللهِ وَسَلّمَ بِمِنّى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِنّى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِنّى عِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله بَا رَسُولُ اللّهِ : إِنِّي يَوْمِ اللّهِ : إِنِّي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله : إِنّى حَدَ خَلْمُ جَانَهُ آخِرُ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ : إِنِّي حَلَى فَقَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ : إِنِّي حَلَى فَقَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ : إِنِّي حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

چنانچہ ایک مرد نے حاضر ہو کرعرض کیا میں نے ذکے ہے قبل طلق کرلیا۔ آپ نے فرمایا: پچھ حرج نہیں ایک کہنے لگا میں نے شام کوری کی۔ فرمایا بچھ حرج نہیں۔

۳۰۵۱: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی نے حلق صلق سے بل فات کیا گیا کہ اگر کسی ہے فات کے اور کیا ہے فات کر لیا ہے فات کر لیا ہے فر مایا کچھ حرج نہیں۔

۳۰۵۲ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خرکے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں لوگوں کی فاطر تشریف فرما ہوئے ایک مرد آیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول میں نے جانور ذرئے کرنے سے قبل سرمونڈ لیا۔ فرمایا: کوئی حرج نہیں۔ پھر دوسرا آیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول میں نے رمی سے قبل جانور کونح کر دیا۔ اللہ کے رسول میں نے رمی سے قبل جانور کونح کر دیا۔ فرمایا: کوئی حرج نہیں۔ اس روز آپ سے جس چیز کے متعلق بھی یو چھا گیا کہ وہ دوسری چیز سے ہیں کر دی گئی متعلق بھی یو چھا گیا کہ وہ دوسری چیز سے پہلے کر دی گئی متعلق بھی بو چھا گیا کہ وہ دوسری چیز سے بہلے کر دی گئی متعلق بھی بو چھا گیا کہ وہ دوسری چیز سے بہلے کر دی گئی ہے۔

ضاصة الراب منظ انا۔ پھر طواف زیاد قاکرنا۔ پس ان مناسک کی تقدیم تاخیر سے امام ابوطنیفہ' مالک' احمد اور ایک وجہ کے میں )۔ پھر سر منڈ انا۔ پھر طواف زیاد قاکرنا۔ پس ان مناسک کی تقدیم تاخیر سے امام ابوطنیفہ' مالک' احمد اور ایک وجہ کے لیاظ سے امام شافعی کے نز دیک دم واجب ہے۔ صاحبین کی دلیل جی دام شافعی کے نز دیک تو واجب نہیں احادیث باب صاحبین کی دلیل جیں۔ امام ابوطنیفہ مالک اور امام احمد وغیر ہم کی دلیل حضرت ابن مسعود رضی الله عنهما اور ابن عباس رضی الله عنهما کی روایت ہے کہ جو ایک نسک کو دوسرے نسک پر مقدم کرے اس پرخون واجب ہے۔ (طحادی۔ ابن ابی شیبہ) احادیث باب کا جواب ہے کہ حرج کی نفی سے مرادگناہ کی اور فساد کی نفی ہے فعہ یہ وجز اء کی نفی نہیں ہے۔

دِابِ ایام تشریق میں رمی جمرات

۳۰۵۳ : حفرت جابر رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ہیں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جمر ہ عقبہ کی 2۵: بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ آيَّامَ التَّشُرِيُقِ

٣٠٥٣: حَدَّثَنَا حَرُمَلَةً بُنُ يَحَيِّى الْمِصْرِيُّ: ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ وَهُبِ ثِنَا ابْنُ جُرِيْجٍ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قال رَايُتُ

رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتَ وَمَى جَمُرَةَ الْعَقْبَةَ ضُحَى وَامَّا بَعُدَ ذَالِكَ فَبَعُدَ زَوَالِ الشَّمْس.

٣٠٥٣: حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بُنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا إِبُرَاهِيْمُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ الْمُغَلِّسِ ثَنَا إِبُرَاهِيْمُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ بُنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةً كَانَ يَرُمِى الْجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمُسُ قَدُ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةً كَانَ يَرُمِى الْجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمُسُ قَدُ رَمَا إِذَا فَرَعَ مِنْ رَمْيِهِ صَلَّى الظُّهُرَ .

#### ٧٦ : بَابُ الْخُطُبَةِ يَوُمَ النَّحُر

٣٠٥٥ : حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرِ بُنُ ٱبِى شَيْبَةَ وَهَنَّادُ ابُنُ السِّرى ثَنَا أَبُو الْآحُوَصِ عَنُ شَبِيُبِ بُنِ غَرُقَدَةً عَنُ سُلَيُمَانَ بُنِ عَـمُـرِو بُـنِ الْلَـحُوَصِ عَنُ اَبِيُهِ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ آلا أَيُّ يَوُم اَحُرَمُ ؟ ثَلاتَ مَرَّاتٍ قَالُوا يَوُمُ الْحَجِّ الْاكْبَرِ قَالَ فَإِنَّ دِمَانَكُمُ وَامْوَالُكُمْ وَاعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمُ حَرَامٌ كَحُرُمَةٍ يَـوُمِكُمُ هَلَا فِي شَهُركُمُ هَلَا فِي بَلَدِكُمُ هَلَا آلا لَا يَجُنِي جَان إِلَّا عَلَى نَفُسِهِ وَلَا يَجُنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوُلُودٌ عَلْى وَالِيدِهِ آلا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدُ أَيِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمُ هَـٰذَا أَبَدًا : وَلَكِنُ سَيَكُونَ لَهُ طَاعَةٌ فِي بَعْضِ مَا تَحْتَقِرُونَ مِنُ اَعْمَالِكُمُ فَيَرُضَى بِهَا آلا وَكُلُّ دَم مِنُ دِمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوُضُوعٌ وَأَوَّلُ مَا أَضَعٌ مِنْهَا دَمَ الْحارِثِ بُنِ عَبُدِ الْمُ طَّلِب (كَانَ مُسْتَرُضِعًا فِي بَنِي لَيْتٍ) فَقَتَلَتُهُ هُذَيُلٌ ، آلا وَإِنَّ كُلُّ رِبُّهُ مِنْ رِبَا الْبَجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمُ رَنُوسُ أَمُوالِكُمْ لَا تَظُلِمُونَ وَلَا تُظُلَمُونَ الايا أُمَّتَاهُ! هَلْ بَلَّغُتُ ؟ ثَلاث مَرَّاتٍ : قَالُوا نَعَمُ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدُ ثَلاتَ

رمی جاشت کے وقت کی اور اس کے بعد کی رمی زوال کے بعد کی۔

۳۰۵۳: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب سورج ڈھل جاتا تو اس انداز ہے رمی جمرات کرتے کہ جب رمی سے فارغ ہوتے تو ظہریؤ ھتے۔

#### چاپ : يوم مركو خطبه

۳۰۵۵: حضرت عمرو بن احوص رضی الله عنه فر ماتے ہیں که میں نے ججۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا: اے لوگو! بتاؤ کون سا دن سب سے زیادہ حرمت والا ہے۔ تین باریمی فرمایا۔لوگوں نے عرض کیا حج اکبر کا دن آ یا نے فرمایا تمہارے خون اموال اور عزتیں تمہارے درمیان ای طرح حرمت والي ہيں جس طرح تمہارا آج كا دن اس ماہ میں اس شہر میں حرمت والا ہے۔ غور سے سنو کو کی مجرم جرم نہیں کرتا مگر اپنی جان پر (ہرجرم کا محاسبہ کرنے والے ہی سے ہوگا دوسرے سے تہیں) باپ کے جرم کا مواخذہ بیٹے سے نہ ہوگا اور نہ اولاد کے جرم کا مواخذہ والد سے ہوگا شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا کہ بھی بھی تمہارے اس شهرمیں اس کی برستش ہو۔ لیکن بعض اعمال جنہیں تم حقیر سمجھتے ہوان میں شیطان کی اطاعت ہوگی وہ اسی پرخوش اور راضی ہو جائے گاغور سے سنو جاہلیت کا ہرخون باطل اورختم کر دیا گیا (اب اس پر گرفت نہ ہوگی) سب سے پہلے میں حارث بن عبدالمطلب كاخون ساقط كرتا هول بيه بنوليث ميس دود ه یتے تھے کہ بنریل نے ان کوئل کردیا (بنوہاشم بنریل سےان

کے خون کا مطالبہ کرتے تھے ) یا در کھو جاہلیت کا ہر سودختم کر دیا گیاتمہیں صرف تمہار ہے اصل اموال (سودشامل کئے بغیر ) ملیں گے نہتم ظلم کرو گے نہتم پرظلم کیا جائیگا۔ توجہ کروا ہے میری امت کیا میں نے دین پہنچا دیا؟ تین باریہی فر مایا۔ صحابہؓ نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے کہاا ہے اللّٰدگواہ رہئے تین باریہی فر مایا۔

٣٠٥٢ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرِ ثَنَا اَبِي عَنُ مُحَمَّد بُن اِسُحْقَ عَنُ عَبُدِ السَّلام عَن الزُّهُرِي عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَيْفِ مِنْ مِنِّي فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ امْرًا سَمِعَ مَ قَالَتِي فَهِ لَخُهَا فَرُبَ حَامِلِ فَقُهِ غَيْرَ فَقِيْهِ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إلى من هُو افْقَهُ مِنْهُ ثَلاثٌ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبٌ مُوْمِن انحَلاصُ الْعَمل لِلله وَالنَّصِيْحَةُ لِوُلاةِ الْمُسْلِمِينَ وَلُزُومُ جَماعتِهِمْ فَإِنَّ دَعُوتَهُمْ تُحِيْطُ مِنْ وَرَائِهِمُ .

٣٠٥٦ : حضرت جبير بن مطعمٌ فر ماتے ہيں كه رسول اللّهُ منی میں معجد خیف میں کھڑے ہوئے اور فر مایا اللہ تعالیٰ اس مخص کوخوش وخرم رکھیں جومیری بات سے پھر آ گے پہنچا دے کیونکہ بہت سے فقہ کی بات سننے والےخو دسمجھنے والے نہیں ہوتے اور بہت سے فقہ کی بات ایسے مخص تک پہنچا دیتے ہیں جواس (بہنچانے والے) سے زیادہ فقیہ اور مجھدار ہوتا ہے تین چیزیں ایسی ہیں جن میں مومن کا دل خیانت ( کوتا ہی ) نہیں کرتا اعمال صرف اللہ کے

کئے کرنا' مسلمان حکام کی خیرخوا ہی'اورمسلمانوں کی جماعت کا ہمیشہ ساتھ دینا کیونکہ مسلمانوں کی دعا پیچھے ہے بھی انہیں کھیرلیتی ہے(اور شیطان کسی بھی طرف سے حملہ آور نہیں ہوسکتا)۔

> ٣٠٥٧ : حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ تَوْبَةَ ثَنَا زَافِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ أَبِي سِنَانَ عَنُ عَمُرِو بُنَ مُرَّةَ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسُعُودٍ رَضِي اللهُ تَعالَى عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَـلَـم وهُو عَلَى نَاقَتِهِ المُخَضُرَمَةِ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ آتَدُرُونَ أَيُّ يوم هَذَا وَائُّ شَهُر هَذَا وَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ قَالُوا هَذَا بَلَدٌ حسرامٌ وَشَهُدٌ حَسرامٌ وَيَوُمٌ حَرَامٌ قَالَ آلا وَإِنَّ آمُوالَكُمُ ودِمانُكُمْ عَلَيْكُمُ حَرَامٌ كَحُرُمَةِ شَهُرَكُمُ هَٰذَا فِي بَلَدِكُمُ هَـذَا يـؤمِكُـمُ هَذَا آلا وَإِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَأَكَاثِرُ بكُمُ الْأَمَم فَلا تُسَوّدُوا وَجُهى آلا وَإِنِّى مُسْتَنْقِذُ أَنَاسًا دَمُسْتَنُقَدٌ مِنِّي أَنَاسٌ فَاقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ لا تَدُرِيُ مَا أَحُدَثُوا بَعُدَكَ .

۳۰۵۷: حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرماتے ہیں که رسول اللّٰہ نے فرمایا جبکہ آپ عرفات میں اپنی کن کئی اونمنی پر سوار تھے تہہیں معلوم ہے بیہ کون سا دن کون سامہینہ اور کون ساشہر ہے۔صحابہ نے عرض کیا پیشہرحرام ہےمہینہ حرام ہے اور دن حرام ہے۔ فر مایا غور سے سنوتمہارے اموال اورخون بھی تم پر اس طرح حرام ہے جیسے اس ماہ کی اس شہراور دن کی حرمت ہے غور سے سنو میں حوض کوٹر پر تمہارا بیش خیمہ ہوں اور تمہاری کثرت پر باقی امتوں کے سامنے فخر کرونگا اسلئے مجھےروسیاہ نہ کرنا ( کہ میرے بعد معاصی و بدعات میں مبتلا ہو جاؤ پھر مجھے باتی امتوں کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے) یاد رکھو کچھ

لوگوں کو میں چھڑا وُ نگا ( دوزخ ہے ) اور بچھلوگ مجھ ہے چھڑ والئے جا کمنگے تو میں عرض کرونگا ہے میرے رب یہ میرے امتی ہیں رب تعالیٰ فر ما کمنگے آپ کونہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں ایجا دکیں .

> ٣٠٥٨ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا صَدَقَةٌ بُنُ خَالِدٍ ثَنَا هِشَامٌ بُنُ الْغَازِ قَالَ سَمِعُتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

۳۰۵۸ : حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے جس سال حج کیا ( یعنی حجة الوداع میں) آپنح کے دن جمرات کے درمیان کھڑے

وَسَلَّمَ وَقَفَ يَوُمَ النَّحُرِ بَيْنُ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِيُ حَجَّ فِيُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ آَيُّ يَوُمِ هَلْذَا ؟ قَالُوا: يَوُمُ النَّحُرِ قَالَ فَآيُ بَلَدٍ هٰذَا ؟ قَالُوا هٰذَا بَلَدُ اللَّهِ الْحَرَامُ قَالَ فَايُّ شَهْرِ هَذَا ؟ قَالُوا شَهُرُ اللَّهِ الْحَرَامُ قَالَ هَـذَا يَـوُمُ الْحَجِّ الْاكْبَرِ: وَدِمَانُكُمْ وَآمُوَ الْكُمْ وَآعُرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرُمَةِ هَذَا الْبَلَدَ فِي هَذَا الشَّهُرِ فِي هَذَا الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ هَلُ بَلَّغُتُ قَالُوا نَعَمُ فَطَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اشْهَدُ ثُمَّ وَدَّعَ النَّاسَ فَقَالُوا: هٰذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ .

ہوئے اور فرمایا: آج کیا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیانح کا دن فرمایا بیکون ساشہر ہے لوگوں نے عرض کیا ہے بلد حرام ہے۔ فرمایا بیکون سامہینہ ہے؟ عرض کیا شہرحرام ے (اللہ کے ہاں محترم مہینہ ہے) فرمایا یہ فج اکبر کا دن ہے اور تمہارے خون اموال اور عز تیں تم پر ای طرح حرام ہیں جس طرح بیشہراس مہینہ اور اس دن میں حرام ہے پھرفر مایا کیا میں نے پہنچا دیا صحابہ نے عرض کیا جی ہاں پھرآ پے فرمانے لگے اے اللہ گواہ رہنے پھرلوگوں کو رخصت فرمایا تولوگوں نے کہا بیہ ججۃ الوداع ہے۔

خلاصة الباب الله البركة بين اورغمره كوجج اصغركها جاتا ہے۔ قرآن كريم مين'' جج اكبر' كالفظ عمره ك مقابلہ میں استعال ہوا ہے باقی جمعہ کے دن جو حج ہوا ہے حج اکبر کیوں کہتے ہیں بیعوام کی مشہور کی ہوئی اصطلاح ہے نیز اس موقع پرحضورصلی الله علیه وسلم نے بیهارشا دفر مایا که ہرمسلمان کی عزت جان و مال محفوظ ہےاور دوسرےمسلمان پر حرام ہے جس طرح اس دن کی حرمت ہے اس مہینہ میں اس شہر میں سبحان اللّٰہ کیسی بہترین تعلیم دی نبی کریم سلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ ہم سب کوایک دوسرے کی حرمت رعایت ولحاظ نصیب فر ما دے اور حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کی توفیق مل جائے یہی حضور صلی التدعلیہ وسلم کی تکریم ہے جواولا داینے باپ کے فرماں بر دارا ورا چھے کا م کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اچھے کا موں کی بدولت باپ کی عزت بڑھتی ہے۔

#### 22: بَابُ زِيَارَةِ الْبَيْتِ

٣٠٥٩ : حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ اَبُو بِشُرِ ثَنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيْدِ ثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ طَارِقِ عَنْ طَاوْسِ وَأَبِي الزُّبَيْرِعَنْ عَائِشَةَ وَابُنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ ٱخَّرَ طَوَافَ الزَّيَارَةِ إِلَى اللَّيُلِ. • ٣ • ٣ : حَدَّثَنَا حرُمَلَةُ بُنُ يَحْيِي ثَنَا ابُنُ وَهُب ٱنْبَانَا ابُنُ جُرَيْج عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاس رضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرُمُلُ فِي السُّبُع كَاتِ چَكرول مِن رَلَ بَين كيا حضرت عطاء فرمات الَّذِي آفَاضَ فِيْهِ.

#### قَالَ عَطَاءُ وَلَا رَمَلَ فِيْهِ ! .

# چاپ : بیت الله کی زیارت

۳۰۵۹: حضرت سیده عا کشه و این عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت رات تک مؤخر فر مایا۔

۰ ۳۰ ۲۰ : حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت ہیں کہ طواف زیارت میں رمل نہیں ۔

خادسہ الباب ہے۔ ایکا سے جج میں فرض طواف یہی طواف زیارت ہے۔ جس کوطواف افاضہ۔ طواف یوم نحراور طواف رکن مجھی کہتے ہیں کیونکہ قر آن کریم میں مامور بہ یہی طواف ہے۔ اگر حاجی نے طواف قد وم میں رمل اور سعی صفا مروہ بھی کی ہو تو اس طواف میں رمل اور سعی صفا مروہ بھی کی ہو تو اس طواف میں رمل اور سعی نہ کرے کیونکہ ان کا تکر ارمشر و عنہیں اور اگر پہلے سعی ورمل نہ کیا ہوتو دونوں کرے۔

#### ٨٥: بَابُ الشُّرُبِ مِنُ زَمُزَمَ

ا ٢٠٠١ : حَدَّثنا عَلَى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا عُبِيْدُ اللَّه بُنُ مُوسَى عَنْ عُفْمانَ بُنِ الْاَسُودِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرِّحْمَٰ ابْنِ ابْنِ الله عِنْ الله تعالى عَنْهُمَا بِكُرِ قَالَ كُنُتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِى الله تعالى عَنْهُمَا بِكُرِ قَالَ كُنُتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِى الله تعالى عَنْهُمَا جَالسًا فَجَاتَهُ رَجُلٌ فَقَالَ مِنُ آيُنَ جِئْتَ قَالَ مِنْ زَمُزَمَ قَالَ فَصَلَى عَنْهُمَا فَشَرِبُتَ مِنْهَا كَمَا يَنْبَعَى قَالَ وَكِيْفَ ، قَالَ اذَا شَرِبُتَ مِنْهَا فَاسَتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَاذْكُرِ السُمِ الله وَتَنفَسُ ثَلاثًا وَتَصَلَّعُ مِنْهَا فَاشَتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَاذْكُرِ السُمِ الله وَتَنفَسُ ثَلاثًا وَتَصَلَّعُ مِنْهَا فَاذَا فَرَغْتَ فَاحُمَد الله عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عُزَّ وَجَلَّ فَإِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَزَّ وَجَلًا فَإِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَنْ وَجَلَّ فَإِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَنْ وَمَرَم . عليه وسلّم قَالُ انَ آيَةً مَا بَيْنَنَا وبَيْنَ الْمُنافِقِينَ اللهُمُ لَا يَتَعَلَّعُونَ مِنْ زَمُزَم .

٣٠٢٦: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُؤْمَلِ إِنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبِيْرِ يَقُولُ سَمِعَتُ عَالَ عَبُدُ اللَّهِ يَقُولُ مَاءُ زَمُزَمَ لِمَا شُرِب لَهُ.

#### دٍاب:زمزم بينا

الا ١٣٠٠ خطرت محمد بن عبدالرحن بن ابی بحر فرماتے بیں کہ بین سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بینا ہوا تھا ایک مرد آیا آپ نے پوچھا کہاں ہے آئے بولا زمزم نے فرمایا جیسے زمزم بینا چاہے ویسے پیا بھی؟ بولا کسے؟ فرمایا جب زمزم بیوتو قبلہ روہوجا وَاوراللّٰد کا نام لو اور تین سانس میں بیواور خوب سیر ہوکر بیواور جب بی چوتو اللّٰہ عن میں بیواور خوب سیر ہوکر بیواور جب بی چوتو اللّہ علی ویل کی حمد و ثنا کرواس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم میں اور منافقوں میں فرق سے اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم میں اور منافقوں میں فرق سے کہ منافق زمزم سیر ہوکر نہیں ہیں ۔

۳۰ ۱۲ : حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه نے فر مایا: زمزم کا پانی جس غرض کے لئے پیا جائے وہ حاصل ہو گی۔

خابصة الماب ہے۔ آب زمزم دنیا کے اور پانیوں سے کی لحاظ سے افضل ہے علاوہ اور تمام خوبیوں کے ایک خاص خوبیوں کا تد خاب اور بیار کے لئے دوا۔ حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ عنہ جب اسلام کے ابتدائی دور میں اوّل اوّل مکہ معظم تشریف لائے تو بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مہینہ تک مکہ میں رہا میرا کھانا سوائے زم زم کے بچھ نہ تھا اور صرف اتنامیں کہ آ رام سے ان کا گزارا ہوگیا بلکہ ان کا بیان ہے کہ میں موٹا ہوگیا اور میرے بیٹ میں موٹا ہوگی وجہ سے سلونیں پڑگئیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آب زمزم ہم لوگوں کے لئے اعیال داری کا ایک بڑا اچھا ذریعے تھا اور ہم لوگ اسے شاعة (سیر ہونے کے بعد بچارہ جانے والا) کہا کرتے تھے۔ آب زم زم کی کہیا وی تحقیقات اور طبی مطالعہ نے بتایا ہے کہ اس میں وہ اجزاء شامل ہیں جو معدہ جگر آئوں اور گردوں کے لئے بہت مفید ہیں۔

#### 9 > : بَابُ دُخُول الْكَعُبَةِ

٣٠١٣: حَدَّثَنا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ اِبْرَاهِيْمِ الدَّمشُقِيُّ فَنَا عُمْرُ بُنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْآوُزَاعِيِّ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عِنِ ابْنِ عُنَا عُمُرُ بُنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْآوُزَاعِيِّ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عِنِ ابْنِ عُنَا عُمُر رَضِسَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا قَالَ دَحل رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ وَمعه بلالِّ وَعُفْمَانُ بُنُ شَيْبَةً فَاعْلَقُوهَا عَلَيْهِمْ مِنُ دَاجِلٍ فلمَا حَرجُوا وَعُمُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْ وَمِعْهُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْ وَمِلْم مَنْ دَاجِلٍ فلمَا حَرجُوا مَنْ اللهِ صَلَى الله عَلَيْ وَمِلْم مَنْ دَاجِلٍ فلمَا حَرجُوا مَنْ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ وَمِلْم فَا عَلَيْهِمْ مِنْ دَاجِلٍ فلمَا حَرجُوا مَنْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ وَجُهِم حِيْنَ دَخَلَ بَيْنِ الْعَمُودَيْنِ عَلَى وَجُهِم حِيْنَ دَخَلَ بَيْنِ الْعَمُودَيْنِ عَلَى يَعِيْنِهِ .

ثُمَّ لُمُتُ نَفُسِى آنُ لَا آكُوْنَ سالُتُهُ كُمُ صلَّى رَسُوُلُ اللَّهِ صلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ومِلَّم .

٣٠ ١٣٠ : حدَّ ثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا السَماعِيلُ بُنُ عَبُدٍ الْمَلِكِ عَنِ ابْنِ آبِى مُلَيُكَةً عَنْ عَانشة رضى اللهُ عَلَيْهِ الْمَلِكِ عَنِ ابْنِ آبِى مُلَيْكَةً عَنْ عَانشة رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَبُ خَوَجَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَمٍ مِنْ عَنْدِئُ وَهُو حَزِيْنٌ وَهُو حَزِيْنٌ وَهُو حَزِيْنٌ فَهُلُتُ يَا رسُولُ اللّهِ خَرَجُتَ مِنْ عِنْدِی و آئت قریرُ الْعَیْن فَقَلُ ایْنَی وَخَلُتُ الْکَعْبة و و د د تُ وَرَجْعُتُ وَآئت حَزِیْنٌ ؟ فَقَالَ اِیّن وَخَلُتُ الْکَعْبة و و د د تُ ایْن لَمُ آکُنُ فَعِلْتُ اِیّن اخَاف آنُ آکُونَ آتُعْبَتُ اُمْتِی مِنْ بِعُدی .

#### باب : کعبے اندرجانا

۳۰ ۱۳ عفرت ابن عمر رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم فنخ کمہ کے روز کعبہ کے اندر تخریف لے اور آپ کے ساتھ بلال اور عثمان بن شیبہ (رضی الله عنها) تھے انہوں نے اندر سے دروازہ بند کرلیا جب یہ باہر آئے تو ہیں نے بلال سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے کہاں نماز پڑھی؟ تو انہوں نے بنایا کہ آپ نے داخل ہوکر اپنے چہرہ کے ساسنے دونوں ستونوں کے درمیان نماز پڑھی پھر میں نے اپنے آپ کو ملامت کی کہ میں نے اس وقت یہ بھی کیوں نہ بوچھ لیا کہ اللہ کے رسول نے کتنی رکھا تنہا کو قت یہ بھی کیوں نہ بوچھ لیا کہ اللہ کے رسول نے کتنی رکھا تنہاز پڑھی۔

٣٠٦٣: ام المؤمنين سيده عائشٌ فرماتى بين كه بي ميرے پاس ہے باہرتشريف لے گئاس وقت آپ كى آئش ميرے پاس ہے باہرتشريف لو گئاس بہت فرحت تھی۔ پھر آپ ميرے پاس تشريف لائے تو غمز ده ورنجيده تھے بيس نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! آپ سلى اللہ عليه وسلم ميرے پاس ہے تشريف لے گئاس وقت آپ سلى الله عليه وسلم ميرے پاس ہے تشریف لے گئاس وقت آپ سلى الله عليه وسلم بہت خوش تھے اور واپس آئے ہيں تو بہت رنجيده؟ عليه وسلم بہت خوش تھے اور واپس آئے ہيں تو بہت رنجيده؟ فرمايا: ميں كعبہ كے اندركيا پھر مجھے آراز وہوئى كه كاش ايسانه فرمايا: ميں كعبہ كے اندركيا پھر مجھے آراز وہوئى كه كاش ايسانه مشقت فيمس فرال ديا۔

<u> خلاصة الباب </u> ﴿ نبى كريم صلى الله عليه وملم كوا بنى امت كى فكرلگ گنى كه كعبه كے اندر جانے ميں اس كومشقت ہوگى واقعى آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى بات درست ہے كہ كعبہ ميں جانا بہت مشكل اور باہر آنا اس سے زياد ومشكل ہے۔

# ٠ ٨ : بَابُ الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنِّي

٣٠ ٢٥ : حَدَثْنَا عَلَى بُنُ مُحَمَّدِ ثَنَا عَبُدُ اللَّه بُنُ نُميْرِ ثَنَا عَبُدُ اللَّه بُنُ نُميْرِ ثَنَا عَبُدُ اللَّه بُنُ نُميْرِ ثَنَا عَبُدُ اللَّه بُنُ الْعَبَّاسُ بُنُ عَمْرَ قال اسْتَاذَنَ الْعَبَّاسُ بُنُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ آنُ يَبِيْتَ بِمَكْةَ آيًّامَ مِنِي مِنُ أَجُلِ عَبْد المُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ آنُ يَبِيْتَ بِمَكْةَ آيًّامَ مِنِي مِنُ أَجُلِ عِبْد المُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ آنُ يَبِيْتَ بِمَكْةَ آيًامَ مِنِي مِنْ أَجُلِ سِفَايَتِه فَاذِنَ لَهُ .

٣٠١١ : حدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدُ وَهَنَّادُ بُنُ السَّرِي قَالًا أَبُو مُعَاوِية عِن السَّمَاعِيل بُنِ مُسُلم عَنْ عطَاءِ عَنِ ابُن عبَّاسِ مُعَاوِية عِن السَّمَاعِيل بُنِ مُسُلم عَنْ عطَاءِ عَنِ ابُن عبَّاسِ رضي اللهُ تعالى عَنْهُما : قَالَ لَمْ يُوخَصِ النَّبِيُّ صلى اللهُ وضي النَّبِيُّ صلى اللهُ عَنْهُما : عَالَى مَعْمُ اللهُ عَبُّاسِ مِنْ اجلِ عَلَيْهُ وسلَّم الاحدِ يبيتُ بِمكَةَ إلّا للْعَبَّاسِ مِنْ اجلِ البَّقَاية .

#### ا ٨ : بَابُ نُزُولِ الْمُحَصَّب

٣٠٣٥ : حَدَثنا هَنَا دُ بُنُ السَّرِي ثَنَا ابُنُ ابِي رَائِدةً وَعَبُدةً وَ كَيْعٌ وَابُو وَكِيْعٌ وَابُو مُعاوِيةً تَ : وحدَثنا علِي بُنُ مُحمَّد ثنا وَكِيْعٌ وَابُو مُعاوِية تَ : وحدَثنا ابُو بِكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَثنَا حَفُّصُ بَنُ غِيَاتٍ كُلَّهُمُ مُعَاوِية تَ : وَحدَثنا ابُو بِكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَثنَا حَفُّصُ بَنُ غِيَاتٍ كُلَّهُمُ عَنْ هَنَام بُنِ غِرُوةً عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَة قالتَ إِنَّ نُرُول الابنطح عَنْ هشام بُنِ غِرُوةً عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَة قالتَ إِنَ نُرُول الابنطح لَيْسَ بسَنَة إِنَّمَا نِولَهُ رسُولَ الله لِيكُون آسُمت لَخُرُوجِهِ لَيْسَ بسَنَة إِنَّمَا نِولَهُ رسُولَ الله لِيكُون آسُمت لَخُرُوجِهِ اللهُ اللهُ لِيكُون آسُمت لَخُرُوجِهِ مَا لَيْسَ بسَنَة إِنَّمَا نَولَهُ رسُولَ الله لِيكُون آسُمت لَخُرُوجِهِ عَنْ الاسْوَدِ عَنْ عَنْ الْمُولِيةُ لَنُ هَشَام عَنْ عَنْ الْمُولِيةَ لَنْ هَنْ الْمُولِية عَنْ الاسْوَدِ عَنْ عَنْ الْمُولِية عَنْ الاسْوَدِ عَنْ عَنْ الْمُولِية عَنْ الْاسْوَدِ عَنْ عَنْ الْمُولِية عَنْ الْاسُودِ عَنْ عَنْ الْمُولِية عَنْ الْاسُودِ عَنْ الْمُسْوِية وَلَيْهُ اللّهُ الْمُولِية عَنْ الْاسُودِ عَنْ الْمُولِية عَنْ الْالسُودِ عَنْ الْمُحْدَثُونَ اللّهُ مَعْمَلُ عَنْ الْمُولِية عَنْ الْمُعْمِدُ عَنْ الْمُولِية عَنْ الْالسُودِ عَنْ الْمُعْمِينَ عَنْ الْمُولِية عَنْ الْمُعْمِية عَنْ الْمُعْمِية عَنْ الْمُسُودِ عَنْ الْمُعْمِينَ عَنْ الْمُعْمِيْدِ عَنْ الْمُعْمِينَ عَنْ الْمُعْودِ عَنْ الْمُعْمِينَ عَنْ الْمُعْلِية عَنْ الْمُولُولُولُ الْمُعْلِيقِهُ عَنْ الْمُعْلِيقِية عَنْ الْمُعْلِيقِية عَنْ الْمُولِية عَنْ الْمُعْلِيقِيةُ عَنْ الْمُعْلِيقُهُ اللّهُ الْمُؤْلِيقُ عَنْ الْمُعْلِيقِيةُ عَنْ الْمُعْلِيقِيقُهُ الْمُؤْلِلْهُ الْمُؤْلِيقُ عَنْ الْمُؤْلِيقُ عَنْ الْمُؤْلِيقُ عِنْ الْمُؤْلِيقُ عَنْ الْمُعْلِيقِيقُ الْمُؤْلِيقُ عَنْ الْمُؤْلِيقُ عَنْ الْمُؤْلِيقُ عَنْ الْمُؤْلِيقُ عَنْ الْمُؤْلِيقُ عَنْ الْمُعْلِيقُ عَلَيْ الْمُؤْلِيقُ عَنْ الْمُؤْلِيقُ عَنْ الْمُؤْلِيقُ عَنْ الْمُؤْلِيقُ عَلْمُ الْمُؤْلِيقُ عَلْمُ الْمُؤْلِيقُ عَلْمُ الْمُؤْلِيقُ عَلْمُ الْمُؤْلِيقُ الْمُؤْلِيقُ الْمُؤْلِيقُ الْمُؤْلِيقُولُ الْمُؤْلِيقُ الْمُؤْلِيقُ الْمُؤْلِيقُولُولُ الْمُؤْلِيقُولُولُولُ

٣٠ ١٩ : حدَّثنا مُحمَدُ بَنْ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ انْبَانا عُبُدُ الرَّزَاقِ انْبَانا عُبَدُ الرَّزَاقِ انْبَانا عُبَدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمر قال كَان رَسُولُ اللَّهِ عَنِي ابْنَ الْمُؤْنِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلِقُلِي اللْمُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِقُلِي اللْمُلْعُلِي الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْعُ اللْمُلِقُلِمُ الللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللللللِهُ اللَّهُ اللللللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلْعُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ

عن عانشة قالتُ أدَّلج النَّبِي عَلَيْتُهُ لِيلة النَّفُر من البطحاء

# دِابِ :منی کی را تیس مکه میں گزار نا

۳۰ ۲۵ کا بست دخترت عباسٌ بن عبدالمطلب نے منی کی را تیں مکہ میں گزار نے کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی اسلئے کہ زمزم پلانے کی خدمت ان کے سپر دھی ۔ آپ علیہ نے اجازت مرحمت فرمادی ۔ سپر دھی ۔ آپ علیہ نے اجازت مرحمت فرمادی ۔ ۲۰ ۲۲ : حفرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمات گزار نے بی کہ کی اجازت نہیں دی سوائے (میرے والد) حفرت کی اجازت نہیں دی سوائے (میرے والد) حفرت عباس رضی اللہ عنہ کے (کہ ان کواجازت دی) کیونکہ زمزم پلانے کی خدمت ان کے سپر دھی ۔

#### باب :محسب میں اترنا

٣٠ ٢٧: سيده عائشه رضى الله تعالى عنها فرماتى بين كه ابطح مين الله على الله على الله عليه وسلم مين الله عليه وسلم تو ابطح مين اس لئے اترے تا كه مدينه جانے مين آسانی رہے۔

۳۰ ۱۸ : سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ ملیہ وسلم نے بطحا سے کوچ کی رات صبح اندھیرے ہی میں سفر شروع فرما

۳۰ ۲۹ : حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فریاتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم اور حضرات ابو بکر وعمر رضی الله عنهماسب ابطح میں اثر نے تھے۔

خلاصیة الهابی به الله علیه کے نزویک محصب میں اتر نا سنت ہے۔ امام شافعی کے نزویک مسنون نہیں ہے۔ حننیہ کی دلیل حضور ملی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاویے کے منی میں فر مایا تھا کہ ہم کل ذیف بنی کنانہ ( یعنی محصب ) میں اتریں گے۔

#### ٨٢: بَابُ طَوَافِ الْوَدَاع

سَلَيْسَانَ عَنْ طَاوْسٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ عَيْنَةَ عَنُ سُلَيْسَانَ عُنْ طَاوْسٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ سُلَيْسَانَ عَنْ طَاوْسٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ سُلَيْسَانَ عَنْ طَاوْسٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ لَلْهِ عَنْ الْمُنْ عَنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

ا ٢٠٠٥: حدَّثَنا عَلِى بُنُ مُحمَّدِ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ زَيْدِ عَنَ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عُمر قَالَ نَهى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ أَنُ يَنْفر الرَّجُلُ حَتَّى يَكُونَ احراً عَهَدِه بِالْبَيْت .

#### باب :طواف رخصت

• ٣٠٤ : حضرت ابن عباس رضى التدعنهما فرماتے ہیں كه لوگ برطرف كو واپس ہور ہے تھے تو اللہ كے رسول سلى الله عليہ وسلم نے فرمایا : ہرگز كوئى بھى كوچ نه كرے يہال الله عليه وسلم نے فرمایا : ہرگز كوئى بھى كوچ نه كرے يہال تك كهاس كا آخرى كام بيت الله كاطواف ہو۔

ا کوچ کرے اور اس کا آخری بیت اللہ کا طواف نہ ہو۔

کوچ کرے اور اس کا آخری بیت اللہ کا طواف نہ ہو۔

خلاصة الهاب الله المستالي المحمد المحمى الماجاتا ہے بيا حناف اورامام احمد كے نزد كيك آفاقيوں پرواجب ہے۔امام ما لك اورامام شافعی كے نزد كيك سنت ہے احناف كی دليل مسلم نزندی اور حاکم میں حدیث ہے كه آپ نے فر مایا كه كوئی كوچ نه كرے بدون طواف كے اوراحادیث باب بھی حنفیہ اورامام احمد كی دلیل ہیں۔

# ٨٣ : بَابُ الْحَائِضِ تَنُفِرُ قَبُلَ اَنُ تُودِعَ

٣٠٠٣: حدث البؤ بكر بن ابئ شيبة وعبى بن محمد قالا ثنا ابؤ معاوية ثنا الاغمش عن ابراهيم عن الآسود عن عانشة قالت ذكر رَسُولُ اللهِ صلى الاعلى الاعلى وبله صفية فقالت ذكر رَسُولُ اللهِ صلى الاعلى الماعلة وبله صفية فقالت قد حاضت فقال عقرى احلقى اما أراها الاحابست فقال عقرى احلقى اما أراها الاحابست فقلت يا رسُولُ الله النّه النّه طافت يَوْمَ النّحر

# باب : جا نضہ طواف وداع ہے بل واپس ہو سکتی ہے

۲۰۰۷: ام المؤمنین سیده عائشہ رضی الله عنها فر ماتی ہیں کے طواف افاضہ کے بعد حضرت صفیہ بنت جی کوچیش آیا تو میں نے اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم ہے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فر مایا کیا وہ جمیں رو کئے والی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے طواف افاضہ کرلیا ہے پھراہے حیض آیا اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا تو پھر روانہ ہو جا نمیں۔

۳۰۷۳: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کا ذکر کیا تو ہم نے عرض کیا انہیں حیض آ رہا ہے۔ فرمایا: بانجھ سرمنڈی ہیں سجھتا ہوں کہ یہ ہمیں روک کررہے گی تو ہیں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس نے نحر کے دن طواف کیا فرمایا پھر جمیں

ر کنے کی ضرورت نہیں اس ہے کہوروا نہ ہو جائے ۔

قال فَلا إِذَنْ مُرُوهَا فَلُتَنْفِرُ .

خارصیة الراب ﷺ اس حدیث کی بناء پرائمهار بعفر ماتے ہیں کہ حائضہ سے طواف صدر ووداع ساقط :و جاتا ہے۔

بات : الله کے رسول صلی الله علیه وسلم کے ج کامفصل ذکر

٣٠٧ : حضرت جعفر صادق رحمة القد عليه اينے والد حضرت محمد یا قر رحمة الله علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا ہم حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه کی خدمت میں حاضر ہوئے جب ہم ان کے یاس مہنچ تو یو چھا کون لوگ ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں محمر بن ملی بن حسین ہوں۔ آپ نے (ازراہ شفقت) میرے سر کی طرف ہاتھ بڑھایا اور میری قمیض کی اوپر والی گھنڈی کھولی پھرینچے والی گھنڈی کھولی پھرمبرے سینے پر ہاتھ پھیرااس وقت میں جوان لڑ کا تھا۔ فر مایا مرحباتم جو حیا ہو یوچھو۔ میں نے ان سے کچھ باتیں دریافت کیں وہ نابینا ہو چکے تھے اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو وہ ایک بنا ہوا ممبل لپیٹ کر کھڑے ہو گئے جونہی میں جا در ان کے کندھوں پر ڈالتا اس کے دونوں کنارے ان کی طرف آ جاتے کیونکہ کمبل حجوٹا تھا اور ان کی بڑی جا در کھونٹی پر رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی میں نے عرض کیا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا احوال سائے۔ تو انہوں نے ہاتھ سے نوکے عدد کا اشارہ کیا ( چھنگلیا اس کے ساتھ والی اور بڑی انگی ہتھیلی پر ر کھ کر ) اور فر مایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو برس مدینه میں رہے جج نہیں کیا (ہجرت کے بعد) دسویں سال آپ ہے او گوں میں اعلان کرا دیا کہ اللہ کے رسول

# ۸۴: بَابُ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ

٣٠٥٣ : حدَّثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ ثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيْلِ ثَنَا جعفر الن مُحمّد عن الله قال دخلنا عَلَى جَابر بُن عبُد الله رضى الله تعالى عنه فلمّا انتهينا إليه سال عن القوم حتَّى انتهى إلَى فقلت الامحمَد بن علِي بن المحسين فَاهُوى بيده الى راسِي فحل زرَّى الْأعْلَى ثُمَّ حَلَّ زرّى الاسفال ثُمَّ وصع كفَّه بين تذلِي وأنا يؤمنِذِ عُلامٌ شابّ فَقَالَ مَرُحِبًا بِكَ سِلُ عَمّا شِنْتَ فَسَالُتُهُ وَهُوَ أَعْمَى فَجَاء وقُتُ الصَّلُوةَ فَقَام فِي نساجةٍ مُلْتحفًا بِهَا كُلُّما وَضَعُتُها على منكبيه رجع طرفاها اليه من صغرها ورداء 6 إلى جانبه على المشجب فصلى بنا فَقُلْتُ اخبرُ نا عَنْ حَجَّة رسُول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعَقَد تسْعًا وَقَال أنّ رسُول الله صلى الله عليه وسلّم مكت تسع سبين لم يَحْجَ فَاذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسِلَم حَاجٌ فَقدم المدِينة بشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ انَّ يَاتُمُ برسُول اللهِ صلى الله عَلِيْهِ وسِلْم وَيَعْمَل بمِثُل عَمله فَحرَجَ وَخُرَجْنَا مَعَهُ فَأَتَيُنَا ذَالْحُلَيْفَةِ فَولَدَتُ أَسُمَاءُ بِنُتُ عُميْس مُحمَّد بُنَ ابِي بَكُر فَارُسلَتُ الِي رَسُول اللهِ صلَّى الله عليه وسلم كَيُف اصْنع قال اغتسلِي واسْتَثُفِري بِثَوْب وَأَخْرُمِنَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمِ فِي المسجد ثُمَّ ركب الْقَصُواءَ حَتَى اذَا سُتوتُ به ناقتُهُ عَلى الْبِيدَاءِ" قَالَ جارٌ" نظرُتُ إِلَى مَدِ بِصَرِى مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے والے ہیں تو مدینہ میں بہت لوگ آئے ہرا یک کی غرض پیھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور تمام اعمال آپ کی مانند کریں۔ آپ سفریر نکلے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکلے ہم ذوالحلیفہ منجے تو وہاں اساء بنت میس کے ہاں محربن ابی بکر کی ولا دت ہوئی انہوں نے کسی کو بھیج کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا کروں؟ فرمایا: نهالوا ورکیزے کالنگوٹ باند ھلوا وراحرام باندھ لو۔ خیرآ پ نے مسجد میں نماز ا دا فر مائی پھرقصوا ءا ومُنی پر سوار ہوئے جب آپ کی اونمنی میدان میں سیدھی ہو گی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں تو میں نے آ یے کے سامنے تا حد نگاه سوار و بیاده کا ججوم دیکھا اور دائیں بائیں پیچھے ہر طرف یمی کیفیت تھی ( کہ تا حد نگاہ انسانوں کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر ہے ) اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمار ہے درمیان تھے آپ برقر آن اتر رہاتھا اور آپ اس کے معنی خوب مجھتے تھے آ ہے جو بھی عمل کرتے ہم بھی وہی عمل كرتـ أب في كلم توحيد يكارا لعني به كها: "لينك السلهم لبنك لبنك لاشريك لك لبنك إن الحمد والبغمة لك والملك لا شريك لك"اور اوگوں نے بھی یہی تلبیہ کیا جو آپ نے کیا' آپ جو بھی کہتے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہر رد نەفر مايا اورمسلسل اپنا تلبيه كتبه رے - حضرت جابر رضي الله عنه نے فر مایا ہماری نبیت صرف حج کی تھی اور عمر ہ کا خيال تك نه تفاجب بم بيت الله ينجية آپ نے جمراسود کو بوسه دیا اور تین چکروں میں رمل کیا اور جار چکروں میں معمول کے مطابق طلے پھر مقام ابراہیم میں آئ

بين راكب وَماش وعن يَمِينه مِثُلُ ذالِك وعن يساره مِثُلُ ذَالكَ ومنْ حلْفِهِ مثلُ ذالك ورسُولُ الله صلَّى اللهُ عَليْهِ وسلم بَيْن أَظُهْرِنا وَعَلَيْهِ يَنُولُ الْقُرُ آنَ وهُو يَعُرِفُ تَاوِيْلَهُ مَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْئُ عَمَلُنَا بِهِ فَأَهَلُ بِالتَّوْحِيْدِ لَبَّيْكَ اللَّهُمِّ لَتَيْكَ لَبُيْكَ لا شَرِيْكَ لَكَ لَبُيْكَ انَ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لا شَرِيْكَ لَكَ وَاهَلُ النَّاسُ بِهَذَالَّذِي يُهِلُونَ بِهِ فَلَمْ يَرُدُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَنيه وَسَلَم عَلَيْهِمْ شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبية قال جابرٌ لسناننوي الا الحجَ لسنا نَعُرفُ الْعَمْرةَ حتَى إذا اتَيُنا البيئت مَعه استلم الرُّكن فرمل ثَلاثًا ومشى اربعًا ثُمَّ قام إلى مَقَام إِبْراهِيْم فَقَال واتَّحَذُّوا مِنْ مَقام إِبْراهِيْم مُصلِّي فَجعَلَ المقام بينة وبينَ البيت فكانَ ابي يقول ( ولا اعلمه الله ذَكُوهُ عِن النَّبِيِّ صِلِّي اللهُ عِليْهِ وَسِلَّمَ ) أَنَّهُ كَانَ يَقُواءُ في الرَّكُعتَيْن قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُو اللَّهُ احَدُّ ثُمَّ رجع الى الْبِيْتِ فِاسْتِلْمَ الرُّكُنِّ ثُمَّ خرج من الباب الى الصَّفَا حتَّى إذا دنا من الصَّفا قرأ " إنَّ الصَّفا والسرُّوة من شعائر اللَّه نبدأ بما بدأ اللَّهُ به " فبَدأ بالصَّفا فرقى عليه حتَّى رأى البيت فكبر الله وهلله وحمده وقال لا اله الا الله وخده لا شَريْك له له المُلُكُ وَله الْحَمْدُ يُحِينِ ويُمنِتُ وهُو على كُلَ شيني قديرٌ لا اله الا الله وَحده لا شريك له انجز وغدة ونصر غبدة وهزم الاخزاب وخدة ثم دغابين ذالِك و قال مشل هذا ثلاث مراب ثُم نزل الى المروة فيمشى حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي حتى اذا صعدتا ( يعنني قدماهُ ) مشي حتّى اتى الْمزوة ففعل على المروة كما فعل على الصفا فلمًا كان آحر طوافه على المروة قال لو انِّي استقُبلَتْ من امُرى ما استذبرتُ

لَهُ أَسُقَ الْهَدى وَجَعَلْتُهَا عُمُرةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمُ لَيْس مَعَهُ هذي فليخلل وليجعلها غمرة فحل النّاسُ كُلُّهُمْ وقَصَّرُوا اللَّا النَّبِيُّ صِلْمِ اللهُ عِلْيُهِ وَسِلَّمَ وَمِنْ كَانَ مِعِهُ الْهِدْيُ فَقَامِ سراقة بن مالك بن جُعشم فقال يَا رَسُول الله العامِنا هذا أم لابد الآبد قال فشبك وسُولُ الله صلى الله عليه وسِلَّمِ اصَابِعَهُ فِي الْأَخُرَى وَقَالَ دَخلَتُ الْعُمُرةُ فِي الْحَجُّ هَكَذَا مَرَّتَيْن ، لا بَلْ لِلابَدِ أَلابَدِ قَالَ وَقَدِمَ عَلَيٌّ بِبُدُن النَّبِيّ صلَّى اللهُ عَليْه وسِلَّم فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنُ حَلَّ : وَلَبسَتُ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتُ فَانُكُرَ ذَالِكَ عَلَيْهَا عَلِيٌّ فَقَالَتُ أَمَرَنِيُ ابِي هَذَا فَكَانِ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبُتُ الِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَليْه وسلَّم مُحَرَّشًا عَلَى فَاطِمَةَ فِي الَّذِي صَنْعَتُهُ مُسْتَفْتِبًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّم فِي الَّذِي ذَكُرَتُ عَنُهُ وَأَنْكُرُتُ ذَالِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ ، صَدَقَتُ صَدَقَتُ مَاذَا قُلْتَ حِيْنِ فَرِضْتِ الْحَجَّ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَهِلُّ بِمَا آهَلَ به رسُولُک صلى الله عليه وسلم قَالَ فَانِكُي مَعَى الْهِدُى فَلا تحلُّ قَالَ فَكَانَ جِمَاعَةُ الْهِذِي الَّذِي جَآء بهِ علِيُّ مِنَ اليمن والَّذَى اتنى به النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم من الْمَدِينةِ مَانَةً ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وقَصَرُوا إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رسِلْم ومن كَانَ مَعَهُ هَدُيٌّ فَلَمَا كَانَ يَوُمُ التَّرُوية وتوجَّهُوا الِّي مِنْي اهْلُوا بِالْحَجِّ فَرَكِبِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمِ فتضلى بمنى الظهر والعضر والمغرب والعشاء والصبح ثُمَّ مَكَتْ قَلْيُلا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمر بِقُبَّةٍ مِنْ شعر فصربت له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشُكُ قُريسش إلَّا إنَّه وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعِرِ الْحَرَّامِ او المُزدلفة كما كانتُ قُرينش تصنعُ في الجاهليّة فاجازَ رسُولُ اللّه صلّى الذعليه وسلّم حتى اتى عرفة فوجد الْقُبّة

اورفر ما يا: ﴿وَاتُّ حَـٰذُوا مِنْ مَقَامِ ابْرَاهِيْمِ مُصلِّي﴾ اور آ یا نے ایئے اور خانہ کعبہ کے درمیان مقام ابراہیم کو کیا حضرت جعفر صا دق فر ماتے ہیں کہ میرے والدنے فر مایا ( اور میں بیبی جانتا ہوں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی روایت کیا) کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دور کعتوں میں ﴿ فَالْ يَا اللَّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ اور ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ احدُ ﴾ يراهي بهربت الله عقريب واليس آئے اور حجر اسود کو بوسہ دیا اور دروازہ سے صفاکی طرف نکلے جب آپ صفا کے قریب پہنچے تو یہ آیت يرُهِي: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمُرُوَّةَ مِنْ شَعَانُو اللَّهِ ﴾ بم بهي ای ہے ابتدا کریں گے جسے اللہ نے پہلے ذکر فرمایا چنانچة ب نے صفا ہے ابتداکی صفایر چڑھے جب بیت الله يرنظرير ي تو ' `الله اكبرلا الله الا الله ' 'اور' `الحمد لله ' ' كَبَا اورقر مايا: " لا الله الله الله وخدة لا شريك له له المُمْلُكُ ولَهُ الْحَمْدُ يُخِيئُ وَيُمِيْتُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْعً ا قَديْرٌ لا إله الله الله وحُدهُ لا شريْك له أنْجَزَ وَعُدَهُ وَنصرَ عَبْدَهُ وهزم الْأَحْزَابِ وَحُدَهُ" بِهِراس ك درمیان دعا کی اور یمی کلمات تمین بار د ہرائے ٹھروہ مروہ کی طرف اترے جب آپ کے یاؤں وادی کے نشیب میں اترنے لگے تو آی نے نشیب میں رمل کیا ( كند هي بلا كرتيز حلي ) جب اوير چڙھنے لگے تو پھر معمول کی رفتار ہے چلنے لگے اور مروہ پر بھی وہی کیا جو صفا پر کیا جب آپ نے مروہ پر آخری طواف کر لیا تو فرمایا: اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا جو بعد میں معلوم ہوا تو میں مدی اینے ساتھ نہ لاتا اور جج کوعمرہ کر دیتا تو تم میں ہے جس کے باس مدی نہ ہووہ حلال ہو جائے اور اس فج کو

عمرہ بناڈ الے تو سب لوگ حلال ہو گئے اور بال کتر ائے مگر نبی صلی الله علیه وسلم اور جن لوگوں کے بیاس مدی تھی حلال نہ ہوئے پھر سراقہ بن مالک بن جعثم کھڑے ہوئے اور عرض کی پیچکم ہمیں اس سال کے لئے ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے (انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر فرمایا عمرہ حج میں اس طرح داخل ہو گیا ہے دوباریمی فرمایا پھرفرمایا: نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہی حکم ہے اور حضرت علی کرم الله وجہہ (یمن ہے) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں کے کر بہنچ تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حلال ہو كر رنگين كبڑے يہنے ہوئے سرمہ لگائے ہوئے ہیں تو انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا پیمل احیما نہ لگا۔ حضرت فاطمه رضی اللّٰدعنہا نے کہا کہ میرے والد نے مجھے یہی حکم دیا تو حضرت علی کرم اللہ و جہہ عراق میں فر مایا كرتے تھے كہ اس كے بعد ميں اللہ كے رسول صلى اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فاطمہ کے اس عمل پر غصہ کی حالت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بات یو چھنے کے لئے جو فاطمہ نے ان کے حوالہ ے ذکر کی اور مجھے عیب اور بری گلی ( کہ ایام جج میں حلال ہوکر رنگین کپڑے پہنیں اور سرمہ لگائیں ) تو آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا: اس نے سچے کہا اس نے سچا کہا جبتم نے جج کی نیت کی تھی تو کیا کہا تھا۔حضرت علی کرم الله وجہد فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں نے کہا تھا اے اللہ میں بھی وہی احرام باندھتا ہوں جو آپ کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ آپ نے فر مایا کہ میرے ساتھ تو ہدی ہے تو تم بھی حلال مت ہونا

قَدْ ضُرِبتُ لَهُ بنمِرَةَ فَنزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاعْتِ الشَّمُسُ امَر بِالْقَصْوَاء فَرُحِلْتُ لَهُ فَرَكِبِ حَتَّى اتَّى بَطُنَ الُوَادِيُ فَخَطَبِ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ دِمَانَكُمْ وَأَمُو الْكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرُمَةِ يَـوُمِكُمُ هَٰذَا فِي شَهُركُمُ هَٰذَا فِي بَلَدِكُمُ هَٰذَا اللَّهِ وإنَّ كُلَّ شَيْعٌ مِنْ أَمُر الْبَجِ اهِلِيَّةِ مَوْضُو عٌ تَحْتَ قَدَمِيَّ هَاتَيْن وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَاوَّلُ دَم اضَعُهُ دُمُ رَبِيْعَةً بْنِ الْحَارِثِ (كَانَ مُسْتَرُضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَهُ هُذَيُلٌ ) ورِبَا الْبَجَاهِلِيَّةِ مَوُّضُوعٌ وَاَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ رِبَانًا رِبَا الْعَبَّاسِ ابُن عَبُدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَآءِ فَإِنَّكُمُ أَخَذُتُمُوهُنَّ بِآمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمُ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمةِ اللُّهِ وَإِنَّ لَكُمُ عَلَيْهِنَّ أَنُ لَا يُؤْطِئَنَّ فُرْشَكُمْ احدًا تَكُرَهُوْنَهُ فإنْ فَعَلُنَ ذَالِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضِرْبًا غَيْرِ مُبَرَّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمُ رِزُقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكُّتُ فِيُكُمُ مَالَمُ تَنْضِلُوا إِن اعْتَصَمُّتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ وَٱنْتُمُ مَسُؤُلُونَ عَنِيى فَما أَنْتُمُ قَائِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ آنَّكَ قَدُ بَلَّغْتَ وَآدَّيْتَ وَنصَحْتَ فَقَال بإصبَعِهِ السَّبابَةِ إِلَى السَّماءِ وينُكِبُهَا إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ اشْهَدُ اللَّهُمَّ اشْهَدُ ثَلاتَ مَرَّاتِ ثُمَّ اذَّن بَلالٌ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلِّي الطُّهُرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلِّي الْعَصْرِ وَلَمُ يُصلُّ بَيْنَهُمَا شَيْنًا: ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّاعليَّهِ وسِلْم حتَّى أتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ إِلَى الصَّحرَاتِ وَجَعَلَ جَبَلَ الْمُشَادِةِ بَيُن يَدَيْهِ واستقُبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمُ يزلُ وَاقِفًا حَتَّى غَربتِ الشَّمُسُ وَذَهَبَتِ الصُّفُرَةُ قَلِيُّلا حَتَّى غابِ الْقُرُصُ وَارْدَفَ أُسامَةَ بُن زَيْدٍ خَلْفَهُ فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسِلْم وَقَـدُ شَـنَقَ الْقَصُوآءَ بِالزِّمَامِ حَتَى إِنَّ رَأْسِهِا لَيُصِيُّبُ مؤرك رحْلِه : وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنِي أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِيُنَةَ ! كُلُّمَا أَتَى جَبُلًا مِنَ الْجِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيُلًا حتَّى تَصُعَدَ ثُمَّ

أتى المُرزدلفَة فصلى بها المَعْرب وَالْعِشَاء باَذَان واحِدٍ وَإِقَامَتِيْنِ وَلَهُ يُصِلِّ بَيْنَهُمَا شَيْنًا ثُمَّ اصْطَجَع رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْه وسِلَّم حَتَّى طلْعَ الْفَجُرُ فَصَلَّى الْفَجُر حَيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبُحُ بِالْزَانِ وَإِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبِ الْقَصُواءِ: حَتَّى أَتَى المشعر الحرام فرقى عليه فحمد الله وكبره وهلله فلم يرزل وَاقِفًا حتى أَسْفُر جِدًا ثُمَّ دَفَع قَبُلَ أَنْ تَطْلُعُ الشَّمُسُ وارُدُف الفضل ابن العبّاس وكان رَجُلا حَسَنَ الشَّعَرَ جَدًّا ٱبْيَضَ وَسِيمًا فَلَمَّا دَفَع رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسِلَّم مَرَّ الظَّعُنِ يَجْرِيُنَ فَطَفِقَ يَنْظُرُ إلَيْهِنَّ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عليه وسلم يَدَهُ من الشِّقَ اللَّخِر يَنْظُرُ حَتَّى أَتَى مُحسِّرًا حرَّك قليلًا ثُمَّ سلك الطَّرينَ الْوُسْطَى الَّتِي تُخْرِجُكَ الى الْجَمْرةِ الْكُبُرى حَتَى اتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرة فَرمى بسبع خصَيَاتٍ يُكَبّرُ مَعَ كُلّ حِصَاةٍ مِنْهَا مِثُل حِصْى النحدُف ورَمَى مِنُ بَطُن الْوَادِئ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمُنْحَرِ فَسَحَرَ ثَلاثُنَا وَسِتَيُنَ بُدَنَةً بِيَدِهِ وَاعْظَى عَلِيًّا فَنَحَر مَا غَبَرَ واشْرِكَهُ فِي هَدْيهِ ثُمَّ آمَر مِنْ كُلَّ بِدَنةٍ بِبَضْعةٍ فَجُعِلْتُ فِي قَدْر فَطُبِخَتُ فَأَكَلا مِنُ لَحُمِهَا وَشُرِبًا مِنْ مَرْقِهَا ثُمَّ افَاضَ رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وسَلَّمَ الْبَيْتَ فَصَلَّى بمكَّةَ الظُّهُرِ فَأَتَى بَنِي عَبُدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمُ يَسُقُون عَلَى زَمُزَمَ فَقَالَ أَنُرَعُوا : بَنِي عَبُدِ الْمُطَّلِبِ ! لَوُ لَا أَنُ يَغُلِبَكُمُ النَّاسُ على ستايتِكُمْ لنَزَعْتُ مَعَكُمُ فَنَاوَلُوهُ ذَلُوا فشرب منه .

اورحضرت علی یمن ہے اور نبی صلی اللّٰد علیہ وسلم مدینہ ہے جو اونٹ لائے تھے سب ملا کرسو ہو گئے الغرض سب لوگوں نے احرام کھولا اور بال کتر ائے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جولوگ اینے ساتھ مدی لائے تھے حلال نہ ہوئے ترویہ کے دن ( ۸ ذی الحجہ کو ) سب لوگ منی کی طرف چلے اور حج کا احرام باندھااللہ کے رسول سکی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اورمنی میں ظہر' عصر' مغرب' عشا ، اور صبح کی نمازیں ادا فرمائیں پھر کچھ تھہرے جب آ فآب طلوع مواتو آپ نے تھم دیا کہ بالوں کا ایک خیمه لگایا جائے چنانچہ نمرہ میں لگا دیا گیا پھراللہ کے رسول صلی الله علیه وسلم طلے - قرایش کو یقین تھا کہ آ ب مشعر حرام میں یا مز دلفہ میں تھہریں گے جیسے زیانہ جابلیت میں قرایش کامعمول تھالیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہے آ گے بڑھ گئے حتیٰ کہ عرفہ میں آئے تو دیکھا كه آب كے لئے خيمه نمرہ ميں لگا ہوا ہے آب وہيں ا ترے جب سورج ذھل گیا تو تھم دیاقصواء برزین لگائی جائے آپ اس برسوار ہو کروا دی کے نشیب میں تشریف الائے اورلوگوں کو خطبہ دیا۔فرمایا: بلاشبہتمہارے خون اور مال حرام ( قابل احتر ام اورمحفوظ ) ہیں جیسے اس شہر میں اس ماہ میں اس یوم کوتم حرام ( قابل احتر ام ) سمجھتے ہوغور نے سنو جاہلیت کی ہر بات میر ے ان دوقدموں کے نیچے ( پکل ہوئی ) یزی ہاور جا بلیت کے سب

ذمّه بیہ ہے کہ وہ تمہارے بستریر ( گھر میں )ایسے مخص کو نہ آنے دیں جسے تم براتبچھتے ہوا گر وہ ایبا کریں تو ان کو مار بھی سکتے ہیں لیکن اتنا سخت نہ مارنا کہ ہڈی پہلی ٹوٹ جائے اورتمہارے ذمہ ان کا کھانا کپڑا دستور کےموافق ہے اور ہیں ا لیسی چیز حجیوژ کر جار ہا ہوں کہ اگرتم اس کومضبوطی ہے تھا ہے رکھو گے تو گمراہ نہ ہو گے اللہ کی کتاب اورتم ہے میرے متعلق بو چھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے۔ سب نے عرض کیا کہ ہم گوا ہی دیتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تحكم بوري طرح پہنچاديا اور حق رسالت وتبليغ ادا كيا اور خير خوا ہى كى \_ آپ صلى القد عليه وسلم نے اپنی شہادت كى انگلى ت آ سان کی طرف اشاره کیا اورلوگوں کی طرف جھکا کرتین مرتبہ کہا اے اللّٰہ آپ گواہ رہنے' اے اللّٰہ آپ گواہ رہنے' پھر حضرت بلال رضی الله عنه نے او ان وی کچھ دیر بعدا قامت کہی تو آ پ نے نما زِظہریرُ ھائی پھرحضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازِ عصر پڑھائی اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز ( نفل وغیرہ ) نہیں پڑھی پھراللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوکر عرفات میں موقف تک آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ا بی اونٹنی کا پیٹ صحرات کی طرف کر دیا اور جبل مثاۃ (لوگوں کے چلنے کے رستہ ) کوسامنے کی طرف رکھا اور قبلہ رو ہو گئے پھرمسکسل تھہرے رہے یہاں تک سورج ڈوب گیااورزردی بھی کچھختم ہونے لگی جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے اسامہ بن زیدرضی اللّٰہ عنبما کوا ہے چیجے بٹھالیا اورعر فات سے واپس ہوئے اورقصواء کی ٹکیل کوآ پے صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کھینچا کہ اس کا سرزین کی پچھلی لکڑی ہے لگنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے اشار ہ کرر ہے تھے کہ اے لوگو! اطمینان اورسکون سے چلو جب آ پ صلی الله علیہ وسلم کسی اونچی جگہ بہاڑ' نیلہ وغیر ہ پر پہنچتے تو اس کی تکیل ڈھیلی کر دیتے تا کہ آسانی ہے چڑھ جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مز دلفہ پنچے اور وہاں ایک اذ ان دوا قامتوں کے ساتھ نماز مغرب وعشاء پڑھائی اوران دونمازوں کے درمیان بھی تچھنماز نہ پڑھی پھراللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم آ رام فر ما ہوئے۔ یہاں تک صبح طلوع ہو کی تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب روشنی ہونے کے بعد ایک از ان و ا قامت ہے نماز صبح پڑھائی پھرقصواء پرسوار ہوکرمشعرحرام (مزدلفہ میں ایک پہاڑے) آئے اس پر چڑھ کرتخمید وتکبیر اور تبلیل میں مشغول ہو گئے اور مسلسل تھبر ے رہے یہاں تک کہ اچھی طرح روشنی ہوگئی پھرسورج نکلنے ہے پہلے واپس ہوئے اورفضل بن عباس رضی اللّٰہ عنہما کوا ہے بیچھے بٹھایا وہ انتہا کی خوبصورت بالوں والے گورے رنگ کے حسین مر د تتھے جب اللّٰہ کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو اونٹوں پرسوارعور تمیں گز ریے لگیس فیضل بن عباس رضی اللّہ عنہما اُن کی طرف دیکھنے لگے تواللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف ہے اپنا ہاتھ رکھ دیا اس پرفضل نے چہرہ پھیر کر دوسری طرف ہے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وا دی محسر میں آئے اور اپنی سواری کو کچھ تیز کردیا پھر درمیان رستہ پر ہو لئے جس ہے تم جمرہ کبری پر پہنچ جاؤ پھراس جمرہ کے یاس آئے جو درخت کے یاس ہے اور

سات ککر یاں ماریں ہر ککری کے ساتھ آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اور آپ نے وادی کے نشیب سے ککریاں ماریں پھر آپ نحری جگر آپ اور تر یسٹھ اونٹ اپنے دست مبارک نے کھر حضرت علی کرم اللہ وجبہ کودیئے باتی نحر کے اور ان کو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدی ہیں شریک کر لیا پھر آپ کے حکم کے مطابق ہر اونٹ سے گوشت کا ایک پارچہ لے کر ایک دیگ میں ڈال کر پکایا گیا پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہنے اس گوشت ہیں سے کھایا اور اس کا شور بہ یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف واپس ہوئے آپ نے مکہ میں نماز ظہر پڑھائی پھر آپ اولا دیا ہو اللہ عبد المطلب کے باس آئے وہ لوگوں کو زمزم بلا رہے تھے۔ آپ نے فر مایا عبد المطلب کے بیٹو! پائی خوب نکا لواور بلا و عبد المطلب کے بیٹو! پائی خوب نکا لواور بلا و اگر لوگوں کے تمباری پائی بلانے کی خدمت پر غالب آنے کا اندیشہ نہوت تو ہیں تمبارے ساتھ ل کر پائی کھنچتا انہوں نے آپ کو ایک ذول دیا آپ نے اس سے بیا (آپ کا مقصد یہ تھا کہ اگر میں خود پائی نکالوں گاتو لوگ اس کو مسنوں سے جو ہم بی نکالنا شروع کر دیں گے پھر یہ خدمت تمبارے ہاتھ سے جاتی رہے گی ورنہ میں بھی اولا دِعبد المطلب میں سے بنوں جھی ہمی یانی نکالنا جاتے ہے۔

٣٠٧٥ : حدَثنا أبُو بِكُو بِنُ ابِي شَيْبَة ثَنَا مُحمَّدُ بُنْ بِشُهِ الْعَبِدِيُ عِنْ مُحمَّدِ بُنِ عَمْرِو حدَثنَى يحيى ابُنُ عَبُدِ الرَّحْمُن بُنِ حاطِبٍ : عَنْ عَابَشَةَ رضى الله تعالى عَنْهَا الرَّحْمُن بُنِ حاطِبٍ : عَنْ عَابَشَة رضى الله تعالى عَنْهَا قَالَتُ خرجُنَا مَع رسُولِ اللّهِ صَلَّى الله عليه وسِلَّم لِلْحَجِّ على أَنُواع ثَلاثَة فَ مِنَّا مِنُ آهَلَ بِحجٌ وعُمْرةٍ معا ومِنَا من أهلَ بحجٌ وعُمْرةٍ معا ومِنَا من أهلَ بعج وعُمْرةٍ فَمَن كَان آهلً بحج مُفُردةٍ فَمَن كَان آهلً بحج وعُمْرةٍ مُفُردةٍ فَمَن كَان آهلً بحج وعُمْرةٍ مُفُردةٍ فَمَن كَان آهلً بحج وعُمْرةٍ مُفُردةٍ مَعَا لَمْ يَحْلِلُ مِنْ شَيْئُ مَمَّا حُرُم مِنُهُ حَتَّى يَقُضِى منا سك الْحَجّ وَمَن آهلً بِالْحَجِ مَفُردًا لَمُ يَحْلِلُ مَنْ شَيْئُ مَمَّا حُرُم مِنُهُ حَتَّى يَقُضِى منا سك الْحَجّ وَمَن آهلً بعُمُرةٍ مُفُردةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ حَلَّى مَا حُرُم عَنْهُ حَتَّى يَشْفِلُ حَجًّا .

٣٠٧١ : حَدَّثَنا الْقَاسِمُ بُنُ مُحمَّدِ ابْنُ عَبَّادِ الْمُهَلِّبِيُ ثَنَا عَبُدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَبُدُ اللهِ مَلَى اللهُ عَبُدُ اللهِ مَلَى اللهُ عَبُدُ اللهِ مَلَى اللهُ عَبُدُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيُه وسِلَّم ثَلاث حَجَّاتِ حَجَّتَيُنِ قَبُل ان يُهَاجِرَ وَحَجَّة عَلَيُه وسِلَّم ثَلاث حَجَّاتِ حَجَّتَهُ عَبُل ان يُهَاجِرَ وَحَجَّة بَعُدِ مَا هَاجِر مِن الْمَدِينَةِ وَقَرَنَ مَع حَجَتِهِ عُمُرةً والجُتَمَعَ مَا بَعُدِ مَا هَاجِر مِن الْمَدِينَةِ وَقَرَنَ مَع حَجَتِهِ عُمُرةً والجُتَمَعَ مَا جَاءَ بِه عَلِيٍّ مِائَة جَاءَ بِه عَلِيٍّ مِائَة اللهُ عَلَيْهِ وسِلَّم وَمَا جَاءَ بِه عَلِيٍّ مِائَة عَلَيْهِ وسِلَّم وَمَا جَاءَ بِه عَلِيٍّ مِائَة

۳۰۷۵: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ ہم سحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جج کے لئے تمین طرح کے لوگ تھے بعضوں نے جج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام با ندھا بعض نے جج مفرد کا اور بعض نے صرف عمرہ کا تو جنہوں نے جج اور عمرہ کا اکٹھا احرام با ندھا انہوں نے مناسک جج پورے ہونے تک احرام نہ کھولا جنہوں نے جج مفرد کا احرام با ندھا تھا انہوں نے ہجی مناسک جج پورے کرنے تک احرام نہیں کھولا اور بھی مناسک جج پورے کرنے تک احرام نہیں کھولا اور جنہوں نے میزہ کا احرام با ندھا تھا انہوں نے بیت ، جنہوں نے صرف عمرہ کا احرام با ندھا تھا انہوں نے بیت ، اخرام کھول دیا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی پھر احرام کھول دیا اور از سرنو جج کا احرام با ندھا۔

۲ - ۳۰ - حضرت سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تمین جج کئے دو جج ہجرت ہے قبل اور ایک جج ہجرت مدینہ کے اور عمرہ کا قران مدینہ کے بعد اور اس آخری جج میں جج اور عمرہ کا قران فر مایا اور نبی جوقر بانیاں لائے اور حضرت علی جوقر بانیاں لائے سب مل کر سو ہو گئیں ان میں ابو جہل اونٹ بھی تھا لائے سب مل کر سو ہو گئیں ان میں ابو جہل اونٹ بھی تھا

بَذَنَةِ مِنْهَا جَمَلُ لِلْهِي جَهُلٍ فِي أَنْفَهِ لِرَةٌ مَنْ فَضَّةٍ فَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَمِ بِيدِهِ ثَلاثًا وسِبَيْن ونحر عَلِيِّ مَا غَيْرَ

قِيْلَ لَهُ مَنْ ذَكَرَهُ قَالَ جَعُفَرٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَابِرٍ وَابُنُ ابِى لَيُلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تعالى عَنْهُمَا .

#### ۸۵: بَابُ

#### المُحُصَر

٣٠٧٠ : حدَّقَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَة ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ وَابُنُ عُلَيْة عَنُ حَجَّاجٍ بُنِ آبِي عُثَمان حَدَّتَنِى يَحْيى ابْنُ وَابُنُ عُلَيْهِ حَدَّقَنِى الْحَجَّاجُ بُنُ عَمُرِو آبِى كَثِيْرِ حَدَّقَنِى الْحَجَّاجُ بُنُ عَمُرِو آبَى كَثِيْرِ حَدَّقَنِى عِكْرِمَةُ حَدَّثَنِى الْحَجَّاجُ بُنُ عَمُرِو آبَى كَثِيْرِ حَدَّقَنِى الْحَجَّاجُ بُنُ عَمُرِو الْاَنْصَارِي قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَم يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَم يَقُولُ مَن كُسِر آوُ عَرِجَ فَقَدُ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ الْحُرَى فَحدَّثُتُ مَن كُسِر آوُ عَرِجَ فَقَدُ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ الْحُرَى فَحدَّثُتُ مِن اللهُ تعالَى عَنْهُ فَقَالًا: بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَآبَا هُورَيْرَةً وَضِى اللهُ تعالَى عَنْهُ فَقَالًا: صَدْدةً

٣٠٧٨ : حَدَّقَنَا سَلَمَة بُنُ شُعَيْبٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَانَا مَعُمَرٌ عَنُ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ عَنُ عِكْرِمَة عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابُنِ مَعُمَرٌ عَنُ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ عَنُ عِكْرِمَة عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابُن رَافِعٍ مَوُلَى أُمِّ سَلَمَة قَالَ سَالُتُ الْحَجَّاجِ بُنُ عَمُرٍ وَعَنُ حَبُسِ الْمُحُومِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَم حَبُسِ الْمُحُومِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسِلَم مَن كُسِر أَوْ مرضَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حلَ وعَلَيْهِ الْحَجُ مِنُ مَن كُسِر أَوْ مرضَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حلَ وعَلَيْهِ الْحَجُ مِن قَابِل.

قَالَ عِكْرِمَةُ فَحَدَّثُتْ بِهِ النُ عَبَّاسِ رَضى اللهُ تَعالَى عنه اللهُ تَعالَى عنه اللهُ تَعالَى عنه فَقَالًا صدق قَالَ عَبُدُ الرَّزَاقِ فَوَجَدُتُهُ فِى جُزُءِ هِشَامِ صَاحِبِ الدَّسُتَوَائِي فَاتَيْتُ بِهِ مَعُمَرُا فَقَراً عَلَى الْ قَرَاتُ صَاحِبِ الدَّسُتَوَائِي فَاتَيْتُ بِهِ مَعُمَرُا فَقَراً عَلَى اَوْ قَرَاتُ

جس کی ناک میں چاندی کا جھلہ تھا نی نے چھتیں اونت اپنے دست مبارک سے تحرکے اور باقی حضرت علی نے نحر کئے حضرت سفیان سے بوچھا گیا کہ یہ صدیث کس نے بیان کی؟ فرمایا: جعفر نے اپنے والد سے انہوں نے جابر اور ابن الی لیا سے اور انہوں نے تھم سے انہوں نے مقسم اور ابن الی لیا سے اور انہوں نے تھم سے انہوں نے مقسم سے انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کی۔ بیاری یا بیار

# عذر کی وجہ سے (احرام کے بعد)

٢٠٠٧: حضرت حجاج بن عمر و انصاری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے بی صلی الله علیہ وسلم کو بی فرماتے میں کہ میں نے بی صلی الله علیہ وسلم کو بی فرماتے وہ منا جس کی ہٹری ٹوٹ جائے یا وہ لنگڑا ہو جائے تو وہ طلال ہو گیا اور اس پرایک حج لازم ہے۔ حضرت عکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے بیہ حدیث حضرات ابن عباس و ابو ہریرہ رضی الله عنبما سے ذکر کی تو دونوں نے ان کی تقدیق فرمائی۔

۳۰۷۸: حضرت ام سلمہ کے آ زاد کردہ غلام حضرت عبداللہ بن رافع فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت حجاج بن عمرة سے بوچھا کہ اگر محرم کسی عذر کی وجہ سے رُک جائے تو اسکا کیا تھم ہے؟ فر مایا کہ اللہ کے رسول نے فر مایا جس کی ہڈی ٹوٹ جائے یا شدید بیار ہوجائے یا لنگڑ اہوجائے وہ حلال ہو گیا اور آئندہ سال اس پر حج لازم ہے۔

عکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے بیہ حدیث حضرات ابن عباسؓ وابو ہر رہے ہو کو سنائی تو دونوں نے اسکی تقید لیق کی ۔عبدالرزاق کہتے ہیں بیہ حدیث میں نے ہشام صاحب دستوائی کی کتاب میں پڑھی پھرمعمرے اسکاذکر كياتوانهوں نے مجھے پڑھ كرسائى ياميں نے انكوپڑھ كرسائى۔

#### ٨٢ : بَابُ فِدُيَةِ الْمُحْصَر

٣٠٧٩: حَدَثَنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ الُولِيُدِ قَالاً ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الُولِيُدِ قَالاً ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ حَعُفَدٍ ثَنَا شُعُبَةً عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ اللهُ تَعَالَى عَنُه الاصبهاني عَنُ عَبُد اللَّهِ بُنِ مَعُقِلٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُه قَال قَعَدُتُ اللَّى كَعْبِ بُنِ عُجُرَةً فِى الْمَسْجِدِ فَسُالْتُهُ عَنُ قَال قَعَدُتُ اللَّى كَعْبِ بُنِ عُجُرَةً فِى الْمَسْجِدِ فَسُالْتُهُ عَنُ هَا لَا يَهُ وَلَيْهِ وَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنُ راسِى فُحْملُتُ اللَّى كَعْبِ فَى الْذَي مِنُ راسِى فُحْملُتُ اللَّى كَعْبِ فَى الْذَي اللهُ عَلَى اللهُ الل

٠٨٠ ٣٠٨ : حدَّ ثَنا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَافِعِ عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنُ كَعْبِ ابْنِ نَافِعِ عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنُ كَعْبِ ابْنِ غَيْظِمِ عَنْ كَعْبِ ابْنِ غَيْظِمِ الْمَا أَنُ الْحَلِقَ عَلَيْكُمْ حِيْسَ آذَانِي الْقَمُلُ أَنُ الْحَلِقَ مُعْجَرةً قَالَ آمَرَنِي النَّبِي عَيْظِمَ مِنْ آذَانِي الْقَمُلُ أَنُ الْحَلِقَ رَاسِي وَاصُومَ ثَلَاثَةً آيًا مِ او الطَّعِمَ سِتَّةً مَسَاكِيْنَ وقد عَلِم ان ليس عِنْدِي مَا آنُسُكُ.

# راب : احصار کافد ہیں کہ میں است میں کہ میں است میں کہ میں است میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کعب بن مجر میں کے بال بیضا اور میں نے ان سے آیت: ﴿ فَفِذَیْهُ مِنْ صِیامِ اُوْ صَدَفَةِ اَوْ نُسُکِ ﴾ کے بارے میں دریافت فر مایا۔ کہا: یہ آیت میری بابت کے بارے میں دریافت فر مایا۔ کہا: یہ آیت میری بابت میں دریافت فر مایا۔ کہا: یہ آیت میری بابت میں دریافت فر مایا۔ کہا: یہ آیت میری بابت میں دریافت فر مایا۔ کہا: یہ آیت میری بابت میں دریافت فر مایا۔ کہا: یہ آیت میری بابت میں دریافت فر مایا۔ کہا: یہ آیت میری بابت میں دریافت فر مایا۔ کہا: یہ آیت میں دریافت فر مایا۔ کہا: یہ آیت میری بابت میں دریافت فر مایا۔ کہا: یہ آیت میں دریافت فر مایا۔ کہا دریافت فر مایا

ے آیت: ﴿ فَفَدْیَهٔ مِنُ صِیامِ اوْ صَدَفَةِ اوْ نَسُجِ ﴾
کابرے میں دریافت فرمایا۔ کہا: یہ آیت میری بابت نازل ہوئی۔ میرے سرمیں بیاری تھی تو مجھے اللہ کے رسول کی خدمت میں لایا گیا اور جو کیں میرے چہرہ پرگر رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا: مجھے یہ خیال نہ تھا کہ مہیں تکلیف اس قدر ہو جائے گی جومیں دیکھ رہا ہوں کیا تمہارے پاس ایک بکری ہے؟ میں نے عرض کیا بنہیں۔ اس پریہ آیت ''تو فدیہ میں روزے یا صدقہ یا قربانی '' نازل ہوئی۔ آپ نے فرمایا: روزہ تین دن تک رکھنا اور صدقہ کرنا چھ سکینوں پر ہر ممکین کونصف صاعاتا تی دینا ہے اور قربانی بری کہ جب مجھے مہدی نے فرمات میں کہ جب مجھے مدید تکلیف ہوئی تو اللہ کے رسول سلی اللہ جوکس کیا جوکس کیا جوکس نے بین کہ جب مجھے ملیہ وئی تو اللہ کے رسول سلی اللہ جوکس یا چھ مکینوں کوکھانا کھلا وُں کیونکہ آپ کومعلوم تھا کہ میرے یاس قربانی کیلئے پھونہیں ہے۔ رکھوں یا چھ مکینوں کوکھانا کھلا وُں کیونکہ آپ کومعلوم تھا کہ میرے یاس قربانی کیلئے پچھنیں ہے۔

خلاصة الراب ﷺ الله عدیث میں آیت کریمہ کا شانِ نزول بیان کیا گیا ہے۔اور محصر کا فعدیہ بیان ہوا ہے کہ روز ب تین بیں اور صدقہ تین صاع ہے جو چھ مساکین پرخرج کیا جائے نصف صاع برمسکین کودینا جائے اور نسک ایک بکری ہے اور ان تینوں میں اختیار ہے۔

# ٨٤: بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحُرِم كَ ـ فِي الْبُ بَحْرِم كَ ـ

٣٠٨ : حَدِّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ انْبَانَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ انَّ رَسُولَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ انَّ رَسُولَ

#### باپ :محرم کے لئے سیجھنےلکوانا ۱۰۰۸: حضرت ابن عماس رضی اللہ عنما۔ سے روایہ

۳۰۸۱: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچھنے لگوائے اس وفت آپ روز ہ دارا ورمحرم تھے۔

اللَّهِ عَلَيْكَ الْحَتَجَمَ وَهُو صَائِمٌ مُحُومٌ اللَّهِ عَلَيْكَ الْحَدَدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بِشُرِ ثنا مُحَمَّدُ ابْنُ ابِى ٢٠٨٢ : حدَثنا بَكُرُ ابْنُ حَلَفِ ابْوُ بِشُرِ ثنا مُحَمَّدُ ابْنُ ابِى الطَّيْفِ عَن الْبِنِ خَيْمَ عَنُ ابِسَى الزَّبِيْرِ عَنْ جابِرِ انَ الصَّيْفِ عَن الْبِنِ خَيْمَ عَنُ ابِسَى الزَّبِيْرِ عَنْ جابِرِ انَ الشَّيْفَ عَن الْبِنِ خَيْمَ عَنُ ابِسَى الزَّبِيْرِ عَنْ جابِرِ انَ النَّبِيِّ اللَّهِ الْحَدَيْدُ اللَّهُ الْحَدَيْدُ اللَّهُ الْحَدَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَيْدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللللللِّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللللللِهُ الللللِّهُ اللللللللِّهُ الللللللللللللللللللِهُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْ

٨٨ : بَابُ مَا يَدَّهَنُ بِهِ الْمُحُرِمُ

٣٠٨٣ : حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدِ : ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ فَرُقدِ السَّبُحِي عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبيْرِ عِنِ ابُنِ عُمرَ اللهَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبيْرِ عِنِ ابُنِ عُمرَ اللهَ عَنُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى ا

۳۰۸۲: حفرت جابر ہے روایت ہے کہ نی صلی القد علیہ وسلم نے بحالت احرام مجھنے لگوائے اس درد کی وجہ سے جو آ پ کو ہڑی سرکنے کی وجہ سے ) عارض ہوا۔ جو آ پ کو ہڑی سرکنے کی وجہ سے ) عارض ہوا۔ دیگرم کون ساتیل لگا سکتا ہے

۳۰۸۳: حفزت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم بحالت ِ احرام زیتون کا تیل سرمیں لگاتے تھے جس میں پھول مل کرنہ ڈ الے گئے

خلاصة الراب مفتّ : أس تيل كوكهتا جاتا ہے كہ جس ميں خوشبو كے لئے بھول ڈ ال كر جوش كرتے ہيں ہمرم نے اگر بور عضوكو خوشبو دارتيل لگا ديا تو بالا تفاق دم واجب ہوگا اور زيتون يا تلوں كا تيل بغير خوشبو ملائے استعال كيا تو امام ابوضيفه كے نز ديك دم واجب ہے اور صاحبين كے نز ديك صدقه ہا اور اگر بطور دوا كے تيل لگائے تو بچھوا جب نہيں ہے حضور صلى اللہ عليه وسلم نے دوا كے طور پرتيل استعال كيا تھا۔

#### ٨٩ : بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُونُتُ

حَدَثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ: ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا شُعْبَةٌ عَنَ ابِي بِشُرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَةَ الا انَّهُ قَالَ ابِي بِشُرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَةَ الا انَّهُ قَالَ اللهُ تَقَرِّبُوهُ طِيْبًا فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوُم الْفِيامَة مُلَبَيًا فَإِنَّهُ يَبْعِثُ يَوُم الْفِيامَة مُلَبَيًا .

# بان بحرم كانتقال موجائے

٣٠٨٠: حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرماتے ہیں که ایک مردمحرم تھااس کی سواری نے اس کی گردن تو ژ ڈ الی تو نبی سلم ہنے فرمایا: اسے پانی اور ہیری کے بخوں سے عسل دواوراس کواس کے دو کیڑوں میں کفن دو اور اس کے چہرہ اور سرکومت ڈھکو اس لئے کہ بیارو نہ قیامت آلمبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔

دوسری روایت میں یہی مضمون مروی ہاں میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اے خوشبومت لگاؤ کیونکہ بیروز قیامت تلبیہ کہتے ہوئے اُٹھے گا۔

#### • 9 : بَابُ جَزَاءِ الصَّيدِ يُصِيبُهُ الْمُحُرِمَ

٣٠٨٥ : حَدَّثَنَا عَلِي بُنْ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيُعٌ ثَنَا جَرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ الطُّبُح يُصِيبُهُ المُحْرِمُ كَبْشًا وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيدِ.

٣٠٨١ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسِى الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ مَوُهَبِ ثَنَا مَرُوانُ ابْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ ثَنَا حُسَيُنَ المُعَلِّمُ عَنُ آبِي الْمُهَزِّمُ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فِي بَيُضِ النَّعَامَ يُصِيبُهُ الْمُحُرِمُ " ثَمَنُهُ ".

# أبِي عَمَّادِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ فِي

<u> خلاصیة الباب ﷺ</u> ﷺ قرآن مجید میں بھی ہے کہ محرم کے لئے سمندر کا شکار حلال ہے اور خشکی کا شکار حرام ہے۔

# ا ٩ : بَابُ مَا يَقُتُلُ الْمُحُرِمُ

٣٠٨٧ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيُدِ قَالُوُا ثَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ جَعْفَرِ ثَنَا شُعْبَةُ سُمِعُتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ: عَنُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلُنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَوَم ، الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْابْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَاةُ. ٣٠٨٨ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرِعَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ حـمُـسٌ من الدَّوَابِ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ " أَوُ قَالَ فِي قَتُلِهِنَ وِهُ حَرَامٌ الْعَقُرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّاةُ وَالْفَارَةُ والْكُلُّبُ الْعَقْوٰ ﴾ ".

٣٠٨٩ : حَدَثْنَا أَبُوكُرَيْبِ : ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ عَنْ يزِيْدَ بْنَ اَبِى زِيَادٍ عَنِ ابْنِ نُعُمِ عَنُ اَبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ انَّهُ قَالَ يَقُتُلُ الْمُ حُرِمُ الْحَيَّةَ وَالْعَقُرَبَ وَالسَّبُعَ الْعَادِي وَالْكُلْبَ الْعَقُورِ

# چاپ :محرم شکار کرے تواس کی سزا

٣٠٨٥ : حضرت جابر رضى الله تعالى عنه بيان فرمات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر محرم بجو شکار کرے تو اس میں مینڈ ھا مقرر فرمایا اور بجو کو بھی شکار

۳۰۸۲ : حضرت ابو ہر رہے ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ر دایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شتر مرغ کا نڈ امحرم ضائع کرے تو اس پر اس کی قیمت

# چاہ : جن جانوروں کو مارسکتا ہے

٢٠٠٨ : ام المؤمنين سيره عائشه صديقه رضى الله تعالى عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: پانچ فاسق جانو روں کوحل اور حرم میں مارنا جائز ہے سانپ' چتکبر اکوآ' چوہا' کا شنے والا کتااور

۳۰۸۸: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فریاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پانچ جانورا یسے ہیں کہ اگر کوئی انہیں حالت ِ احرام میں بھی مار ڈ الے تو کوئی حرج نہیں بچھو' کوا' چیل' جو ہا اور کاٹ کھانے والا

۳۰۸۹: حضرت ابوسعید رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: محرم سانپ مجھوحمله آور درندے کا نے والے کتے اور بدمعاش چوہے کو مارسکتا ہے سی نے ان سے یو چھا کہ چو ہے کو بدمعاش کیوں کہا

و الفارة الفويسقة ، فقيل له لم قيل لها الفويسقة ؟ قال لان فرمايا اس كي كداس كي وجد عد الله كرسول سلى الله رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ اسْتَيْقَظَ لَهَا وَقَدْ احَدْتِ ﴿ عَلِيهِ وَكُمْ جَاكِةَ رَبِّ اسْ نِهِ جِرَاغٌ كَى بَنَّ لَيْضَى كُصرِ الْفَتِيلَةَ لِتُحُرِقَ بِهَا الْبَيْتَ.

جلانے کے لئے۔

خلاصة الباب نه الرحم نے شكاركيايا شكاركرنے والے كوبتا ديا كه فلان جَله شكار بتو محرم پر جزا واجب مے خوا و جان ہو جھ کر ایبا کرے یا بھول کر ابتدا کرے یا دوبارہ شکارحل کا یا حرم کالیکن کچھ جانورا ہے ہیں کہان کے شکاریاقتل میں کچھ واجب نہیں ہوتا کچھ تو وہ حدیث باب میں بیان کر دیئے گئے ہیں اس طرح بھیٹریا اور اپسومچھر چچڑی کے مارنے پر

#### ٩٢ : بَابُ مَا يُنُهِى عَنُهُ الْمُحُرِمَ مِنَ الصَّيُدِ

• ٣ • ٩ : حدَّثنا البؤ بكر بن أبي شيبة وهشام بن ابي عَمَّارِ قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ بُنْ عُيَيْنَةً ح: وَحَدَّثَنا مُحَمَّدُ ابْنُ سَعُدٍ جميعًا عَنِ ابن شهاب الزُّهُرِي عَنْ عَبيد اللَّهِ بن عبد الله عن ابْن عَبَاسَ قَالَ الْبانا صَعْبُ بُنُ جُنَّامة قَالَ مرَبى رسُولُ الله مَا الله وَأَنَّا بِ الْابُواءِ أَوْ بِوَدَّانِ فَاهْدَيْتُ لَهُ حَمَارٍ وَحُشِّ فردّة عَلَى فلمًا راى في وجُهي الكراهية قَال انّهُ ليس بنا ردُّ عَلَيْك ولكنّا خُرْمٌ.

١ ٣٠٩: حدَّثنا غُتُمانُ بُنُ أَبِي شَيْبة ثَنَا عَمُرانَ بُنُ مُحمَّدُ بَنْ ابِي لَيْلِي عِنْ ابِيهِ عَنْ عبُد الْكُرِيمِ عِنْ عبُدِ اللّه بْن الُحُرِثِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ عَنْ عَلِيَّ بْنِ ابِي طَالِبِ قَالَ أَتِي النَّبِيُ عَلَيْكُ بِلَحْمِ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمُ يَاكُلُهُ .

# ٩٣ : بَابُ الرُّخُصَةِ فِي ذَالِكَ إِذَا لُمُ يُصَدُلُهُ

٣٠٩٢: حددَثْثَ هشَامُ بُنُ عَمَّادِ ثَنَا سُفُيانُ بِن عَيِينَةَ عَرَا يَحُيَى بُن أبئ سَعِيُدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُن إِبْرَاهِيْهَ التَّيْمِيُّ عَنُ عيسى ابن طلحة عن طَلْحَة بن غبيدِ اللَّه انَ النَّبِيُّ اعْطَاهُ حمارَ وَحُشِ وَامْرَهُ أَنْ يُفَرِّقَهُ فِي الرَّفَاقِ وَهُمْ هُ حُرِمُونَ .

# باب: جوشکارمرم کے لئے منع ہے

۹۰ ،۳۰ حضرت صعب بن جثامه رضی الله عنه فر ماتے بین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں ابواء یا ودان ( نامی جگہ ) میں تھا میں آپ کوایک گورخر پیش کیا۔ آپ نے مجھے واپس لوٹا دیا۔ جب آپ نے میرے چبرے برنا گواری کے آٹارد کھیے تو فر مایا: ہم تمہیں واپس کر نانہیں جا ہے لیکن ہم حالت احرام میں ہیں اس لئے ذبح کر کے کھانہیں کتے )

۳۰۹۱ : حضرت على بن ابي طالب كرم الله و جبه فر مات ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکار کا گوشت لا یا گیا آپ حالت احرام میں تھاس لئے آپ نے وہ گوشت

# با اگرمحرم کے لئے شکارنہ کیا گیا ہوتو اس کا کھا نا درست ہے

۳۰۹۲: حضرت طلحه بن عبيدالله رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک گورخر دی کرفر مایا: رفقا ، میں تقسیم کر دیں اور رفقا ،اس وقت محرم تھے۔

٣٠٩٣: حدَّ قَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ثَنَا عَبُدُ الرَّرُّاقِ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ يَجُيِى ابْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِى قَتَادَةً عَنْ اَبِيهِ قَالَ خَرَجُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ عَنْ اَبِيهِ قَالَ خَرَجُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَمِ زَمِن اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم وَحَمَارًا وَمِن اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاصْطَدَتُهُ فَذَكُرُتُ شَانَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم وَذَكُرُتُ النِّي لَمُ اكْنُ احْرَمُتُ وَالْيِي فَلَمُ الْكُنُ احْرَمُتُ وَالْيَي فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم وَذَكُرُتُ النِّي لَمُ اكْنُ احْرَمُتُ وَالْيِي اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم وَذَكُرُتُ آئِي لُمُ اكُنُ احْرَمُتُ وَالْيِي اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم وَذَكُرُتُ آئِي لُمُ اكُنُ احْرَمُتُ وَآئِي اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم وَذَكُرُتُ آئِي لُمُ اكُنُ احْرَمُتُ وَآئِي اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم وَذَكُرُتُ آئِي لُمُ اكُنُ احْرَمُتُ وَآئِي اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم وَذَكُرُتُ آئِي لُمُ اكُنُ احْرَمُتُ وَآئِي اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَم اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ يَاكُلُ مَنْهُ حِيْنَ اخْبُولُهُ آئِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَامُ يَاكُلُ مِنْهُ حِيْنَ اخْبُولُهُ آئِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ يَاكُلُ مِنْهُ حِيْنَ اخْبُولُهُ آئِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَامُ يَاكُلُ مِنْهُ حِيْنَ اخْبُولُهُ آئِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ يَاكُلُ مِنْهُ حِيْنَ اخْبُولُتُهُ آئِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ يَاكُلُ مِنْهُ حَيْنَ اخْبُولُهُ آئِي اللهُ الْمُؤَادُ اللهُ اللهُ اللهُ الْكُولُ الْمُوالِقُولُ اللهُ الْكُولُ الْمُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْكُلُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

۳۰۹۳: حفرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دنوں میں اللہ کے رسول کے ساتھ نکلا اور صحابہ نے احرام با ندھا لیکن میں نے احرام نہ با ندھا میں نے ایک گورخرد یکھا تو اس پر حملہ کردیا اور شکار کرلیا پھراس حال میں میں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا اور یہی بتایا کہ میں اس وفت محرم نہ تھا اور میں نے آپ کی خاطر اس کا شکار کیا تو نبی نے اپنے صحابہ کواس سے کھانے کا فرمایا گین یہ بتانے کے بعد کہ میں کواس سے کھانے کا فرمایا گین یہ بتانے کے بعد کہ میں نے آپ کی خاطر شکار کیا خود تناول نہ فرمایا۔

<u>خلاصة الراب</u> ہے۔ اللہ عدیث سے ثابت ہوا کہ غیرمحرم کا شکار کیا ہوا جانوریا پرندہ اگر چہمحرم ہی کے واسطے کیا ہو بشرطیکہ محرم نے شکار نہ بتایا ہونہ تھم کیا ہونہ مدد کی ہومحرم کے لئے حلال ہے حنفیہ کا یہی فدہب ہے۔ امام مالک اور امام شافعتی کے بزدیک محرم کے لئے وہ شکار جائز نہیں۔

#### ٩٣ : بَابُ تَقُلِيُدِ الْبُدُن

٣٠٩٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ أَنْبَانَا اللَّيْتُ بُنُ سعُدِ عَنِ الْبَنِ شِهَابِ عَنْ عُرُوةُ الزُّبَيْرِ وَعُمْرَةَ بِنْتِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ عَانِشَةَ ذَوْج النَّبِيَّ عَلَيْتُهُ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ يُهُدِئ مَا نَشُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ يُهُدِئ مِن الْمَدِينَةِ فَافْتِلُ قَلامِد هَدْيِهِ ثُمَّ لا يَجْتَنِبُ شيئًا مِمَا يَجْتَنِبُ الْمُحُرِمُ.

٣٠٩٥: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَائِشَةَ زَوْجِ الْاَعْمَسِ عَنُ اِبُسرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيَ عَلِيْكَ قَالَتُ كُنُتُ اَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِهَدِي النَّبِيَ عَلِيْكَ اللَّهُ لَيْ اللَّهُ لِهُ لَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ ا

# چاپ : قربانیوں کی گردن میں ہارڈ النا

۳۰۹۳ ما المؤمنین سیده عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ہدی ہیجے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ہدی ہیجے تو میں ان کے ہاتھ بنتی پھرا یک جن اُ مور سے محرم بچتا ہے ان میں ہے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات سے اجتناب نہ فرماتے۔

90 - 1: 10 المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کے لئے ہار بنتی آپ مرک کے لئے ہار بنتی آپ ہدی کی گردن میں وہ ہار ڈالتے پھرا سے روانہ فرمادیتے اور خود مدینہ میں رہتے اور جن امور سے محرم احتراز کرتا ہے ان میں سے کسی بات سے احتراز نہ فرماتے۔

خلاصة الهاب يه تربانى كے جانور كے گلے ميں جمزے كى كوئى چيز نشانى كے طور پر ڈالنا اس كوتقليد كہتے ہيں اس كا فائدہ يه ہوتا ہے كہ لوگ اس جانور كولو منے نہيں ايسا تھم ہى ہے۔ سجان اللہ كس طرح كا قربانى كے جانور ميں قلادہ (ياد) ڈالنااس كوڈا كوؤں ہے بچاتا ہے كہ مقلد آدى آزاد

تنہیں ہوتا غیرمقلد آ زا وہوتا ہےاں کو کچھ پر وانہیں ہوتی تقلید کا دنیا وآ خرت دونوں میں فائد ہ ہے۔

#### بان : بگری کے گلے میں ہارڈ النا ٩٥ : بَابُ تَقُلِيُدِ الْغَنَمِ

٣٠٩١: حدد ثنا أبو بكر بن ابي شيبة وعلى بن مُحمّد قَالَا ثنا أَبُو مُعَاوِيَةً عَن الْآعُمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الْأَسُودِ عن عَائِشة قَالَتُ أَهُدَى وَسُؤَلُ اللَّهِ اعْلِيُّ مَرَّةً غَنْمًا إِلَى البيت فقلدها

قَالا ثنا وكيعُ عَنْ هِشام الدَّسْتُوائِيَ عَنْ قَتَادَة عَنْ ابي حَسَىان الاعرج عَنِ ابُنِ عَبَاسِ انّ النّبِيُّ عَلَيْكَ الشّعرِ الْهَدُى في السُّنام الايمن وأماطَ عَنْهُ الدّم.

وَقَالَ عَلَي فَي حَدِيْتِهِ بِذِي الْحُلِيْفَةِ وَقَلَّد نَعْلَيْنِ

٣٠٩٨ : حدَّثنا أَبُو بَكُر بُنُ ابِي شَيْبَةً ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالَدٍ عَنْ أَفْلُهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائشَة رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا انّ النِّبَيَ عَلِينَةً قَلَّد واشْعر وارْسل بها ولمُ يَجْتنبُ ما يَجْتنبُ

# ٩ ٢ : بَابُ اِشْعَارِ الْبُدُن

٣٠٩٥ حدثنا الوابكر بن ابئ شيبة وعلى بن محمد

میں کیااوراونٹ کی گر دن میں دولعل بھی لڑکائے ۔

خ*ابصة المایب 🔅 اشعار سنت ہے آنخضر*ت صلی الله علیہ وسلم نے اس کو کیا قربانی کے جانوراور یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے تا کہ اوگ اس سے متعرض ند ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ اشعار مکروہ ہے وجہ یہ ہے کہ ان کے زمانے کے اوگ اشعار کرنے میں مبالغہ کرتے تھے جس کی وجہ ہے زخم کے گہرا ہونے سے جانور کے ہلاک ہونے کا ذرالگتا تھا سنت برخمل محبوب ہے کیکن کسی عارضہ کی بنابراس کوتر کے کرنافتہے نہیں'ا حتیاط کے ساتھ درمیانیشم کے اشعارا مام ابوحنیفۂ کے نز دیکے مستحب ہے۔ امام طحاویؑ جوند ہب ابوحنیفہ کے بہت بڑے عالم ہیں فر ہاتے ہیں کہ امام صاحب ننس شعار کی سنیت کے منگر نہیں ہیں اور یہ ہو بھی گیت سکتا ہے کہ اتنی بڑی بستی ان کاانکار کرے غیرمقلدین نے اس موقعہ پر بہت بعلیں بجائی ہیں۔اورامام اعظم ابوحنیفہ پر بہت بخت الحتراضات کئے ہیں حتی کے حدیث کے ملم ہے ناواقف قر اردیا ہے۔ سبحنک هلذا بھتان عظیم.

حدیث کی طرف توجہ جس آ دمی کی نہ :و وہ مجتہد کیسے بن جا تا ہے حضرت امام ابوصنیفہ نے کتب اور ابواب کی تد وین کی ضرورت کومحسوس کرتے ہوئے علم دین کو مدون کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطیٌ امام ابو منیفہ رحمۃ الله ملیه کی : نصوصیات نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام دیا حب نے سب سے پہلے شریعت کی تدوین کی ہے اورا ابواب میں اس ک

#### ٣٠٩٦: ام المؤمنين سيده عا نُشه صديقة رضي التدتعالي عنها بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے

ا کے باربیت اللہ بحریاں بھیجیں تو ان کے گلے میں بار

#### باب : مری کے جانور کا اشعار

۳۰۹۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی سکی اللہ علیہ وسلم نے مدی کی دائیں کو ہان چیر کر اس کا خون نکالا کھروہ خون صاف کردیا۔

دوسری روایت ہے کہ آپ نے بیا شعار ذوالحلیفہ

٣٠٩٨: أم المؤمنين سيره عائشه رضى الله عنها ت روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی گردن میں قلادہ لاکا یا اور اشعار کیا اور جن اُمور ہے محرم پر بیز كرتا بان سے ير بيز ندفر مايا۔

ترتیب دی ہے۔ پھرامام مالکؓ نے مؤ طامیں ان کی پیروی کی ہے۔ امام ابوحنیفہؒ ہے پہلے کسی نے بیہ کامنہیں کیا کیونکہ حضرات صحابہ کرامؓ اور تابعین نے علوم شریعت میں ابواب اور کتابوں کی ترتیب کا ؑ و کی اہتمام نہیں کیا و ہ تو صرف ایخ حافظہ براعتا دکرتے تھے۔ جب امام ابوحنیفہ نے علوم کومنتشر دیکھااوراس کے ضائع ہونے کا خوف کیا تو ابواب میں اس کو مدون کیا۔ تبیعض تصحیحہ ص ۳۶) امام صاحب کوعلم حدیث میں وافر حصہ اللّہ تعالیٰ کی طرف ہے مرحمت ہوا تھا۔ شخ الاسلام ابن عبدالبرالمالکی فر ماتے ہیں کہ حما دبن زید نے امام ابو حنیفہ ہے بہت ہی احادیث روایت کی ہیں۔ ابن عبدالبر ہی حضرت وکیع بن الجرائح کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ وکیع بن الجراح کوحضرت امام ابو صنیفہ کی سب حدیثیں یا دخصیں اور انہوں نے امام ابوطنیفہ سے بہت می حدیثیں سی تھیں۔محدث ابن عدی امام اسد بن عمر و کے ترجمہ میں لکھتے ہیں اصحاب الرائے (بعنی فقہاء) میں امام ابوحنیفہ کے بعد اسد بن عمرٌ ہے زیادہ حدیثیں اوورکسی کے پاس نتھیں ۔خطیبؓ نے امام ابو عبدالرحمٰن المقرى (الهتوفي س<u>ام ج</u> جوالا مام المحد ث اورشیخ الاسلام تھے۔ تذکرہ ملا ،صفحه ۲۳۳٬ انہوں نے امام ابوحنیفه سے نوسو صدیثیں سی تھیں ۔ مناقب کر دری ج ۲ صفحہ ۲۱۲ سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ ہم سے امام ابو حنیفہ کی سند سے کوئی حدیث بیان فرماتے تو کہتے ہم سے شہنشاہ نے حدیث بیان کی ہے۔ اندازہ فرمایئے کہ ایک محدث کامل اور شخ الاسلام' حضرت امام ابوحنیفه کوروایت اور حدیث کا بادشاه بی نہیں کہتے بلکہ شہنشاه کہتے ہیں جو شخص اینے دوراور زمانے میں حدیث کا شہنشاہ ہواس کے محدث اور حافظ حدیث ہونے میں میں کوئی سر اور سی شم کا شک باقی رہ سکتا ہے۔ (فن حدیث اورسند میں شہنشاہ ہونا جزوی بات ہے اور مطلق شہنشاہ ہونامخلوق کے لئے حرام ہے ) حقیقت یہ ہے کہ ع'' آپ ب بہرہ ہیں جومعتقد میر جہیں''۔مشہور محدث جناب اسرائیل (التونی ا<u>۲۲ ج</u>ے جوالا مام اور الحافظ تھے۔ تذکرہ نے ۱۹۹۱) میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا ہی خوب مرد تھے انہوں نے حدیث کو کیا ہی اجھی طرح یا د کیا جس ے کوئی فقہی مئلہ متنبط ہوسکتا ہے اور وہ حدیث کے بارے میں بڑی بحث کرنے والے اور حدیث میں فقہی مسائل کو بہت زیادہ جاننے والے تھے۔ (تبعیض الصحیفہ ص ۲۷۔ تاریخ بغدادج ۳۳س ۳۳۹)

# ٩٤ : بَابُ مَنُ جَلَّلَ الْبَدَنَةَ

٣٠٩٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَانَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ عَبُدِ الْكُرِيْمِ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنُ عَلِيّ ابْنِ ابسيُ طَالِب قَالَ اَمْرَنِيُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي أَنْ أَقُومُ عَلَى بُدُنِهِ اوْنُول كَ حِيول اور كَالِين ( فقراء و مساكين مين ) وَأَنُ أَقْسِهَ جَلَا لَهَا وَجُلُودُهَا وَأَنُ لَا أَعْطِي الْجَازِرَ مِنْهَا لَهُ لَعْسِم كردوں اور قصاب كواجرت ميں كھال اور جھول نہ شَيْئًا : وَقَالَ نَحُنُ نُعُطِيُهِ .

جوشخص قربانی کے جانوروں پرجھول ڈالے ٣٠٩٩: حضرت على فرمات ميس كدالله كے رسول نے مجھے مدی کے اونٹوں کی خبر کیری کا حکم دیا اور پیہ کہان دوں اور فر مایا کہ قصاب کو اجرت ہم دیں گے۔

# ٩٨: بابُ الْهَدِّي من الإناتِ وَ الذُّكُور

قَالا قَنا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيانُ عَنِ ابْنِ ابِي شَيْبة وعلى بُنُ مُحمَّدِ قَالا قَنا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيانُ عَنِ ابْنِ ابِي لَيُلِيْ عَن الْحَكَم عَنُ مَقْسم عن ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِي عَيْفَةٌ أَهْدى فَى بُدُنِه جمَّلا مَقْسم عن ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِي عَيْفَةٌ أَهْدى فَى بُدُنِه جمَّلا لَابِي جَهْلِ بُرَتُهُ مِنْ فِضَةٍ.

ا • ا ٣ : حَدَّثَنَا اللهِ بَكُرِ بَنُ ابِي شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ مُوسَى ابُنُ عُبَيْدَةً عَنْ اياسٍ بُنِ سَلَمة : عَنْ أَبِيهُ انَّ النَّبَاتَ مُؤسَى ابُنُ عُبَيْدَةً عَنْ اياسٍ بُنِ سَلَمة : عَنْ ابِيهِ انَّ النَّبِيَ عَلِيلِهِ كَانَ فِي بُدُنِهِ جَمَلٌ اللهِ انَّ النَّبِيَ عَلِيلِهِ كَانَ فِي بُدُنِهِ جَمَلٌ

ہ۔ ۱۳۱۰: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے مدی کے جانو روں میں ابوجہل کا ایک نراونٹ بھی بھیجا (جو جنگ بدر میں ننیمت میں آیا) اسکی ناک میں جا ندی کا چھلاتھا۔

چاپ : مدی میں نراور ماده دونو س

ورست ہیں

۳۱۰۱: حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عند فر ماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی کے جانوروں میں ایک نر اونٹ تھا۔

خلاصة الباب مهارق كي كوال سے اپنے گھر ميں مشكيز و مصلى بنانے كى اجازت ہے ليكن كسى كود بنى ہوتو صدقہ كے مصارف كے علاوہ كہيں خرج نہيں ہوسكتی حتی كہ قصاب كواور مسجد كے امام كوكام كے عوض دینا جائز نہيں ۔ هدى كی نگيل اور حجمول وغيرہ خيرات كرے۔

99: بَابُ الْهَدِّي يُسَاقِ مِنْ دُوْنِ الْمِيُقَاتِ ٢٠١٠: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ عَبُد اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرِ ثَنَا يحَيى بُنُ يَسَانِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمرَ اَنَّ يَسَمانِ عَنْ شُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمرَ اَنَّ يَسَمانِ عَنْ شُفِيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمرَ اَنَّ يَسَمَانِ عَنْ شُفِيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمرَ اَنَّ النَّبَى عَنِيلِهُ مِنْ قُدَيْدٍ.

خلاصة الراب ألم قديد ذوالحليفه سے آئے جا كرمكه اور مدینه كے درمیان ایک مقام ہے۔

# ٠٠١: بَابُ رُكُوبِ الْبَدُن بِإِسواركرنا

٣٠٠٠ الله حَدَّثَنَا آبُو بِكُو بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفُيانَ الشَّوْرِي : عَنْ آبِى هُرِيُوةَ انَّ النَّبِي عَلَيْتُهُ وَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةٌ فَقَالَ " أَرْكُبُهَا " قَالَ : النَّبِي عَلِيْتُهُ وَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةٌ فَقَالَ " أَرْكُبُهَا " قَالَ : النَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ " أَرْكُبُهَا " وَيُحَكَ .

٣١٠٣ : حَدَّثَنا عَلَى بُنُ مُحمَّدِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ هِشَامٍ صاحب الدَّسُتُوائِي عَنُ قَتَادَةَ عَنُ انسِ بُنِ مَالكِ رَضِى

۳۱۰۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک مرد بدی ہا نک رہا ہے۔ فرمایا: اس پر سوار ہو جاؤ۔ عرض کیا: یہ مدی ہے۔ فرمایا: کم بخت سوار ہو جا۔

ساس : حفرت انس بن ما لک ہے روایت ہے کہ نبی کے آبی ہے۔ کے قریب سے مدی کا اونٹ گزراتو آپ نے لے جائے اللهُ تَعَالَى عَنُهُ أَنَّ النَّبِى صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّم مُرَّ عَلَيْهِ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وِسِلَّم مُرَّ عَلَيْهِ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّم أَرُكُهُا " قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ " أَرُكُهُا " قَالَ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وِسِلْم فِي عُنُقِهَا فَرَايُتُهُ وَالْكِبَهَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلْم فِي عُنُقِهَا فَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلْم فِي عُنُقِهَا فَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلْم فِي عُنُقِهَا فَعُلَدُ وَسِلْم فِي عُنُقِهَا فَعُلْدُ وَسِلْم فَي عُنُقِهَا فَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلْم فِي عُنُقِهَا فَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلْم فِي عُنُقِهَا فَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلْم فِي عُنُقِهَا فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلْم فِي عُنُقِهَا فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسِلْم فِي عُنُهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسِلْم فِي عُنُوهِا اللهُ عَلَيْهِ وَسِلْم اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلْم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلْم اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الل

والے سے فرمایا: اس پرسوار ہو جاؤ۔ عرض کرنے لگا: یہ مدی ہے ۔ فرمایا: سوار ہو جاؤ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پرسوار ہے اور اس میری کی گردن میں قلادہ ہے۔

خلاصة الراب مهام الوصنيفه اور امام شافعی رحمهما الله کے نزدیک مدی پر بلا ضرورت سوار ہونا جائز نہیں البته ضرورت کی وجہ ہے سوار ہونا درست ہے۔

نەكھائے۔

#### ١٠١: بَابُ فِي الْهَدِّي إِذَا عَطِبَ

١٠٥٥ : حَدَثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ آبِئُ شَيْبَةَ ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ بِشُرِ الْعَبَدِئُ ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ آبِئُ عَرُوبةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ سِنَانِ بُنِ الْعَبَدِئُ ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ آبِئُ عَرُوبةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ سِنَانِ بُنِ سَلَمة عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ آنَّ ذُويَبًا الْخُزَاعِئُ حَدَّثَ آنَ النَّبِي عَنِي مَنْ الْبِي عَبَّاسٍ آنَ ذُويَبًا الْخُزَاعِئُ حَدَّثَ آنَ النَّبِي عَنِي مَنْ اللهِ مَوْتُهُ بَالبُدُنِ ثُمَّ يَقُولُ اذَا عَطِب مِنْهَا النَّبِي عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرُهَا ثُمَّ اصْرِبُ صَفْحَتَهَا : شَيْئَى فَخَشِيْتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرُهَا ثُمَّ اصْرِبُ صَفْحَتَهَا : وَلَا تَطُعمُ مِنْهَا آنْتَ وَلَا آحَدٌ مِنُ آهُل رُفُقَتِكَ .

٣١٠١ : حَدَّلْنَا آبُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ وَعُمَرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالُوا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ هِشَامِ ابُنِ عُرُوة عَنُ اللَّهِ عَلَى عَبُ هِشَامِ ابُنِ عُرُوة عَنُ اللَّهِ عَلَى عَبُ هِشَامِ ابُنِ عُرُوة عَنُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الل

بات اکر مدی کا جانور ہلاک ہونے گے ۱۳۰۵ : حضرت ذویب خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مدی کے جانور بھیجتے تو فرماتے: اگر تمہیں اس کی موت کا اندیشہ نہ ہوتو نحر کرو پھراس کا قلادہ اس کے خون میں ڈبوکر اس کے پھوں پر مارواوراس میں سے تم یا تمہارا کوئی ساتھی

ہُمَّد اونٹ ہدی کے لئے لے جانے پر مامور تھے نے عرض کیا ہُمُّن اونٹ ہدی کے لئے لے جانے پر مامور تھے نے عرض کیا گان اے اللہ کے رسول جواونٹ ہلاک ہونے لگے اس کا کیا ضنع کروں فر مایا: اے نحر کرواور اس کا قلاوہ اس کے خون میں ڈبوکراس کی سرین پر مارواور اسے چھوڑ دوتا کہ لوگ اے کھالیں۔

ضاصیۃ المانی ہے ہے حدیث سے ٹابت ہوا کہ جو ہری راہ میں ہلاک ہونے کے قریب ہوتو ذیح کرڈ الے اوراس کے خون سے اس کے کھر وں کورنگ دے اور اس کے شانہ پر مارد ہے اگر ہری نفلی ہے تو خودا ور مالدارلوگ نہ کھائیں بلکہ مساکین اور فقراء کے لئے خاص ہے اور اگروا جب ہے تو اس کے قائم مقام دوسرا بدنہ کرے اور پہلے بدنہ کا جو جا ہے کرے۔

# باب : مکہ کے گھروں کے کرایہ کا حکم

۳۱۰۷: حضرت علقمه بن نصله فرمات بین که الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم اور حضرات ابو بکر وعمر رضی الله عنهما

١٠٢ : بَابُ آجُرِ بُيُوُتِ مَكَّةَ

٣١٠ : حَدَّثْنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا عِيْسَى بُنُ يُؤنُسَ
 عَنْ عُسَر بُنِ سَعِيد بُنِ آبِي حُسينٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ ابِي

سُليُ مَانُ عَنُ عَلَقَ مَةَ بُنِ نَضَلَةَ قَالَ تُوفِقَى رَسُولُ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّم وَابُو بَكُر وعُمرُ وَمَا تُدُعَى اللهُ عَلَيْهِ وِسِلّم وَابُو بَكُر وعُمرُ وَمَا تُدُعَى رِبُاعُ مَكَة إِلّا السّوائِب مَنِ الْحَتَاجُ سكن : ومَنِ اسْتَغْنى اسْتَغْنى أَسْكَن : ومَنِ اسْتَغْنى أَسُكَن .

کا انقال ہوا اس وقت تک مکہ کے گھروں کو سوائب (وقف للّہ) کہا جاتا تھا کہ جس کوضرورت ہوتی ان میں سکونت اختیار کرتا اور جس کو حاجت نہ ہوتی وہ (خود سکونت چھوڑ کر) دوسروں کوسکونت کا موقع دے دیتا۔

ضلاصة الراب ملایات اور زمین دونوں بیچنے درست ہیں امام صاحب کی دلیل حدیث بالا ہے کہ جس میں مکہ کی زمین بیچنے کی ممانعت آئی ہے۔

#### ١٠٣ : بَابُ فَضُل مَكَّةَ

١٠٠٨ : حَدَّثَنا عِيْسَى بُنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بَنُ سَعْدِ الْحَبَرِ نِي عَقِيلُ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسُلِمٍ اَنَّهُ قَالَ إِنَّ ابَا سَلَمَة بُن عَبْدِ الرَّحُمْنِ ابْنِ عَوْفِ اخْبَرِهُ انْ عَبُدَ اللَّهِ بْنِ سَلَمَة بُن عَبْدِ الرَّحُمْنِ ابْنِ عَوْفِ اخْبَرِهُ انْ عَبُدَ اللَّهِ بُنِ سَلَمَة بُن عَبْدِ الرَّحُمْنِ ابْنِ عَوْفِ اخْبَرِهُ انْ عَبْدَ اللَّهِ بَنِ الْحَمُرَاءِ قَالَ لَهُ رَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنِي ابْنِ الْحَمُرَاءِ قَالَ لَهُ رَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنِي ابْنِ الْحَمُرَاءِ قَالَ لَهُ رَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

٣١٠٩: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ عَبْد اللَّهِ ابْنِ نُميْرِ ثَنَا يُؤنُسُ بُنُ بُكُيرٍ: ثننا مُحَمَّدُ بُنُ السُحاقَ ثَنَا ابَانُ ابْنُ صَالِحٍ عَنِ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا الْحَسنِ بْن مُسُلِمٍ بُنُ نِيَاقٍ عَنْ صَفِيَّةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَا بنُت شَيْبَةً قَالَتُ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِسلَّم بنُت شَيْبَةً قَالَتُ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَرَّمِ مَكَة النَّاسُ إِنَّ اللَّهُ حَرَّمٍ مَكَة النَّاسُ إِنَ اللَّهُ حَرَّمٍ مَكَة النَّاسُ إِنَ اللَّه حَرَّمٍ مَكَة اللهُ عَرَّمُ اللهُ عَرَمُ مَكَة اللهُ عَرَامٌ الله عَرَمُ اللهُ عَرَمُ مَكَة اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَرَامٌ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَامٌ اللهُ عَرَامٌ اللهُ ال

فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَّا اللَّخِرَ فَإِنَّهُ لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّم: الَّا الْاذُخِرَ.

# باپ : مکه کی فضیلت

۳۱۰۸: حضرت عبدالله بن عدى بن حمراء رضى الله عنه فرمات بين كه بين كه بين نه الله كرسول صلى الله عليه وسلم كو د يكها آپ ابني اوغني پرسوار حزوره (نامي جگه) بين كهر من مقط د فرما رب تقط الله كي فتم تو الله كي زمين مين مجه سب سے بهتر ہاور الله كي زمين مين مجھ سب سے بهتر ہاور الله كي زمين مين مجھ سب سے نياده پند ہے۔ الله كي فتم اگر مجھ زبروسي تجھ سے نياده پند ہے۔ الله كي فتم اگر مجھ زبروسي تجھ سے نياده پند ہے۔ الله كي فتم اگر مجھے زبروسي تجھ سے نكاتا۔

۳۱۰۹: حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے فتح مکہ کے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ ارشاد فرماتے سنا: آپ نے فرمایا: لوگو! اللہ تعالیٰ نے ارض وساء کی تخلیق کے روز ہی مکہ کوحرم قرار دے دیا تھا لہذا ہے تا قیامت حرم محترم رہے گا مکہ کے درخت نہ کائے جا کیں اور جا نوروں کوستایا نہ جائے (شکار تو دور کی بات جا اکیر اور مکہ میں گمشدہ چیز کوکوئی نہ اٹھائے البتہ جواعلان کرنا چاہے اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اذخر (خوشبو دار گھاس) کومشنی فرما دیجئے کہ وہ گھروں اور قبروں میں کام آتی ہے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اور قبروں میں کام آتی ہے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذخر اس تھم سے مشنیٰ ہے۔

• ا ا ٣ : حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ وَالْمِنُ الْفُضَيْلِ عَنْ يَزِيُدَ بُنِ اَبِي زِيَادٍ اَنْبَانَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ سَابِطٍ عَنْ عَيَّاشِ ابْنِ اَبِي رَبِيُعَةَ الْمَخُزُومِي قَالَ قَالَ وَسُولُ سَابِطٍ عَنْ عَيَّاشِ ابْنِ اَبِي رَبِيُعَةَ الْمَخُزُومِي قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلِيهِ عَنْ عَيَّاشٍ ابْنِ اَبِي رَبِيعَةَ الْمَخُزُومِي قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلِيهِ عَنْ عَيَّاشٍ الْمُؤا هَذِهِ الْحُرُمَةَ اللّهِ عَلَيْكُوا هَذِهِ الْحُرُمَة حَتَّ تَعْظِيمِهَا فَإِذَا ضَيْعُوا ذَالِكَ هَلَكُوا .

#### ١٠٣ : بَابُ فَضُل الْمَدِينَةِ

ا ١ ا ٣ : حَدُّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ وَابُو اُسَامَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْدِ عَنُ خُبَيْبِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْدَ عَنُ خُبَيْبِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَاصِمٍ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ الرَّحُمْنِ عَنْ حَفْصِ بُنِ عَاصِمٍ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَالرَّوْ الرَّحُمْنِ عَنْ حَفْصِ بُنِ عَاصِمٍ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةً إِنَّ الْإِيْمَانَ لَيَارِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَارِزُ الْحَدِينَةِ كَمَا تَارِزُ الْحَدِينَةِ كَمَا تَارِزُ الْحَدِينَةِ الْحَدِينَةِ كَمَا تَارِزُ الْحَدِينَةِ الْحَدِينَةِ كَمَا تَارِزُ الْحَدِينَةِ اللّهِ عَلَيْكَةً إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَارِزُ الْحَدِينَةِ اللّهِ عَلَيْكَةً إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَارِزُ الْحَدِينَةِ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْدَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْدَةً اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٣١١٢: حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ حَلَفِ ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ ثَنَا أَبِي عَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنَا اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ

قَالَ أَبُو مَرُوانَ لَا بَتَيْهَا حَرَّتَى الْمَدِينَة .

٣١١٣: حَدُّنَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ اَبِى شَلَمَةَ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةً قَالَ عَنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو عَنُ اَبِى سَلَمَةَ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اَرَادَ اَهُلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوعٍ اَذَابَهُ اللّهُ كَمَا يَذُونُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِن ارَادَ اَهُلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوعٍ اَذَابَهُ اللّهُ كَمَا يَذُونُ اللّهُ عَلَيْكَ فِي الْمَاءِ.

۱۱۱۰: حفرت عیاش بن الی ربیعه مخزومی رضی الله عنه فرمات بین که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:
یه امت جمیشه بھلائی میں رہے گی جب تک مکه کی تعظیم کا حق ادا کرتی رہے گی اور جب مکه کی تعظیم ترک کردے گی تو ہلا کت میں پڑجائے گی۔

# چاپ : مدینه منوره کی فضیلت

ااا الله عنه بیان فرمات ابو بریره رضی الله تعالی عنه بیان فرمات بین که الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ایمان مدینه منوره میں ایسے سمٹ کرآ جائے گا جیسے سانپ سمٹ کراین بل میں داخل ہو جائے گا جیسے سانپ سمٹ کراین بل میں داخل ہو جاتا ہے۔

۳۱۱۲: حفرت ابن عمر رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے جویہ کر سکے کہ مدینہ میں مرنے و وہ ایسا ضرور کرے اس لئے کہ میں مدینہ میں مرنے والے کے حق میں گواہی دوں گا۔

۳۱۱۳: حفرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے الله!

سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے ظیل اور نبی ہیں اور آپ نے ان کی زبانی مکہ مکر مہ کو حرم قرار دیا۔ الله!

میں آپ نے ان کی زبانی مکہ مکر مہ کو حرم قرار دیا۔ الله!
میں آپ کا بندہ اور نبی ہوں اور میں حرم قرار دیتا ہوں مدینہ منورہ کی دو پھر کمی زمینوں کے درمیان حقہ (شہر) کو۔

۳۱۱۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جومدینہ والوں کے ساتھ بدی کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسے پچھلا دیں گے جیسے پانی میں نمک پچھل جاتا ہے۔

١١٥ : حدَّثنا هنَّادُ بُنُ السَّرِيُّ ثَنَا عَبُدهُ عَنْ مُحمَّد بُنَ السحاق عن عبد الله بن مِكْنف قال سمعت انس ابن مَالِكِ يَقُولُ انَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ إِنَّ أَحْدًا حِبلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ وَهُو عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرُعِ الْجَنَّةِ وَعَيْرٌ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُوع النَّاو

۱۳۱۵: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فر مات بین كەلاند كے رسول صلى الله عليه وسلم نے قر مايا: جبل احد بم ہے محبت کرتا ہے اور ہمیں اس ہے محبت ہے اور وہ جنت کے ٹیلوں میں ہے ایک ٹیلہ پر ہے اور عیر بہاڑ دوزخ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلہ برے۔

خلاصة الهاب الله برمسلمان كوجا ہے كه اپنى عمر كة خرى ايام ميں جب آ دمى بوز ها ہو جاتا ہے اور امرانس كا ججوم ہوتا ہے اورموت کا احتمال ہو مدینہ منور ہ کواپنامسکن بنائے وہیں فوت ہو کر دفن ہو جائے اولیا ء کرام حمیم القدا ورہمارے ا کا ہر مدینه منور و میں دفن ہونے کی بہت تمنا کرتے تھے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ مدینه منور و کی سکونت اور و ہاں دفن ہونا نصیب فر ما دے آمین ۔ حدیث ۳۱۱۳ میں: احناف اور جمہورعلما ، فر ماتے ہیں کہ مدینه منور ہ کاحرم احکام میں حرم کی کی طرح تہیں ے اور اس حدیث مبارکہ سے صرف تعظیم مدینہ ٹابت ہوئی نیز بددعا فرمائی اس مخص کے لئے جو مدینہ والوں سے برائی کرے واقعی اییا ہوابھی ہے۔ حدیث ۱۱۳:۱۳ اس سے ثابت ہوا کہ جمادات اور بہاڑ وں کوبھی شعور ہوتا ہے۔ واللہ انتم بالصواب

کعبہ کے دفینہ کی جگہ دیکھی تھی اور انہیں آپ رضی اللہ عنہ ہے زیادہ مال کی ضرورت تھی ( اس قد رفتو حات ایکے ؤور میں

#### ١٠٥: بَابُ مَالِ الْكُعْبَةِ

١١١ : حَدَّثَنا أَبُو بَكُر بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْمُحارِبِي عَن الشُّيْسِانِي عَنُ واصِل الْآخِدَبِ عَنُ شَقَيْقِ قَالَ بعثُ رَجُلُ مَعِي بِدَراهِم هَدِيَّةُ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ فَدَخَلُتُ الْبِيتِ وشَيْبَةُ جالسٌ على كُرُسيِّي فَنَاوَلْتُهُ إِيَّاهَا فَقَالَ لَهُ الْك هذه قُلْتُ لا ولو كانت لى لَمُ اتِكَ بِهَا قَالَ آمَا لَئِن قُلْتُ ذَالِكَ لقدُ جلس عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللهُ تعالَى عَنْهَ منجلسك الذي جَلَسْتَ فِيهِ فَقَالَ: لا اخْرُ خُ حتى الْحُسِم مال الْكُعُبة بين فُقَرَاء المُسلِمين قُلْتُ ما آنت فاعلٌ قَال: لَافْعِلْنَ: قِال ولِم ذَاكَ قُلْتُ لِأَنَّ النَّبِي صِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قدراى مكانسة وأبؤ بكر زضى الله تعالى غنة وَهُمَا اخْرِجُ مِنْكَ الْيَ الْمَالِ فَلَمْ يُحَرِّكَاهُ فَقَام كَمَا هُو فَحْرَجَ. حَرْضَ كياكه آب ايبانهيس كريس كے؟ قرمانے لگے: ضرور کروں گا۔تم کیوں ایبا کہدر ہے ہو؟ میں نے عرض کیاا سلئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

# چاه : کعبه میں مدفون مال

۳۱۱۷: حفرت شفیق کہتے ہیں کسی شخص نے میرے ہاتھ بیت اللہ کے کچھ دراہم بھیجے۔فرماتے ہیں میں بیت اللہ کے اندر گیا تو دیکھا کہ شبیہ ایک کری پر بیٹھے ہیں۔ میں نے وہ دراہم انکودے دیئے۔ کہنے لگے: پیتمہارے ہیں؟ میں نے کہا:نہیں!میرےنہیں اور اگر میرے ہوتے تو آپ کونہ دیتا (بلکہ کعبہ کو دینے کی بجائے نقراء میں تقسیم كرتا) كہنے لگے اگرتم يه بات كہتے ہوتو غور ہے سنو حضرت عمر بن خطابٌ اي جُكه تشريف فرما تھے جہاں تم بیٹے ہوفر مانے لگے جب تک میں کعبہ کا مال نادار مسلمانوں میں تقتیم نہ کر دوں باہر نہ جاؤں گا۔ میں نے نہ ہو کی تھیں ) کیکن انہوں نے اس مال کو ہلا یا تک نہیں تو عمر رضی اللہ عنہ اس حالت میں کھڑے ہوئے اور با ہرتشریف لے گئے۔

# ۱۰۲: بَابُ صِيَامِ شَهُرِ رَمَضَانَ بِنَمَكَّةَ مِدَالِهِ مَ

الرَّحِيْمِ بُنُ ذَيْدِ الْعَقِى عَنُ آبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ الرَّحِيْمِ بُنُ ذَيْدِ الْعَقِى عَنُ آبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ آذُرَكَ! رَمَضَانَ بِمَكَّةَ فَصَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ آذُرَكَ! رَمَضَانَ بِمَكَّةَ فَصَامَ وَقَامَ مِنُهُ مَا تَيَسَّرَ لَهُ : كَتَبَ الله لَهُ لِهُ مِاثَةَ اللهِ شَهْرِ رَفَظَانَ فِيمُ اللهُ لَهُ مِاثَةَ اللهِ شَهْرِ رَمَّضَانَ فِيمُا سِرَاهَا وَكَتَبَ الله لَهُ لَهُ مِاثَةَ اللهِ شَهْرِ رَمَّضَانَ فِيمُا سِرَاهَا وَكَتَبَ الله لَهُ لَهُ مِكُلِّ يَوْمٍ عِتُقَ رَقَبَةٍ وَكُلِّ يَوْمٍ حُمُلانَ فَرَسِ رَقَبَةٍ وَكُلِّ يَوْمٍ حَسَنَةٍ وَفِى كُلِّ لَيُلَةٍ فِي صَامَةً وَلَيْ لَيُلَا لَهُ مِنْ مَنْ اللّهُ وَفِى كُلِّ لَيْلَةٍ فِي صَامَةً وَاللّهُ لَا اللّهُ وَفِى كُلِّ لَيْلَةٍ فِي صَامَةً وَعَلَى اللهُ وَفِى كُلِّ لَيْلَةٍ فَى صَامَةً وَلَيْ لَيْلُهِ مَعْمَلَانَ فَرَسِ اللّهُ اللهُ اللهُ وَفِى كُلِّ لَيْلُهِ مَعْمَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

#### ٧٠ ١: بَابُ الطَّوَافِ فِي مَطَرِ

٣١١٨: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا دَاؤُدُ بُنُ عَمْرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا دَاؤُدُ بُنُ عَمْرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا دَاؤُدُ بُنُ عَمْرَ الْعَدَنِيَّ فَلَمَّا قَصَيْنَا طَوَافَنَا عَجْلَانَ قَالَ طُفُتُ مَعَ آنَسِ بُنِ مَالِكِ فِي اللهُ الْمُقَامَ وَلَمَّا قَصَيْنَا الطَّوَّافَ آتَيُنَا الْمُقَامَ فَصَلَّيْنَا رَكُعَتَيُنِ فَقَالَ مَعَلَ النَّهُ تَعَالَى عَنْهَ الْتَبْفُوا الْعَمَلَ فَقَدُ غَفِرَ لَكُمُ لَنَا اللهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ النَّهُ عَلَيْهِ وِسِلَّمِ وَطُفْنَا مَعَهُ هِي مَطَر.

# چاہ : مکہ میں ماہِ رمضان کے روز ہے رکھنا

اسات: حفرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: جومکہ میں ماہ رمضان پائے بھر روز ہے رسول نے فرمایا: جومکہ میں ماہ رمضان پائے بھر روز ہے اللہ تعالی اس کیلئے مکہ کے علاوہ دیگر شہروں کے ایک لاکھ رمضانوں کا تو اب تکھیں گے اور اللہ تعالی اس کے لئے ہردن کے بدلہ ایک غلام آزاد کرنے کا اور ہردات کے بدلہ راہ بدلہ بھی ایک غلام آزاد کرنے کا اور ہردن کے بدلہ راہ خدا میں گھوڑ ہے پر (مجاہد کو) سوار کرنے کا تو اب تکھتے ہیں۔ خدا میں گھوڑ ہے پر (مجاہد کو) سوار کرنے کا تو اب تکھتے ہیں۔ ہیں اور ہردوزایک نیکی اور ہردات ایک نیکی تکھتے ہیں۔

# چاپ : بارش میس طواف کرنا

۳۱۱۸: حضرت داؤد بن عجلان فرماتے ہیں کہ ہم نے ابو عقال کے ساتھ بارش ہیں طواف کیا جب ہم طواف کمل کر چکے تو مقام ابراہیم کے پیچھے رہ گئے ۔ ابوعقال نے کہا کہ میں نے انس کے ساتھ بارش میں طواف کیا جب ہم نے طواف کمل کرلیا تو ہم مقام ابراہیم پر آئے اور دو رکعتیں ادا کیں اسکے بعد انس نے ہم سے فرمایا: اب از سرنواعمال شروع کرو۔ اسلئے کہ تمہارے سابقہ گنا ہوں کی بخشش ہو چکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی فرمایا تھا اور ہم نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں فرمایا تھا اور ہم نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بارش میں طواف کیا تھا۔

# باب : پیدل مج کرنا

۱۱۹ه: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فر ماتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم اور آپ صلی الله علیه وسلم کے سحابہ آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اپنی کمر از اروں سے بانده لواورآپ سلی الله علیه وسلم تیز تیز طلے۔

#### ١٠٨: بَابُ الْحَجِّ مَاشِياً

٩ ١ ١ ٣ : حدِّثْنَا إِسُمَاعِيْلُ بُنُ حَفُصِ ٱلْآيُلِيُّ ثِنَا يِحْيِي بُنُ يَهِ ان عَنْ حَمْزَةَ بُن حَبِيبِ الزَّيَاتِ عَنْ حُمْران بُن أَعْيَنَ عن ابسى التطُّفيل عَنْ أبني سَعِيدٍ قَالَ قَال حجَّ النَّبِيّ عَلَيْنَة حَرَام رضى الله عنهم في مدينة على مكرتك بيدل حج كيااور واصْحَابُهُ مُشَاقً مِن الْمَدِيْنَةِ إلى مَكَة وقال ارْبطُوا اوُ ساطكم بازركم ومشي خلط الهزولة

خلاصة الباب الله على الله عليه وسلى الله عليه وسلم كے ساتھ مخصوص ب- ببلى امتوں يرج فرض نه تھا۔ حافظ نے استدلال كرتے ہوئے فرمایا ہے: ''ما من نہى الادا حج البيت''یعنی كوئی نبی ایبانہیں گذراجس نے بیت اللہ كا جج نہ کیا ہواور یہ بات بھی کبی جاتی ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر جالیس حج کئے ہیں۔ جبرئیل علیہ السلام نے حضرت آ دم علیہ السلام ہے کہا تھا کہ آپ سے سات ہزار سال پہلے ہے ملائکہ بیت القد کا طواف كرت يطية رب بين - (اشرف البداية ن ١٩٥٥)

\* \* \* \* \*